

# دَارُلالِ فَمَا مَامِعَهُ فَارُوقِیهِ کراچی کے زیرنِگرانی دَلائل کی تخرِیج و خوالہ جات اَ درخمپیوٹر کتابئت کیسا تھ

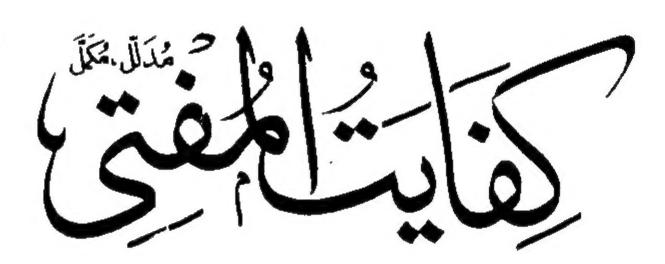

مُفَى خَلِمُ صَرِّتُ مَولاً مَامُفِیٰ مُحَکَّلَ کِفَالِیَتُ اللَّهُ دِهِ الْحَالِیْکُ

(جلد شم

كِتَابُّلِطُّلاق

﴿ إِذَا لَا الْمِنْ الْحَالِمِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

#### كالي رائث رجنريش نمبر

اس جدید تخ تن وتر تیب وعنوانات اور کمپیونر کمپوزگگ کے جملہ حقوق با قاعدہ معاہدہ کے تحت بحق دار الاشاعت کراچی محفوظ میں

باابتمام: خليل اشرف عثاني دارالاشاعت كراجي

طباعت : جولائی استه شکیل پریس کراچی ـ

ضخامت: 3780 صفحات در 9 جلد مكمل

﴿ .... ملنے کے ہے ..... ﴾

ادارة المعارف جامعه دارالعلوم كراج اداره اسلاميات • 19-13 ركل لا بور مكتبه سيداحمه شبيدارد و بازار لا بور مكتبه امداد مدنی فی بسیتال رود ماتان مكتبه رحمانیه 10-1 رو بازار از ور

بیت القرآن اردو بازار کرایی بیت العلوم 26 نابھ روڈ ایا ہور کشمیر کمڈ بور چنیوٹ بازار فیصل آباد کتب خاندرشید بید بدیند مارکیٹ راجہ بازار راوالپنڈی بونیورٹی بک ایجمی خیبر بازار پشاور

# ويباچه

#### نحمدالله العلى العظيم ونصلى على رسوله الكريم

امّاب عدد یکفایت المفتی کی جلد عشم قارئین کے پیش نظر ہے۔ جلداؤل کے دیہا ہے میں عرض کیا گیا تھا کہ جو فقا وی جمع کیے گئے ہیں وہ تین قتم کے ہیں۔ اول وہ فقا وی جو مدر سرامینیہ کے رجشروں سے لیے گئے ہیں۔ ایسے فقا وی کی پیچان یہ ہے کہ افظ المستفتی پرنمبر بھی ہے اور مستفتی کا نام وخضر پنة اور تاریخ روا گی بھی درج ہے۔ بعض جگہ سوال نقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقا وی جو سدروزہ الفقل نہیں کیا گیا ہے۔ دوسرے وہ فقا وی جو سدروزہ الجمعیة سے لیے گئے ہیں۔ ان میں لفظ سوال کے بیچا خیار کا حوالہ دیا گیا ہے۔ تیسرے وہ فقا وی جو گھر میں موجود سے ماہ ہے سے حاصل کے گئے یا مطبوعہ کتب میں سے لیے گئے۔

انظ جواب کشروع میں جونمبر لکھا گیا ہے وہ مجموعہ میں شامل شدہ فقاوی کی کل تعداد ظاہر کرنے کے النے سیر بل نمبر ہے۔ یہ جدد ششم جوآ پ کے پیش نظر ہے اس میں درج شدہ فقاوی کی اقسام کی تفصیل ہے ہے:

رجٹروں ہے ۱۳۱۸ الجمعیة ہے ایک متفرق ۸۳ کل ۲۵۲۲ کل ۲۵۲۲ کل ۲۵۲۲ کل ۲۵۲۲ کفایت المفتی جندا قول ہے جند ششم تک کے کل فقاوی کی تعداد قین ہزار سولہ (۲۰۱۲) ہوئی۔

اس کے بعدانشا واللہ جند ہفتم آئے گی جو کتاب الوقف ہے شروع ہوتی ہے۔

والحمد للله او لا والحوا .

. احقر حفيظ الرحمان واصف

| , |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | • |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |

# فهرست عنوانات

|      | كتاب الطلاق                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ببلاباب ایقاع دو قوع طلاق                                                                          |
|      | تبيلي فصل تلفظ طلاق                                                                                |
| 19   | (۱) شوم طلاق کا انکار کرے اور گواہ طلاق دینے کی گوائی دیں توطلاق واقع ہوجائے گی                    |
| •    | (٢) "تااك" كے لفظ كے ساتھ طلاق ويئے ہے بھى حلاق واقع ہو جاتى ہے ۔                                  |
| r.   | (٣) کسی کے کمانوائے ہے کہا"ایک دو تین طلاق دی "اور معنی نہ جانتا ہو تو کیا تھم ہے ؟                |
| اسو  | رس) محض دل میں خیال پیدا ہوئے ہے طلاق واقع شیں ہوتی                                                |
|      | دوسری نصل ۔ طلاق صریح                                                                              |
| "    | ( ۵ ) میری اس عورت پر طلاق ہے 'طلاق ہے 'طلاق ہے 'کنے سے عورت پر تین طلاق واقع ہو گئی               |
|      | تبسري فسل - كنايات                                                                                 |
| 7~7  | (1) أكر مير _ بغير تواپنياپ ك بال ايك روز بھى رہى تو مير ے كام كى شيں 'اور ميں تيرا كچھ شيں'       |
|      | بغیر نبیت طلاق کما توکیا تحکم ہے "                                                                 |
| 4    | ( مے ) بیوی کو " جاؤ جلی حیان کمنا                                                                 |
| سرسو | ( ۸ ) یوی کومال کہنے سے طلاق نسیں ہوتی                                                             |
| ساسا | ر ۱۰۰۰) بیوی کے متعلق بیہ کہنا کہ "اے مجھ سے کچھ سر و کار نہیں" مجھ سے کوئی واسطہ نہیں " ۔         |
| "    | (۱۰) ہیو ئی کو کہنا" اینے باپ کے گھر چلی جا"                                                       |
| 70   | ر ۱۱) بیوی کو میه کسنا" تنجھ ہے مجھے کوئی مطلب نہیں ایا" تو ہماری کوئی نہیں "                      |
| ۲۳   | (۱۲) تنین ماہ میں نے نفقہ وغیر ہنہ دیا توالیس عور ت ہے لاد عوی رجول گا                             |
| 7    | (۱۳) بی بیوی کے متعلق یوں کہنا کہ یہ عورت میرے لائق نہیں                                           |
| ۲۷   | (١٥١٥) لفظ جھوڑ دیا کئے سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے یاصر ی ؟                                         |
|      | (١٦) بيوى كے متعلق بير كماكه 'ميں اپني عورت كو اپني مال كى جگه سمجھتا ہوں اور ميں نے اسے چھوڑ ديا" |
| ۳۸   | كيا تحكم عيى                                                                                       |
| ۳9   | ع المباہ<br>(۱۷)"میرے گھرہے چلی جا"طلاق کی نیت سے کہا' تو طلاق ہو گی ورنہ نہیں                     |
| ٨.   | (۱۸) بیوی کو بید کهاکه "میں تم سے بیز ار ہول میں تم ہے ای وقت علیحدہ ہو تاہول"                     |
| ואן  | (١٩) سوال متعلقه سوال سالل                                                                         |
| "    | (۲۰) بیوی کوبغیر نیت طلاق بید کهنا"نه تومیری کوئی ہے 'اور نه میں تیراکوئی ہوں "                    |
| - 1  |                                                                                                    |

| صفحه | عنوان                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۳   | (۲۱) ہیوی ؟ کہا "تجھ کو چھوڑ تا ہول میرے گھرے نکل جا"                                                  |
| ,,   | (۲۲) ہو ی کو نتین بار کہا" میں نے تجھ کو چھوڑ دیا" تو گننی طلاقیں واقع ہوئیں ؟                         |
| A A  | (۲۴) ہیوی کو کھا "میں نے مختبے تھوک کرچھوڑ دیا"                                                        |
| ۵۳   | (۲۴) ہوی کو کما" جامیرے گھر ہے نکل جا" تو میری ماں بہن کی جگہ یر ہے"                                   |
| 7    | (٢٥) يوى كوبيت طلاق يه كما"تم ي كوني تعلق نهين" توطلاق يزجات يُ                                        |
|      | چو تھی فصل تابالغ کی طلاق                                                                              |
| 74   | (٣٦) نابالغ كي طلاق واقع نهيل ببوتي                                                                    |
| "    | (۲۷) نابالغ کی بیوی کازنامیں مبتلا ہونے کاڈر ہو تواس کی طلاق واقع ہوگی یا نمیں ؟                       |
| ٨٨   | (۲۸) نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی اور نہ اس کے والدین کی                                              |
| وم   | (۲۹) نابالغ کی بیوی پر ندنابالغ کی اور نداس کے ولی کی طلاق واقع ہوتی ہے                                |
| ٥٠   | (۳۰) کڑے کی عمر پندرہ سال ہو گئی ہو تو اس کی طلاق واقع ہو گیا نسیں ؟                                   |
| 11   | (۳۱) نابالغ نه خود طلاق دے سکت ہے اور نه اسکی طرف ہے اس کاولی                                          |
| 01   | (۳۴) تابالغ کی طلاق واقع شمیں ہوتی                                                                     |
|      | پانچویں فصل ۔ نسبت یااضافت طلاق                                                                        |
| ٥٢   | (۳۳)عورت کی طرف نسبت کئے بغیر طلاق کا حکم                                                              |
| or   | (۳۳) طلاق میں عورت کی طرف ظاہر ی نسبت ښروری شیں                                                        |
| "    | ا (٣٥) بغیر نسبت کے صرف ''لفظ طلاق'' کہنے ہے طلاق واقع ہوتی ہے یا شیں؟                                 |
| ۳۵   | (٣٦)غصه کی حالت میں جو ی کی طرف نسبت کے بغیر زبان ہے تین طلاق کالفظ نکالا 'تو کیا تھم ہے ؟             |
| ۵۵   | (۳۷) ہیوی کانام بدل کر طلاق دی 'تو طلاق واقع نه ہو گی                                                  |
| ۵۶   | (۳۸)ایک طلاق 'دو طلاق 'سبه طلاق 'کها تو کو کسی طلاق واقع ہوگی ج                                        |
|      | و ۳۹)غصه کی حالت میں بیوی کی طرف نسبت کئے بغیر ایک طلاق' دو طلاق' تین طلاق' چار طلاق' کہا تو<br>سرچک   |
| 04   | کیاظم ہے؟                                                                                              |
| 27   | (۴۰) ہوی کی طرف نسبت کئے بغیر صرف لفظ تمین طلاق کما تو طلاق واقع نسیں ہوئی                             |
| "    | (۱۳) غصہ کی حالت میں تین بار کہا" میں نے اسے طلاق دی" تو کیا حکم ہے ؟                                  |
| 09   | (۳۲) صرف طلاق 'طلاق 'طلاق کینے سے طلاق واقع ہوئی ہے یا شمیں ؟                                          |
| 4.   | (۳۳) تین مرتبه کها"میں نے طلاق دی" تو کیا حکم ہے ؟                                                     |
|      | . (۴۴) کیوی کی طرف نسبت کئے بغیر کہا" ایک طلاق' دو طلاق' تین طلاق ہائن" تو طلاق واقع ہوئی یا<br>نہیں ؟ |
| 71   | ,                                                                                                      |
|      |                                                                                                        |

| صفحه | عنوان ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (۵م) روم کی طرف نبیت کئے بغیر تین مرتبہ یہ الفاظ کھا طلقت طلقت طلقت تو طلاق واقع ہوئی یا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| אר   | ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 70   | (٢٦) و ي كي طرف نسبت يع بغير كها" لوطلاق 'طلاق 'طلاق "توكيا تعمم م ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1    | مجصني فصل _ كمابت طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 77   | ( ٢ م ) ثانت في طلاق نام المعوايا اور شوم سے اللو تعالكوايا تو طلاق واقع مونى ياشيں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 74   | (٨٨) زور متى طلاق نام پروستخط كينے سے طلاق واقع نميں بوتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4    | ( ٩ س ) تم كوطلاق دينا و لطلاق علاق علاق طلاق على أردوي كو بحيج دياطلاق واقع بو في ياسيس السيس .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| AF   | (۵۰) تحریری طلاق لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|      | (31) شوبرے طابق نامہ لکھوا سراس پر المجھونالگایاور دو کوابول کی گواہی کرائی تو کون کی طابق واقع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۷٠   | ( ١٦ ) طلاق نامه لكهوليالور و ستخط بحق كيا تو طلاق واقع : و كن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <1   | (۵۳) والد نے منشی سے طلاق نامہ تکھوایا 'اور وھو کہ دیکر شوہر سے دستخط کرایا تو طلاق واقع شمیں ہوئی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <-   | ( ۷ ٪ ) جبر اطلاق نامه لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی ابغر طیکه منہ سے الفاظ طلاق نہ کیے ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | ر ۱۳ )ببر عن النظام عن النظام عن النظام عن النظام عن النظام عن النظام ا |
|      | (د ٥) شوہر کو کما گیا" تو کد کہ ہم نے فلان کی لڑکی کو طلاق وی "اس نے جواب میں کماہم نے قبول کیا تو کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| "    | تعم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | اب<br>(۵۱) شوہر نے محض والد کے ڈرسے کا نیز لکھ دیا 'جب رجسر ارنے شوہر سے کہا کہ تم نے طلاق دے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۳۷   | وی ہے اتواس نے کماہاں دے ہی دی ہے تو کیا طلاق واقع ہو نی انہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|      | وں ہے وہ سے اسلام نے کاغذ پر شوہر نے و سخط کیا 'اور اس کے علم کے بغیر اس کی دوی کے لئے طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40   | رے ہی کارتے مقام پ بات پر اور ہے۔<br>نامہ تکھوا کر بھیج دیا گیا تو طلاق واقع نہیں ہوتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 44   | ا من سور من ربی می اول میں من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 44   | (۱۹۸) بہب بات طراح المطور بات میں یہ حالی ہوگی است میں ہے۔<br>(۱۹۱) بیوی کو طلاق تن کمہ کر خطاب کرنے سے طلاق واقع ہو گی یا نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 49   | (۷۰) بیوی و طابی می مر سر حقاب و سے معام او می دون یو سال می دون این اوجه کو تین طلاق دیدول گا" تو کیا تقلم ہے<br>(۲۰) شوہر نے اپنی والدوے کما" اگر تم فلال کام نہ کرو 'تومیس اپنی زوجه کو تین طلاق دیدول گا" تو کیا تقلم ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <9   | (۱۰) موہر سے ہی والدوعے میں اس مرامان مالیہ رور دیس بی رو بدیس می مالیہ است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۸-   | (۱۲) یں ہی تو طلال دیا ہوں سے سے طلال دی ہوں ہوں ہوں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|      | (۱۲) عوہر سے ایک دو میں فصل یہ مطلقہ کا حق میراث<br>آٹھویں فصل یہ مطلقہ کا حق میراث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| A1   | , — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "    | (۱۳) مرض الموت میں شوہر نے ہوی کو طلاق دیدی توجوی کو میراث ملے گی یا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| صفي | عنوان                                                                                                                                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | نویں فصل ۔ حاملہ کی طلاق                                                                                                                                                          |
|     | ( ۱۳۳ ) حالت حمل میں بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔<br>( ۱۳۳ ) حالت حمل میں بیوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے۔                                                                          |
| AY  | ( ۲۵ )حالت حمل میں طلاق دینے کے بعد بیو ق کے نان د نفقہ اور پچول کی پر در ش کا تھم                                                                                                |
| 1   | ( ۲۲) حمل کی حالت میں طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                                                 |
| ۸۳  | وسویں فصل۔ عورت کااخبار 'یاانکار 'یالاعلمی                                                                                                                                        |
| ٨٣  | (۲۷) ہوی طلاق اور عدت گزارنے کادعویٰ کرتی ہے او کیاد وروسر انکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟                                                                                             |
|     | ( ٦٨ ) تين طفاق كے بعد شوہر كا انتقال ہو گيا 'اور دوى تين طابق كا انكار كرتى ہے 'تو كيا كيا جائے گا ؟                                                                             |
|     | گيار هو سي فصل                                                                                                                                                                    |
|     | انشاء الله كهه كرطلاق دينا                                                                                                                                                        |
| ۸۵  | (19) لفظ ''انشاءالله'' کے ساتھ وی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی                                                                                                                         |
|     | بار ہو یں قصل                                                                                                                                                                     |
|     | شهادت و ثبوت طايق                                                                                                                                                                 |
| ٨٦  | ( 4 ) شوہر طلاق کاانکار کر تاہے 'مکر کواو شیں تو کیا تنگم ہے ؟                                                                                                                    |
| ٨٤  | (۷۱) کنی د فعہ طلاق دے چکاہ بگر کو ابول نے انگار کیا تو کیا حکم ہے ؟                                                                                                              |
| "   | (۲۲) میال بیوی طلاق کے منگر میں اور گواد تین طلاق کی گواہی دیں تو طلاق داقع ہوئی یا نہیں ؟<br>د عدر بمر مرد بیتر برے مال قب من میں سے سیس سیس کے اس میں میں کا میں انہ بہتر کی ا  |
| ٨٩  | (۳۳) ہیدی طلاق کادعویٰ کرتی ہے 'اور شوہ انکار کر تاہے مگر ٹواہ موجود شیں 'تو کیا تحکم ہے ؟                                                                                        |
| 9.  | (۴۶) کسی دوسرے مختص سے ناجائز تعلق رکھنے کی بناء پر نکاح شمیں ٹوش<br>(۸۷) علی ۔۔ سی دجنسی مختص سے ترین گئی ہیں۔ نیمیں ٹوش                                                         |
| 4   | (40)عورت کے اجنبی مخص کے ساتھ بھاگ جانے ہے نکاح شیں ٹو نا<br>تیر ہویں قصل ۔ حالت نشہ کی طلاق                                                                                      |
|     | یر بارین میں علی میں میں اور بارین میں میں میں میں میں میں ہوئی اس میں اور میں ہیں۔<br>(41) نشہ کی حالت میں تین دفعہ کہا''اس حرام زاد می کوطان قریبے ہیں' توطلاق واقع ہوئی اسیں ؟ |
| 91  | (۷۷) نشه پلا کرجب ہوش نہ رہا' طلاق دلوائی تو طلاق واقع ہوئی یا ضیں ؟<br>                                                                                                          |
| 97  | ( 4 4 ) نشه کی حالت میں طلاق وی مگر شوہر کو خبر شیس که کتنی طلاق وی تو کیا تھم ہے؟                                                                                                |
| 95  | چود هویں فصل۔ طلاق کی اقسام                                                                                                                                                       |
| 9 % | (9 4) طلاق بد عی کی آٹھ قسموں کا بیان                                                                                                                                             |
|     | پندر ہویں فصل ایک مجلس کی تنین طلاقیں                                                                                                                                             |
| 90  | (۸۰)(۱) کیبارگ تین طلاق ایک مجلس میں دینے سے تین طلاق واقع ہو جائیں گی                                                                                                            |
| ,,  | (٢) حالت حيض مين كما" من في تحجي طلاق بدعي دي" تو كنني طلاق واقع: وئي؟                                                                                                            |
| #   | (٣) حالت غصه من طلاق و ين سن حنف ك علاوه اورامامول ك نزد يك طلاق واقع موتى بها نسير؟                                                                                              |
|     |                                                                                                                                                                                   |

| <u> </u> | كفاية المفتى جلد ششم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -32.     | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9<       | (۸۱) بن میوی سے تین دفعہ کما" میں نے تھے طلاق دی"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|          | سولهویں فصل سولهویں فصل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|          | طلاق مشروط جمعافی مهر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | (۸۴)مبرکی معافی کی شرط پر طابق وی اور عورت نے مهر کی معافی ہے انکار کر دیا انوطاق واقعی تعین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 9 4      | (AF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | ستر جوین فصل مطالبه طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 99       | (۱)(۸۳) عورت كب طلاق كا مطالبه سر تعتى ب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "        | کې د په ېږي په څونه په او تنهن طاو قتل د په ښ اتوږو يې پر تنيول وا تلخ و شيم پر د د د د د د د د د د د د د د د ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | النصار اويل منصل - تنجيز وتعليق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1        | ( ٨٨) تعلیق طلاق میں شرط یا تی جانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ورنہ نمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | انيسوير أيسل- تنجيز طااق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1-1      | (٨٥) شوير كي طرف ت روى لوطلاق ب اختيار ملنے ك بعد روى كوطلاق كاحق عاصل ب اختيار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|          | بيسوين فصل منيه بعد خوامه يَ طلاق<br>بيسوين فصل منيه بعد خوامه يَ طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1-7      | (٨٦) د مستى سے قبل طلاق دينا جاہے تو کيا طمير ايقہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|          | آئيسوس فعنل په متفرقات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.2      | ( ٨ ) روى سے كما" ميں نے تيجو كو علاق بائن ديا" تو كتنى طلاق واقع موكيں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| "        | المرازين والمحمل على والوقي المراز العداد فورث أنبال والمستعد ومستعد والمتعدد والمتع |
| اسما     | ( ۸۹ ) تمن طابق دینے جد جمع نے گواہوں کی گواہی ہے عورت اس کے سے طلال میں ہو گ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.0      | المنظم والمستمارين والمنافق والمنطاق بالمنظاق بالمنطق المنطق والمنطق والمنافع والمنطق والمنطقة والمنطق |
| - 1      | (۹۰) عورت نے کما" میں اگر تم ت تعنق رکھوں تو اپنے باپ اور بھائی سے تعلق رکھوں گی "تو طلاق<br>(۹۱) عورت نے کما" میں اگر تم ت تعنق رکھوں تو اپنے باپ اور بھائی سے تعلق رکھوں گی "تو طلاق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|          | ا ها آنع شهين جو تي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| "        | ( ۹۲ ) جب شوہر نے اپنی دیوی کو طابق بیرنی توطانی و اقتصاد میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ١٠٧      | ( ٩٣ ) شوم نے کنی د فعہ کہا میں نے جھھ کو طلاق د تی آباء تی جاتا طلاق معاللہ وال اور ان اور ان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "        | ۱ هم ۵ کصورت مسنوا به میں عورت بر مین طلاق مخلطہ واکت جو تل ۲۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| •^       | (۹۵) شوہر نے بی می ہے تلین بار کہا ہم کو چھوڑ دیا '' تو مسی طلامیں وات ہو ایل جست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| .9       | ا دیده بربان قرار خلع سریغه بربار بروی مین افغراق بوشتی ہے یا لیس کی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|          | ا دیارو) میر کشف سے کو ''اگر جواری تابعد اری کے خلاف کیا کو عمہاری توریف پر صال و جا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| '   ·    | گی"مریدین می عور تول برطا قیس نسین برتین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                  | مخوان                                                                                           |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | دوسراباب۔ فنخ وانفساح                                                                           |
|                  | پہلی فصل ۔ شوہر کوسز ائے عمر قید ہونا                                                           |
|                  | علی میں میں سال کے لئے قید ہو گیا 'تو عورت نکاح ضح کر عتی ہے یا نہیں ؟                          |
| }{**             | (۹۹) قید کی کی یو کی کا کیا تھم ہے؟                                                             |
| ",               | (۱۰۰) شوہر طلاق نہ دیتاہے نہ نان د نفقہ تو بیو می نکات کے کراسکتی ہے یا نہیں ؟                  |
|                  | دوسری فصل۔ زوجہ کی نا فرمائی                                                                    |
| 117              | ا (۱۰۱)عورت کے بھا گ جائے ہے عورت اپنے شوہر کے نکاح سے علیحدہ نسیں بوتی                         |
|                  | تنيسر ي فصل - عدم ادانيگي نان و نفقه و نبيره                                                    |
| سررا ا           | ( ۱۰۲) مان و نفقه کی عدم ادا نیکی کی صورت میں تفریق ہو سکتی ہے یا نہیں <b>؟</b>                 |
| "                | (۱۰۴) شوہر جب خبر ندلے تو نیو ئی گفریق کے لئے کیا کرے ؟                                         |
| سم ال            | (۱۰۴) شوہر نان و نفقہ نہ دے اور حقوق زوجیت ادانہ کرے توبیو می علیحدہ ہو سکتی ہے یا نہیں '!      |
| "                | (۱۰۵) نان و نفقہ نہ ملنے کی وجہ ہے تفریق کی کمیاصورت ہوگی 🖣                                     |
| 110              | (۱۰۶)جو شوہر عرصہ نوسال تک عورت کی خبر گیری نہ کرے تودہ عورت کیا کرے ؟                          |
| "                | ( ۷ - ۱ ) شوہر جب نان و نفقہ نہ دے توبید کی دوسر ان کاح کر علق ہے یا نہیں ؟                     |
| )! 7             | (۱۰۸) نان د نفقه اور حقوق زوجیت ادانه کرنے کی صورت میں تفریق ہو سکتی ہے یا نمیں ؟               |
| 114              | (۱۰۹) نوسال تک جس عورت کے شوہر نے خبر نہ لیاس کا کیا حتم ہے؟                                    |
| <i>(</i>         | (۱۱۱) شوہر دیوی کونان و نفقہ نہ دے تواس کی شرعی تدمیر کیاہے؟                                    |
|                  | ر ۱۱۳) عوبر مان و نفقه شده ب تو نکات ثانی کا تنگهم                                              |
| ;<br>}} <b>9</b> | ( ۱۱۳ ) نان و نفقه نه دينے کی صورت ميں فنخ نکاح کا نتکم                                         |
| "                | (۱۱۴) اگر شوہر بیوی کو نان و نفقہ نہ دے اور حق زوجیت بھی ادانہ کرے توامام مالک کے مذہب کے       |
| 15.              | موافق نکات فنج کما حاسکتاہے                                                                     |
|                  | (۱۱۵) نان و نفظہ اور حقوق زوجیت کی عدم اوالیک کی صورت میں مسلمان حاکم کے ذریعہ نکاح فنخ ہو سکتا |
| 171              | ہے یا شمیں ؟                                                                                    |
| 4                | (۱۱۲) غائب شوہر کی عورت کا تحکم                                                                 |
|                  | ر ۱۷۷ کو بر از                                              |
| 177              | ( کے ۱۱) زوجین کے در میان ناچاتی اور نان و نفقہ نہ ملنے کی بناء پر نکاح فنخ ہو گایا نہیں ؟      |
| ١٢٣              | (١١٨) شوہر ندیوی کواپنے پاس رکھتا ہے اور نداہے طلاق دیتاہے 'تواس صورت میں کیا تھم ہے؟           |

| سفي   | عنوان                                                                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 110   | (119) ہوی اپنے شوہر کے گھر جانے پر راضی نہیں تو کیاوہ نکاح فٹے کراسکتی ہے؟                      |
| 177   | (۱۲۰) شوہر بیوی کے پاس نہیں جاتا اور نہ حقوق زوجیت اداکر تاہے تو تفریق ہوسکتی ہے یا نہیں ؟      |
|       | بإنجوين نصل _ شوہر كاصغير السن يانابالغ ہونا                                                    |
| 11    | (۱۲۱) نابالغ کی بیوی زنامیں مبتلا ہوئے کے ذرہے نکاح فنے کراسکتی ہے مانہیں ؟                     |
|       | (۱۲۳) اڑے کی عمر پندرہ سال ہے مگر ابھی نابالغ اور کمزور ہے ہمستری کے قابل نہیں تو کیا عورت      |
| 174   | تفریق کراسکتی ہے                                                                                |
| JYA   | (۱۲۳) نابالغ كى بيوى كا نكاح مسلمان حاكم كے ذراجه فتح بو سكتا بيانسيں                           |
| "     | (۱۲۵/۱۲۳) نابالغ لڑے کے ساتھ نابالغ لڑکی کی شادی ہوئی تولڑ کی نکات میں کرائٹتی ہے یا نہیں ؟     |
| ,     | مجيمتي فصل۔ شوہر کامفقود الخبر ہونا                                                             |
| •     | (۱۲۶) گمشدہ شوہر کی بیوی مسلمان حاتم یا مسلمان دیندار جماعت کی تفریق کے بغیر دو سری شادی شہیں ا |
| 179   | ا کر عنتی سند                                               |
| 17"-  | (۱۴۷) جہال مسلمان حاکم نہ ہوو ہاں مسلمانول کی دیندار جماعت کے ذریعیہ نکاح فتح ہو سکتاہے         |
| 1941  | (۱۲۸) سوال متعلقه استفتائے سابق فند نیست                                                        |
| "     | (۱۲۹)غیر مسلم حاتم سے ذریعیہ مسلمانوں کا نکاح فٹنج نہیں ہو سکتا                                 |
| 177   | (۱۳۰) شوہر اٹھارہ سال ہے لاپینۃ ہو تو کیائیوی نکاح فنج کرائے دوسری شادی کر عکتی ہے یا نہیں ؟    |
| *     | (۱۳۱)جس عورت کا شوہر چار سال ہے لاپیۃ ہو تووہ عورت کیا کرے '؟                                   |
| וייין | (۱۳۲)جوان العمر عورت کا شوہر چار سال ہے کم ہو گیا ہو نکیا حکم ہے ؟                              |
| H     | (۱۳۳)والدیے ابالغد لڑکی کا نکاح حرامی کی سے کرادیا تو کیا تھم ہے ؟                              |
| ۱۲۵   | (۱۳ ۴) شوہر مذہب تبدیل کر کے قادیانی ہو گیا تو عورت کا نکان کے ہو گیا۔ ا                        |
| 127   | (۱۳۵)جب ہندوغورت مسلمان ۽ و جائے تواس کا نکاح نئے ہو گایا نہیں ؟                                |
| 154   | (۱۳۶)عا قله بالغداین نکاح میں خود مختار ہے                                                      |
| 174   | (۱۳۷)مسلمان عورت كا نكاح قادياني مردے جائز شيں                                                  |
| 1179  | (۱۳۸) شوہر بداطوار ہو 'ہیوی کے حقوق ادانہ کرہے 'توبیوی علیحدہ ہو سکتی ہے یا نہیں '؟             |
| ٠٨١   | (۱۳۹) شبیعه آدی نے دھو که دیکر نکاح کر لیا 'تووه فنخ ہو گایا نہیں ؟                             |
|       | آٹھویں فصل _زدج کامخبوط الحواس یامجنون ہونا                                                     |
| ١٣١   | (۱۳۰) پاگل کی بیوی شوہرے ملیحد گی اختیار کر علتی ہے یا نہیں ؟                                   |
|       | (۱۴۱) سوال مثل بالا                                                                             |
|       |                                                                                                 |

| 1-0     | عنوان                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| יויון   | ( ۱۳۴) سوال مثل بال                                                                                                                                                                               |
| المالها | (۱۴۴) جب شوہر ہا گل ہو گیا 'تو رونی شوہر سے علیحد گی اختیار کر سکتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                                  |
| 11      | ( مهما) شومر دیوانه دو تو دوی کو خیار آفریق حاصل ہے یا نہیں ؟                                                                                                                                     |
|         | (۵ ۱۴ م) مجنون کی مده می کے لئے ہان و نفقنہ نہیں اور زما کا بھی خطرہ ہے تو دوسر می شادی کر علق ہے یا                                                                                              |
| المألم  |                                                                                                                                                                                                   |
| وماا    | (۱۴۶) پاگل کی بیوی کیا کرے ؟                                                                                                                                                                      |
| ורא     | (۱۴۰۱)شادی کے بعد شوہر دیوانہ ہوئیا تو دیو تی ایک سال کی مهمت کے بعد گفریق گراسکتی ہے۔                                                                                                            |
| الدح    | (۱۳۸) شوہر کو جنون ہو' تواس کی روی کو نکات میں کرائے کا حق ہے یا ضیں ؟                                                                                                                            |
| "       | (۹ ۱۳ ۹) شو ہر کو جذام کی ماری ہو تو ہوئی کو گائے تھے کرائے کا حق ہے یا نسیں ایسیں ایسیں ایسیں ایسیں ایسی کے د<br>میں میں میں میں ایسی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می                     |
| IMV     | (۱۵۰) شو ہر کتنا ہی پیمبار ہو 'اس صور ت میں بھی عور ت پر خود مؤو طلاق تہیں پڑتی<br>نیست فیصل سے میں تطلق میں میں اللہ میں |
|         | نو یں مسل ژوج کا طلم اور بد سلو کی<br>در دی زرند شده مین کری در مین در                                               |
| ألما    | (۱۵۱) ظالم شویر بینه نجات کی کیاصورت بزد.<br>د های برد شخفه این مرکزان ایساک نرکزان                                                                                                               |
|         | (۱۵۲)جو تشخفس اپنی نده می کواید اور به اس کی ده می کیا کرید "<br>(۱۵۲)جو تشخفس اپنی نده می کواید اور به استان کی ده می کیا کرید در این که دارد در نفاته از در می ادا کار                          |
|         | (۱۵۳) جس عورت کا شوہر نہ'ت طاق دے نہ'نے پاس رکھ کرنان و نفقہ اور حقوق زوجیت اداکرے<br>توعورت کیا کرے '                                                                                            |
| 10.     | ر سرت میں رسے اور حقوق زوجیت نہ اوا کرنے والے شوہر سے نکاح سے ہو گایا نہیں ؟                                                                                                                      |
| 101     | (۱۵۵) شوہر کے ظلم وزیاد تی کی صورت میں بیوی کائی شرائنتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                                             |
|         | (۱۵۶) جو شخص اپن نه ی کے ساتھ حیاسوز سلوک کر تاہے 'بداخلاقی ہے پیش آتاہے ایذاء پہنچاتاہے تو                                                                                                       |
| 107     | نورت ليا کرے ؟                                                                                                                                                                                    |
| Isr     | ( ۷ ۵ ۱ )(۱) کاتے کے وقت جو شرط اٹکائی گنی اس کی خلاف در زئ سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                     |
| 4       | (۲) شر اکط لکھنے کے بعد ان پر عمل نہ کرنے ہے ہوی پر طلاق پڑے گیا نہیں ؟                                                                                                                           |
| 104     | (۱۵۸)جس عورت کاشو ہر اوباش 'انڈام ہاز 'حقوق زوجیت ادا نہ کرے تواس کی ہیوی کیا کرے ؟                                                                                                               |
| 100     | (۱۵۹)وس سال تک جس کے شوہر نے خبر شمیں لی اس کا کیا کیا جائے ؟                                                                                                                                     |
| "       | (۱۲۰) جو شوہر عرصہ تیرہ 'چودہ ہال ہے میوی کی خبر گیری نہ کرے تووہ عورت کیا کرے ؟                                                                                                                  |
| 107     | (۱۲۱) ظالم شوہر جوئه ی کا جانی و شن ہو 'اس ہے نجات کی کیاصورت ہو گی ؟                                                                                                                             |
|         | د سویں قصل۔ تعددازدواج                                                                                                                                                                            |
|         | ( ۱۶۲) نکاح ٹانی کور سم کی وجہ ہے خیب جا نئا گناہ ہے اور اس کی وجہ سے عورت کو نکاح سنخ<br>                                                                                                        |
| اهد     | َ مُرا <u>نِع</u> َا حَقَ سَمِينِ                                                                                                                                                                 |
|         |                                                                                                                                                                                                   |

| 2.0 | المالية                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سفح | عنوان المسلم                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|     | گیار ہویں فصل۔ حرمت مصاہرة                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | (۱۷۳) بیوی شوہر کے بیٹے کے ساتھ زناکاد عویٰ کرتی ہے اور لڑ کاانکار کرتاہے                                                                                                                                                                                                      |
| 154 | تکر بٹر علی گواہ شمیں تو کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                          |
| 101 | العام) ديو ي مرتد بو كه يجر مسلمان دو جائے تو كيا تلم ہے <b>؟</b>                                                                                                                                                                                                              |
| 109 | (۱)(۱) کلمات کفرید سے نکات نے دوج تاہے۔<br>۱۲۵)(۱) کلمات کفرید سے نکات کے دوج تاہے۔                                                                                                                                                                                            |
| "   | (۶) ند ااور رسول کو نهیس مانول کی المه و بینه سینه می کان منتی و ایا نیمیس الاستان کان سال ۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰                                                                                                                                              |
| 4   | (۳) دوبار ومسلمان بوٹ کے بعد تجدید کات ننه وری ہے یہ ان استان بوٹ کے بعد تجدید کات ننه وری ہے یہ ان استان بوٹ کے بعد تجدید کات ننه وری ہے یہ ان استان بوٹ کے بعد تجدید کات ننه وری ہے یہ ان ان استان بوٹ کے بعد تجدید کات ننه وری ہے یہ ان |
|     | ( ۱۶۰۰) اب آگر شوج بیدی کور کمنا نسین جا بتا تو طلاق دیناشه و رن ب اینانشین کلمات کفرید                                                                                                                                                                                        |
| u,  |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 171 | ( ۱۹۶ ) شوهر قادیانی بو گیا تو کات کن در گایا نهیں!'                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | رے ۱۲) کسی نومریڈ ہونے کا مشور وویٹا کفریٹن وافنان ہے یا گئن گئیں۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                          |
|     | میم جویں فعل ۔ ولی کاسوء افتدیار                                                                                                                                                                                                                                               |
| אדו | (١٦٨) يتيازاو بَصانَ في الشيه عنه الله كانكاتِ كرديا تواس ك في كاكياطريق بي الله الله الله الله كانكاتٍ كرديا تواس كالكياطريق ب                                                                                                                                                |
|     | الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                        |
| 175 | (۱۲۹) نام رو کی دیو می تکان کتاب استی ہے یا تسمیل کا برور میں ہوں ۔ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                        |
|     | يبدر ہويں فضل۔اغواء                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     | (۱۷۰) طلاق بإمسلمان عالم كأربع أنكال في مراف كه بعد عورت دوم بالمحض =                                                                                                                                                                                                          |
| אלו | ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | (ایدا)میال دوی مانتد و ملک مین و ملک مین مین شویر دوی کونه طایق دینا به اور نیان بینی باس رکهتا به تو                                                                                                                                                                          |
| 170 | آفریق کی آبیاصورت بوگی این میں                                                                                                                                                                                                             |
| 177 | یں گا ۔<br>( ۱ _ 1 ) شوہر نتین سال ہے دوسر ملک میں ہے اخبر کمیری ختیں کر تا تواس کی ہو کو گیا گیا ہے ''<br>قدر انتیا                                                                                                                                                           |
|     | سولهوين فعل القسيم ببند                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     | ية بوين فعل غير مسلم عالم كافيصله                                                                                                                                                                                                                                              |
| "   | (۱۵۲) موجود ه دور حکومت میں عالم غیر مسلم کو نکان فنج کرنے کا مختبار ہے یا نمیں ؟                                                                                                                                                                                              |
|     | تيسراباب خلخ                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 144 | ر جانے د) خلاج خام ند اور دیو کی کی رضا مند کی کے بغیر مہمیں جو سائنا در در در در میں کی رضا مند کی کے بغیر مہمیں ہو سائنا در در در مند کی کے در                                                                                           |
| 174 | ( د نے ۱ ) خالع سے عور سے پر خلاق یاس واقع، و تی ہے اس میں شوہ رجعت شمیں کر سکتا                                                                                                                                                                                               |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ITA  | ( ۱ کے ۱) عورت کی م قنی کے بغیر خلع شیں ہوتا                                                                                                                                                                                     |
|      | ( 2 ك 1 ) خلع سے كون مى طلاق واقع ہوتى ہے ' شوہر كو بوض خلع كس قدرر قم كينى جائز ہے 'اور خلع كے                                                                                                                                  |
| 17 9 | ای عورت ہے نکال کر سکتا ہے اختیں ؟                                                                                                                                                                                               |
|      | جِو تَصَابابِ                                                                                                                                                                                                                    |
|      | مهم الله المراتدة                                                                                                                                                                                                                |
| 141  | (۱۷۸)مر تد ہو تر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                           |
|      | (۱۷۹) تخض علیجد گی کے لئے م تد ہوئی' پھر مسلمان ہو گئی' تو دوسرے مسلمان سے نکاح<br>سے ہے۔ منہ میں میں ایک میں ایک میں ایک مسلمان ہو گئی ' تو دوسرے مسلمان سے نکاح                                                                |
| 11   | آر سَتَق ہے یا تعمیں ؟                                                                                                                                                                                                           |
|      | (۱۸۰) کفار کی ند ہمی رسوم خوش ہے اوا کرنا 'باعث ار تداوے ' تجدید ایمان و اکاح کے بعد پہلے والے<br>میران میں سے سکتا ہے ہا                                                                                                        |
| 141  | مسلمان شوم کے پاس روعتی ہے ؟<br>در دری وز مسلم میں دروع کر ایجور میں میں کنے اس مسلمان میں مسلمان مسلمان میں کا ساتھ                                                                                                             |
|      | (۱۸۱) نومسلمہ سے نکاح کیا مجرم ترہ ہو کئ دوبارہ مسلمان ہو کر سی دوسرے مسلمان سے شادی کر سکتی ہے۔<br>سے یا نہیں ؟                                                                                                                 |
| 147  | جیا ہے:<br>(۱۸۲) تین خلاق کے بعد آگر عورت مرتہ : و جائے تو حلالہ ساقط شیں ہو تا                                                                                                                                                  |
| 1<1~ | ( ۱۸۳۷) مطلقه څلاشهٔ اگر مریده و بوک کے بعد کچر مسلمان ہوجائے تو پہلا شوہر بغیر حلالہ                                                                                                                                            |
| ,,   | ر ۱۹۷۶ کستان اور الدوروز کے مصابق کا المان ا<br>المان المان المراسكة المان |
| 140  | (۱۸۴) کلمه کفر کہنے ہے نکات کنے ہو جاتا ہے۔                                                                                                                                                                                      |
| 1    | (۱۸۵) شوہر نے قادیانی مذبب اختیار کر نیا 'تو نکاح فوراً فنخ ہو گیا                                                                                                                                                               |
| 144  | (۱۸۱)الله اورر سول کاانکار باعث ارتداد ہے' نکاح فنخ ہو جاتا ہے۔                                                                                                                                                                  |
|      | ( ۱۸۷)مسلمان میال بیوی مر زانی : و شخهٔ 'پیمر د وبار د مسلمان : و شخه تو د وبار ه نکاح                                                                                                                                           |
| 144  | سر ما شروری ہے بیا نمیں ؟                                                                                                                                                                                                        |
|      | (۱۸۸ - ۱۸۹)عورت محض خاوندے علیحدہ :و نے کی وجہ سے مرتد ہوئی تو مسلمان ہو کر دوسرے                                                                                                                                                |
| A    | المستخص ت اغلی کر علق ہے یا منعم <b>ن؟</b>                                                                                                                                                                                       |
| 144  | (۱۹۰) شوہر پادیو کی کے مرتد ہوئے ہے انکاح فوراً فتنے ہو جا تاہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                              |
|      | ( ۱۹۱ ) شوہ کے نظام کی وجہ سے عمر ہے میسائی ہو گئی تو مسلمان ہو کر دوسرے تصحف سے نکاح<br>است                                                                                                                                     |
| 149  | ار ملتی ہے یا تھیں ن<br>مراستی ہے یا تھیں ن                                                                                                                                                                                      |
| ia-  | (۱۹۲) نوو کو کافر اور مرتد که امناباعث ارتداری به نکال می بوجاتا ہے۔<br>د مدیرہ میں اور مگر تاریخ میں برقط میں اور میں                                                                       |
|      | (۱۹۳) مورت میسانی ہو گئی تو نکات کئے : د سیا دوبار و مسلمان ہو کر دوسرے مر دے نکاح                                                                                                                                               |
|      | <u> </u>                                                                                                                                                                                                                         |

| ىمۇ         | 4.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23644       | عنوان -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAI         | سر سکتی ہے یا شیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| IAY         | (سر١٩) عورت كومريد بونے كى ترغيب دين والاخود بھى مريد ہواور اريدادے نكاح فنخ ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| IAF         | (١٩٥) عورت مرتد ہو کر مسلمان ہو جائے تودوسرے شوہرے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | (191) شوہر کی بد سلوکی ہے تنگ آگر جو عورت مر تد ہوئی مسلمان ہونے کے بعد دوسرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14.5        | مروے نکاح کر عتی ہے یا شیں ہو۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| "           | (١٩٤) عورت مرتد ہو جائے تو نکائے فنخ ہو جاتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| JAY         | (۱۹۸) عورت خاد ندہے خلاصی کی غرض ہے مرتد ہوئی تو نکاح نئے ہوایا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IAC         | (۱۹۹)مر زائی بھائی نے اپنی مسلمان بااغہ بہن کا تکاح ایک نابالغ مر زائی لڑے سے کر دیا تو کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 149         | (۲۰۰) الله کی شان میں گستاخی کرنے والی عورت کا تعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19-         | (۲۰۱) برید می مرتد بوگنی اور حالت از مداد می <i>ن چه پیدا</i> بهوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|             | (۲۰۴) علی رہ میں جو جی اور حاص مرسد رہاں چہ جید اور معمد مسلمان ہو کر دوسری شادی<br>(۲۰۴) عورت مذہب تبدیل کر لے اتو نکاح سے خارج ہو گئی 'مسلمان ہو کر دوسری شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . ,,        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 191         | ' رسکتی ہے یاشیں ؟<br>( ۲۰۶۳) شوہر کے مظالم کی وجہ ہے مریز ہوئی ' تو نکاح فننج ہوایا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 44          | (۲۰۴۷) شوہر سے مطام کی وجہ سے سر مد ہوئی تو نکاح فننج ہولیا شیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 7           | (۲۰۷) شوہر کے مظام کی وجہ سے سر مدبولی و عال کی بولیا میں ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰، ۱۳۰۰<br>(۲۰۵) شوہر کے آریہ مذہب افتایار کرنے کی ناط خبر مشہور ہونے کی وجہ سے دو می نے دوسر می شاد کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 195         | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| , ,,        | کر بی تؤ کیا علم ہے؟<br>دوسری فصل۔ بیان حضرت مفتی اعظیم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ووسر ک سارت میان<br>یا نیجوال باب مفقود الخبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>***</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 4           | (۲۰۶) شوہر تین سال سے لاپیتا : و تو دوسری شادی کا کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|             | (۲۰۷) گمشد و شو ہر کی دیوی کو دوسر می شاد می کرنے کے لئے قضائے قاضی ضرور می ہے یا تنہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| W. A. W. B. | (۲۰۸)(۱)جس کا شوہر عرصہ تہر سال تک میو می کونان و نققہ ندوے اوراس کی خبر گیر می بھی نہ کرے تووو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rma         | عورت کیا م ہے ایک استان میں استان می |
| "           | (۲) گشده شوم کی بیع می کتنے و تول کے بعد دوسر انکان کرے کی جو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777         | (۲۰۹)جوان العمر عورت جس کا شومر کافی د نول ہے لاپتاہے کیا کرے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| "           | (۱۱۹) (۱) کمشده شوم کی نظ می کو کتنے دان کی مهلت دی جائیگی اوراس کی ابتداء کیب مبو گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1)          | (۲) پہلے شوم کے آئے کے بعد دیوی ای کو ملے ٹی یا شعیل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7 54        | (۲۱۱)جونوسال سے گمشد وہے اس کی رہ میں انکان کر سکتی ہے یا نہیں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| عقما                                                                                        | منوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 774                                                                                         | (۲۱۲) جس مورت کا شوہر یا تی سال ہے لایت ہے وہ لهام مالک کے فتو کی پر منمل کرے <b>ہ</b> ے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                             | ( ۲۱۴ ) جس عورت کا شوہر سات سال ہے تھم ہے 'تووہ نان و نفقہ نہ یانے کی وجہ ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 759                                                                                         | الله إن كراسكتي ب ما نهيري؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ,                                                                                           | ( ۲۱۴ )جس کا پیٹو ہر پانچ سال ہے کم ہو 'ووعور ہے کیا کرے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                             | ( ۱۱۵)جوان انعمر عورت جس کا شوہر وس سال ہے لا پیتا ہے اس کی خبر گیری شہر کرے اور نان و نفقہ کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 41.                                                                                         | يند و بست نميل الواكية مريع و المستان المستان و المستان |
| "                                                                                           | (۲۱۹) آمشد و شوم کی دو می سکه مسله مین امام مالک کافتوی اور حنفیه کااس پر عمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| T61                                                                                         | ا نے ۲۱) مفتود الخبر کی دونو دو زمانے ثاب کتنے و نول کے بعد اکان کرے گی ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                             | (٢١٨) شوم التي ياياتي سال الشدى ب عدره ى في قرام ى شادى بغير قضائه قاضى كر كر في تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11                                                                                          | ا جوان کے اِلی کا اِلی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                             | (۲۱۹) مشدہ شم مرکن رو تی ن ۱۰ مرکن شادی کے لئے قضائے قاضی شروری ہے اور اُسر قاضی نہ ہو<br>مصدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 701                                                                                         | ا تو ہماعت مسلمین یہ قام کر <sup>ع</sup> ق ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 444                                                                                         | (۲۶۰)جس مورت کا شوم و فات پیزادات 'ود عدت و فات کے بعد دوسر کی شاد کی کرشکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | (۲۴۱) دی سان جدیما عت مسلمین کے کشد د کی دوی کی دوسر می شاد می کرد می ابعد میں پہلا شوہر آگیا تو<br>سات ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 4                                                                                           | ا بيا طلم ہے ؟<br>د ماہ مدین الفاک سائل میں میں جس سائل میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7 66                                                                                        | (۲۲۴) ناپانٹے کی بیوٹی کو زنائیں متاا تو نے کا فر زو تووہ کیا کرے الا<br>(۱۳۶۳) جس عور سے ان شہر میں معلم میں کا میں ان میں ان میں ان کا میں ان میں ان کا میں ان کا میں ان کا میں کیا ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| H-4 A                                                                                       | ( ۱۲۳۳) جس عورت کے شوم ہے بارے تیں معلوم نہ ہو کہ وہ مراکبیا ہے یازندہ ہے 'تو وہ عورت کیا<br>آپریس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 740                                                                                         | (۳۳۶) من ترین حفیہ بے کمشہ و شوس کی دو تل کے بارے میں امام مالک کے فتو می پر عمل کیاہے۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>"</b>                                                                                    | ر به المان التفاق في ما بال المنطق في ما بالمان المان ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 777                                                                                         | (۲۲۱) کیا مورت پانتی نہیر سال گمشد و شوم حاا نتخار کرنے کے بعد دوسر می شاد می کر سکتی ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7                                                                                           | ( ۲۲ س) مورت لواً مشومی مست کالیقین پونشن خالب مو تووه عدیت و فات پوری کر کے دو سری شاد ی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| _//                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\<br>\ | ۲۲۱) غاد نديا تي مال هندا پيتا ب دوسر کي شاد تي کر سکتي ب يا نعيس ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                             | ہ ۱۳۹۱) آس موریت کا شوم عرصہ وہ سال ہے نان و افقہ اور حقوق زوجیت اوانہ کرے تووہ عورت کیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4                                                                                           | ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| تعقي   | عنوان                                                                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | چيمناباب عنين                                                                                             |
| المالم | ( ۲۲۰ ) نامر د کی بیوی ایک سال کی مهلت کے بعد تفریق تراسکتی ہے۔                                           |
| 11     | (۲۳۱) جس عورت کا شوہر نام و جووہ نکات کشائی اسکتی ہے یا شعیں ابک                                          |
| 70.    | (۲۳۲) نابالنی بین نامر ویت نظاتی دو شیوالب باخ جوت کے بعد کیا مرے ج                                       |
| 701    | ( ۲۳۳ ) دب نامر د شو هر ویو می کو طلاق شه دے تووه کیا کرے ؟                                               |
| •      | (۲۳۶) نامر د کی جو ی دوسر انکات تیسے کرے ج                                                                |
|        | ر ۲۳۵) موجود وزمانے میں نام و کی جائی گئے لیں کس طرح کرانی جائے جب کیہ قامنی شرعی موجود                   |
| 4      |                                                                                                           |
| tor    | (۲۳۱) نامر دے نکات ہو جاتا ہے 'اوراس فی امامت کیمی درست ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| "      | ( ے ۲۲ ) نامر د کی عددی کی آغریق بذر جد طالق تنام یا خلع ہو سکتی ہے الن کے بغیر دو سر انکاح در ست نمیں    |
|        | ما توال باب- تحر مری طلاق<br>ما توال باب- تحر مری طلاق                                                    |
| ۲۵۲    | (۲۳۸)معانی میر کے بعد طلاق دیتا: ول کی تحریر لکھواکر و متخط کرنے ہے کون می طلاق واقع ہو گی                |
| 100    | (٢٣٩)غيد كي حالت ميں يكدم نتين طلاق نكھنے ہے كتني طلاقيں واقع ہو نتيں ؟                                   |
| 104    | ( • ۴ م) معلق طلاق میں جب شر انط نسیں پانی منیں تو طلاق بھی نہ جو گی                                      |
| 104    | (۱۲۲) طلاق نامه خود لکھنے یا کسی دوسر ہے ہے لکھوانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے                               |
| 701    | (۲۴۴) شوہر نے طلاق نامہ خود شیس نکھااورنہ کسی دوسرے سے تکھولیا تو کیا تھم ہے؟                             |
| 109    | (۲۴۳) صرف تحریری طلاق ہے بھی طلاق ہو جاتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                          |
| 4      | و ١٠٨) شوبرے جير اطلاق نامه تليموا يا گيا مگراس نے زبان سے پچھ نہيں کما تو طلاق واقع نہيں ہو گئا          |
| 77.    | ( ۴ ۴۵ ) زبر دستی شوہر سے طلاق نامہ پر کو ٹی انگو ٹھا لگوانے تواس سے طلاق واقع نہ ہو گی                   |
| ודץ    | ( ۲ ۲۲ ) شوہر طابق خود لکھنے یاد و سرے سے تکھوانے کا انکار کرتاہے مگر گواہ نہیں ہے ' تو کیا حکم ہے ؟      |
| 4      | ( کے ۲۲ )اٹنامپ کا نفذ خرید کر طاباق نامداد صور الکھا مگر دستخط نسیں کیا 'تو طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ؟. |
|        | آنھوال باب طلاق بالا کراہ                                                                                 |
| 777    | (۲۳۸) جبرا طلاق ولوانے سے طلاق پڑتی ہے یا شیں ؟                                                           |
| 77r    | (۲۴۹) صورت مسئولہ میں نکات سیج ہے 'اور طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ؟                                        |
| 776    | (۲۵۰) جبراطلاق نامه ککھوانے سے طلاق نہیں ہوتی                                                             |
|        | (۲۵۱)زبر وستی طلاق داوانے سے طلاق واقع شمیں ہوتی 'جب تک کے زبان ہے الفاظ                                  |
| "      | طالق نداوا كئة بول                                                                                        |
|        |                                                                                                           |

| صفہ      | عنوان                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 775      | (۲۵۲) جبرا شوہرے طلاق ککھوانے ہے اس کی بیوی پر طلاق منیں ہوتی                                                                                                                |
| 777      | (۲۵۳) زیر دستی طلاق دلوانے سے یا نشہ کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ؟                                                                                    |
|          | نوال باب لعان                                                                                                                                                                |
| 774      | (۲۵۴) شومرویوی پر ناجائز تعلقات کاالزام الگاتا ہے اور بیوی انکار کرتی ہے                                                                                                     |
| <b>!</b> | (۲۵۵) شوہر نے دوی پر شمت اگائی ہے اب دوی تفریق کر اکر دوسر انکاح کر ناچاہتی ہے                                                                                               |
| 749      | ا توکیا عم ہے ؟                                                                                                                                                              |
| 7<.      | (۲۵۶) ہیوی کو شوہر نے زنائی تلمت انگائی تو دونواں کے در میان لعان ہوگا                                                                                                       |
| 741      | (244) لعان کے لنے داراالا سلام اور قانسی شرعی کا ہو تاشرط ہے                                                                                                                 |
|          | و سوال باب تعلیق                                                                                                                                                             |
| 742      | (۲۵۸) طلاق کو کھا نیول ہے روپیہ نہ ملنے پر معلق کیا توروپیہ نہ ملنے پر طلاق واقع ہو جانے گی                                                                                  |
| "        | (۲۵۹)معافی مهرکی شرط پر طلاق دی 'اب بعد طلاق عورت کهتی ہے کہ میں نے مهر معاف نہیں کیا (۲۵۹)معافی مهر کی شرط پر طلاق دی 'اب بعد طلاق عورت کہتی ہے کہ میں نے مهر معاف نہیں کیا |
|          | (۲۲۰) شوہر نے کہا''اگر تم میرے ہمرانہ چلیں' تواب میرا تم سے تمام عمر کوئی تعلق نہیں رہا''<br>توکیا تھم ہے ؟                                                                  |
| ۲۲       |                                                                                                                                                                              |
| 140      | (۲۶۱) اس شرط پر نکاح کیا که اگر چه ماه تک نفقه نه دول تو تجور کو طلاق کااختیار ہے 'مجر نفقه نه دیا ا<br>۲۶۱۷)مشروط طلاقه میں شرور نزین میں ایس میارد قریب آ                  |
| 11       | (۲۶۲) مشروط طلاق میں شرط پائے جانے سے طلاق ہو جاتی ہے۔<br>(۲۶۳)جب شرط نہیں پائی گئی 'تو طلاق بھی نہیں ہوتی                                                                   |
| 744      | (۲۱۳) شوہر نے کہاکہ "اگر بھی جو اکھیلول تو میری دیوی پر طلاق ہے" تو کیا تھم ہے ؟                                                                                             |
| TAT      | (۲۷۵) نکاح نامے میں لکھوائی گئی شرطوں کی خلاف ورزی                                                                                                                           |
| ۲۸۳      | (۲۲۹) شوہر نے جو ی سے کما''اگر تو نے اس رات کے اندر روپیدیند کور نہیں دیا' تو تجھ پر تین طلاق ہے'                                                                            |
| "        | کیا تھم ہے ؟                                                                                                                                                                 |
| ۲۸۴      | (۲۲۷)جس شرط پر طلاق کو معلق کیاوہ شرط پائے جانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے 'ورنہ نہیں                                                                                           |
| 747      | (۲۷۸) شوہر نے بیوی سے کہا" لباجی کو اٹھنے دو" توخد اکی قشم تم کو طلاق دوں گا'توطلاق واقع ہو گی یا نہیں ؟                                                                     |
| 744      | (٢٦٩) نكاح سے پہلے كما" أكر ميں نے جھوٹ ولا توجب ميں نكاح كرول وہ عورت مجھ يرطلاق بيرين                                                                                      |
| "        | (۲۷۰) مهر نفقه عدت وغیره کی معانی کی شرط په طلاق                                                                                                                             |
|          | (۲۷) شوہر نے کما" اگریہ لڑی اس مرض میں مرگئی تو اس کے مرنے کے ساتھ تھے پر تین طلاق                                                                                           |
| ۲۸۸      | يرُ جا نمي كَي ' توكيا عَلَم بِ إِي                                                                                                                                          |
|          | (۲۷۲) آگر اپنی ہو ی کو ماہانہ خرج نے نہ دیا توالیک مادا نتظار کے بعد تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی'                                                                          |
|          |                                                                                                                                                                              |

| صنحه        | عنوان                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FA9</b>  | تؤ کیا تحکم ہے ج                                                                                                                    |
|             | (۲۷۳) طلاق کوئسی کام کرنے پر معلق کیا اب اس کام کو کرنے سے جدی پر طلاق واقع                                                         |
| 19.         | ہو جائے گی یا نمیں ؟                                                                                                                |
| 797         | ( ٢ - ٢ ) أكر ميں في اس منتم كى كارروائى كى اياتم كوچھوڑ كر چلاجاؤں اتو تم بر تين طلاقيں ہيں تو كيا تھم ہے؟                         |
| 19 -        | ( ١ - ١ ) أَمر تَمْ كُو تِهِمُورُ مُر أَهيل جِلا جِاذِل تُوتَمْ يُر تَمِن طلا قين بين 'چهورُ كر جِلا گيا                            |
| ٣٩٣         | (1 نے ۲) آر میر ی اجازت کے بغیر میرے گھر آئے تو میرے حق میں تین طلاق ہو گی                                                          |
| 194         | (۲۷۲) اگر فائن کام فلال وقت معین میں نہ کیا تو میری دوی کو طلاق واقع ہو جائے گی 'تو کیا تھم ہے؟.                                    |
|             | (۲۷۸) فلال کی اولاو میں ہے جب میرانکاح کسی لڑکی ہے ہوگا' تو میری طرف ہے اس پر فورا تنین                                             |
| 797         | طاہ قین پڑجائیں گی۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                               |
|             | (۲۷۹) شوہر نے کیا''اگر تیرے سواکوئی اور پانی لانے والا نہیں ہے تو تجھے ایک دو تین طلاق ویدیں' یہ                                    |
| 794         | تعکیق طابق ہے یا تنجیز                                                                                                              |
|             | (۲۸۰) آگر میں اس مدر سد کو تنهادی اجازت کے بغیر چھوڑ کر چلا جاؤں تو میر ی بیوی کو                                                   |
| 4           | تین طلاق ہو جائیں گی                                                                                                                |
|             | ا (۲۸۱) شوہر نے کہا کہ ''اگر میں پنوں کا فیصلہ نامنظور کروں' تو یمی تحریمیری طلاق<br>سمجھ میں میں تنک                               |
| 199         | مستمجھی جائے' تو کیا تھم ہے ؟                                                                                                       |
|             | (۲۸۲)جو کوئی معاہدہ کی خلاف ورزی کرے گا گویائی نے اپنی عورت کو طلاق دے وی'<br>این میں میں میں تھیں گی خور میں                       |
| ,           | تو خلاف ورزی پر طلاق ہو گی یا جمیں ہیں۔<br>( ۲۸۳)اگر میں عمرے ملول یااس کے پاس جاؤل تو میری جدی پر طلاق ہے اتو عمرے ملنے سے تدہی پر |
| ٠           | <i>6</i>                                                                                                                            |
|             | طائق پڑجائے گی۔<br>(۲۸۴)اگر میں شرع کے خلاف کوئی کام کروں 'تو مجھ پر طلاق اضافی ہوگی ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی                     |
| 44.1        | يا شيل ؟                                                                                                                            |
| 7. 1        | یہ ہے۔<br>(۲۸۵)اگر میں اسے رکھوں 'تواس پر تنین طلاق 'نکاح کرنے سے تین طلاق واقع ہوجا کیں گ                                          |
| سم ۱۰       | (۱۸۲) (۱) شوہر نے بیوی ہے کہا"اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ پر طلاق ہے                                                            |
| Å           | (۲) شوہر نے مع ی سے کما''اگر تم خالد کے گھر جاؤگی' تو تمهار ااور جارا تعلق قطع ہو جائے گا"                                          |
| <b>r.</b> 5 | (۲۷۸) اگر آج سے تونے میرے سامنے رنگین کپڑے پنے تومیری طرف سے تین طلاق ہے                                                            |
| •           | (۲۸۸) گاؤں کے باشندوں نے متفق ہو کر کھاکہ آگر کوئی بنچایت سے الگ ہو جائے اور معجد میں نمازنہ                                        |
| "           | ر بیا جھے تواس کی بیوی کو تین طلاق                                                                                                  |
|             |                                                                                                                                     |

| 2 m       | تحنوان                                                                                                                                                                                     |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.7       | (۲۸۹) آلر میں ان شر انظ کی خلاف ورزی کروا پیاز دو کو ب کروا تو میری زوجه کو طلاق مخلطه : و کُل                                                                                             |
|           | ( ۲۹۰) آگر د س روپ ما: وار نه دول یا <sup>های</sup> ند وربه ناانختیار کرول تواس سے میری معوجه سے                                                                                           |
| 7.4       | مير آنوني تعلق شرب يًا                                                                                                                                                                     |
|           | (٢٩١) أكر موجب اقرار نامه كن أك لن نان و نفقه كالأنظام تهيل كريس ك تواتي دوى ت                                                                                                             |
| ۲۰۸       | اباد عوی ہو جانمیں کے 'کیا تھم ہے ج                                                                                                                                                        |
| y=+9      | (٢٩٢) شومر في يع كان أر مم البينة بها في كرا من عند وكل تو تورام بوجائ في "توكيا علم ب ؟                                                                                                   |
| <b>F1</b> | ( ۲۹۳ ) جب تک تم اس شهر میں جو آگر میں نے بیدامامت کی تو میر کی عورت کو تین طابق                                                                                                           |
| 111       | (۲۹۴) سوال متعلقه استفتات باین                                                                                                                                                             |
| 717       | ( ٣٩٥) مشر وط طلاق میں شرط اپور کی نہ رو نیکی وجہ سے طلاق واقع شمیں ہو گی                                                                                                                  |
|           | ( ۲۹۷) اگر سوامسينه كاندراندر تهماري نان افخه كن جميد واجب الاداءر قم مَهُ نَجَا كَرْتَمْهِ مِهِ النِهِ ما تعد<br>مناسبة                                                                   |
| *         | ند ئے جاؤل تو میری اس تحر میر کو طلاق میں جی میں میں میں میں ہوتا ہے۔ اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں م                                                                             |
| ساديا     | ( ۲۹۷) شر الطَّ لَكَصِيرَ عَمَالِ لَهُ مَرِبِ تَوَاسَ قِيمَةٍ فِي مِناقَدَ وَقِي لِلنَّهِينِ                                                                                               |
| 710       | ( ۲۹۸) شوہر نے رو گی ہے کہ ''اُنہ تو نے زیانہ اینا تو تو میر کی رو گی ہے اور اُنہ تو نے زیانیا ہے 'تو میر کی<br>ایا ہے تھے میں میں مصر مصر مصر مصر                                         |
|           | طر <b>ف ت تنين د فعد طلاق ب 'توکيا علم ب</b> ې                                                                                                                                             |
| 717       | ( ۲۹۹) شم الطانامه کی خلاف ورزی کا حکم                                                                                                                                                     |
| TIA       | الفاظ تعلیق کے میں یا ظمار کے ج                                                                                                                                                            |
| 1 / 2     | الفاظ میں ہے بین یا صفارت!<br>(۲۰۱۱) شوہر نے کیا''اگر ہمارے پائ رہنا نہیں جا بتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں                                                                              |
| F14       | ر دامه ۱) و برت من ما شمین برای در با مان چاک در دارا با داخت کیا در دارا در دارا در دارا در دارا در در دارا د<br>اقتر طال قرار تا در در مان مان می در |
| 4         | ر ۱۳۰۳) قرار نامه کے خلاف کر نے ہے طلاق واقع ہو کی یا شین                                                                                                                                  |
|           | (٣٠٣) شوہر نے کہا "گر میرے گھر ٹان سے شاہ می میں شریب ہوئی ہو گی تو میں ان اس کو طاباق و ن "                                                                                               |
| 77.       | ا تو ایا تکم ہے ج                                                                                                                                                                          |
|           | ( ۱۳۰۳) میں تمهاری اجازت کے بغیر دوسری شادی نسیں کرول گا'اگر کرول تواس وہ می پر ایک دو تین                                                                                                 |
| 441       | علايق والقع بيو تلخي                                                                                                                                                                       |
| 777       | ( د ۲۰ م) نکاح کی طرف اضافت کرے تعلیق کی اتو شرط پائے جانے سے طلاق واقع ہو جائے گی یا جین ا                                                                                                |
|           | (٣٠١) شوم نے وہ ک سے کما آر ایک ہفتہ کے اندرنہ آؤگی تو طابات ہوجائے کی تم کو طابات ہے جمہ او                                                                                               |
| rrr       | علاق بر بن 'كياتكم به الم                                                                                                                                                                  |
|           |                                                                                                                                                                                            |

| مفحد         | عنوان                                                                                                          |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | ( ۲۰۰۷ ) شوم نے دیوی کے عزیزے کما کہ آپ ہمارے ذاتی معاملات میں بالکل و خل مت دیجئے 'اس پر                      |
| 444          | - 1                                                                                                            |
|              | ( ۲۰۰۹ ) دنیا کے بروہ پر جتنی مورتیں میں ان سے میر انکاح جو توان سبول پر طاباق طاباق تو کیا                    |
| ۳۳.          | خام ہے ''                                                                                                      |
| 44           | (۲۰۹) سوال متعلقه سوال سات                                                                                     |
|              | ( ١٠١٠ ) من مر في كما الله المواكود كيف بي أرتم في النادونول باتول ميس الك بات بهي تبول ندكي توتم كو           |
| 11           | جهري طرف سندائي طايق بريد و من                                             |
| برسوسا       | و ۱۳۱۱ )آنرین تنهار می لاکی کے مواء کی اور سے شادی کرول تووہ حرام ہے                                           |
| 4-4-4        | ا (۱۴ م) شرائلهٔ نامه کی خلاف ورزی مصادر می کو طابق کا حق حاصل دو گایا شیس ۹                                   |
|              | ( ۱۳۱۳ ) ہم پر ہماری عور تیں تین تا اوق ہوں گئی ہم ہندو کی زمین کاشت کریں گے'                                  |
| TTP          | ا تو خایف ور زئی سرت پر طلاق ا تق ہو گئی                                                                       |
|              | و ٣١٥) كهادًار تماس خط كود كييت بي جواب ليكر فوراا بيئ كحر والپس ند تمكين توتم پر طلاق ليعني مير ب             |
| 1            | ا نظات ہے خارت ہو جاؤگ تو کیا تھام ہے ؟                                                                        |
|              | سيار موال باب نفو يص                                                                                           |
| 770          | ( یا ۱۳ ) اقر ار نامه کے مطابق عورت نود کو طلاق دے علی ہے یا نمیں ج                                            |
| 777          | ( ۱۹۱۷ ) نیس دن تک شہیں اسلے چھوڑ کر نمیر حاضر ربول تو تم کو طلاق کا ختیار ہے تو کیا تھم ہے ؟                  |
| المرام       | ( ١ - ٢٠١١) أَرُر شوہِر نَهُ مَن فيد كوطان وين كا ختيار ديا 'تواس اختيار كے بعد اس كى طلاق واقع ہو گى يا خيس ؟ |
| "            | ال ۱۸۱۶) اقرار نامه کے مطابق عور ہے طابق کے ملکق ہے یا تعمین جی دور استان عور ہے طابق کے ساتھ میں جو میں اور ا |
| 779          | (۳۱۹) شوم دیوی کی کوطائق کا اختیار دیدے تو عورت کوطاق کاحق حاصل ہو تاہے                                        |
|              | (۴۴۰) آر میں بد فعل ہو جاؤل یا تمہاری اجازت کے بغیر نکات کروں تو تم کو اختیار ہے اس کے بعد                     |
| ٠٣٣٠         | عورت نو و کو طلاق دے علق ہے ۔                                                                                  |
|              | بار ہوال باب طلاق مغلط اور حلالیہ<br>میں تا ہے تا ہو ال                                                        |
| ۳ <b>۲</b> ۱ | ( ۱۳۶۱ ) ایک مجنس میں تین حال قرامین کے نعد دوس کے مسلک پر عمل کر سکتا ہے یا نمیں ۱۰۰۰۰۰۰۰                     |
|              | ( ۱ و و هو ) تنین عداق دینے کے بعد شوم انگار کرتا ہے حالا فکیہ دو گواد موجود تیں توکیا تھم ہے ؟                |
| ror          | ( ۱۳۶۳ ) نئو ہرنے عنوشی طلاق نامہ تلہوائر و سخط بھی کیا تکر تواہ موجود شیں توکیا تکم ہے ؟                      |
| , — ,        | (۱۳۲۳) تمین طابق کے بعد مرتبر و دیو نتی اب بغیر حلالہ کے رجو ن کر سکتا ہے یا نہیں ؟                            |
| 7            | ( ٣ ٢ ٤) تين طاباق ك بعد ديو كي ور نعنا كيها به ج                                                              |

| صغح   | عنوان                                                                                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| rar   | (۳۲۷) ہوی کے نام لئے بغیر کی بار کما کہ ''میں نے اس کو طلاق دی "تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟                                              |
| ,     | (۲۲۷) ایک جلس کی تین طلاق کے باوجو د بغیر حلالہ رجوع کا فتویٰ کیساہے ؟                                                                   |
|       | (۳۲۸) ایک مجلس کی تین طلاق کے بعد حالت ضرورت شدیدہ میں دوسر ہے مسلک پر                                                                   |
| 490   | ممل کر سکتاہے یا نہیں ؟                                                                                                                  |
| 10 c  | (۳۲۹) یک بارگ تین طلاق وی رجعت کر سکتا ہے یا نہیں ؟                                                                                      |
|       | (۳۳۰) شوہر نے ایک ہی مجلس میں کما" طابق ہے' طلاق ہے' طلاق ہے' تو کو نسی اور کنٹی طلاقیں                                                  |
|       | والشج بو عمي ؟                                                                                                                           |
| 709   | (۳۳۱) تمن طالق کے بعد بغیر حلالہ نکاح درست شیں ہے۔                                                                                       |
| ۳۲۰   | (۳۳۲) تین طلاق کے بعد پھر دیوی کا شوہر کے پاس رہنا کیسا ہے ؟                                                                             |
| "     | (۳۳۳) تین طلاق جداجداکر کے تین مرتبہ وی توکیا تھم ہے؟                                                                                    |
| ודץ   | (۳۳۴) غصے میں گالی دیکر کما طابا ق طابا ق طلاق اور کمتا ہے نیت نہیں تھی                                                                  |
| 777   | (۳۳۵)جب تین طلاق دی توطلاق مغلطه بوئی بغیر حلاله رجوع جائز نهیں                                                                          |
| 444   | (۳۴۹) حلالہ میں جماع شرط ہے اگر بغیر تعجت کے طلاق دے گاتو پہلے شوہر کے لئے جائزنہ ہوگی                                                   |
| סרץ   | (۳۳۷) تین د فعہ سے زیادہ طلاق دی تو کون سی طلاق واقع ہوتی ہے؟<br>د معدمین محکمہ ملات کی میں میں میں میں میں میں میں میں میں می           |
| 4     | (۳۳۸) ایک مجلس میں تبین طلاق دی 'اب رجوع کرنا چاہتا ہے تو کیا تھم ہے ؟                                                                   |
| 774   | (۳۲۹) که ''ایک دو تین طلاق دیتا ہوں 'تو کیا حکم ہے ؟<br>( ۴۳۹) تیوں نے جاریق ملابق الدق الدق کی ہے کہ میں میں تعدد کے جا                 |
| 744   | (۳۴۰) تین د فعه طلاق طلاق طلاق ملاق کرد ریا تو کون می طلاق واقع ہوئی ؟<br>(۳۳ ملاتی مفاول چیز در است مختر میں برتی رائم میری سرت میں است |
|       | (۳۴۱) مطلقہ مغلطہ جوزناہے جاملہ تھی' کے ساتھ نکاح کیا' پھر جماع کے بعد طلاق دے دی تو شوہر اول<br>کے لئے حلال ہو ٹی یا شیں ج              |
| W     | (۳۴۲) شوہر نے بیہ الفاظ ککھے 'آلہ سواب تحریری ہر سہ طلاق ایک دو تین ہیں "آج سے ہاہمی کوئی واسطہ<br>نامیر ہے۔                             |
|       | ندرما" توكيا علم ہے ج                                                                                                                    |
| 779   | (۳۳۳) جس عورت سے زناکیات شادی کر سکتاہے نیا شیں ؟                                                                                        |
| "     | ( ۱۳۲۳ م ) عامله عورت كو تين طلاق وى طلاق واقع بمونى يا نهيس ؟                                                                           |
| "     | (۳ % مر) نختے میں ہوئی کو تمین جار مرتبه طلاق دی 'تو کیا تکم ہے؟                                                                         |
| m/c a | (۳۳۶)اً گرید کی سے کماطلاق دیدی 'دیدی تو کتنی طلاق واقع ہوئی ؟                                                                           |
| 741   | ( ٢ ٣ ٣ ) شوہر نے نشے میں کسی ك د صركانے پر ديوى كوطلاق وى توكون ى طلاق واقع مونى ؟                                                      |
| "     | (۳۳۸) شوہر نے جدو ک سے کہا'' جاؤیم کو تنین طلاق "مگر نبیت تنین طلاق کی نہ تھی                                                            |
| _     |                                                                                                                                          |

| صفح                    | عنوان                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>r<r< b=""></r<></b> | تو کتنی طلاق واقع ہو گی ؟                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                      | (٣٨٩) تين طايق كي بعد ميال بيوش كاساته ريناجائز نهين                                                                                                                                                                                      |
| <b>*</b> < <b>*</b>    | (۳۵۰) تين طلاق ټو تينول جي دا تع جو نمي                                                                                                                                                                                                   |
|                        | ( ۵۱ م ) شوہر نے بیوی کو نیمن بار طلاق طلاق طلاق لکھ کر طلاق نامہ دیا تو کتنی طلاق واقع ہوئی اب رجو ع                                                                                                                                     |
| 4.64                   |                                                                                                                                                                                                                                           |
|                        | (٣٥٢) شوہر نے کہا" میں نے اس بڑھے کی بیٹی کو خلاف دو طلاق دیدیا ہے تو کتنی طلاق واقع ہوئی وو                                                                                                                                              |
|                        | رے کی ایا صورت ہے ؟ (۳۵۲) شوہر نے کما" میں نے اس بڑھے کی بیٹی کو ثلاث دو طلاق دیدیا ہے تو کتنی طلاق واقع ہوئی و و این این این اس بڑھے کی بیٹی کو ثلاث دو طلاق دیدیا ہے تو کتنی طلاق واقع ہوئی و و این |
| 740                    | (٣٥٣) شو ہرنے کیا "میں نے ہوئی کو طلاق وی طلاق وی طلاق وی تو کتنی طلاق واقع ہوئی ؟                                                                                                                                                        |
| ۲۷۶                    | (۳۵۴) طلاق اور مسر کے متعلق احکام                                                                                                                                                                                                         |
| 124                    | ( ۳۵۵ ) تین طلاق کے بعد عورت عدت بوری کر کے دوسر ی شادی کر سکتی ہے                                                                                                                                                                        |
| "                      | ( ۱۵ ۲ ) حلالہ میں جب شوہر ٹانی بغیر صحبت کے طلاق دے تووہ پہلے شوہر کے لئے حلال نہ ہوگی                                                                                                                                                   |
|                        | ( ۲۵۷) تین طلاق کے بعد عورت مرتدہ ہو گئی پھر مسلمان ہو کر پہلے شوہر ہے بغیر حلالہ کے شادی                                                                                                                                                 |
| 149                    | سريستق ہے يا خميں ؟                                                                                                                                                                                                                       |
| ,                      | ( ٣٥٨) حنى كے لئے تين طلاق كى صورت ميں اہل حديث مسلك پر عمل جائز ہے ياشيں ؟                                                                                                                                                               |
| ۳۸۰                    | (٣٥٩) حلاله كى كياتغريف ب أور حلاله كرنے والے كاكبيا تظم بے ؟                                                                                                                                                                             |
|                        | تير ہواں باب                                                                                                                                                                                                                              |
|                        | طلاق بائن اور رجعی                                                                                                                                                                                                                        |
|                        | (٣١٠) شوہر نے دوی سے کما" اگر تو چاہے تو تھے طلاق ہے" دوی نے جواب میں کما اچھا جھے طلاق                                                                                                                                                   |
| 1741                   | د پیرو ' تو کیا تنگم ہے ؟                                                                                                                                                                                                                 |
| 247                    | (٣ ٦١) ۽ ۽ ئ تنين طلاق کاد عوى کرتي ہے 'اور شوہر دو کا 'تو کتني طلاق داقع ہو كي ؟                                                                                                                                                         |
| *                      | ( ۳۶۲ ) حال رجعی میں عدت کے اندر رجوع کرنے سے رجعت ہو جاتی ہے یا نمیں ؟                                                                                                                                                                   |
| "                      | (٣٦٣) شوہر نے کما" میں نے آزاد کیا" تو کون می طلاق واقع ہوئی ؟                                                                                                                                                                            |
| <b>174 P</b>           | ( ۱۳۲۴ ) دو طلاق کے بعد دوبارہ نکات کس طرح سے ہو گا؟                                                                                                                                                                                      |
|                        | (٣٦٥) شوہر نے کہا" میں نے تحقیے طلاق دی تو میری بہن کی مائندہے "توان الفاظ ہے کون می طلاق                                                                                                                                                 |
| *                      | واتنى بولى ؟                                                                                                                                                                                                                              |
| 1710                   | (٣١٦) شوہر نے جوی سے کما" جامیں نے طلاق دی "تواس سے کون می طلاق واقع ہوئی ؟                                                                                                                                                               |
| <b>1444</b>            | (١٣١٤) ميں نے جھ كو چھوڑ ديا" صر يك ہاكنا يہ بكال ميں اى كے كينے كارواج ہے؟                                                                                                                                                               |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                           |

| سفي          | عنوان                                                                                         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 744          | (۳۹۸) تین سر ۴ به لفظ حرام که 'نؤ کتنی طلاق ادر کون سی طلاق واقع ہوئی ؟                       |
| ۳۸۸          | (٣١٩) شوم نيد ئاس الناطب مو كركها" آؤاني طلاق ليو الوجوى پر طلاق پرى يا نهيس؟                 |
| 4            | (۲۷۰) معاباق رجعی کے بعد جب دیوی سے صحبت کرلی تورجعت ہوگی یا نہیں ؟                           |
| ۳۸۹          | (۱۷ سی طلاق دیدول گا''یادیتا ہوں کئے ئے بعد دوبارہ طلاق طلاق کما'' تو کون سی طلاق واقع ہونی ؟ |
| ,            | ( ۴ ۴ ) تنین بار طلاق دیئے کے بعد شوہر کو حق رجعت نہیں رہتا                                   |
|              | " نه الكي في المجارية ي سه كما" من في م كوطلاق ديديامير ع كمرس نكل جاد " توروى بركون ي        |
| ۳۹۰          | طابات والعلم بموتى ؟                                                                          |
| ,            | ( ۱۲ مه ۳ ) شوہر نے بیوی ہے کہا" میں نے تیجھ کو طلاق دی 'دی 'دی 'وی انتی طلاق واقع ہوئی ؟     |
|              | ( ۵ کے ۳ ) جھگڑے کے دوران کہا" ہم اپنی عورت کو طلاق دیدیں گے والدینے کہا" دیدے شوہر نے        |
| 1491         | ُ ما جاؤد يديا '' تو كيا حلم ہے ؟                                                             |
| 41           | (٣٤٦) طلاق رجعی طلاق بائن اور طلاق مغلظ کے احکام                                              |
|              | چود طوال باب مجنون اور طلاق مجنون                                                             |
| 497          | ( ے کے س) جس حورت کا شوہر عوصہ جو دورال ہے دیوانہ ہے 'وہ عورت کیا کرے ہے۔                     |
| ۳۹۳          | (۱۴ - ۱۲ و یوانه فی مدن و نفقه نه علنے فی بناء پر سوہرے ملیحد کی اختیار کر سکتی ہے یا نہیں ؟  |
| 11           | ہ نے سے ) پاگل کی تاہ می جنیر طابل کے دو سری شاد می کر سکتی ہے یا نہیں ؟                      |
| 790          | (۱۰) جس نا ۴ هر د ایوانه جو حیائے اس کا اکاح فتح ہو گایا شیں ۶                                |
| <b>19</b> 0  | (۲۰۱۱) جو مجنون پاکل خانہ میں ہے 'اس کی ہوی کیا کرے ؟                                         |
|              | بندر هو ال باب عدت اور نفقه عدت                                                               |
| <b>119</b> 1 | (۳۸۴) زانی زانبیا ہے۔ نورانکا آئر سکتا ہے اور زانبیا عورت پرعدت نہیں                          |
| 4            | (۳۸۵) مطلقه عورت کی نعرت کا آفات شو ہر کے ذمہ واجب ہے                                         |
| <b>194</b>   | (٣٨٦) جمال شوہر کاانتقال ہواہے 'عورت کووہیں عدت گزار ٹی چاہئے ؟                               |
| 4            | (۳۸۷) مجبوری اور خوف بو تو شوم کے کر کے جانے والدین کے بیمال عدت گزارے                        |
|              | ( ٣٨٨) ووسرے شوہر نے مدت میں اکان کیا' تووہ نکان فاسد ہے اور وہ عورت پہلے شوہر کے لئے         |
| "            | حايال تعين ہو گئی                                                                             |
| 794          | (۳۸۹) ایام عدت میں کوئی عورت زنات حاملہ جو جائے تو اس کا کیا تھم ہے؟                          |
| <b>4</b> 99  | (۳۹۰) ایام عدت میں آگان حرام ہے۔<br>(موروں میں میں آگان حرام ہے۔                              |
| h            | (٩٩١) زمانه عدت میں کیا گیا کا تباطل ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                   |
|              |                                                                                               |

|            | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | غاية المفتى جفد ششم                     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -5         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| ۲۰.        | C. I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         |
| .يم        | لی نعد سے میں فرق کیوں ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ( ۴۹۲)طایل اوروقات<br>سر                |
| 4          | ر نگال اس بریش نظامی منع قلد شمیل دو تنا می در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۲۹۳)عدت کالداد                         |
| ما نما     | ہے تک میش و آئے اس کی عدت کیا ہے ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (۱۳۹۳)جس کو طویل ۵                      |
| 74.74      | ی دن بعد دوسرے شوہرے نکات میں نکل سکتی ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ( ہے 9 سال کے آئر<br>ا                  |
|            | ن نه ورت شدیده که وقت عورت که مت نگل مکتی ہے ۔<br>ب نه ورت شدیده کی مسالان میں شادی کر سے توعدت گزار فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (۴۹۷)ند شاه فات                         |
| 4          | سلمان او نے کے بعد اگر مسلمان ہے شادی کرے تو عدت گرار فی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                         |
| ٠٨.٧٠      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا نفر در نی ہے یا شعب لارہ<br>مع        |
| r. a       | قابل چندر سوالیت میدند. در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ا (۱۹۹۸) ند ت                           |
|            | لی عدر متاہیجہ کی پیدائش ہے اور کی ہوئی ہے۔<br>ان عدر متاہیجہ کی پیدائش میں میں اور ان اور میں جال میں عدر متاہدے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ) ( ۳۹۹ ) جامله عورت                    |
| 11         | ں معالی میں اور جس کا شوہ مرجائے اس پر ہر حال میں عدمت ہے۔<br>برت پر عدمت میں مکار جس کا شوہ مرجائے اس پر ہر حال میں عدمت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الم |
| ~- y       | The state of the s | المنافقة والقائدة                       |
| 4          | آپنے کی پیدائش ہے پہلے جائز شیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | E E Lower of (1900)                     |
| 716        | ر مجھی خلوجے کے بعد عدت ہے۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ۴۰۳ ) نام فد مطاقسه ز                 |
| M-A        | ون مين جينن آھي جي 'تو عدت ختم بو 'تل مندن جي ان آھي جي ان آھي جي ان جي جي ان جي جي ان جي جي ان آھي جي جي ان م<br>مندن جي مطال جي جي مندن جي موالان جي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( ۴۰۴) أَنْهِ وَوَاهِ إِنَّ             |
| 711        | ہوالا نکان باطل ہے 'اور بعد مدت والاہ رسٹ ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۲۰۴۳)زیانه مدت                         |
| ١١٢        | عدت میں گئیں جاعتی ہے یا نہیں تک میں ایک میں ہوئیا۔<br>ویٹے پر نکال مرایا معلوم ہواکہ ممال ہے اتو عدید کا کیا ہو کالور اکا تا تھی ہوایا نہیں تا<br>ویٹے پر نکال مرایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ( ۵ - ۴ )عورت ایام<br>ه به              |
| ا جزیم     | و نے پر نکان مربی مستوم ہو ہو ہے۔<br>میں میں بیائی کانان و نفقہ شوہ کے ترکہ میں سے شمیں دیاجائے گا '' رہ<br>میں بیائی کانان و نفقہ شوہ کے ترکہ میں سے شمیں دیاجائے گا '' رہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ( ۲۰۹۱) نعد ت میمای                     |
|            | ے میں بیان کا ٹان و تفقید سوہ سے رہ یہ ان سے میں اساں ہا۔<br>میں عدمت گزار نے کے احد اکا یا آر سکتی ہے انہتہ عدمت کے اندر جو جہستر ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ( یه ۲۰ )عدت و فار                      |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                         |
| ا مالم     | ہے۔<br>بعد عدت طابق ایس کی مجبور ک ک وجہ سے تکس سے نکل سکتی ہے یا تعمیل ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بونی ہے وہ حمام                         |
| "          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ( ۵ ۰ ۴ ) مطاقله عور                    |
| 16         | نا أفظه بذرب شوم والإنب ب من من المنافعة من المنافعة من المنافعة من المنافعة من المنافعة من المنافعة المنافعة ا<br>من المنافعة من من من من المنافعة من المنافعة من أفرار ب منافعة من المنافعة المنافعة من المنافعة المنافعة المنافعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (۱۰۱۴) ایام عدت                         |
|            | بقال کے وفت وہ می جہاں متحی وہاں عدت کرارے ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (۱۱۱۵) شوېر ک <sup>ان</sup>             |
| <i>,</i> . | عورت ایک عمر میں ہے جس میں حیض آنے کے تنابات تواس<br>عورت ایک عمر میں ہے جس میں حیض آنے کے تنابات تواس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,                                       |
| <b>4</b>   | ن ہے ۔<br>مراب اور جراویو شرمواور کی تھی اور جوروں ٹیک نواقع کی ہے ۔ ۱۹۰۰ میں اور دوروں ٹیک نواقع کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ي مديث تين حيلم                         |
| ,          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (۱۳۱۸)غدت ـ                             |
|            | ئے بارے گئی آج رہے ہے ہے اشکال اور اس چابو اب میں میں میں است است میں است است میں است میں میں میں میں میں میں<br>انتہارے گئی آج رہے ہے جانے است کا است میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (۱۳۱۳)عدت ـ                             |

| صفى  | عنوان                                                                                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | ( ۱۵ ) جس عورت کو طویل عربے ہے جیش نہ آتا ہو اس کوامام مالک کے مسلک                                                           |
| ۲۱۲  | یے عمل کرنا جائز ہے یا شمیں ؟                                                                                                 |
| MIA  | (۱۱۷) عدت بوری ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی ہو تو نکاح جائز شمیں                                                              |
| ٠٢٦  | ( ۲۱۷) شوہر سے الگ رہنے کے باوجو دید خوالہ پر طلاق کے بعد عدت لازم ہے                                                         |
| 4    | (۱۸۱۸) انقضائے عدت ہے پہلے نکال کر ناحرام ہے                                                                                  |
|      | (۱۹) مد خولہ عورت پر طلاق کے بعد عدت گزار نی ضروری ہے 'اَئر چہ وہ سال بھر ہے<br>م                                             |
| ۱۲۲  | شو ہر ہے الگ ر بن ہو                                                                                                          |
| ۲۲   | (۳۲۰) عدت وفات چارماد دس دن ہے 'اس سے پہلے جو نکاح ہواوہ باطل ہے۔<br>(۱۷۷۷) ماری کا سات کا اکٹر کا میں آتا ہوگئی جو میں تاریخ |
| "    | (۳۲۱) حاملہ عورت کی عدت چے کی پیدائش ہے بوری ہوتی ہے اگر چیہ شوہر کا انقال ہو گیا ہو۔                                         |
| ٣٣٣  | (۳۲۴) زانیا عورت اگر شو ہر والی نه بو تواس پر کوئی عدت لازم نمیں                                                              |
| #    | ا (۳۲۳) مطاقلہ عورت کو شوہر کے کھر میں مدت گزار نی لازم ہے۔<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                            |
| 11   | (۳۲۵) زمانه عدت کا نفقه بذمه شو ہر امازم ہے۔<br>                                                                              |
| אאא  | سولهوال باب حضانت                                                                                                             |
| 4    | (۳۲۶) پیول کاحق پر ورش اور ناك و تفقه                                                                                         |
| هرم  | ( ۲ ۳ م ) گزشته سالول کا نفقه بغیر قضائے قائنی یابغیر رضائے شوہر واجب شیں                                                     |
| "    | ( ۲۲۸ ) مطلقه محورت بچه کے باپ ہے زمانہ گزشتہ کے اخراجات کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں ؟                                       |
| 4    | (٢٩) پيول كا خرچه پرورش باپ كانمه بالبيته كزشته مدت كا نفقه اس كے ذمه واجب شيس                                                |
| רדק  | ( • سوم ) باپ ند ہونے کی صورت میں نابانغ اولاد کا نفقہ کس کے ذمہ پر واجب ہے                                                   |
| 11   | (۳۳۱) مال کے جد نانی کو حق پر ورش ہے                                                                                          |
| ۲۲   | ( ۲۳۲ ) پرورش کا حق مال کو کب تک ده تسل ہے 'باپ پر خرچہ پرورش لازم ہے۔                                                        |
| *    | (۳۳۳) مال کے ہوتے ہوئے کچھو پکھی کو حق پرورش نہیں ۔<br>د میں                              |
| 774  | ( ۳ ۳ ۳ ) مال جب غیر سے شاد می کرے تواس کا حق پر ورش فتم ہو جاتا ہے۔<br>د مدرون کر مدان سریح تا ہے۔                           |
| ٩٣٩  | ( ه ۱۳ ۲۳ ) نابالغول کا حق پر ور ش<br>( ه ۱۳ ۲۰ ) نابالغول کا حق پر ور ش                                                      |
| "    | (۳۳۶) لڑکی کی پرورش کی کیامدت ہے اور اس کے بعد کیا تھام ہے ہے۔<br>(پر سوریہ) جو سے شرک                                        |
| ٠٣٠  | (۴۳۷) حق پرورش کی مدت<br>(۴۳۷) طالفها استاخت شخص ۱۶                                                                           |
| اجها | (۳۳۸) نابالغول کاحق پرورش کس کوہے؟                                                                                            |

| صفحه      | عنوان                                                                                              |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| المالما   | (۳۳۹) مات سال کے بعد باپ اڑ کے کواس کی نانی ہے لے سکتا ہے                                          |
| ٣٣٣       | (۴۲۰۰) یچه کی پرورش کے متعلق ایک جواب پراشکال اور اس کاجواب                                        |
| ساسومه    | (۱۳ ۲) مال کے انتقال کے بعد 'نانی کو پڑوں کی پرورش کا حق حاصل ہے۔                                  |
| 4         | ( ۲ ۲ ۲ ) وہ عور تیں جن کوچول کا حق پر ورش ہے دہ موجو دنہ ہوں تو حق پر ورش کس کو حاصل ہو تاہے ؟    |
| ومهم      | (۳۳۳) کال کے بعد نانی کو مچر دادی کو حق پر ورش ہے                                                  |
| دبانا     | (۱۹۴۴) پی کاحق پرورش کب تک ہے؟                                                                     |
| 4         | ( ۵ ۳ ۳ ) مال 'نانی 'داد نی اور بہن کے بعد حق پر ورش خالہ کو ہے۔                                   |
|           | سنز هوال باب ايلاء                                                                                 |
|           | (۱۳۳۱) کسی نے اپنی ہوی سے کما جب تک تم تین پارے قر آن شریف ند پڑھ لے اس                            |
| ۲۳        | وقت تک مجھ پر حرام ہے" تو کیا تھم ہے ؟                                                             |
|           | ( یہ ۴۲ مع) مشم کھا کر کہا" تو مجھ پر حرام ہے 'اب میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا'اس کے بعد           |
| MA        | بالكل همسترى شين كى توكيا تكم ہے ؟                                                                 |
|           | ا شار هوال باب ظهار                                                                                |
| . ۱۳۹۹    | (۸ ۲۲) کسی نے کیا" اگر میں اس سے زندگی کروں گا توای کے نطف سے پیدا ہوں گا "توکیا تھم ہے ؟.         |
|           | ( ۴ س س ) کسی نے کہا''وہ عور تیں جوابیخ خاو ندول کی تابعد ار جیں دہ ماؤل سے مشابہ بیں بائتیار شفقت |
| 4         | و محبت کرنے کے " تو کیا تھم ہے ؟                                                                   |
| المامه    | (۵۰) کسی نے اپنی بیوی ہے کہاکہ تو میری بہن کے برابر ہے' تو کیا تھم ہے؟                             |
| ואא       | (۵۱) يو ي کومال کهه ديا اتو نکاح شميل ٽوڻا                                                         |
| "         | (۵۲) نده کی کو طااق کی نمیت ہے مال کما تو کیا حکم ہے ؟                                             |
| 4         | ( ۴۵۳ ) شوہر نے بیوی سے کھا' اگر میں تم ہے صحبت کروں 'تواپنی مال سے صحبت کروں 'تو کیا تھم ہے ؟     |
| ተካካ       | (۳۵۴) شوہر نے کہا تو میری مال ہے 'کھراس کے بعد طلاق نامہ بھی تحریر کردیا' تو کیا علم ہے ؟          |
|           | (۵۵٪) سی نے اپنی بیوی ہے کہ "آئ ہے تو میری ماں ہے اور میں آج سے تیر ایونا ہوں"                     |
| "         | توکیا حلم ہے؟                                                                                      |
|           | انیسوال باب متفر قات                                                                               |
| المأبال   | (۵۶) عورت بھاگ کر ووسرے کے پاس چکی توبغیر طلاق کے اس کا ٹکاح کرنا جائز شیس                         |
| , ,,      | ( ۷ ۵ م ) گاؤل کے سر داروں نے طلاق دینے پر جور قم شوہر سے لی ہے اس کا حکم                          |
| المالما . | (۵۸) چند کلمات کے اصطلاحی معنی                                                                     |
|           |                                                                                                    |

| صبر        | عنوان                                                                                                                                                       |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| מאא        | ( ۵ ۵ ۲ ۲ ) عورت کا تی تشخص کے ماتھ ایسا آپ جانے ہے نکات شمیں ٹوٹا                                                                                          |
|            | ا ( ۲۰ م ) کی نے کہا جھے پر تین تا ہات جرام ہے جب کہ اس کے سامنے نداس کی بیوی تھی اور نہ کوئی                                                               |
| 4          | ووسر الثنين توكيا تتم ب ع                                                                                                                                   |
| ,          | ا ( ٦١ سم ) شوہر نے لو گوں کے کشے سے اپنی دوئی کو طلاق دی تو طلاق واقع مو گئی                                                                               |
|            | ( ٣٦٢ ) تايازاو نهن سند شاه کن وه جائے تو دو ک من جاتی ہے اور جب طلاق پڑجائے تو وہ تایازاد منت جن                                                           |
| 44         |                                                                                                                                                             |
| 4          | ( ۱۳ ۴ ) منتخ اکارت کے بین والوں نے مورت کوم تداو نے کی تر خیب دی ہے 'ووسب مرتم ہو گئے۔<br>استان میں تاریخ                                                  |
| كماما      | (٣٠١ه) ميال ديو کي يا آلوک بين ايوه كه زو سنگه تو طار قل دينه ج <u>ا مبني</u>                                                                               |
| ~~~<br>~~~ | ( ۱۵ ۲ ۲ ) طابق 'مهر عور 'بیان کید آن چند ادیا می است. این می این نظام ساز مخلف ساز مخلف می می است. این است. ا<br>ما در |
| ۲۲4<br>۲۵۰ | ( ۱۹۲۶) شوہر رو <sub>ج بید</sub> اُنیٹر اپنی دوی و افغول اور بیت ہے و ستیہ وار دو اُنیا تووہ طلع کے مختلم میں ہے                                            |
| ر اهم      | (۳۲۸) يو گرويد شر بيت نده و مواش دينا کيما ب                                                                                                                |
| 701        | (۱۹ هه) میران و ی طلاق کے مقدر میں اورایک آوی نین طابق کی گوایی دیتاہے اوکیا تکم ہے ہی ۔                                                                    |
| ممم        | ر دے ہم) مدینے والی عورت ہے : ماند مدینے بیٹن زیا ہیں انتیم عدیث کے بعد اس سے اکا آپ کیا کو کیا تھا ہے وہ                                                   |
| Ì          |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            | •                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            | í                                                                                                                                                           |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |
|            |                                                                                                                                                             |

#### كتاب الطلاق

#### يهلاباب

#### فصل اول

طلاق وينالور طلاق برثنا

(جواب ا) جب کہ زیر نے اپنی منلوحہ کو تین طلاقیں دیریں تواب زید کا است کوئی تعلق نہیں رہا۔ قال اللہ تعالی فان طلقہا فلا تحل للہ حتی تنگح زوجا غیرہ (۱) رہی بیبات کہ وہ طلاق دینے ہی ت انکار کرتا ہے تواس کے ثبوت میں گواہوں کی شمادت کافی ہے ثبوت طلاق اور وقوع طلاق کے لئے تحریر کی ضرورت نمیں صرف الفظ ہے بحی طابق پڑجاتی ہے (۱) پس صورت مسئول میں جب کہ مسماة مطاقہ شدھ اپنی عدت پوری مرجی ہے تووہ جس سے جائے نکار کرسکتی ہے۔ وائلہ تعالی اعلم

"تالاک" کے افظ کے ساتھ طابق ویٹ سے بھی طلاق واقع ہوجاتی ہے راسوال ازید نے اپنی عورت کو بغیر الفاظ صاف تین طلاق دیا پینی اول کما کیک تارک و تلاک تین تلاک میں الفاظ کے کوئی معنی نہیں بچر طلاق کیو تکر ہو سکتا ہے الطلاق کے معمی تفریق کے جی اب نادل الفاظ کے کوئی معنی نہیں بچر طلاق کیو تکر ہو سکتا ہے الطلاق کے معمی تفریق کے جی اب نادل فاظ کے این معنی ہوگا بھی ساف انفظ کی قید ہے۔

rr = = = ( )

<sup>(</sup>١) هو رفع قيد النكاح في الحال بالبان اوالمآل بالرجعي بلفظ محصوص هوما اشتمال على الدلاق والدر المحتار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٠٢٦ في ٢٢٦ في طاعيد كراتشي قوله وركنه لفظ مخصوص) هرما جعل دلالة على معنى الطلاق من صويح او كنابة فخرج الفسوخ على مامر وازاد اللفظ لو حكما ليدخل لكتابة المستبينة واشاره الاحرس والاشارة الى العدد بالاصابع في قوله انت طلاق هكذا كما سيأتي و به ظهران من تشاحر مع روحته واعطاها ثلاثة احجار ينوي الطلاق ولمه يذكر لفظا لا صريحا و لا كنابة لا يقع عليه كما افتي به الحير الرملي وعبره وهامش رد المحتوم على ثدر المحارات كناب الطلاق عربيا عليه كما افتي به الحير الرملي وعبره وهامش رد المحتوم على ثدر المحارات كناب الطلاق ٣٠ ١٣٣٠ في اسعيد كرائشي)

المستفتى نمبر ٣٩٨ تنام الرحمن (رئلون-برما) ١٢ جمادى الثانى ٣٥ إلى ٣٠ متبر ٣٩٩ المراده و المستفتى نمبر ٣٩٨ تقال المركسي عالم كى زبان سے نكلات جو طلاق كين بر بھى قادر تقالوروه و على كرے كه مير المتصود طلاق دينا تهيں تھا تواس كى تقيدى كى جائے كى اور اگروه بيد دعوى نه كرے ياكسى بيز ھے آوى كى مير المتصود طلاق دينا تهيں تھا تواس كى تقيدى كى جائے كى اور اگروه بيد دعوى نه كرے ياكسى بيز ھے آوى كى زبان سے نكلا ہے تو طلاق و اتع بولنے كا تحكم ديا جائے كا (١) كما هو دواية شهس الائمة المحلوانى ٢٠٠٠٠ والله الله عمد كفايت الله كان الله اله

کسی کے کہلوانے سے کہا''ایک دو تین طلاق دے دی "کور معنی نہ جانیا ہو' تو کیا تھکم ہے؟

(سوال) زید کا بی ہوی ہے کسی بات پر جھڑا ہوا - خالد کو جب اطلاع ملی توزید سے کہا کہ تو نے ایس سرکش ہوی کو جو جھ سے جھڑا تی ہا ۔ کسار کھا ہے زید نے کہا تو کیا کروں خالد نے کہا طلاق دے دو زید نے کہا تو کیا کروں خالد نے کہا طلاق دی جاتی نید نے کہا جس سرح طلاق دی جاتی ہے خالد نے کہا کہ اس طرح طلاق دی جاتی ہے کہ ایک دو تین طلاق دے دی خالد کے بتلائے پر زید نے بعید وہ الفاظ کہ دیئے ۔ اس صورت میں طلاق پڑی یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۳۷ مولوی کرڈ صاحب (ضلع نواکھالی)

الربيخ البول هرف علاص المجون والعواء

رجو اب ۴) زید کی زبان سے جو الفاظ خالد نے اوا کرائے ان کے موافق طلاق پڑگئی کیونکہ زید نے یہ معلوم اسٹ کے بیات کے بیات کے بیات کے بیات کی نیات کے بیات کی بیات الفاظ کا تلفظ کیا ہے (۲) محمد کفایت اللہ کا اللہ لا و بلی معلوم کے بیات کا بیات کا بیات کی بیات کا بیات کی بیات

١١) يقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعنا ها من الصريح ويدخل نحوطلاغ و تلاك و تلاك او ط ك ك او " طلاق باش"
 ١٧ فرق بين عالم و جاهل وال قال تعمدته تخويفالم يصدق قضاء إلا اذا اشهد عليه قبله به يفتى (الدر المختار مع هامش و د المحتار " كتاب الطلاق باب الصريح ٢٠٤٨ ٢ ط - سعيد كراتشى)

ر٣) صريحه مالم يستعمل الا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طالق و مطلقة -- و يقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعنا ها من الصريح واحدة رجعية وان نوى خلا فها او ثم ينوشينا والدر المختار شرح تنوير الابصار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الصريح ٢٤٧/٣ ط- سعيد كراتشي)

محض دل میں خیال پیدا ہونے سے طلاق نہیں ہوتی (الجمعیة مور خد ۲ اجولائی ۱۹۳۱ء)

(سوال )ایک شخص نے اپنی عورت کودل میں طلاق دی ہے کئی آدمی کے سامنے نہیں دی لوگوں نے

کمانے کہ عورت نے ٹکاح کر لیا ہے بعد از ال وہ اپنے خاد ندکے گھر آگئی ہے۔

(جواب ٤) طلاق آگر صرف دل میں خیال کرنے کے طور پر دی ہے زبان سے تلفظ نہیں اوا کیانہ آہتہ نہ ذور

سے تو طلاق نہیں ہوتی (۱) جب تک طلاق کے الفاظ زبان سے ادانہ ہول طلاق نہیں ہوتی عورت نے نکاح

کر ایا ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یعنی آگر وہ منکوحہ تھی اور اس نے کسی دو سرے سے نکاح

کر ایا ہے اس کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا یعنی آگر وہ منکوحہ تھی اور اس نے کسی دو سرے سے نکاح

## فصل **دوم** طلاق صرتح

میری اس عورت پر طلاق ہے 'طلاق ہے 'طلاق ہے کہنے سے عور بت پر تین طلاق واقع ہو گئی

(سوال) ایک شخص کی عورت اپ شوہرت تکایف پاکر بغیر اجازت اپ شوہر کے اپ والد کے گھر چلی گئی شوہر نے چند آدمیوں کے روبر وجو صوم وصلوۃ کے پابند ہیں یہ الفاظ کے کہ وہ میری عورت بغیر میری اجازت اپ میکے چلی گئی اب میرے نکاح سے باہر ہے اب اس کو جیسے گویا پئی مال بہن سے برتاؤ کیا اور میری اس عورت کو طلاق ہے طلاق ہو تی ایاس ہے حالیات ہو تی اور وہ عورت کو طلاق ہو تی ایاس ہو جائز (جواب می صورت مسئولہ میں طلاق و اتبع ہو گئی اور وہ عورت اس شخص کے واسطے بغیر حلالہ جائز نہیں ۔یقع طلاق کل زوج اذا کان بالغا عاقلا سواء کان حرا او عبد اطابعا او مکرھا کذافی الجوھرۃ النیوہ (عالمگیری ص ۲۸۲ ج ۱) (۳)

<sup>(</sup>۱) عن ابي هريرة قال قال رسول الله على الله عزو جل تجاوز لامتي عما حدثت به انفسها مالم تعمل او تتكلم به زرواه مسلم في صحيحه كتاب الايمان! باب بيان تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ۱ ،۷۸ ط قديمي) (وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او كناية و به ظهر آن من تشا جرمع زوجته فاعطا ها ثلاثة احجار ينوى الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما افتى به الخيرالرملى (هامش رد المحتار مع الدر المختار! كتاب الطلاق ۲۲۰/۲ ط – سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) كل صلّح بعد صلح فالثاني باطل و كذا النكاح بعد النكاح - والا صل ان كل عقداعيد فالثاني باطل (١) للمختار مع هامش رد المحتار عتاب الصلح ٦٣٦/٥ ط - سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ٢٥٣١ ط – ماجديه
 كوئمه وكذا في الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٥/٣ ط – سعيد كراتشي)

### فصل سوم کنایات طایق

آئر میرے بغیر تواہینے باپ کے مال ایک روز بھی رہی تو میرے کام ی میں ورمیں تیر آپنجو نہیں بغیر نہیت طاباق کمانو کیا تکم ہے؟

٣ شعبان ٢٥ ساه ٢٢٥ نومبر ١٩٣٣ و

رجواب ٣) أرزيدان الفاظ كوبه نيت طابق نف سه الكاركرتاب توزيد كاقول مع قسم كم معتبر بهو گالور طلاق واقع نه رو ق و ق - ١٠٠٠

ره ي كو" جاذبيلي جاؤ" كمنا

(سوال ) زید نے بلاکس نیت اور اراد و مستنامہ اور مذکر و کے اپنی ابنیہ ہے تفظ" جاؤ پیلی جاؤ" کما مگر اس وقت

1 1 ، فالكنايات لا تطلق بها إلا بنية او دلالة الحال - فنحو اخرجي واذهبي و قومي يحتمل رداو نحو حلية برية حرام بانن يصلح سباو نحو اعتدى - سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد ففي حالة الرضا تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيرا غير نبة للاحتمال والقول له بيسيه في عدم النبة و يكفي تحليفها له في منزلة فان ابي رفعته للحاكم فان نكل فرق سبها اتنوير الابصار مع هامش ود السحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٣/ ط - سعيد كراتشي) وكذا في لفناوي اليسمة كتاب الطلاق الناني في ايقاع الطلاق المحامس في الكنايات ٢٩٣/ ط - سعيد كراتشي و عاجديه

طلاق کا تخیل بیکایک آگیادید نے ایس حالت میں جب کہ نہ وہ غصہ تھالورنہ طلاق کاذکر تھادوران گفتگو میں بلا ارادہ کے "دور ہو جاؤ" کہالوراس وقت طلاق کا خیال اس طریقہ ہے آگیا کہ اس ہے اگر طلاق مر اولے لیں توکیا حرج ہیایہ خیال میں آیا کہ اس سے طلاق مر اولے لین چا بنے ان دونوں طریقوں میں ہے گردہ نایت ہے اگر دماغ میں یہ چیز آئی ہو توطلاق واقع ہو گیا نہیں ؟ زید بہت شکی واقع ہوا ہے جس سے خود نمایت پریشان ہواوراب بیٹھے بیٹھے طلاق کا تخیل آجایا کر تا ہان صور تول میں شریعت کا کیا تھم ہے؟
المستفتی نمبر ۵ کا معرفت ناظم دار الاشاعت مو بھیر - کا محرم س س الاھا ختم ہونے کے بعد اگر یکا یک رجواب ۷) اہلیہ ہے یہ الفاظ "جاؤ جلی جاؤ" کہنے کے بعد لیحن ان الفاظ کا تلفظ ختم ہونے کے بعد اگر یکا یک طلاق کا تصور آگیا خواہ اس طرح کہ "اس سے طلاق مراد لے لیس تو کیا حرج ہے" یاس طرح کہ "اس سے طلاق مراد لے لیس تو کیا حرج ہے" یاس طرح کہ "اس سے طلاق مراد لے لیس تو کیا حرج ہے" یاس طرح کہ "اس سے خلی نہ طلاق کا رادہ قائد کا کھظ کرتے تھمل فیما مبضی (۲) محمد کھایت اللہ کا النہ کو رہ بالا تصور مؤثر نہیں ہو سکتا ان النہ کا دائیت اللہ کان النہ کہ عدمی کہ الفاظ کا اللہ کا اللہ کا اللہ کا کہ کہا تعمل فیما مبضی (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ کہا تعمل فیما مبضی (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ کہا تعمل فیما مبضی (۲) محمد کھایت اللہ کان اللہ کہا

### بیوی کومال کہنے سے طلاق نہیں ہوتی

(سوال) زیدنے پخول کے روبر وید بیان دیا ہے کہ میں نے اپنے تنازعہ کی وجہ سے دیوی کویہ کما کہ کیا تجھ کو مال
کہنا پڑے گا؟ اس کے جواب میں ہوی نے یہ کما کہ میر امر دے دواس پر میں نے کما کہ مر معاف کردے تو
میں طلاق دول گازید کی ہوی سے پوچھا گیا تواس نے بھی بھی بیان دیا کہ زید کا بیان ٹھیک ہے اس کے بعد تین
گواہوں نے یہ بیان دیا کہ زید نے ہمارے سامنے ہوی سے یہ کما کہ میں تجھ کو مال کمتا ہوں تو میرے گھر سے
گال جا -زید کی ہوی نے اس سے مہر طلب کیااس نے کما کہ اس وقت میر سے پاس مر شیں ہے المستفتی نمبر ۱۹۲۸ جاجی عبد القادر (نا گیور) ۵ شعبان ۲۵ سال میں انو مبر ۱۹۳۵ء
(جو اب ۸) گواہ اگر معتبر لوگ ہوں توان کی گواہی ہے جو بات ثابت ہوتی ہے دہ مائی جائے گی اور زید کا بیان قابل
ساعت نہ ہوگا لیکن گواہوں کے بیان میں بھی طلاق کا لفظ شیں ہے اور جو الفاظ نہ کور ہیں ان سے
طلاق شیں پڑتی (۱) اور زید چو نکہ اس بیان سے منکر ہے اس لئے اس سے نیت کا استفسار شیں ہو سکتا اس
لئے ذہ کورہ صورت میں طلاق کا تھم شیں دیا جا سکتا ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له'

<sup>(</sup>۱) ولو قال لها اذهبي اى طريق شئت لا يقع بدون النية وان كان في حال مذاكرة الطلاق (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات ٢٧٦/١ ط – ماجديه كوئه) (٢) ولا عبرة بنية متاخرة عنها (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الصلاة باب شروط الصلاة ٢/١٤) و في الاشباه والنظائر ولايكون شارعا بنية متأخرة لان ما مضى لم يقع عبادة لعدم النية ( الاشباه والنظائر لابن نجيم الفن الاول في القواعد الكلية النوع الاول القاعدة الثانية الامور مقاصدها ١/٥٥١ ط ١٥٠٠ طحادارة القرآن كراتشي)

ہوی کے متعلق سے کمنا کہ '' اباسے جھ سے پچھ مروکار نہیں ' جھ سے کو گی واسطہ نہیں''
رسوال) جس شخص نے ہر مر اجلاس حکومت اگر ہزیہ موجودہ اپنی ذوجہ کے بارے میں یہ کہا کہ یہ میری عورت ہو سے بہا اس سے اور جھ سے پچھ سروکار نہیں میں اس بدوضع عورت کو نہیں چاہتا حاکم نے بھی بہت پچھ شوہر سے کہا کہ اس عورت کو تم لے جاؤ گر اس نے سخت انکار کیا آج عرصہ ایک ہر ساکہ ہو تاہے کہ شوہر نے کوئی فہر گیری نہ کی بایحہ جس سے بھی کہایہ کہا کہ جھ سے کوئی واسطہ نہیں تو یہ کہنا شوہر کا طلاق بالکنایہ ہوگایا نہیں '؟ خاص کر اس صورت میں جب کہ فتتہ پیدا ہو نے کا خوف ہو اور ذوجہ نہ کورہ پر نان نفقہ کی شکی ہوار ذوجہ نے بھی حاکم کے سامنے یہ کہا کہ میں ایسے شوہر سے بناہ ما نگتی ہواں جو ظالم اور نشہ خوارہے اس پر شوہر نے بھی نہ کورہ بالا جملہ کہا تھا کہ جھے سے اور عورت سے کوئی سروکاراورواسطہ نہیں۔ المستفتی نمبر ۸ میں میں آرائن ایسے میں مارہ کے جو رت کوئی مروکاراورواسطہ نہیں۔ المستفتی نمبر ۸ میں ایسے میں ترائن ایسے ہیں کہ وقوع طابات کا محکم رائج ہے عورت کو بدوست کی سے الفاظ سے اداکر نایہ سب قرائن ایسے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ بر سیت طلاق کے اس لئے عورت کو طلاق ہو چھ ہے داکر نایہ سب قرائن ایسے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ بر سے میں کہ اس نے یہ الفاظ بر سال کے عورت کو طلاق ہو چگ ہے داکر نایہ سب قرائن ایسے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ بر سے میں کہ نات کی کہ اس لئے عورت کو طلاق ہو چگ ہے داکر نایہ سب قرائن ایسے ہیں کہ اس نے یہ الفاظ بر سے طلاق کے اس لئے عورت کو طلاق ہو چگ ہے رہ کہ کہ کانے تاتہ کان اللہ لہ '

### ہوی کو کہنا''اینے باپ کے گھر چلی جا''

(سوال) زید نے اپنی ہوی کو غصہ میں مار پہیٹ کر مکان سے باہر کر دیااور کہا تو این باپ کے مکان پر چلی جا اور پھر چند گھنٹے کے بعد مکان میں واخل کر لیااور مل بیٹھے اس کے بعد لڑکی کے والد کو خبر ہوئی کئی روز بعد وہ اس کواپنے سکان میں لے گئے لڑکی کے والد کو بعض لوگوں نے بیہ مشورہ دیا کہ اب لڑکی کو وہاں نہ بھی وہ باسمہ اس کا نکاح دو سری جگہ کر دواور کسی مولوی صاحب سے قتوی لے لوا یک مولوی صاحب اس بر تیار : و گئے کہ میں فتوی دیا ہوں طلاق ہوگئی ہے صورت مسئلہ مولوی صاحب نے بیہ قائم کی کہ غاوند کو بلایااور دو گواہ اس بات

( ٩ ) وان نوى بانت على . مثل امي او كامي - برا اوظهارا او طلاقا صحت نيتهووقع ما نواه لانه كنابة والا ينو شيبا او حذف الكاف لغاو تعين الادني اي البر يعني الكرامة (درمختار) و في الرد (قوله او

حذف الكاف) بان قال انت امي - قلت ويدل عليه ما تذكره عن الفتح من انه لابد من التصريح بالا داة (قوله لغا) لانه مجمل في حق التشبيه فما لم يتبين مراد مخصوص لا يحكم بشئي فتح (هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق' باب الظهار ٣/ ١٠٤ ط سعيد)

<sup>(</sup>٢) ولو قال لم يبق بينى و بينك عمل ونونى يقع كذافى العتابية (الفتاؤى الهندية كتاب الطلاق الباب الثانى فى القاع الطلاق الفصل المخامس فى الكنايات ٣٧٦/١ ط ماجديه كوئته ) يرالفاظ كنايرك شم تافي من الكنايات ٣٧٦/١ ط ماجديه كوئته ) يرالفاظ كنايرك شم تأفي من واقل يرافس المنايات المنايرة على الفقول بين طلاق بائن بين يرمو قوف بها أرشوم في النفقول بين طلاق بائن بين قرائن بين يكي معلوم مو تاب تواكد طلاق بائن واقع بين أكر نيت نمين كي توطياق واقع نمين وقل كنين و د المعتار والمحاصل ان الاول يتوقف على النبة فى حالة الموضا والغضب والمداكرة بلانية والثالث يتوقف عليها فى حالة الموضا والغضب والمداكرة بلانية (هامش ود المعتار اكتاب الطلاق باب الملاق باب الملاق باب الطلاق المناس والمعتار المعيد كرانشى)

کے کہ الڑائی ہوئی یا نہیں تم دونوں کے در میان ؟ خاوند نے کہا کہ بے شک اڑائی ہوئی اور میں نے اڑائی تھی میں ضرور یہ لفظ کے کہ توا پنے باپ کے گھر چلی جا کیونکہ میری مال کے اور دیوی کے در میان اٹرائی تھی مال کو میں پچھ نہیں کہ سکتا تھا دیوی کو میں نے مارا بھی اور کہا توا پنے باپ کے گھر چلی جا میں نے طاباق نہیں دی اور نہ طاباق کی نیت سے میں نے یہ کہا – بلعہ جس طرح لڑائی جھگڑے میں کہا کرتے ہیں اسی طرح کہا دونوں گواہوں نے بھی ہی کہا کہ ہم نے افظ طاباق تو سا نہیں ہے کی لڑائی ہوتے ہوئے سی ہے اور یہ بھی کہ دربا تھا کہ اپنے باپ کے گھر چلی جا اس پر مولوی صاحب موصوف نے فتوای دیا کہ طاباق کے ادرو میں ہی معنی ہوتے ہیں کہ چلی جا اب اس پر گواہوں کی کیا ضرور ت ہے طلاق ہوگئی اور نکاح دو سری گیا ہے گئے کردیا گیا یہ صحیح ہوایا فاط ؟

المستفتی نمبر ۸۲۹ محمد اسمعیل (ضلع مظفر نگر) ۱۱ محر م ۱۳۵۵ هم ۱۷ میل ۱۳۹۱ء (جواب ۱۰) شویر اگر چه اقراری ہے کہ میں نے مار پیٹ کے بعد غصہ کی حالت میں کہ دیا کہ باپ کے یہاں تو چلی جالیکن طلاق شیں پڑی ۱۰۰ اور کے یہاں تو چلی جالیکن طلاق شیں پڑی ۱۰۰ اور نکاح شویر اول کابد ستورسائن قائم ہے توباوجود قائم ہونے نکاح شویر سائن کے دوسر انکاح باطل و ناجائز بوگان شویر فائی پر لازم ہے کہ اس عورت کو شویر سائن کے سپر دکردے ورنہ بذریجہ عدالت کے شویر اول اپنی زوجہ کولے سکے گا۔ و الحاصل ان الاول یتوقف علی النیة فی حالة الرضا و الغضب والمداکرة النح دد المحتار جلد ۲ ص: ۵ ، ۵ ، ۲ ، حبیب الرسلین عفی عنہ نائب مفتی الجواب سیح محمد کفایت اللہ کان اللہ له

ہیوی کو یہ کمنا'' بچھ سے مجھے کچھ مطلب نہیں'یا تو ہماری کوئی نہیں
(سوال) اگر کسی نے اپنی ہوئی کو کہا کہ تجھ سے مجھے کچھ مطلب نہیں یا تو ہماری کوئی نہیں اور نہیت اس
سے صرف ڈرانا مقصد ہے تو طاباق ہوئی یا نہیں۔ المستفتی نمبر کہ ۱۰۰ عبد الستار (گیا)
۲۹ربیخ الاول ۱۳۵۵ ھے ۲۰جون ۲۹۹اء
(جواب ۲۱) یہ الفاظ اگر طلاق کی نہیت ہے نہ کیے جائیں تو طلاق نہیں ہوتی۔(۲) محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱) لوقال لها اذهبي اى طريق شنت لا يقع بدون النية وان كان في حال مذاكرة الطلاق (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق المصل الحامس في الكنايات ٢٧٦/١ ط ماحديه كوئثه)

<sup>(</sup>۲) قال الله تعالى "حرمت عليكم امهاتكم - والمحصنات من النساء " (سورة النساء رقم الآية ۲۳ ، ۲۴) قال في الدر كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح - والا صل ال كل عقد اعيد فالثاني باطل (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الصلح 7٣٦٥ ط سعيد كراتشي)
(۳) هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق 'باب الكنايات ۲۰۱/۳ ط سعيد كراتشي)

تین ماہ میں نے نفقہ وغیر ہنہ دیا توالی عورت سے لادعوی رہوں گا

(سوال) ایک مخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور ساتھ ہی وستاویز لکھ دی جس میں مندرجہ ذیل عبارت ہے اگر اتفاقاً میں اپنی عورت کو بلا خوراک و پوشاک دیئے بلا حفاظت چلا گیا اور بھاگ جانے کی حالت میں تین ماہ میں نے نفقہ وغیرہ نہ دیا تو ایسی عورت سے او دعوی رہوں گامیر سے نکاح کے عورت پر کوئی حق اور حقوق نہ رہیں گے اب جو اب طلب مرب حق اور حقوق نہ رہیں گے کنایات طلاق پیم طلاق و اقع مرب ہوگی یا نہیں بیوا توجروا ۔ المستفتی نمبر ۱۰۱۸ مولانا فضل احمد صاحب مدرس مدرسہ مظاہر العلوم محلّ ہوگی یا نہیں بیوا توجروا ۔ المستفتی نمبر ۱۰۱۸ مولانا فضل احمد صاحب مدرس مدرسہ مظاہر العلوم محلّ کھٹہ و کراچی سربیع الثانی ۱۳۵۵ میں ۲۶ میں ۱۳۵۹ مولانا فضل احمد صاحب مدرس مدرسہ مظاہر العلوم محلّ

(جواب ۲۲) ان الفاظ سے (عورت سے میں لادعویٰ ربول گامیرے نکاح کے عورت پر کوئی حق حقوق نمیں رہیں گے میرے نکاح کے سب حق باطل اور رو سمجھے جائیں ) یقینا طلاق مراد ہے، اور تعلق کا مفہوم اواکر نے میں یہ بالکل واضح اور صاف ہیں اس لئے خلاف ورزی شر الکا کی صورت میں طلاق واقع ہونے کا تھم دیا جائے گا۔ (۲) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له دبلی

ا بنی ہیوی کے متعلق یوں کہنا کہ "بیہ عورت میرے لا کق نہیں"

(سوال) کی مقدے کے دوران میں جب حاکم نے زید سے کماکہ تواپی جوی کولے جاتواں نے برسر عدالت اپنی جوی کے متعلق یوں کما کہ یہ عورت میر سے لاکق نہیں ہے میں اس کونہ لے جاؤں گااس کے جو دل میں آئے کر سے بہی اس کا فیصلہ ہے ایک مولوی صاحب سے استفسار کیا گیا جس پر مولوی صاحب موصوف نے جواباً تحریر فرمایا کہ یہ الفاظ خط کشیدہ عرفاً محتمل طلاق ہونے کی وجہ سے کنایات سے شار ہوں گے لہذا قد اکرہ طلاق و حالت خصومت و غضب میں واقع ہونے کی وجہ سے طلاق بائد ہوگی دریافت طلب امریہ ہے کیاواقعی طلاق ہوگئی اور ہوگی توایک یا ایک سے ذائد – المستفتی نمبر ۱۹۱۳ مید محمد افضال الحق صاحب (ٹاٹا گر) ۱۸ شعبان ۲۵ ساھ م ۲۰ اکتوبر عرف ا

 <sup>(</sup>١) وثو قال لهالا نكاح بيني و بينك اوقال ثم يبق بيني و بينك نكاح يقع الطلاق اذا نوى (الفتاوى الهندية) كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات ٩٥هـ ٣٧هـ) ثم قال بعد صفحة ولو قال لم يبق بيني و بينك عمل ونوى يقع كذا في العتابية الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات ٩٩٩١ ط – ماجديه كوئه)

<sup>(</sup>۲) فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية او دلالة الحال و هر حالة مذاكرة الطلاق اوا لفضب فنحوا خرجي و اذهبي و قومي يحتمل رد او نحو خلية برية حرام بائن يصلح سبا و نحوا عندي - سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق' باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط دهيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) واذا اضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لا مرأته ان دخلت الدار فانت طالق (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع الفصل الثاني في تعليق الطلاق ١/٠٠٤ ط ماجديه كوئله)

(جواب ۱۳) ان الفاظ میں فی الحقیقت طلاق کی تصریح نمیں ہے اس لئے زوج کی نیت دریافت کرنے کی ضرورت ہے اگروہ کیے کہ میں نے طلاق و یے کی نیت ہے ہی کیے تھے توایک طلاق بائن کا تھم دیا جائے گا(۱) اور اگروہ نیت طلاق کا افکار کرے تواس سے قسم لی جائے گاور قسم کھالے تواس کا قول معتبر ہوگا(۱) محکم کا بیت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

افظ چھوڑ دیا کہنے سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے یاصر کے؟

(سوال) مساۃ پاری دخر شمشو کاعقد نکاح مسمی اساعیل ہے کرصہ دسبارہ سال ہوئے کہ ہواتھالیکن اب عرصہ چھر سال ہے مسمی نہ کوربالکل البتہ ہے اوروہ بد چلن تھا ایک عورت کواغواکر کے لے گیا تھا اور عبد اب عرصہ چھر سال ہے مسمی نہ کوربالکل البتہ ہے اوروہ بد چلن تھا کہ جاؤیل سے خیجے چھوڑ دیا۔ اب میر اتمہار اکوئی تعلق نہیں ہے مساۃ نہ کورہ کو کہ گیا تھا کہ جاؤیل سے خیجی نہیں ہے مساۃ نہ کورہ جوان العرب سے ساۃ نہ کورہ جی جائی سے مساۃ نہ کورہ جوان العرب سے ساۃ نہ کورہ کی کے اس کیا وہ عقد عانی کر سکتی ہے یا نہیں ؟ جوان العرب سے ساۃ نہ کر اس منہ دار (رد بتک) اار مضان ۲۰۲۱ھ م ۱ انو مبر کے ۱۹ اسمند خان نمبر دار (رد بتک) اار مضان ۲۰۲۱ھ م ۱ انو مبر کے ۱۹ میر اتمہار المستفتی نمبر المان دیا ہے وقت یہ لفظ کہہ گیا تھا کہ کہ جاؤیل نے تمہیں چھوڑ دیا ہے میر اتمہار اکوئی تعلق نہیں رہا اور یہ واقعہ بھی صحیح ہے کہ وہ کس عورت کو اغواکر کے لے گیا ہے تواس عورت منکو حہ کو چھوڑ دیے نے معنی طاق دیے کہ جس (۱) اور عورت کو حق ہے کہ وہ دوسر انکاح کرے قانونی مواخذہ سے بچنے کے لئے الازم ہے کہ اس کے ان الفاظ کے سننے والے لوگوں کی شمادت چیش کر کے عدالت سے نکاح شائی کی اجازت حاصل کر لے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ د بلی۔

 <sup>(</sup>١) فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال - فنحوا خرجي واذهبي -سرحتك فارقتك - ففي حالة الرصا تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيراً على البية للاحتمال (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كراتشي)

ر ٢ ) والقول له بيمينه في عدم النية الخ (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار' كتاب الطلاق' باب الكنايات ٣ ، • ٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية او دلالة الحال فنحوا خرجى واذهبى – سوحتك فارقتك ففى حالة الرضا تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيرا على النية للاحتمال (تنويو الابصار مع هامش دالمحتار كتاب الطلاق باب الكايات ٣ ٢٩٦ ط سعيد كراتشى) حفرت مفتى اعظم في جويبال قرائن بانافاظ سعيد كراتشى حفرت مفتى اعظم في جويبال قرائن بانافاظ سعيد كراتشى مناور ويا مرحك الفاظ كنايات من به يل جوكه نيت به وقاع طاق عمر مخلف من به عزيز الفتلاى اور كور مناق بين اده من الله بحد المناس مناه على متعلق استعال كياجائ تواس مناه من قلاى علاء عمر مخلف من عزيز الفتلاى اور في دار العلوم ديوند من اس كوكناية قرار ديكر مختاج نيت فرمايا به بغرط نيت وقوع بائن كا حكم ديا به كي دائج حضرت العلام (جارى به)

### (جواب دیگر ۱۵) لفظ "پھوزدی "اگر طلاق کی نیت سے کماہے تو طلاق ہو گئید،

محركفايت الندكان الثدل

جوی کے متعلق میہ کہنا کہ ''میں اپنی عورت کو اپنی مال
کی جگہ سمجھتا ہوں اور میں نے اسے چھوڑ دیا'' کیا حکم ہے ہے

(سو ال ) ایک شخص کی عورت کو ایک دوسر اشخص بھگا کرلے گیااور لے جانے کے بعد پھروہی شخص جو
عورت کو لے گیا ہے تین بار اس عورت کے زوج کے پاس آیا کہ تم اس معاملہ کا فیصلہ کر دو تو زوج نے
جواب دیا کہ میں اپنی عورت کو اپنی مال کی جگہ سمجھتا ہوں میں نے چھوڑ دیا ہے کیا عورت کو طلاق ہوئی یا
خواب دیا کہ میں اپنی عورت کو اپنی مال کی جگہ سمجھتا ہوں میں نے چھوڑ دیا ہے کیا عورت کو طلاق ہوئی یا
خواب دیا کہ میں اپنی عورت کو خاو نہ نے اس سوال پر کہ عورت کا فیصلہ کر دویہ جواب دیا تھا کہ میں اس
حورت کو مال کی جگہ سمجھتا ہوں اور میں نے چھوڑ دیا تو عورت پر طلاق ہوگئی(ہ) اس کے بعد زمانہ عدت
کے اندر عورت دوسر انکاح نہیں کر سختی لیکن عدت گزر نے کے بعد اس کو دوسر انکاح کرنا جائز ہے (۲)

(٣) وال بوى بانت على مثل امي او كامي - برا او ظهارا او طلاقا صحت نيته ووقع ما نواه لانه كناية والا ينو شينا او حذف الكاف لغا و تعين الا دني اى البريعني الكرامة (در مختار) قال في الردا قلت و يدل عليه ما تذكره عن الفتح من أنه لا بد من التصريح بالأداة وقوله لغا ) لا نه مجمل في حق التشبيه فما لم يتبين مواد مخصوص لا يحكم بشنى فتح هامش ود المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الظهار ٣/٥٧ سعيد كراتشي ) فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال فنحوا خرجي واذهبي - و نحوا عتدى - سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والردففي حالة الرضا تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيرا غلى نية للاحتمال (تنوير الابصار مع هامش ود المحتار عمال المعادي كراتشي)

(٣) اما نكاح منكوحة الغير و معتدة . فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ومطلب في النكاح الفاسد و الباطل ٣ ٢ ٩ ٥ ط سعيد كراتشي) "ميرے گھر سے جلی جا" طلاق کی نيت سے کہا تو طاباق ہو گی ورنہ نہيں.

رسوال ) ہمارا ایک بھائی ہے جس نے اپنی عورت کو ہولا کہ جاتو ہمارے گھرے جلی جاکہ تیر افلال آدمی کے ساتھ ناجانز تعلق ہے میرے گھرے جلی جا شیں تومیں تجھ کوماروں گا پھروہ لڑکی اپنی مائی کے پاس چلی تن اور مائی کے آگے سب حال خاو ند کابیان کیا کہ وہ مجھ پریہ الفاظ یو لتاہے اور گھر سے نکال دیاہے -پھر اس لڑکی کی بڑی ہمشیر واس کو نال لے کر پھر وواس کے گھر آئی اور ہمشیر ہ کو گھر چھوڑ دیاجب پھر اس خاوندنے دیکھا اور پھروہی کلمات اس نے یو لے بردی سالی کے روبرواور کما کہ اپنی بھن کو لے جااس کو میں ہر گز نہیں رکھتا کہ اس کا فلال آدمی نے ساتھ تعلق ہے غرض کہ اس لڑکی کوبروی بہن یعنی ہمشیرہ تمین د فعہ اس کے گھر چھوڑنے کو گنی مگر اس لڑکی کو خاوند نے نہیں رکھا پھر وہ اپنی مائی کو چلی گئی لڑکی کی مائی ہیو ہ ہے اور پھر عرصہ ایک سال ہو گیا ہے جس میں اس لڑکی کے خاد ندینے کوئی خبر نہیں لی ہے پھر ایک سال کے بعد اس لڑکی کے خاوند اپنی بر اور ی کامیلہ اس لڑکی اور اس کی مائی کے پاس لائے ہیں کہ راضی نامہ کرلواب لڑ کی شیں مانتی اور یولتی ہے کہ میرااس کے ساتھ نکاح شیں ہے اب اس جُھُلڑے میں چیر ماہ ہو گئے ہیں کہ جوآد می راضی نامہ کے واسطے آتا ہے اس کو یو لتی ہے کہ اس خاوند کا میرے ساتھ نکاح نہیں ہے اور اس بات کا کافی ثبوت بھی ہے اور سے کواہ بھی اس وقت ہیں کہ جب اس نے اپنی بیوی کو یو اا کہ جا جلی جاتیر افلال کے ساتھ ناجائز تعلق ہے اس لڑکی کا قصور نہیں ہے اس کے خاد ند کا قصور ہے اور اس کے ساتھ ایک تین سال کی لڑ کی بھی اس خاد ندے ہے اور وہ اس عورت نے خاوند کو دیدی ہے اور کہتی ہے کہ تولڑ کی لے جامیں نہیں جاتی کہ سر مجلس تونے ہم کو گھر ہے نکال دیا اب ميراتيرانكاح جاتار بإبآيا اس الركى كانكاح باقى بيانسيس؟

المستفتی نمبر ۲۰۱۹ مسترئ نظل حسین صاحب (جهلم) ۲۳ رمضان ۲<u>۵۳ اه ۲۸ نومبر ۱۳۵۶</u> (جهام) ۱۲ مضان ۲۰۱۱ مسترئ نظر کالگایا تھاوہ غلط تھااور قشم (جو اب ۲۷) اگر اس کا خاوند اقرار کرے کہ میں نے جو الزام ناجائز تعلق کالگایا تھاوہ غلط تھااور قشم کھائے کہ میں نے جو کہا تھا کہ جات سے طابق کی نیت نہیں کی تھی (۱) تو یہ عورت اس کے ساتھ جا کررہ عمق ہے نکا آباتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

<sup>(</sup>۱)والقول له بیمینه فی عدم النیة و یکفی تحلیفها له فی منزله فان ابی رفعته للحاکم فان نکل فرق بینهما الدر المختار مع هامش رد المحتار کتاب الطلاق باب الکنایات ۴، ۴۰۰ ط سعید گراتشی ) باتی شوبر که . قر ارکزناک میر الزام غلط تخارجو ن کے لئے ضروری نہیں اگریہ اقرار نہ کرے صرف طلاق کی نیت نہ ہوئے پر قتم کھالے تو ابتی عورت اس کے ساتھ رو مکتی ہے۔فقط

ہیوی کو بیہ کما کہ '' میں تم ہے بیز ار ہول 'میں تم ہے اسی وقت علیحدہ ہو تا ہول'' (سوال) (۱)طلاق کے لئے آیالفظ کااظمار ضروری ہے یا مفہوم سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے آیااشار ہیا کتابہ یاد لالت حال ہے طلاق واقع ہوتی ہے ؟

(۲) اگر مروا پی عورت ہے غصہ کی حالت میں چندو فعہ حسب ذیل کلمات کیے تو کیا طلاق پڑ جائے گی اور اگر ایسی صورت میں طلاق واقع ہو تو مر د کواپنی عورت ہے رجوع ہونے کی کیاصورت ہے ؟

مثال مروائی عورت سے چندبار کے میں تم سے بیز آر ہوں 'مجھے تم سے تکلیف ہے' میں تم سے اس وقت علیحدہ ہو تا ہوں تم سے میرادل شکت ہے تم سے مایوی ہے میں تممارے گئے ایک بلا ہوں تم سے بعض وقت علیحدہ رہنے میں راحت ہے' تممارے حق میں خرابی ہے'الیی ذندگی میکارہے' کیابہ قسمتی ہے'اب صد ہوگی' کوئی راستہ معلوم نمیں ہو تا ہے' صفائی کی کوئی صورت معلوم نمیں ہوتی ہے'یاللہ توب اورای قسم کے بعض کلمات ہوں اوراس وقت ہمی عورت بھی جواب دے کہ میری ذندگی خود تالیٰ ہے اب کوئی فائدہ نمیں ہے۔ بہ قسمتی ہے اس قسم کے بعض کلمات ہوں ندرگھا ہو اور غصہ دفع ہونے کے بعد وہ اپنی عورت سے وقت اگر مردا پی عورت کو طلاق دینے کا ارادہ ندرگھا ہو اور غصہ دفع ہونے کے بعد وہ اپنی عورت سے بہ ستور ملتا ہو تواس کا کیا تھم ہے ؟

المستفتى نمبر ۲۱۸۱ جناب منصورالحق صاحب پنز (بهار) ۱۲ نیقعده ۲۵۳۱ هـ ۱۳۵۹ جنوری ۱۳۳۸ء(جواب ۱۸) ان تمام جملول بین ہے صرف دو جملے نمبر او ۱۳ ایسے بین (جن پر سرخ نشان لگادیا ہے)
کہ اگر ان کو طلاق کی نیت ہے کما ہو تو طلاق ہو گی اور اگر طلاق کی نیت نہ ہو تو طلاق نمیں ہو گی ۱۰ اور باتی
جملے محض بیکار بین ان سے طلاق نمیں ہوتی طلاق کی نیت ہوجب بھی طلاق نمیں ہوتی (۱)
محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

(۱)فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية او دلالة الحال فنحوا خرجى واذهبى - و نحوى اعتدى - سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد ففى حالة الرضا تتوقف الاقسام الثلاثة تاثير اعلى النية للاحتمال (توير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ طسعيد كراتشى) (٧) وكذا كل لفظ لا يحتمل الطلاق لا يقع به الطلاق وان نوى مثل قوله بارك الله عليك او قال لها اطعميى او اسقيني و نحو ذلك (الفتاوى الهنديه كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات ١٩٦/٣ ماجديه كوئله ) وقال في الرد: لان ما ذكر وه في تعريف الكناية ليس على اطلاقه بل هو مقيد بلفظ يصح خطا بها به ويصلح لا نشاء الطلاق - ولا بدمن ثالث هو كون اللفظ مسببا عن الطلاق و ناشئا عنه (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٣/٣ ط سعيد كراتشي )

#### سوال متعلقه سوال سابق

(سوال )اگر مردا پنی عورت ہے چندباریہ کے کہ میں تم سے بیز ار بول میں تم ہے اس وقت علیحدہ ہوتا ہول اور غصہ کی حالت میں ہوجواب میں ان دوجملول پر سرخ نشان لگادیا گیا ہے کہ اگریہ دو جملے طلاق کی نیت سے کھے ہول تو طلاق ہو گی ورنہ نہیں۔

(۱) ان دو مذکورہ جملوں کو گئتے وقت یا طلاق ظاہر کرتے وقت اگر طلاق کا خیال آئے لیکن طلاق کی نیت و ارادہ نہ ہو توکیا حکم ہے ؟

(۲) ان جملوں کو اُگر طلاق کی نیت یارادے ہے کہا ہو تو طلاق پڑجانے پر مرداپنی عورت ہے کیونکہ رجوع کر سکتاہے یامل سکتاہے اس کی کیاصورت ہے ؟

المستفتى نمبر ٢٠٠٨ جناب منصور الحق صاحب (پٹنه) ١٩ ذيقعده ٢٥ اله ٢٢٠٥ جنوري ١٩٣١، واحسانه ٢٣٠ جنوري ١٩٣١، وجواب ١٩٠) اگر طلاق کی نیت ہے یہ جملے کھے گئے ہوں تو پھر شوہر اپنی عورت ہے تجدید نکاح کر سکتا ہے بغیر تجدید نکاح کے رجعت صحیح نہیں ہے، طلاق کا خیال آنے ہے کیا مطلب ہے اور نیت واراده طلاق نہ ہونے ہے کیام او ہے یہ فرق جماری سمجھ میں نہیں آیا۔ محمد کفایت الله کان الله له و بلی

جو کی کوبغیر نیت طلاق به کهنا ''نه تو میر کی کوئی ہے 'اور نه بیل میر اکوئی ہول''
رسوال ) بیں ایک مصیب زوہ غریب اہل حدیث کی لڑکی ہول مصلحت خداوندی سے میر کی شاد کی ایک محف ای آدمی حفی المذہب ہے ہو الکل نااہل ہے تقریبائیس برس کا زمانہ میر کی شاد کی کو رہ مخف ای آدمی حفی المذہب ہے ہو بالکل نااہل ہے تقریبائیس برس کا زمانہ میر کی شاد کی کو بر ان ای ایس بوا کا بر ان و شو ہر میں ہونا چاہئے شمیں ہوا بر ان نقاق اور رنج ہے زندگی گزرتی ہے میرے ہر ایک کام خاگی یا عبادت' طاوت' دینی کا تیک پڑھنا 'پندونصائ کرناغر ضیکہ ہر ایک کام ان کونا پہندہ ہے ہی ہیں کہ ہو تو سب کام زبر دس کرتی کی گئی پڑھنا 'پندونصائ کرناغر ضیکہ ہر ایک کام ان کونا پہندہ ہے ہی کہ ہو تو مکان میں رہ یا چو تو اپنی خوش ہو کہ کہ کہ دستے میں کہ ہم تیرا پچھ کو تا دانہ کریں گئی ہوں کہ میر اارادہ تو گیارہ ہرس ہے طابق و سے کا میں میر ایک خدا ہم ہو کو گئی ہوں کہ میر اور کوئی ہے نہ میں کوئی تیر ابول میں شمیں ہیں ہم خدا ہرست میں افرائ ہی ہر اور مور وامر و میں ہیں ہم خدا ہرست میں نفس پرست شمیں ہیں ہم خدر نے جو مور لیا سو موز لیا ہم جدا ہو گئے سو ہو گئے اس طرح پر شہیں ہیں ہی خدا ہو میر کی کوئی ہم جدا ہو گئے سو ہو گئے اس طرح پر نہر کی خوری حدور کی اس طرح پر نہر کی کہ میری تائی حدا ہو گئے اس طرح پر زندگی میری تائی ہم کہ کام نائل ناپند ہی میں تو مجھ کو طابق دے دیجئ زندگی میری تائی ہو کہ کو طابق دے دیجئ زندگی میری تائی ہو کہ کو طابق دے دیجئ

<sup>ً</sup> ١) اذا كان الطلاق باننا دون التلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق؛ الباب السادس في الرجعة؛ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ١ ٤٧٢ ط ماجديه كوننه)

و کنا جی کہ ہر گز ہر گز طابق نمیں دول گا زندگی ہمر جلاتار ہول گاغر ضیک سمی صورت ہے مجھ کونہ اخلاق وملت ہے، کھتے ہیں نہ ہی طلاق دیتے ہیں میں کس طرح ان سے جان خلاصی کرول حنفی جماعت والول کو میں دیکھتی ہوں کہ اس طرح کے معاملات اپنے امیر شریعت پھلواری پینہ بہار میں بیش کر کے خلع کر اگر جان خلاصی کر البتی ہیں مجھے بھی اکٹر لوگ بھی کہتے ہیں کہ تم بھی امیر شریعت بھلواری پیٹنہ بہار ' وور خواست دوورنہ عدالتی کارروائی کرولہذا میرا خیال ہے کہ میری جماعت کے جوسر دار ہیں ان ہے میں درخواست کر نے کیوں نہ اپنی سبکدوشی کرالوں کیونکہ عدالتی کارروائی کرنے کی ہم میں باوالدین میں صلاحیت بی نمیں ہے اور جنیایت بھی یہال کی احجیمی نمیں ہے شعبان 10 صے بھے کو گھرے نکال ویات میں نے پنجایت میں بھی در خواست کی تھی تو پنجایت نے ان کو سمجھا بھھادیا مگر پنج کی ہاتوں کو بھی نہیں مانا تو پنج نے کہا کہ تم اب ابنے میکے میں جل جاؤ ہم اوگ کیا کریں جب کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں ما نتاہے بالکل نااہل ہے غرضیکہ میں اینے میحہ چلی آئی ہول میٹی رمضان السیار کو الصدے میکے میں ہول والدین کواتنی سلاحیت شیں ہے کہ میری پرورش کریں لہذا مجھے آپ لوگ بہت جلد کوئی مذہبر خلاصی کی بتائمي- المستفتى نمبر ١٩ ٢ ما جره خاتون (بينه) ٥ ربيع الأول المساهدو شنبه (جواب)از مولانا ثناءالله امرتسري-صورت مرقومه مين اليے الفاظ (نه تو منري کوئي ہے نه مين تيرا کوئی ہوں ) بجائے خود موجب طلاق بیں کیونکہ منہوم اس کا جدائی ہے جس روز خاوند نے ایسے الفاظ کیے اس روز ہے عدت شار ہو گی جس کی میعاد تین حیض ہے اقولہ تعالیٰ-والمطلقت بتوبصن بانفسین تلثة قروء ، ، والله تعالى اعلم (بعلم رضاء الله ثنائي) المفتى الوفاء ثناء الله امر تسرى) (جواب ٢٠) از مفتى اعظم نور الله مرقده - يالفاظ خود توطلاق كے الفاظ نميں بيں ٢٠) بال يہ جو سكتا ہے کہ طلاق کی نبیت و ارادہ سے اس قتم کے الفاظ استعمال کئے جائمیں نبیت طلاق ہونے کا تحکم یاہو لنے والے ك اقرارير دياجا سكتا ہے يا قرائن حاليه ہے (٢) يمال خط ميں اس كى تصريح مذكور ہے كه ہر گز ہر كز طلاق

\_\_\_\_\_\_

ر١) البقرة - ٢٢٨

ر ٧ ) قال في المعالمختار كناية عند الفقهاء مالم يوضع له اى الطلاق و احتمله غيره (درمختار ) وقال في الرد (قوله مالم يوضع له الغ) اى بل وضع لما هو اعم منه (هامش رد المحتار مع الدرالمختار "كتاب الطلاق" باب الكنايات ٣ - ٣ ٩ ٣ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بية او دلالة الحال وهي حالة مذاكرة الطلاق اوالغضب (الدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٣٠ ٢٩ ٢ ط سعيد كراتشي، وقال ايضا لست لك بزوج او لست لى بامرأة او قالت له لست لي بزوج فقال صدقت طلاق ان نواه خلا فا لها (درمختار) وقال في الرد: واشار بقوله طلاق إلى ان الواقع بهذه الكناية رجعي كذافي البحر من باب الكنايات (هامش ود المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق باب الصويح ٢ ٢٨٣ ط سعيد كراتشي)

نہ دوں گازندگی بھر جلاتار ہوں گااس تصریح کے بعد تو نیت طلاق نہ ہونا معین ہوجاتا ہے اس لئے ان الفاظ کی بناء پر طلاق واقع ہونے اور عدت شروع کر دینے کا تھم درست نہیں ہاں آگر حالات کی ہیں اور شوہر کی طرف سے یہ زیادتی اور ظلم ہور ہا ہے توآپ کو حق ہے کہ یا توامارت شرعیہ کے دار القصناء میں رجوع کریں یا ایک نمبر ۸ ہے ہے کہ ما تحت کسی مسلمان جج کی عدالت میں دعوی کر کے اپنا نکاح فنخ کر الیس (۱) پھر عدت گزار کر دوسر انکاح کر سکیں گی(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لے وہ بھی ہے دی الاول الاسلام ما اسمنی سے میں ا

ہیوی کو کہا'' تجھ کو چھوڑ تا ہول'میرے گھرے نکل جا'' (الجمعیة مورند ۲ مارچ کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک عورت جس کی خاوند سے نارانسگی رہتی ہے اس کو خاوند کوئی آٹھ دس دفعہ کہہ چکاہے کہ میں بچھ کو چھوڑ تاہوں تو میرے گھر سے نکل جااس نے ایک اور عورت ناجائز طورے گھر میں ڈال رکھی ہے۔ نہز وجہ پر دباؤ ڈال کر گھر سے نکل جانے پر مجبور کر دیااور وہ اپنے مال باب کے گھر بیٹے تھی ہے۔ (جو اب ۲۶) خاوند کے اس کینے ہے کہ " تجھ کو چھوڑ تاہوں میرے گھر سے نکل جا"اس صورت میں طابق واقع ہوگی(م) جب کہ نیت طلاق کی ہو اگر وہ نیت طلاق کا انکار کرے تواس سے قسم لی جائے گی پھر اگر قسم کھالے تواس کا قول معتبر سمجھا جائے گا(م) اور جب تک طلاق کا فیصلہ نہ ہو عورت دوسر اسی خمد کھا بیت اللہ غفر لہ

ہیوی کو تبین بار کہا'' میں نے تبچھ کو چھوڑ دیا'' تو کتنی طلاق واقع ہوئیں ؟ الجمعیة مور خه ۱۳ انومبرے ۲ء (مسوال) چندماہ گزرے کہ یہاں پر نزدیک کے قریہ میں ایک شخص جو حنفی ند ہبر کھتاہے اس نے اپنی

<sup>(</sup>۱) دیکھنے الحیلة الناجزة اللحلیلة العاجزة حکم زوجه متعنت ص ۷۳ مطبوعه دار الاشاعت کراچی (۲) قال الله تعالى "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله" (سورة البقرة وقم الاية ۳۳۵) (۳) اردو میں لفظ چھوڑ دیا صر کے بیا کتا ہے ؟اس سے طابق واقع ہوئے کے لئے نیت شرط ہے یا نمیں ؟اس کے متعلق تفصیلی بحث جواب نمیم معاجاتی بر مادید نمیم معادل ہو۔

رك ) والقول له بيمينه في عدم النية و يكفي تحليفها له في منزله فان ابي رفعته للحاكم فان نكل فرق بينهما (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٣٠٠٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>۵) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقدا صلا (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة مكلب في النكاح الفاسد والباطل ١٦/٣ ٥ ط سعيد كراتشي) وقال ايضا: كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح والاصل ان كل عقد اعيد فالثاني باطل (المدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الصلح ٢٣٩٥٥ ط سعيد كراتشي)

عورت کو طلاق دیناچاہ جماعت مسلمین کے لوگ اس کوہاربار روکتے چلے آئے ایسا کی بار ہو گیا کچھ اثر نہ ہوا۔ آخرا کیک ون اس نے جماعت مسلمین اور نائب قاضی کے روبر واپنی عورت کو لاکر ایک ہی محفل میں تین بارا پی عورت سے کہا کہ میں نے بچھ کو چھوڑ دیا میں نے بچھ کو چھوڑ دیا ہوں جماعت و نائب قاضی ہے کہا کہ طلاق نامہ لکھ دے اس نے کہا کہ اسے گواہ جماعت و نائب قاضی ہے کہا کہ اسے گواہ ہو گول نے کہا کہ طلاق نامہ لکھ دے اس نے کہا کہ اسے گواہ بین طلاق نامہ لکھ دے اس نے کہا کہ اسے گواہ بین طلاق نامہ لکھ دے اس نے کہا کہ اسے گواہ بین دیا ور جو کہ اس فی ماموش ہو گئے اب اس عورت کی عدت بوری ہونے کے بعد شوہر کہتا ہے کہ میں نے اسے طلاق نہیں دیا اور رجوع کرنے کو کہتا ہے ؟

(جو اب ۲۲) اگر مر د نے یہ افظ (میں نے بچھ کو چھوڑ دیا) تین بار کھے تو اس کی عورت پر طلاق بائن ہو گئی (میاب دوبارہ وہ محص اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے بھر طیکہ عورت بھی رضامند ہو حلالہ کی ضرورت نہیں اور جب گواہ موجود میں تو اس کا انکار معتبر نہیں۔

ہوی کو کہا'' میں نے کتھے تھوک کرچھوڑ دیا'' (الجمیعیة مور ندہ ۲۸جولائی ہے۔

(مسوال) زیدنے اپنی کنواری منکوحہ کوباوازبلند شارع عام پر کھڑے ہو کر تین چاربار کہا کہ حرام زاد می' بد معاش آوارہ 'بد چلن' ناکارہ' کنیاہے میں نے تخصے تھوک کر چھوڑ دیازوجہ میکے میں ہے اس نے بھی زید کی آواز سنی (زید کواس کے چال چلن پربد گمانی ہے)

(٩) لِيْمُ آيَكِ بَأَنْ طَالِلٌ تَمِنْ شَمِنْ كِيوَنَهُمَ آيَكِ بِأَنْ كَابِعَدُ وَوَمَرِ كَابِأَنْ طَلَالٌ شَمِنَ بُولِيَّ كَمَا فَى الدر الممختار الصويح يلحق الصريح ويلحق البائن، والبائن يلحق الصويح ولايلحق البائن تنوير الابصارمع الدرالمختارمع هامش الرصالمجتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٣ / ٢٩٦ ط، صعيد كراتشي.

 (جواب ٢٣) زيد نے اگريد الفاظ طلاق كى نيت سے كے تھے تواس كى بيوى پر طلاق بائن واقع ہو گنى(١) اگر عورت غير مدخول بہا ہے بعنی نہ تو زيد نے اس سے وطی كی ہے اور نہ خلوت صححہ ہوئى ہو تو زيد كے ذمه نصف مهر لازم ہوگا(١) اور وطی یا خلوت ہو چكی ہے تو بور امر واجب الوصول ہوگا(١) اگر وہ نيت طلاق كا انكار كرے تواس كو قتم كھانى ہوگى (١) محمد كفايت اللہ غفر له'

ہوی کو کما'' چامبرے گھرے نکل جا'' تومیری ماں بہن کی جگہ برہے (الجمعیة مور خه ۲۰ متبر اسء)

(سوال) زیدنے اپنی زوجہ کو کہا ''جامیرے گھرے نکل جافتہ قرآن شریف اور حلف شریف کی نوآج سے میری مال اور بہن کی جگہ پرہے''کیاوہ زید کی زوجیت سے خارج ہو گئی ؟

(جواب ۲۶) اگر زیدنے بیرالفاظ که "جامیرے گھر سے نکل جارد، تومیری مال بہن کی جگہ ہے طلاق کی نیت سے کہے ہیں تو طلاق بائن واقع ہو گنی(۱)اب اگر زید کی زوجہ راضی ہو تو نکاح ہو سکتا ہے(۱)حالت

(١) اس کے لئے جواب نمبر ۲۲ حاشیہ نمبر املاحظہ ہو-

(۲) قرآن مجيد شرار شادبارى تعالى ب وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة و فنصف مافرضتم (۱) قرآن مجيد شرار شادبارى تعالى الله و الدر المختار و يجب نصفه بطلاق قبل وطنى او خلوة اى نصف المهر المذكور الله عند وطنى او خلوة اى نصف المهر ۲/۳ الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب النكاح باب المهر ۲/۳ و طسعيد كراتشى (۳) او الو النساء وقم الاية ٤) وقال في الدر المختار ويتأكد عند وطنى او خلوة

(٣) "واتو النساء صدقا تهن نحلة" (سورة النساء رقم الاية ٤) وقال في الدر المختار ويتأكد عند وطني او خلوة صحت من الزوج او موت احدهما (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب النكاح' باب المهر ٢/٣ ط صعيد كراتشي)

(٤)والقول له بيمينه في عدم النية و يكفي تحليفها في منزله فان ابي رفعته للحاكم فان نكل فرق بينهما (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب الكنايات ٣٠١/٣ ط سعيد كراتشي)

(۵) فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية او دلالة الحال فنحوا خرجي واذهبي وقومي - و نحو خلية برية حرام بانن
 و نحوا عندي - سرحتك فارقتك - و يقع بباقيها اي باقي الفاظ الكنايات المذكورة خلا اختاري البائن ان نواها
 (الدر المختار مع هامش رد المحتاركتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كراتشي)

٦٦) وان نوى بانت على مثل امي او كامي - برا اوظهارا او طلاقا صحت نيته ووقع مانوي لانه كناية إلا

ينوى شيئا او حذف الكاف لغا وتعين الا دنى اى البر يعنى الكرامة (درمختار) وقال فى الرد او ينبغى ان لا يصدق قضاء فى ارادة البر اذا كان فى حال المشاجرة وذكر الطلاق (قوله او طلاق) لان هذا اللفظ من الكنايات و بها يقع الطلاق بالنية او دلالة الحال على مامر – قلت ينبغى ان لا يصدق لان دلالة الحال قريئة ظاهرة تقدم على النية فى باب الكنايات فلا يصدق فى نية الادنى لان فيه تخفيفا عليه (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الظهار ٢ / ٤٧٠ ط سعيد كراتشى)

(٧) اذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزه حها في العدة و بعد انقضائها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢٧٢/١ ط ماجديه كونته)

خضب میں سے سے طلاق ہے جانے کا تھم دیا جائے گا کیونکہ غضب نیت طلاق کے لئے کافی قرینہ ہے ا

ہیدی کو بنیت طلاق ہے کہا'' تم ہے کوئی تعلق نہیں'' تو طلاق پڑجائے گی ۔ (الجمعیة مور نه ۱۹جون سے ۱۹

رسوال (ا) ازدوائی زندگی کے تعلق ناپندیدہ ہے گھر اکراگر کوئی شخص بار گاہ المی بین ہے: عائرے کہ اے خدائے برتر تواس شے کو منقطع کرادے اور کوئی شخص اس کی طرف ہے اس کی زوجہ کو خط لکھ ہ ہے کہ میں نے قطع تعلق کیا (اوراس خط کا اے علم بھی نہیں ) ایسی صورت بیں رشتہ منقطع نہ ایا نہیں ؟ (۲) اس کی زوجہ نے اس کی بات کا یقین نہیں کیا شوہر نے فصہ ہو کر کما کہ ہم نے لکھا تو پھر ہم کو بلایا کیوں ؟ جواب میں عورت نے کما کہ صفائی کردویہ کیا ہوا ؟ (۳) پھراس نے کما کہ اگر تمارے والدین تم کو جانے ہے دو کتے ہیں تو بین پوشیدہ طور ہے چلئے کا سامان کر تاہوں تم چلنے کو تیار ہویا نمیں ؟ عورت نے کما کہ بال تیار ہول شوہر نے کما کہ بال تیار ہول شوہر نے کما کہ اگر تم نے وقت پر دوجہ نے وقت پر دوجہ نے انکار کر دیا اس کا کیا تمام ہے ؟ گھر خوش ہم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش ہم اپنے گھر خوش ہم اپنی سے انکار کر دیا اس کا کیا تمام ہے ؟ (جو اب ۲۰) رشتہ منقطع کرنے کے لئے کافی نمیں ہوا رہ (۲۰) یہ بھی رشتہ منقطع کرنے کے لئے کافی نمیں (۳) رسی اس صورت میں اگر شوہر نے یہ الفاظ ہونیت طلاق کے ہوں تو ذوجہ کے انکار کرنے پر طلاق بائن واقع ہو جو بائے گی منرورت ہوگی۔

ر ١) فالكمايات لا تطلق بها قضاء إلا بنية او دلالة الحال وهي حالة مذاكرة الطلاق اوا لغضب (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار "كتاب الطلاق" باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او كناية - وارا د اللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبية واشارة الاخرس والاشارة الى العدد بالا صابع فى قوله انت طالق هكذا كما سيأتى (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٣ /٣٠ ط سعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٣) كيو تكداس من يمل طائق كالفاظ اللحف مدانكار كيا كياب-

<sup>(</sup>٤) ولو قال لا نكاح بينى و بينك او قال لم يبق بينى و بينك نكاح يقع الطلاق اذا نوى ولو قالت المرأة لزوجها لست لى بزوج فقال الزوج صدقت و نوى به الطلاق يقع فى قول ابى حنيفة تم قال بعد صفحة : و فى الفتاوى لم يبق بينى و بينك عمل و نوى يقع كذافى العتابية (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثانى فى ايقاع الطلاق الفصل الخامس فى الكنايات ١/٣٧٥، ٣٧٦ ط ماجديه كونه، وكذا فى الدر المختار و يقع بها قيها اى باقى الفاظ الكنايات المذكورة - البائن ان نواه والدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كراتشى)

## فصل چہار م نابالغ کی طلاق

## نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی

(سوال) چھوٹالڑ کااور لڑکی لیعنی نابالغ لڑ کااور نابالغ لڑکی ہواور ولی ایجاب و قبول کریں ابھی وہ لڑ کااور لڑکی نابالغ ہیں اور طلاق کی ضرورت پڑجائے توولی لڑ کے کا طلاق دے سکتا ہے یالڑ کا بھی طلاق دے سکتا ہے ؟

رجواب ٢٦) تابالغ كى طلاق قبل ازبلوغ معتبر ند بوگى كيونكد و قوئ طلاق كے لئے زوج كابالغ بوناشر ط بحيقع طلاق كل زوج اذا كان بالغا عاقلا النج (هنديه ص ٣٧٦) و لا يقع طلاق الصبى وان كان يعقل ١٠) (ايضاً)

نابالغ کی بیدی کا زنامیں مبتلا ہونے کا ڈر ہو تواس کی طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

(سوال) ایک عورت عاقلہ بابغہ کا نکاح با نفاق اولیاء نابالغ صبی ہے کیا گیادہ چارسال گزرنے کے بعد بہ سبب بعض مفاسد اولیاء کا خیال ہے کہ نکاح فنج کرائے کی بالغ مردے کیا جائے حفیہ کے نزدیک طلاق بھی واقع نہیں ہوتی اب اس فاص صورت میں جبکہ مفاسد یعنی زناہ غیرہ کا خوف ہے اور ہمارے ملک بو چتان میں زناکار کو قتل کردیتے ہیں تو شرعاکی صورت ہے نکاح فنح ہو سکتا ہے یا نہیں؟

المستفتی نمبر ۵۸ عبد اللطف (تھل سندھ) ۴ جمادی ۴ جمادی سے ساتمبر ہے اور علی الم کو تھم بناویں بہتر ہے کہ تھم صبلی المذہب یا ہل حدیث ہو وہ امام احمد کے مسلک کے والیاء کسی نیک متبی عالم کو تھم بناویں بہتر ہے کہ تھم صبلی المذہب یا ہل حدیث ہو وہ امام احمد کے مسلک کے ماتحت فنح نکاح کا تھم کردے اور اس کے فیصلے پر عمل کیا جائے اس کیا جائے کہ اس میں منتائے فنح ندم تیسیر وصول نفقہ ہو گایا ام مالک کے غد ہب کے موافق خوف زنا کو منتا قرار دیکر نکام کردیا جائے ہی فقط محمد کفایت اللہ

<sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيما يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ٢٥٣،١ ط ماجديه كونه) (٢) (قوله وجوزه الامام احمد) اى اذا كان مميز ا يعقله بان يعلم ان زوجته تبين منه كما هو مقرر في متون مدهبه (هامش ردائمحتار مع الدر المحتار كتاب الطلاق ٢٤٣/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) و في حاشية الفتال وذكرا لفقيه ابو اللبت في تاسيس البطائر انه اذا لم يوجد في مذهب الامام قول في مسلة يرجع إلى مدهب مالك انه اقرب المذاهب اليه (هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق اباب الرجعة مطلب مل بنص اصحابنا إلى بعض اقوال مالك رحبه الله تعالى ضرورة ٣ أ ١١ كاط سعيد كراتشي و فبه ايصا ولا بترت بينه و بينها و لو بعد مضى اربع سين خلافا لمالك - لقول القهستاني الوافتي به في دو ضع السرورة لا بأس به على ما اص رهامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب المقود ٢ مطلب في الافتاء بمدهب مالك في زوجة المفقود ٤ أ ٢٩٥ ط سعيد كراتشي)

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) اگر شوبر صبی نابالغ اس قدر سمجھ رکھتا ہے کہ طلاق دینے سے عورت اپنے شوہر سے علیحدہ اور ب تعلق ہو جاتی ہے تو موافق ند جب امام احمد بن حنبل کے ایسے نابالغ کی طلاق واقع ہو جاتی ہے حنیٰ ند جب کا حاکم بھی ہو جہ ضرورت شدیدہ کے وقوع طلاق کا فیصلہ کر سکتا ہے اہذا اس صورت میں نابالغ سے طابق و نوائر مسلمان حاکم کی عدالت میں درخواست دے کر کہ اس طلاق کی معینہ و تعلیم الحقال کی عدالت میں سے قولہ و جوزہ الا مام احمد معینہ و تعلیم ان دو جته تبین منه سما ھو مقرد فی متون مذھبه فافھم ای ادا جاد خانی سے نائے سے طابق مذھبه فافھم ای ادا حکمت اللہ خانی سے اللہ عالم اللہ خانی سے اللہ علم ان دو جته تبین منه سما ھو مقرد فی متون مذھبه فافھم اس (جلد خانی سے اللہ عالم اللہ اللہ علم ان دو جته تبین منه سما ھو مقرد فی متون مذھبه فافھم

حبيب المرسلين عفى عنه نائب مفتى مدرسه امينيه وبلى

نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی 'اور نہاس کے والدین کی

(سوال) عمر بحر وونوں مال جائے بھائی ہیں عمر کی لڑکی نابالغہ تھی اور بحر کا لڑکا نابالغ ہے قانون شاہ بل کے خوف سے نابالغ بچوں کا نکاح دونوں بھائیوں نے کر دیا تھااور اس خیال سے بھی کہ ان بچوں کے جوان بو نے کے بعد بوجہ خاتمی تنازعات شاہ ہے سلسلہ نسبت قائم ندرہ سکے انمی خیالات کی مجبوری سے نکاح کر دیا تقاق زمانہ کہ لڑکا اس وقت ااسال کا ہے اور ابھی جوان ہونے میں ویر ہے اور لڑکی جوان ہوچی ہے۔ اور اب اس کی پاکدامنی اور عصمت پربد نما دھبہ گئے کا اندیشہ ہے چند معزز مربان پر اور کی جوان ہوچی ہے۔ کیا کہ عمر اپنے پاس سے بحر کو مبلغ ساٹھ روپے کا زیور نقر کی وطلائی اداکرے اور مبلغ چیتیں روپے بابت میر معاف کر ہے اور لڑکی کی عدت کا نان پارچہ بھی چھوڑ دے اور نکاح کا جوڑ ابھی وے دیوے چنا نچہ یہ سب دیا دابیا گیااور مؤقی فریقین جلسے عام میں بحر اور اس کے نابالغ پسر نے لڑکی کو طلاق ویدی اور آذا ہو سب دیا جا اور کیا تکاح ناک کا نکاح نائی کر دیا جائے لڑکی اس نعل سے بہت خوش ہوئی عمر نے بحر سے بھی اقرار کیا ہے کہ جرکے لڑکے گئا تکاح نائی کر دیا جائے لڑکی اس نعل سے بہت خوش ہوئی عمر نے بحر سے بھی اقرار کیا ہے کہ جرکے لڑکے گئا تک کی شاہ بی میں حسب حیثیت میں کچھی مدد کروں گا اب حالات نہ کورہ ہو کہی اس خوان صاحب (صلع گوڑگائوہ)

۲ اجماد گالاول ۱۳۵۵ ه ۱۹۳۶

(جواب ۲۸)باپ کونابالغ پڑول کا نکاح کردینے کا تواضیار ہو تاہے مگر طلاق دینے کا حق نہیں ہو تا(۱) اور حفیہ کے نزویک نابالغ کی طلاق صحیح نہیں ہوتی(۲)بال امام احمد بن حنبل سے نزدیک سمجھ دار اور ہوشیار

<sup>(</sup>١) هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٢٤٣/٢ ط سعيد كراتشي

و ٢ )لا يقع طلاق المولى على امراة عبده لحديث ابن ماجه لطلاق لمن اخذ بالساق – والمجنون والصبي ولو مراهقا او اجازه بعد البلوغ والمعتود (الدر المختارمين هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٤٣/٣ ط سعيد كراتشي)

ر٣) ولا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل (الهندية كتاب الطلاق الباب الاول؛ فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ٣٥٣/١ ط ماجديه كوئنه)

لڑ کے کی طلاق پڑجاتی ہے(۱) پس اگر لڑکی کے گناہ میں مبتلا ہونے کا قوی خطرہ ہے تواہام احمر ؓ کے غد ہب کے موافق عمل کر لیناجائزہ ہوں) جس کی صورت ہیہ کہ فریقین کسی کو تھم ہناکر معاملہ اس کے سپر د کرد یں اور وہ اہام احمر ؓ کے مسلک کے موافق و قوع طلاق کا فیصلہ کردے۔

فقط محمد کھایت اللہ کان اللہ لیہ و بلی

نابالغ کی بیوی پر نہ نابالغ کی اور نہ اسکے ولی کی طلاق واقع ہوتی ہے

(سوال) زید خفی المذہب اپنے نابالغ پنج سالہ لڑ کے کا ایک بالغہ عورت کے ساتھ نکاح پڑھ دیتا ہے اور

ایک ماہ کے بعد اسکو طلاق دیکر اس عورت کا دوسر کی جگہ پر نکاح کر دیتا ہے آیا

(۱) طلاق صغیر یا طلاق ولی صغیر مذہب حفی میں واقع ہو سکتی ہے یا نہیں ؟(۲) طلاق ولی صغیر جو بمذہب امام مالک جائز لکھی ہے حفی المذہب اس پر عمل کر سکتا ہے یا نہیں اگر کر سکتا ہے تو کس موقع اور کن شر الطال واقع نہیں ہو سکتی تو ایسے شخص کی اذرو بے شرع شریف کیا سز اسے اور اس کے پیجھیے

پر ؟ (٣) اگر طلاق واج میں ہو سی تواہیے میں فی ازروئے سرے سر ایف کیا سز اہم اور اس کے جیھے نماز پر صناحا کرنا جس طرح چاہئے (۴) جس شخص نے اس عورت کا دوبارہ نکاح کیا ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا بر تاؤر کھنا جائز ہے یا نہیں (۵) اور جن لوگول نے اس دوبارہ نکاح کیا ہے اس کے ساتھ تعلقات رکھنا بر تاؤر کھنا جائز ہے یا نہیں (۵) اور جن لوگول نے اس

برے کام میں امداد کی ہےان کے ساتھ تعلقات رکھنا جائز ہے یا نہیں (۲)اور ان کی مباشرت کو جماع کہا جائے گایاز نااور جو اولاد اس سے پیدا ہوگی وہ حلالی ہوگی یا حرامی یغنی ولد الزنا-

المستفتى نمبران اغلام سرور شيخ صاحب (ضلع دُيره اسمعيل خان)

٢٨ محرم ١٩٥١ هم ١١١١ يل ١٩٣٤ء

(جو اب ۲۹) صغیر یاولی صغیر کی طلاق حنی مذہب کی روسے واقع نہیں ہو سکتی(۱۰)الا ہے کہ ایسا نکاح موجب فتنہ ہو اور جو ان عورت کے لئے شوہر کے بلوغ کا انتظار کرنا تقریباً ناممکن ہو تو ایسی حالت میں امام احد کے مذہب کے موافق عمل کر لینے کی گنجائش ہے ان کے نزدیک صبی ممیز کی طلاق واقع ہو جاتی ہے در ایسے سات برس کا لڑکا صبی ممیز کی حدمیں داخل ہے بعض

 <sup>(</sup>۱) لقوله وجوزه الامام احمد ای اذا کان مميز يعقله بان يعلم ان زوجته تبين منه کما هو مقرر في متون مذهبه
 فافهم (هامش رد المحتار کتاب الطلاق ۳٤٣/۳ ط سعيد کراتشي) م

<sup>(</sup>٢) ولا بأس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط ان يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام كما قدمنا ان الحكم الملفق باطل بالا جماع (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الصلاة ٢٨٢/١ ط سعيد كراتشي)

<sup>&#</sup>x27; (٣) تصرف الصبى والمعتود أن كان نافعا كالاسلام والا تهاب صح بلا أذن وأن ضارا كالطلاق والعتاق لا وانهاذن به وليهما (درمختار) وقال في الرد: (قوله وأن أذن به وليهما) لاشتراط الا هلية الكاملة – وكذا لا تصح من غيره كابيه ووصيه والقاضي للضرر (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب المأذون بحث في تصرف الصبي ومن له الولاية عليه و ترتيبها ١٧٣/٦ ط معيد كراتشي)

<sup>(</sup>٤) (قوله و جوزه الامام احمد) اي اذا كان مميز ا يعقله بان يعلم إن زوجته تبين منه كما هو (جاري هم)

بے پانچ سال کی عمر میں بھی ممتیز کی حد میں شامل ہو سکتے ہیں بہر حال معاملہ مسئول عنها میں اگر کو نی مجبوری ایسی چین آئی ہو کہ اس نکاح کاباتی رکھنانا ممکن ہو گیا ہو تو عمل ہمذ ہب الامام احمد کی گنجائش تھی اور آگریہ فعل محض عدم مبالاة بیا غراض نفسانی کے ماتحت کیا گیا ہے تو موجب ملامت ہے (۱)

محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

لڑ کے کی عمر پندرہ سال ہو گئی ہو تواس کی طلاق واقع ہو گی یا نہیں؟

(سوال) زید کے دولڑ کے تھے جن میں ہے ایک شادی شدہ اور دومر انابالغ تھازید نے نابالغ لڑکے کا فاح ایک بالغہ لڑکی ہے کر دیابعد عرصہ کے برے لڑکے کی عورت فوت ہو گئی ذید نے برے لڑکے کا فاح ایک نابالغ لڑکی ہے کر دیاب ازروئے مصلحت زید دونوں بھا ئیوں کے نکاح کا تباد لہ کرانا چاہتا ہے لیعنی طلاق کر واکر چھوٹے لڑکے کی منکوحہ کا نکاح برے لڑکے ہے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور براے لڑکے کی منکوحہ کا نکاح برے لڑکے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور براے لڑکے کی منکوحہ کا نکاح برا ہے ہے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور براے لڑکے کی منکوحہ کا نکاح چھوٹے لڑکے ہے کرنا چاہتا ہے مفصل فیصلہ شرعی تحریر فرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۸۳۰ مولوی محد بخش موضع میاں جی سلطان ضلع جھنگ

۲۲رجب ۱۹۳۱هم ۳۰ متبر عساواء

(جواب ۴۰) اگر چھوٹالڑ کابالغ ہو گیاہے تووہ اپنی زوجہ کو طلاق دے سکتاہے اور اگر ابھی نابالغ ہے تواس کی طلاق معتبر نہ ہوگی (۱) اگر پندرہ سال عمر ہو گئی ہو توبالغ قرار دیاجائے گاد ۲) اور طلاق معتبر ہو گی-محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دیلی

نابالغ نہ خود طلاق دے سکتاہے اور نہ اس کی طرف ہے اس کاولی (سوال) ایک لڑکاجو کہ نابالغ ہے اس کی شادی ہو چکی ہے اور اگروہ خودیااس کے ولی عورت کو طلاق دینا

رحاشیه صفحه گزشته) مقرر فی متون مذهبه فافهم (هامش رد المحتار مع الدر المختار ٬ کتاب الطلاق ۳ ۴۳/۳ ۲ ط سعید کراتشی)

<sup>(</sup>١) ولا بأس بالتقليد عند للتضرورة لكن بشرط ان يلتزم جميع ما يوجبه ذلك الامام لما قدمنا الحكم الملفق باطل بالاجماع (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الصلاة ٣٨٢/١ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٢) و يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا او عبدا طائعا او مكرها كذا في الجوهرة النيرة - ولا يقع طلاق الصبي وان كان يعقل (الفتاولي الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ٢/٣٥٦ ط ماجديه كوئله)

<sup>(</sup>٣) بلوغ الغلام بالاحتلام والاحبال والانزال - فان لم يوجد فيها شئى فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى لقصر اعمار اهل زماننا (الدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب الحجر" فصل بلوغ الغلام بالانجتلام الخ ١٥٣/٦ ط سعيد كراتشي)

چاہیں توجائز ہے یا نہیں اگر اس عورت نے کسی غیر شخص سے شادی کرلی توجس شخص کے ساتھ شادی ہوئی اور اس مولوی نے جس نے جان یو جھ کر زکاح پڑھایا اس کے لئے کون ساکفارہ ہوتا ہے۔
المستفتی نمبر ۲۲۲۵ شخر مضان علی صاحب (بستی) ۲۱ ذیقعدہ ۲۵ سام ۲۹ جنوری ۱۹۳۸ء (جو اب ۲۳) نابالغ لڑکے کی طلاق معتبر نہیں (۱۰اور اس کے ولی کوید حق نہیں کہ نابالغ لڑکے کی ہوی کو طلاق وید ہے نہیں ایک حالت میں نابالغ منکوحہ کا نکاح دوسری جگہ جائز نہیں اور جس نے پڑھایا اور جو شریک ہوئے سازے سارے گناہ گار ہوئے (۲۰

## نابالغ کی طلاق واقع نہیں ہوتی

(سوال) زید نے اپنے لڑکے عمر کا نکاح اپنی بھا نجی زینب سے کیا جس کاولی بھی ہیں ہے زینب بالغ ہے اور عدم بلوغ کی وجہ سے نااتفاتی ہو کی اب زید چا ہتا ہے کہ زینب کو مطابق شرع شریف کے طلاقیں مل جا کیں چے حالت عدم بلوغ میں طلاق دیدے یا کہ باپ کو طلاق دینے کی اجازت ہے بازابالغ کے بلوغ کا انتظار کیا جائے۔

المستفتی نمبر ۲۳۴۲محد شریف بھیر پور (منتگمری) ۲۲ر بیع الثانی کے ۳۵ اللہ ۲۶ جون ۱۹۳۸ء (جو ۱۹۳۸ء) جو استفتی معتبر نہیں (۳) لڑکے کے بلوغ کا انتظار کرنا ہوگا۔ (جو اب ۳۲) حنفیہ کے نزدیک نابالغ کی طلاق معتبر نہیں (۳) لڑکے کے بلوغ کا انتظار کرنا ہوگا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد 'د بلی

(١) ويقع طلاق كل زوج اذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا او عبدا طائعا او مكرها كذا في الجوهر النيرة – ولا يقع طلاق كل زوج اذا كان يعقل (الفتوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ١ / ٣٥٣ ط ماجديه كوئثه)

(۲) لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده لحديث ابن ماجه الطلاق لمن اخذبا لساق – والمجنون والصبى ولو مراهقا اوا جازه بعد البلوغ والمعتوه (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٤٣/٣ ط سعيد كراتشى) وقال ايضا و تصرف الصبى و المعتوه ان كان نافعا محضا كا لا سلام والا تهاب صح بلا اذن وان ضارا كالطلاق والعتاق والصدقة والقرض لا وإن اذن به وليهما (درمختار) وقال في الرد (قوله وان اذن به وليهما) لا شتراط الاهلية الكاملة - وكذا لا تصح من غيره كابيه ووصيه والقاضي للضرر (هامش رد المحتار مع الدر المغتار كتاب المأذون مبحث في تصرف الصبى ومن له الولاية عليه و ترتيبها ١٧٣/٦ سعيد كراتشى) (٣) كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح – والا صل ان كل عقد ا عيد فالثاني باطل (الدر

(٤) و يقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا و لا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم لقوله عليه السلام كل طلاق جائز الا طلاق الصبى والمجنون ولان الاهلية بالعقل المميز وهما عديم العقل والنائم عديم الاختيار (الهداية كتاب الطلاق' فصل ٣٥٨/٢ ط شركة علميه ملتان) فصل ينجم

نسبت بالضافت طلاق

عورت كى طرف نسبت كئے بغير طلاق كا تعكم

(سوال) زیدنے اپنی زوجہ سے کسی بناء پر لڑتا جھکڑنا شروع کیا رفتہ رفتہ غصہ ہو کر مار پیٹ کرنے لگا تو اس کے بعض عزیز وا قارب نے اس کواس کی زوجہ سے چے بچاؤ کر کے علیحدہ کیا مگر وہ باز نہیں آتا تھا تو انہوں نے زہر وستی کچڑ کے مار و تقلیل کے باہر دور کیااس در میان میں زید نے بیہ کہہ دیا کہ تجھ کو طلاق ہے بھر جب کسی نے اس کامنہ بند کیا توکشاکشی کر کے ایک دو منٹ کے اندراندردوبارہ یوں کہ ذیا کہ تجھ کو سات اس قدر کازید بھی اقرار کر تاہے مگر ہننے والے چندآومی اس بات کے گواہ بیں لفظ طلاق بھی زید نے کہا ہے ( بعنی تھے کو سات طلاق ) مگر زید اقرار نہیں کر تابلحہ کمتا ہے کہ میں نے تو طلاق کا لفظ کہا ہی نہیں غرضیکہ دوبارہ زیدنے جو یہ کہاکہ ہمجھ کوسات اس میں اختلاف ہے کہ سات طلاق کہا جیسا کہ گواہ کتے ہیں یا فقط سات جیسا کہ زید فقط تنما کتا ہے سخلاف اول و فعہ کے کہ اس میں سمسی کا خلاف شیس زید بھی ا قرار کر تا ہے کہ پہلی مرحبہ میں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی پس اس خاص صورت میں طلاق واقع ہو گی یا نہیں اگر ہو گی تو کو نسی طلاق ہو گی زید نے جو مخاطب کی ضمیر تجھے کواستعال کی ہے اس کا مرجع اس خاص صورت میں اس کی زوجہ ہے یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے ؟ جبکہ زوجہ اس کی اس قدر فاصلے پر ہو کہ سن سکتی ہے مگر بعض وجوہات سے سائی نہ دیا جاتا ہو زید نے تصریح کر دی کہ لفظ بچھ کو سے میری مراد میری زوجہ ہے پھر دوسر ہے روزا بنیاس تصریح کے خلاف ہیان کیا کہ میری مراد میری زوجہ نہیں تھی۔ پس اس خاص واقعہ میں زید کا بیہ بیان اس کی تضریح کے خلاف مقبول عند الشرع ہوگا ؟ باوجود یکہ زید کا بیہ بیان غیر ناشی عن الدلیل ہے باعد اس کی تصریح پر (کہ لفظ ہجھ کو ہے میری مراد میری زوجہ ہے) قرائن وآثار موجود ہیں لڑنا جھکڑنا غصہ ہو کرمار پہیٹ کرنا 'میج بچاؤ کرانے ہے بازنہ رہنامنہ بند کرنے پر کشاکشی کرناوغیرہ غرض کہ زید کی تصریح پرولالت حال موجود ہے آگر چہ ابوہ اپنی تصریح کے خلاف بیان کر تاہے جنوا توجروا؟ (جواب ٣٣) صورت مستولد میں زید کی زوجہ پر نتیول طلاقیں پڑ گئیں اگرچہ اس نے صرف لفظ سات ہی کہا ہو کیونکہ طلاق کے موقع پر اس مدر کا معدود طلاق ہوگی لاغیر -ولو قال انت بثلاث وقعت ثلاث ان نوى ولو قال لم انولا يصدق اذا كان في حال مذاكرة الطلاق والا صدق و مثله في الفارسية توبسه على ما هو المختار للفتولى (هنديه ص ٣٨١ ج ١)١١) اورجب كم اس کی زوجہ مطلقہ ٹلٹہ ہو گئی تو اب بغیر حلالہ کے اس کے واسطے حلال نہیں ہو سکتی (۲) نیز زید کا ہیہ

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الاول في الطلاق الصريح مطلب لو قال انت بثلاث ١ /٣٥٧ ط ماجديه كوئنه )

 <sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او الاثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا (جارى هير)

اقرار کہ لفظ بھے کو سے میری مراد میری زوجہ ہاور داالت حال بدونوں اس امر کے لئے کافی ہیں کہ بھے کو کی مخاطب اس کی زوجہ ہولہذااب اس کا انکار غیر معتبر ہے یقع طلاق زو نج اذا کان بالغا عاقلا سواء کان حرا او عبدا طائعا او مکر ہا گذا فی الجو ہرة النيرة (هندية ص ٣٧٦ ج ١),١)

طلاق میں عورت کی طرف ظاہری نسبت ضروری نہیں

(سوال) زیدا پی بیدی بندہ کواس کے مال باپ کے گھر سے بلانے کے واسطے گیا ہندہ نے آنے سے انکار کیا ہندہ کہتی ہے کہ بیس اس وقت یاآئ کل نہ جاؤل گی زید نے غصہ ہو کر کما کہ ایک طلاق دو طلاق تین طلاق ہے قال الفاظ الطلاق بغیر نمبتہ - یعنی اس طرح نہ کما کہ تجھ پر طلاق یا تو طلاق ہے اور زید نے یہ الفاظ دو سرے مکان میں جاکرا پی زبان سے نکالے آیا ہندہ پر تین طلاقیں واقع ہو کیں یا نہیں ؟ (جو اب ۲۴) چونکہ غصہ کا موقع ہے نیز اس کی بیدی سے جھڑ اہوااس لئے ظاہر کی ہے کہ اس نے بیدی کو بی طلاق دی ہے اور وہی اس کے ذبن میں مراد تھی نسبت یا ضافت طلاق صراحت ہونا ضروری نہیں اس طرح عورت کا سامنے موجود ہونا وقوع طلاق کے لئے شرط نہیں پس صورت مسئولہ میں اس کی بیدی کی مطلقہ ہلئہ ہوگی اور بدون طلالہ اس کے لئے حلال نہیں – و لا یلزم کون الاضافة صریحة فی کہرہ کی مطلقہ ہلئہ ہوگی اور بدون طلالہ اس کے لئے حلال نہیں – و لا یلزم کون الاضافة صریحة فی کلامہ لما فی البحر لو قال طالق فقیل لہ من عنیت فقال امر أتی طلقت امر أته (ردالحار)(۲)

بغیر نسبت کے صرف ''لفظ طلاق '' کہنے سے طلاق واقع نہوتی ہے یا نہیں؟
(سوال) زید کی والدہ وساس کے در میان ایک عرصے نے خاکی جھڑے ختم نہ ہوں گے ہم اور تم کہیں ایک روز زید کے برادر خو دنے زید کی والدہ سے کہا کہ امال یہ جھڑے ختم نہ ہوں گے ہم اور تم کہیں چلیں ان دونوں کو یہاں بر ہنے دواور زید کا ہھائی اپنی والدہ کو لے جانے لگازید نے کہا کہ تم نہ جاؤیی اس جھڑے کو ہی ختم کئے دیتا ہوں اور یہ کہ کر کہا کہ میں نے طلاق دی یہ الفاظ اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر کھائے بھر اس کے بعد جوش میں آگر صرف طلاق طلاق طلاق چھے مرتبہ کھالیکن اپنی ذوجہ کا نام ایک مرتبہ بھی نہیں ایا اور نہ اس سے مخاطب ہو کر کہا اور زید کا خیال بھی بھی تھا کہ صرف لفظ طلاق کہنے سے طلاق نہیں ہوتی زوجہ گھر میں موجود تھی لیکن اس نے الفاظ نہ کورہ نہیں ہے۔

المستفتی نمبر ۱۳ سے ۲ مطلاق سے ۲ ہوں ۲ کھاؤ کورہ نہیں ہے۔

رحاشيه صفحه گرشته) صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها اويموت عنهاكذافي الهداية (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق ا الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٧٣/١ كلط ماجديه كوثبه) د در دافتان مي الدرورة كتاب الطلاق الماري الاملية في المفرورة مطلاقه و في در لا رقع طلاقه ٣٩٣/١ كل ماجديه

 <sup>(</sup>۱) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ٣٥٣/١ ط ماجديه
 كوئنه

<sup>(</sup>٢) هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق باب الصريح ' مطلب " سن بوش " يقع به الرجعي ٢٤٨/٣ ط سعيد كراتشي

(جواب ٣٥) زید کے ان الفاظ میں جو سوال میں ند کور ہیں لفظ طلاق تو صرح ہے لیکن اضافت الی الزوجہ صرح کی نمیں ہے۔ الفاظ نمیں کے الزوجہ صرح کم نمیں ہے۔ الفاظ نمیں کے خول اور قتم کا عتبار کر لیا جائے گار ۱۰ اور طلاق کا حکم نمیں دیاجائے گا۔
محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

غصہ کی حالت میں ہوی کی طرف نسبت کئے بغیر زبان سے تین طلاق کالفظ نکالا' تو کیا تھم ہے ؟

اب چونکہ مجلس قضاء کا وجود بھی نہیں اس لئے تھم دیانت رہ ہے کہ ذید کو کہا جائے کہ اگر تو نے اپنی دیوی ہی کو یہ لفظ کہا تھا تو طلاق مخلطہ ہو گئی اور اگر ہیوی کو نہیں کہا تھا تو طلاق نہیں ہو ئی رہے تو عند اللہ تھم ہے اور لوگوں کے اطمینان کے لئے اس سے حلف لیا جائے گااگر وہ حلف سے کہہ دے کہ میں نے

(۱) ولكن لا بدفى وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطلاق اليها عالما بمعناه ولم يصرفه إلى ما يحتمله كما افاده في الفتح وحققه في النهر احتراز اعمالو كرر مسائل الطلاق بحضر تها او كتب ناقلا من كتاب امرأتي طائل مع التلفظ او حكى يمين غيره فانه لا يقع اصلا مالم يقصد زوجته (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب في قول البحران الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية ١٥٠٥ ط سعيد كراتشي)

(٢) والقول له بيمينه في عدم النية (الدر المختار مع هامش رد المحتار عناب الطلاق باب الكنايات ٣٠٠٠ ط سعيد كراتشي)

(٣) ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأة شدانه امرأة شدن ويؤيده ما في البحر لوقال امرأة طالق او قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن امرأتي يصدق و يفهم منه انه لولم يقل ذلك تطلق امرأته لان العادة ان من له امرأ ة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها فقوله اني حلفت بالطلاق ينصرف اليها مالم يرد غير ها لانه يحتمله كلامه (هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق باب الصريح مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي ٢٤٨/٣ ط سعيد كراتشي)

یوی کو تین طلاق نہیں کہا تھا تولوگوں کو بھی اس کے تعلق زنا شوئی سے تعرض نہیں کرنا چاہئے اور ہیوی بھی اس کے پاس رہ سکتی ہے اور اگر وہ قتم ہے انکار کرے توزو جین میں تفریق کر دی جائے(۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی

## یه ی کانام بدل کر طلاق دی ' تو طلاق دا قع نه جو گی

(سوال) زید نے خود اپنی زبان ہے یہ کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں حینہ سلطان کو ساتھ دوگواہوں کے دوبارہ و سہ بارہ بھی ان الفاظ کے ساتھ کہاور یہ بھی کہا پر دہ واجب ہے کریں چاہے نہ کریں طلاق دیتے وقت میں (زید) نے یہ نہیں دیکھا کہ جو ی کہاں ہا ور کتنے فاصلے پر ہاس وقت چھ ماہ کا حمل ہاور ایک فاصلے پر ہاس وقت چھ ماہ کا حمل ہاور نہ کوئی نشہ تھا ایک لڑی ۲ سال کی موجود ہاس وقت میری (زیدکی) کوئی غصہ کی حالت نہیں تھی اور نہ کوئی نشہ تھا میرے ذہمن میں حینہ سلطان ہی نام تھا یہ میر اخود (زید) کا ہی صحیح ہیان ہے زیدکی ہوی کے خالواور بہوئی مندر جہ بالا و قوعہ سے اتفاق رکھتے ہیں اور بتانا چاہتے ہیں کہ لڑکی کا نام صحیح حینہ خانم ہے اور طلاق کے الفاظ کے وقت زیدکی پشت کی طرف قریب دو تین گڑے فاصلہ پر موجود تھی جس نے طلاق کے الفاظ کو فت زید کی پشت کی طرف قریب دو تین گڑے فاصلہ پر موجود تھی جس نے طلاق کے الفاظ کو فت زید کی پشت کی طرف قریب دو تین گڑے فاصلہ پر موجود تھی جس نے طلاق کے الفاظ کو فت زید کی پشت کی طرف قریب دو تین گڑے فاصلہ پر موجود تھی جس نے طلاق کے الفاظ

المستفتی نمبر ۱۱۳۸ محراحر و الی ۳ جمادی الثانی ۱۳۵ میرات ۱۳۱۹ مین سلطان لیا (جو اب ۲۷) سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ خاوند نے طلاق دیتے وقت عورت کا نام حییت سلطان لیا ہوا انکہ اس کا صحیح نام حییتہ خانم ہے جو نکاح نامہ میں ند کور ہے اور لڑکی کی طرف اشارہ نمیں کیانہ اس کے باپ کا نام لیا اگر وہ صرف حیینہ کہتا تو و قوع طلاق کا حکم ہو سکتا تھا کہ وہ نام کا اختصار ہوتا لیکن حیینہ سلطان کہنا تبدیل کرویتا ہے اور اس سے و قوع طلاق کا حکم نمیں ہوسکتا (م) کیونکہ کوئی حیینہ سلطان اس کی سلطان کہنا تبدیل کرویتا ہے اور اس سے و قوع طلاق کا حکم نمیں ہوسکتا (م) کیونکہ کوئی حیینہ سلطان اس کی بوکہ جو کی نمیں ہو سکتا (م) کیونکہ کوئی حیینہ سلطان اس کی ہو کہ جو کی خطلاق دے رہا ہوں مگر طلاق الفاظ سے پڑتی ہو کہ جو کی خطلاق دے رہا ہوں مگر طلاق الفاظ سے پڑتی ہو کہ خو کی طلاق کے لئے یہ لفظ کافی نمیں جسے غلام حسین آزاد ہے

ر ١) والقول له بيمينه في عدم البية ويكفى تحليفهاله منزله فاد ابى رفعته للحاكم فاذ نكل فرق بينهما (در مختار) وقال في الرد رقوله بيمينه) فاليمين لازمة له سواء ادعت الطلاق ام لا حقا لله تعالى- (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الكنايات ١/٣ على سعيد كواتشى)

<sup>(</sup>٢) و في المحيط الاصل الله متى و جدت النسبة وغير السمها بغيره لا يقع لان التعريف لا يحصل بالتسمية متى مدل السمها لال بدلك الاسم تكول المرأة احنبية ولو بدل السمها و اشارا ليها يقع (البحر الرائق كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح ٢٧٣ ٣ ط دار المعرفة بيروت) و في النهر قال : فلانة طالق والسمها لذلك وقال عنيت غيرها دين ولو غيره صدق قضاء و على هذا لو حلف لدائنه بطلاق المرأته فلا نة والسمها غيره لا تطلق (الدر المختار مع هامش ودالسحتار كتاب الطلاق باب طلاق غير المدخول بها ٢٩٣/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>&</sup>quot; ركه لفظ مخصوص ، هو ما جعل دلالة على معنى الطّلاق من صريح او كناية - واراد اللفظ ولو حكما دس ردالمحنار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٢٣٠/٣ ط سعيد كراتشي)

کنے سے غلام علی آزاد شمیں ہو سکنا کہ وہ دوسر ا نام ہے-محمد کقابت اللہ کان اللہ لیہ ' وہلی

ا یک طلاق دو طلاق سه طلاق کها' تو کون سی طلاق وا قع ہو گی

(سوال) شخص مسمی بدین محمد در زبان بندی خود میگوید من بسبب زد و کوب زوجه ام او گفته است تو مرا طلاق بده من آل گفته ام یک طلاق دو طلاق سه طلاق نام تو چیست ندانم این سخن گفته من از خانه بیر ول شده رفته ام پس درین صورت زوجه دین محمر شرعابسه طلاق مطلقه خوام برگر دیدیاند-

المستفتى تمبر • ٣٥ امولوي محمد عزيزالر حمن صاحب نوا كهالي متعلم دار العلوم ديوبند

٢ اذيقعده ١٩٥٥ اهم ١٠ فروري ١٩٣٤ء

(جواب ۴۸) (از مولوی مسعود احمد نائب مفتی دار العلوم دیوبند) اس صورت میں دین محمد کی زوجہ پر تین طلاق داقع ہوگئی اور دہ مخلط بائنہ ہو کر شوہر پر حرام ہوگئی آب بدون حلالہ کے دین محمد دوبارہ اس کو ایٹ نکاح میں نہیں لا سکتا قال الله تعالیٰ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ الآیہ فقط ۱۰ واللہ تعالیٰ الله مسعود احمد عفااللہ عند نائب مفتی دار العلوم دیوبند

• اذ يقعده ۵۵ ساھ

جواب صحیح ہے مگر دین محر نے اگر ایک طلاق دو طلاق سہ طلاق سے اپنی منکوحہ مراد نہیں ایا ہے تو طلاق سے اپنی منکوحہ مراد نہیں ایا ہے تو طلاق واقع نہیں ہوگی درنہ ہوجائے گا۔لو قال امر أة طالق – او قال طلقت امر أة و قال لم اعن امر أتى يصدق و يفهم منه انه لو لم يقل ذلك تطلق امر أته النج ، ، ، شامی ج اکتاب الطلاق باب الصر سے ص ١٦٣ والله العم بالصواب

كتبه محمد سهول عثانى عفى عنه مفتى دارالعلوم ديوبير - مهر دارالا فآء - ديوبند الجواب صحيح ما قاله الاستاذ الحاج مولانا محمد سهول مد ظله

محمد اعزاز على غفرله مساذيقعده ١٣٥٥ ساھ

(جو اب) (از مفتی عتیق الرحمٰن صاحب عنمانی) صورت بالاً میں منکوحہ پر تین طلاق واقع ہو گئیں شوہر نے ایک طلاق دو طلاق سے اپنی منکوحہ مر ادلی ہویانہ لی ہوسوال میں صاف طور پر موجود ہے کہ میاں بیوی میں پہلے جھگڑ اہوا یہال تک کہ مار بیٹ کی نوبت مینجی ایس حالت میں منکوحہ کمتی ہے" مر اطلاق بدہ" شوہر اسی وقت اسی مجلس میں منکوحہ کی طلب طلاق کے جواب میں کہتا ہے کہ یک طلاق دو طلاق سہ طلاق بدہ "عین میر انام جانتا تو نام گئی سے "نام توجیست ندانم" یعنی جیر انام جانتا تو نام کیکر

<sup>(</sup>١) سورة البقرة رقم الاية ٢٣٠

<sup>(</sup>٢) هامش ردالمختار ٬ كتاب الطلاق باب الصريح مطلب " سن بوش" يقع به الرجعي ٢٤٨/٣ ط سعيد كراتشي)

طلاق و بتایاب میں تیرانام لینائی نمیں چاہتاان حالات میں الفاظ طلاق میں اضافۃ و نسبت کے تلاش کرنے کی ضرورت نمیں جھڑ امار پیٹ اور پھر نمیجہ کے طور پر منکو حہ کا مطابہ طلاق ای حقیقیں ہیں جن کی موجود گی میں اس معاملہ کو شوہر کی نیت و قول پر مجول نمیں کیا جاسکتا شوہر خواہ بچھ کے منکو حہ پر متعلق ہے اس کی طلاقیں پڑ گئیں علامہ شامی نے بچ ہے جو جزئیہ نقل کیا ہے وہ اس معاملہ سے غیر متعلق ہے اس کی حقیقت صرف اس قدرہے کہ عام اور سادہ حالات میں شوہر اگر یوں کہ دے ''امر اُقطالق ''اور جب اس صحدیق کی جائے گی در مختار میں ہے۔ قالت لز وجھا طلقنی فقال فعلت طلقت (۱۱) منکوحہ تصدیق کی جائے گی در مختار میں ہے۔ قالت لز وجھا طلقنی فقال فعلت طلقت (۱۱) میاں منکوحہ کی طلب پر شوہر نے محفل فعلت کما تب بھی طلاق پڑ گئی کیوں ؟ محفل قریم طلب کی وجہ ہے جیسا کہ شامی میں ہے '' ای طلقت بقرینہ الطلب'' فاؤی عالمگیم کی میں حسب ذیل جزئیات موجود ہیں 'قالت لز وجھا او کان 'قالت لز وجھا لو کان 'فالت لز وجھا لو کان الطلاق بیدی لطلقت نفسنی الف تطلیقۃ فقال الز وج من نیز ہزار دادم ولم یقل دادم توا قال یقع الطلاق بیدی لطلقت نفسنی الف تطلیقۃ فقال الز وج من نیز ہزار دادم ولم یقل دادم توا قال یقع الطلاق بی، فقطواللہ تو کہا می مقال دادم توا

#### از يقعده ٥٥ مااه

هذا الجواب صحيح و هومبنى على حكم القضاء اى لا يصدق الزوج ا نهلم ينو امرأته مدا الجواب صحيح و هومبنى على حكم القضاء اى لا يصدق الزوج ا نهلم ينو امرأته

غصہ کی حالت میں بیوی کی طرف نسبت کئے بغیر ایک طلاق ' دو طلاق' تین طلاق' چار طلاق کما' توکیا حکم ہے ؟

(سوال) زیدنے نمایت غصہ کی حالت میں اپنی بیوی کو یہ الفاظ دوعور تول کے سامنے جوا یک کو ٹھے میں ، ان کے پاس بیٹھی تھی اور ایک صحن میں بیٹھی تھی کیے ایک طایاق دو طایاق تین طلاق جیار طلاق زید کو خو د

<sup>(</sup>١) هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق باب طلاق غير المدخول بها ٢٩٤/٢ ط سعيد كراتشي-

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهنديه كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل السابع في الطلاق بالا لفاظ الفار سية المحديد كوئنه-

<sup>(</sup>٣) الفتاوى الهديه كتاب الطارق الناب الثاني في ايفاع الطلاق الفصل السابع في الطلاق بالا لفاظ الفارسية ٢/٣٨ ط ماجديه كوننه

<sup>(</sup>٤) كما يشعر من عبارة الهندية يقع بوى اولم ينو ولا يصدق في ترك البية قضاء (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق؛ الباب الثاني في ايقاع الطلاق؛ الفصل السابع في الطلاق بالا لفاظ الفارسية ١/ ، ٣٨ ط ماجديه كوئنه)

الفاظ بإد سیس مواس فتم کی طلاق کا کیا تھکم ہے اور پھروہ اس کی وہ می ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

المستفنی 3 • • ۲ اصغر حسین (مظفر گر) • ۲ رمضان ۲ ۱۳۵ او ۲ نومبر ۲ ۱۹۳۱ء

(جو اب 3 ع) الفاظ طلاق گو صرت ہیں گر نسبت الی الزوجہ صرت تی نہیں ہے اس لئے خاوند اگر حلف شرعی کے ساتھ یہ کہ وے کہ وہ کی کو طلاق و ہے کے لئے یہ الفاظ نہیں کے سطے تو میال ہوی جیشیت میال ہوی کی نیشیت میال ہوی کی دوستے ہیں یعنی طلاق کا تھکم نہیں دیاجائے گا(۱)

یوی کی طرف نسبت کئے بغیر صرف لفظ" تین طلاق" کماتو طلاق واقع نسیں ہوتی (مسوال) زید نے اپنے آدمیوں کے سامنے کہا (مسوال) زید نے اپنے والد سے نئی تزوی کے مکالمے میں جھٹز او فساد کر کے پانچے آدمیوں کے سامنے کہا کہ "کیا تین طلاق دوں" ان پانچوں شاہدوں میں سے دوشاہد شادت دیتے ہیں کہ زید نے یہ کلام کہا" کیا تین طلاق دوں "اور باقی تین شاہد شادت ویتے ہیں کہ زید نے صرف تین طلاق کہا ہی ان میں سے تین شواہد کی شہادت" تین طلاق کہا ہی دان میں عدم و قوع طلاق کا تھم نافذ ہوگا یا نہیں ؟

المستفتی نبیر ۲۰۶۸شاہبان (اکیاب) ۱۹ رمضان ۲۵ سازہ ۱۳ سر کے ۱۹ سر کے ۱۹ سر کے ۱۹ سر کے ۱۹ سر کے اللہ اللہ ۱۹ سر ف افظ "تین طلاق کے بیت تک کوئی اور قرینہ حالیہ یا مقالیہ اضافت طلاق کے لئے تہ ہو و قوع طلاق کا تحکم نہ ہوگا، ۱۹ اور دو شاہد جو "کیا تمین طلاق دون "کا تلفظ بیان کرتے ہیں وہ تو و قوع طلاق کے لئے مفید نہیں ہے (۲) سے محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ و بلی

غصہ کی حالت میں تنین بار کیا' میں نے اسے طلاق دی' تو کیا تھم ہے؟ (مسوال ) زید کی کسی معاملہ میں کسی سے جمت ہوئی خصہ کی حالت میں اپنے منہ سے یہ تمین بار کہا کہ میں نے اسے طلاق دیا مگر اس کی آواز کسی نے نہیں سنی زید کہتا ہے کہ اپنی آواز میں نے نہیں سنی لیکن سمجھ گیا ہے

ر 1 ، و لا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما مرفى البحر لو قال طائق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته ... ويؤيد ه ما في البحر لو قال امرأة طائق او قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن امرأتي يصدق و يفهو منه امد لو لم يقل ذلك تطلق امرأته لان العادة ان من له امرأة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها (هامش رد المحتار) كتاب الطلاق باب الصريح مطلب " سن بوش" يقع به الرجعي ٢٤٨ ٢ ط سعيد كراتشي)

(۳) بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت انا طالق اوا نا اطلق نفسي لم يقع لانه وعد جوهرة والدر المختار مع هامش ود

المحتار 'كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ٣١٩/٣ ط سعيد كراتشي ) وقال في الهندية بخلاف قوله كنم لانه استقبال فلم يكن تحقيقا بالتشكيك و في المحيط لو قال بالعربية اطلق لا يكون طلاقا إلا اذا غلب استعماله للحال فيكون طلاقة (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل السابع في الطلاق بالالفاظ

الفارسية ٢٨٤/١ ط ماجديه اكونيه)

معاملہ تنمائی کابیان کیا گیاہے لیکن اس خطرے کا اظہار دو سرول ہے کر دیا کہ میں نے اپنے منہ سے تین بار کہا کہ اسے طلاق دیا ہیر کہا کہ اسے طلاق دیا ہیر زید کی بی بی کے دو کہ بھی کہ دیا کہ میں نے اپنے منہ سے تین بار کہا کہ اسے طلاق دیا ہیر زید کی بی بی نے زید سے کہا کہ ایک خط میر سے والد کے پاس میری طرف سے بھیج دو کہ مجھے طلاق مل چکی جازی میں خطاب ق میں جھیے طلاق ہے گئی ہے زید نے خط بھی بھیج دیا ہی مضمون لکھ کر اس صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نمیں اگر طلاق ہے گئی توزید رجوع کر سکتا ہے یا نمیں اور رجوع کر نے کا طریقہ کیا ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۲۰۰ محمر مصطفی حسین انساری (کا نبور) ۲ از یقعده ۲۵ سیاه م ۱۹ جنوری ۱۹سیاء رجواب ۲۶) زید کے ان الفاظ میں کہ (میں نے اسے طابق دیا) اسے کا اشاره اپنی زوجہ کی طرف تھ تو طابق ہو گئی در بیشر طیکہ زبان سے بیالفاظ او ابھوئے ہوں – اگر زبان سے الفاظ او انہیں ہوئے صرف ول میں تصور تھا تو طابق نہیں ہوئی در اوراً رفظ اس سے مراداس کی بیوی نہ تھی تو طلاق نہیں ہوئی پہلی صورت میں طلاق مخلط ہے اور رجعت جائز نہیں دی

صرف طلاق 'طلاق 'طلاق کہنے سے طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟ (سوال ) ایک شخص نے اپنی عورت سے جھگز اگر کے غصہ کے مارے کماطلاق 'طلاق 'طلاق اس وقت وہ عورت اپنے گھر سے دس یابارہ ہاتھ دوسرے کے مکان میں رہ کرسٹی ہے اس کے بعد شوہر نے اپنے مکان میں آگر کما بالائی جاؤیہ بات عورت س سکی ہے یا نہیں س سکی ہے بعد ازال وہ عورت شوہر کے مکان میں جب آئی تو شوہر نے اس کو مار ناچا ہاتو عورت یولی تم نے جھے کو طلاق دے دیا تو پھر کیوں ماروگے

(١) ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت؛ فقال امرتي طلقت امراته. . . . ويؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق او قال طلقت إمرأتي ثلاثا وقال لم اعن امراتي يصدق و يفهم مه اله لولم يقل ذلك تطلق امرأته لان العادة ان من له امرأة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها (هامش ردالمحتار) كتاب الطلاق باب الصريح مطلب "س بوش" يقع به الرجعي ٣٤٨ كل سعيد كراتشي)

(٣) صديت شريف من به وسوست به صدره أقال قال رسول الله على الله تحاوز عن امتى ما وسوست به صدرها مالم تعمل به او تتكلم متفق عليه (مشكوة المصابيح باب الوسوسة ١٨/١) وقال في الرد رقوله وركبه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او كناية واراد اللفظ ولو حكما ليدخل الكنابة المستبينة واشارة الاحرس والاشارة إلى العدد بالاصابع في قوله انت طالق هكذا كما سبأني و به طهراد من نشاحر مع روجته فاعطا ها ثلاثة احجار ينوى الطلاق ولم يدكر لفطا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما افتى به الحير الرملي وغيره (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٣ ، ٣ ٢ ط سعيد كراتشي) وقال ايضا واراد بما اللفظ او ما يقوم مقامه مما ذكر كما من يقوم مقامه مما ذكر كما مر دهامش ود المحتار كتاب الطلاق المفهو مة - لان ركن الطلاق اللفظ او ما يقوم مقامه مما ذكر كما مر دهامش ود المحتار كتاب الطلاق باب المصريح ٢٤٧/٣ ط سعيد كراتشي)

(٣) ارشار بارئ تعالى ب- "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روحا عيره" (سورة البقرة رقم الاية ٢٣٠) ارشاد أبرئ بي عن عائشة أن رحلا طلق امرانه ثلاثا فتروحت فطلق فسنل السي تنظ أتحل للاول قال لاحتى يدوق عسيلتها كما ذاق الاول- (رواه البحاري في الحامع الصحيح كتاب الطلاق باب من اجاز طلاق الثلاث ٢ ٧٩١ ط فديمي كراتشي)

م د کے جواب دیا کہ میں نے طلاق نمیں دیااس وقت سے غالباً ساڑھے تین مینے ہو گئے عورت اپنوالد کے مکالنا میں ، ہتی ہے مگر کہتی کبھی زوج کے مکان میں آمدور فت کرتی ہے اب شخص مذکور کتا ہے کہ اس وقت میری طلاق کی نیت نہ تھی۔

المستفتی نمبر ۲۲۰۴ فضل الرحمٰن صاحب(آسام) که اذیق**عده ۱۳۵۳؛ هم ۲۰**جنوری ۴۳۰ (حبواب ۴۴۶) اگر شو ہرنے صرف یکی الفاظ کے جیں طلاق 'طلاق کطلاق بینی عورت کانام نمیں لیااس کی طرف اشاره نمیں کیااور کوئی قرینه بھی عورت کو معین کرنے کانه تھا تو طلاق نمیں ہوئی ۱۱۱ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ کا ب

تمین مرتبه کها" میں نے طلاق دی" تو کیا علم ہے؟

(سوال) زید نے ہندہ کواکی اڑائی کے سلسلہ میں جو گھر میں دوسر ہے لوگول سے ہورہی تھی فیصہ میں آگریہ کہتے ہوئے کہ اگر میری زندگی جاہ کرنا تھی اوراس طرح پریشان کرنا تھا تو میری شادی کیوں کی گئی تین مرتبہ یہ کما کہ میں نے طابق دی حالات ہوئی افریندہ میں آج تک کوئی رنجش نہ ہوئی اور نہ اب ہے ایک حالت میں ازروئے شریعت کیا تھکم ہے طلاق ہوئی یا نہیں اگر ہوئی تواب کیا صورت ہو سکتی ہے؟ ہندہ یہ بھی کہتی ہے کہ اگر میری شادی کسی دوسر سے کے ساتھ کی گئی تو میں جان دیدوں گی ازروئے شریعت جو تھم ہو مرحت فرمانیں اورامام شافق کے قد بہ سے بھی اس مسئلہ میں روشنی درکارہ کے ان کے قد بہ میں کیا تھم ہے؟

المستفتى تمبر ٢٣٦٣ تمراحد صاحب لتحنؤ

وامحرم الحرام ١٩٥٨ وم النارج و١٩٣١ء

(جواب 4) اگر خاوند نے اپنی ہوی کو یہ افظ (میں نے طلاق دی) تمین مرتبہ کہہ وینے تواس کی جو اب 4) اگر خاوند نے اپنی ہوی کا نام اور اس کی طرف اضافت ند کور نہیں ہے اس النے اگر زید اقرار کرے کہ اس نے والفاظ ہوی کو کہے جی یا کوئی قرینہ حالیہ موجود ہو جس سے بیہات متعمین ہوجائے کہ یہ الفاظ ہوئی کو کئے جی تو یو کا کہ جواویر لکھا گیاہے اور اگر کوئی قرینہ نہ نہ نہ الفاظ ہوئی کو کئے جی تو یہ جواویر لکھا گیاہے اور اگر کوئی قرینہ نہ نہ د

<sup>(</sup>١) ولا يلزم كون الا ضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طائق فقيل له من عنيت! فقال امرأتي طلقت امرأته اله أم يؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق او قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن امرأتي يصدق و يفهم منه انه لولم يقل دلك تطلق امرأته لان العادة ان من له امرأة انسا يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها (هامش رد المحتار' كتاب الطلاق بال العمريح مطلب " سن بوس" يقع به الرجعي ٢٤٨ طرسعيد كراتشي،

# ہواور زوج بھی اقر ارنہ کرے تو پھر ان الفاظ ہے و قوع طلاق کا تھم نہیں دیا جائے گان فقظ محمد کفایت اللہ کان اللہ له و پلی

بيوى كى طرف نسبت كئے بغير كما''ا يك طلاق 'دو طلاق' تين طلاق بائن تو طلاق واقع ہوئى يانہيں ؟

(سوال) قمرالدین اور شجو محمد کے مکان میں محفل کے اندر طالق اور گواہوں کی زبان بندی کے لئے قمر الدین نے تو کی محمد و دانشت محمود و مفظ الدین و صالح محمود ان جار آد میول کوبلایات میں مکان کے لوگ بھی شریک تھے وجہ اس کی پان سیاری کھانا تھااس کے بعد صالح محمود نے کہا کہ قمر الدین رات بہت ہو گنی ہم لوگوں کو کیوں بلایا ہے اس کے جواب میں مر محر نے کہا کہ معلوم ہو تاہے کہ اس کی بی بی کو طلاق و بنے کے . لئے ہم لوگوں کوبلایا ہے اس کے بعد سب او گول نے کہا کہ بولو قمر الدین ، قمر الدین نے کہا کہ کس طرح کہنا ہو تاہے تم لوگ ہم کو سکھا! دواس وقت طلاق کے الفاظ کسی نے اس وجہ ہے نہیں سکھلایا کہ لفظ طلاق زبان ہر لانے سے اس کی بی بی چھوٹ جائے گی اس کے بعد توکی محمد کی دوی مر گنی تھی اس لئے طلاق کا خطرہ نہ تھاسب لوگول نے کہا کہ تم سکھلادو-اس نے سکھلانا شروع کیا تو کی محمد نے قمر الدین ہے کما کہ کمو قمر الدین ایک طلاق 'دو طلاق' تین طلاق بائن کمه دیالیکن طلاق دیتے وقت اس کی بی بی کانام یا میری بی بی کرے شیس کمااور کس کو طلاق دیاہے پنجایت والول نے بھی اس بارے میں پنجھ نہیں ہو چھا مکر رہیان قمر الدین نے کہا کہ میں نئی شادی کروں گامیرے ماموں میری پہلی ہوی کو طلاق نہ دیے سے نکاح میں شرکت نہیں کر تا 'اس لئے مجبور ہو کر طلاق دیا تو کی محمد نے جو بچھ سکھلایا ای کے مطابق میں نے اس کے ساتھ ساتھ ویہاہی کہامیرے دل میں اپنی بی بی کو طلاق دینے کی نہیت نہ تھی-(۱) بہا اوا و تو کی محد - قمر الدین جم کویان ساری کھانے کے واسطے اینے مکان میں بلا کر الیا ہم نے آگر دیکھا کہ مفظ ود انشت وصالح محمود و مهر محمد و ہاں پر موجو دہیں صالح محمود نے کہا قمر الدین رات بہت ہو گئی كيول مم كوبلايا ہے كهوممرنے كما قمر الدين فيخ اين بي بي بي كوطلاق ديں گے اس لئے بلايا ہے قمر الدين نے کهاکس طرح کهناہو تاہےوہ میں نہیں جانتاآپ لوگ ہم کو سکھاا دیجئے۔اس وقت کسی نے اس خوف ہے الفاظ طلاق نہیں سکھلایا کہ جو لفظ طلاق زبان پر لائٹ کے ان کی بی بی ان سے چھوٹ جائے گی اس کے بعد توکی محمد کی بی می مر گنی تھی اس لئے سب لوگوں نے توکی محمد سے کہا کہ طلاق کے الفاظ قمر الدین کو

<sup>(</sup>۱) ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته – ويؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق او قال طلقت امرأة ثلاثا وقال مامرأتي يصدق ويفهم منه انه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته لان العادة الله من له امرأة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الشريح مطلب "س بوش" بقع به الرجعي عمليه كراتشي

سکھلاؤ تب تو کی محمد نے سکھا ایا ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بائن - قمر الدین نے اس کے ساتھ ویسا ہی کہااس کے بعد پنجا بی اس سے کو ٹی بات یو چھے بغیر جلے گئے -

(٣) دوسرے گواہ دانشت محمود نے بھی تو کی محمد کی طرح کمامیان سے سے کہ طلاق دیتے وقت تمر الدین نے میر ی بلی بی کہ کر طلاق نہیں دیا-

(۳) تیسرے گواہ سالے محمود نے کہا کہ قمر الدین نے اپنی ہوی کو طلاق دینے کے واسطے ہم کوبلایا ہے ہم نے آکر دیکھا کہ بابر علی و دانشت و مفظ الدین و توکی محمد و مہر و شہر و زین الدین و ہال پر موجود ہیں ہم نے کہا کہ رات بہت ہو گئی ہے قمر الدین نے ہم لوگول کو کیول بلایا ہے کہو مہر نے کہا کہ معلوم ہو تا ہے کہ قمر الدین اپنی ٹی ٹی کو طلاق دیں گئے اس لئے ہم لوگول کو بلایا ہے اس کے بعد قمر الدین سے بوچھا قمر الدین نے جواب دیا کہ طلاق نہ وے کر کیا کرول اس سے ہماراکام شیس چلاا اس کے بعد توکی محمد نے کہا کہ قمر الدین کو ایک طلاق دو طلاق تین طلاق بائن۔ قمر الدین نے بھی ویساہی کہا قمر الدین نے کیول طلاق دی جائے گئے۔

(٣) پُوتھا گواہ پیر علی - قمر الدین نے اپنے ہھائی کو ہلانے کے واسطے بھیجا میں نے ان کے ہھائی سے پوچھا کیوں بلاتے ہواس نے کہا کہ میرے ہھائی اپنی ٹی ٹی طلاق دیں گے اس لئے ہلایا ہے میں نے وہاں جا مرد یکھا کہ صالح محمود اور تو کی محمود و شمیر الدین و مرسب لوگ پان تمباکو کھارہ ہیں اس کے بعد صالح محمود نے کہا قمر الدین کیوں ہم لوگوں کو بلایا ہے اس وقت قمر الدین ہیں و پیش کرنے لگے مہر نے کہا قمر الدین اپنی ٹی کو چھوڑ دیں گے اس لئے بلایا ہے تو کی محمود نے سکھلادیا - ایک طلاق وطائ تین طلاق - قمر الدین اپنی ٹی کو چھوڑ دیں گے اس لئے بلایا ہے تو کی محمود نے سکھلادیا - ایک طلاق وطائی تین طلاق - قمر الدین نے ساتھ ساتھ ساتھ اس طرح کھا-

(۵) پانچوال گواہ مر محمد ۔ قمر الدین نے میرے گھر میں جاکر کہا میری شادی ہے میری پہلی ہوی کو طاباق دینا چاہنے ذرامیرے گھر میں چھ نے آکر دیکھادانش مفظ دوآد می باہر علی تُو چھا قمر الدین کیوں بلایا ہے۔ میں نے کہا اس کی ہوئی کو طلاق دیوے گا قمر الدین نے کہا میری کی کی کو طلاق دیوے گا قمر الدین نے کہا میری کی کی کو طلاق دیوے گا قمر الدین نے کہا کی طلاق دو طلاق دیوے گا فہر الدین نے کہا کی طلاق دو طلاق میں خین طلاق میں خین کے کہا گیا تھا تھا ہوں تو کی نے کہا کی طلاق دو طلاق میں طلاق تو کی ایک سے ساتھ اس کو کہا۔

(۲) چھٹا گواہ - بچو محمد - قمرِ الدین اس کی ٹی ٹی کو طلاق نہ دیئے سے میری لڑکی کو نمیں دیں گے قمر الدین نے کہامیری ٹی ٹی ٹی ٹی کو طلاق الذین نے کہامیری ٹی ٹی ٹی ٹی کو طلاق دیں گے اس بات پر چندآد میوں کو بلاکران کے سامنے اپنی ٹی کو طلاق دیا، صلحا' توکی' دانش 'مفظ نابر علی' مر' شر' منامحود وغیر ہم نے کہا قمر الدین ہم لوگوں کو کیوں بلاتے ہو مہر نے کہا قمر الدین نے کہا طلاق کس طرح وینا ہوتا ہے ہم نمیں جانے توکی نے سکھلادیا کی طلاق 'ووطلاق' تین طلاق بائن اس طرح ساتھ مرالدین نے کہا جسی جانے توکی نے سکھلادیا کی طلاق 'ووطلاق' تین طلاق بائن اس طرح ساتھ مرالدین نے ہیں ویا ہی ہے۔ بھی ویہا ہی تین دفعہ کہا پنجایتی ہے یو چھے بغیر کہ کس کو طلاق دیا جے گئے۔

(2) ساتوال گواہ منامجم صلحاہ غیرہ وبال پر تھے قمر الدین نے کہا میری بی کی طلاق دیں گے میرے مکان کی طرف چلو صلحانے پوچھا قمر الدین کیول بلاتے ہو مہر نے کہا کہ قمر الدین اس کی بی کی کوچھوڑ دیں گے تو کی نے الفاظ طلاق سکھاا دیا۔ یعنی ایک طاباق 'دو طلاق 'تین طلاق ہائن۔ (۸) آٹھوال گواہ ہائیو ماموند نے قمر الدین سے پوچھا کہ تیم می پہلی بی کو طابق دیا ہے یا نہیں قمر الدین پولا میں نے پہلی بی کو طابق دیا ہے بہت آدمی اس کے شامد ہیں کہ قمر الدین نے اپنی پہلی بی بی کی طلاق دیا۔ المستفتی نمبر ۲۵۱۹ محمد نور الحن صاحب عالم گر -رئیبور

٥١٥م ١٥٦١٥م ١٥٦٥ ١٩١٥

(جواب) (از قاضی عبدالجار صاحب ربانی کور گیرام) ند کوره صورت میں قمر الدین کی بی بی بر طابق و اقع نہیں ہوئی وجہ نہ پائی جانے اضافت کے کیونکہ ہر گواہ نے اپنی گواہی میں کما کہ قمر الدین نے طابق دینے کے وقت نہ اپنی بی بی کانام لیااور نہ اس کی طرف اشارہ کیااگر چہ دوا کیگ گواہوں سے معلوم ہواکہ وہ طابق دینے کے وقت نہ اپنی بی بی کاذکر کیا تھااور قمر الدین بھی دو سری شادی کرنے کی وجہ سے طابق کے الفاظ کینے کو مجبور ااقرار کیاور نہ اس کی گواہی سے معلوم ہوتا ہے کہ طابق دینے کی نبیت نہ تھی اور مجبوری کی حالت میں نبیت رہنا بھی غیر مظنون ہے ۔ ھکذا کتب فی قاضی خاں ،، والعالم گیریة ،، ورد دولی کی حالت میں نبیت رہنا ہی غیر مظنون ہے۔ ھکذا کتب فی قاضی خاں ،، والعالم گیریة ،، ورد ورد المحتار ،، والغالم گیریة ،، ورد ورد المحتار ،، والغالم عبر المجار ربانی ۔ کورئی گرام المحتار ،، والغالم عبر العزیز صاحب جو نبوری) چونکہ سوال میں طابق صرح کے اس لئے قضاء نہ نبیت کاکوئی کاظ نہ کیا جائے گا خصوصا نہ اگرہ طابق کے وقت تو کنا ہی تھی بغیر نبیت ہو جاتی ہے چہ جائیکہ صرح کے۔ اور بخر الرائق ص ۲۰ میں ہے۔ لو قالت المور آۃ انا طالق فقال الزوج نعم کانت طالقا ،، میں عبر رب عبر کارہ کی جواب میں اضافت کیا لفظ طابق نے امادہ کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جب قمر الدین کا یہ بیان ہے کہ اپنی کینی کوجب تک میں طابق نہ دوں میر کے ماموں شرکت نہیں کریں گا اور بھی شادی کرتی ہے اور اس طابق کے لئے محفل بھی منعقد کی گئی اور قمر کے ماموں شرکت نہیں کریں گا اور سکھا یا گیا تو یقینا سے کمن پڑے گا کہ قمر الدین نے ادر یہ کارہ کی الدین نے طابق دینے کا طریقہ سکھنا چا اور سکھا یا گیا تو یقینا ہے کہنا پڑے گا کہ قمر الدین نے ادر کی میں الدین نے اور میکھا کیا تو یقینا ہے کہنا پڑے گا کہ قمر الدین نے اور میکھا کیا تو دیا ہے کہنا اور میکھا کیا تو یقینا ہے کہنا پڑے گا کہ قمر الدین نے اور میکھا کیا تو یقینا ہے کہنا پڑے گا کہ قمر الدین نے دول کے دول کے دول کے دول کے گئی اور تی کی کی دول کے گئی اور قبل کے دول کے دول کے دول کے دول کے دول کے کھی الدین نے کہنا کیا کہ قمر الدین نے کا کہ قمر الدین نے کہنا کھی کھی کی کو کھی کی کورٹ کیا کورٹ کے گئی کی کی کی کورٹ کی کورٹ کیا کہ کورٹ کی کارٹ کورٹ کی کی کی

<sup>(</sup>١) لواكره على ان يقر بالطلاق فاقر لا يقع كما لو اقربالطلاق هاز لا او كاذ با (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوي الهندية كتاب الاكراه ٤٨٣/٣)

<sup>(</sup>٢) واجمعو اعلى انه لواكره على الاقرار بالطلاق لا ينفد اقراره كذافي شرح الطحاوى (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ١ ٣٥٣ ط ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>٣) ولو عبدااو مكرها فان طلاقه صحيح لا اقراره بالطلاق (درمختار) وقال في الرد (قوله لا اقراره بالطلاق) قيد بالطلاق لا بالكلام فيه وإلا فاقرار المكره بغيره لا يصح ايضا (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق مطلب في الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق ٢ ٢٥٥ ط سعيد كراتشي) (٤) البحر الرائق كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح ٢ / ٢٧٤ ط دار المعرفة سروت)

اسية مامول كامطالبه بوراكيا-

ہذا قرینہ حالیہ و مقالیہ دونوں ہے اضافت مانی گئی گو کہ الفاظ طلاق کے ساتھ انسافت متصل نسیں پس انسی صورت میں قضاء یہ علم دیناپڑتا ہے کہ قمر الدین کی بیوی پر طلاق مخلطہ واقع ہو گئی اور بغیر تحلیل رجوۓ نہیں ہو سکتا۔واللہ اعلم وعلمہ اتم حررہ ناچیز عبد العزیز صدر مدرس

مدرسه كرامتيه ماانوله (جون بور)

(جواب ٤٤) (از حضرت مفتی اعظم نور الله مرقده) ہوالموفق اگر چه طلاق صرت ہے تگر اضافت صریحہ نمیں اور تمام شاد تول سے باشٹنا شادت نمبر ۸ صراحة خارت ہے کہ قمر الدین نے طلاق کا تلفظ سیجے کی فرض ہے کیا ہے نبیت ایقاع وانشاکا جُبوت و قرینہ نہیں ہے مجلس میں موال طلاق بعی نہیں ہے ایک شخص کا یہ کمنا ہے کہ قمر الدین نے اپنی ٹی کی کو طلاق و سے کے لئے یہ مجمع کیا ہے شمادت نمبر ۸ ہے اتنا ثابت ہے کہ قمر الدین نے اقرار طلاق و سے کا کیا ہے۔

نیس زیادہ سے زیادہ اقرار طلاق ہے آیک طلاق کا تھم دیا جاسکتا ہے(۱) مجلس میں جو لفظ طلاق بخر منس تعلیم مذکور ہے اس میں اس کا قول کہ میں نے اپنی بی بی کو طلاق و بینے کی نبیت نہیں کی تھی معتبر و مقبول ہو نا چاہئیے - (۱)

بيوى كى طرف نسبت كئے بغير تين مر تنبه بيه الفاظ كہيے طلقت 'طلقت 'طلقت' تو طلاق واقع ہوئى يانہيں ؟

(الجمعية مورند ۴ اگست ١٩٣٧ء)

 <sup>(</sup>۱) ولواقر بالطلاق كاذبا اوها زلا و قع قضاء لا ديانة (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ۲۳٦/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) ذكر اسمها او اضافتها اليه كخطابه كما بينا فلو قال طائق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأتي طلقت امرأته ولو قال امرأة طائق او قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن به امرأتي يصدق (البحر الرائق كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح ٢٧٣/٣ ط دار المعرفة بيروت)

(جو اب 6 ع) طلاق مغلظ تو پہلے ہی واقعہ میں ہو چی اگر چہ الفاظ میں صراحۃ عورت کی نسبت نہیں ہے لیمنی اس نے طلقت کہا ہے طلاقت نہیں کہ الیکن سوال میں فہ کورہ کہ عورت کے طلاق ما تکنے پر یہ الفاظ کے گئے اس لئے قرینہ حالیہ جُوت اضافت کے لئے کافی ہے(۱) قاضی شرع اس کے کہنے کو کہ میں نے شیطان کو طلاق دی تسلیم نہیں کرے گا تا ہم اگر فی الحقیقت اس نے شیطان کو دل میں مر اولے کر طلاق کے الفاظ کا تلفظ کیا تھا تو عند اللہ جائز تھا کہ وہ عورت کوبد ستورجو کی سمجھے دو سرے واقعہ میں بھی اضافت صریحہ موجود نہیں اس میں بھی قضاء تین طلاقیں خابت ہول گی اور اگر خاوند عورت کو طلاق دینے کا انگار نے کرے اور کوئی مطلب نہ بتائے تو طلاق مخلط ہے(۱۰) اور رجعت کا حق نہیں رہا(۲)

ہوی کی طرف نسبت کئے بغیر کما"لوطلاق طلاق طلاق "طلاق" توکیا تھم ہے؟ (الجمعیة مور نه ۱۱ فروری ۱۹۳۱ء)

(سوال) زیداور ہندہ کا جھٹر اہوا- ہندہ نے زید کو طعنہ دیا میری ہی بدولت ساس سسر والا ہواجورووالا ہوا دہ فالے دہ پکول والا ہوازید نے حالت غصہ میں ہندہ ہے اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں کما تیری ہی بدولت ہواہے تو لے طلاق طلاق طلاق طلاق طلاق ایک ہی سانس میں آٹھ دس مرتبہ طلاق طلاق کہ دیااور خود ہی اکثر لوگوں ہے تذکرہ بھی کیا کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیدیا ہے۔ ،

(جو اب ٤٦) اس گفتگوہے جو زید اور ہندہ کے در میان ہونی زید کی بیوی پر طلاق نہیں ہوئی کیونکہ اس میں بیوی کانام اور کوئی قرینہ اس کے لئے نہیں ہے، "ہال زید نے لوگوں کے سامنے جب اقرار کیا کہ میں نے بیوی کو طلاق دیدی ہے تواس اقرار ہے وہ قضاء ٔ ماخو ذہو گااور اس کی بیوی پر و قوع طلاق کا تھکم دیا

(۱) ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في إلبحر لو قال طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امرأ تي طلقت امرأته – ويؤيده ما في البحر لو قال امرأة طالق او قال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن امرأتي يصدق ويفهم منه انه لو لم يقل ذلك تطلق امرأته لان العادة ان من له امرأة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي ٢٤٨/٣ ط سعيد كراتشي)

(٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية (الفتاوى الهندية٬ كتاب الطلاق٬ الباب السادس في الرجعة٬ فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٧٣/١ ط ماجديه٬ كوثثه)

(٤) وذكر اسمها واضافتها اليه كخطابه كما بينا فلو قال طائق فقيل له من عنيت فقال امرأتي طلقت امرأته ولو قال امرأة طائق اوقال طلقت امرأة ثلاثا وقال لم اعن به امرأتي يصدق (البحر الرائق كتاب الطلاق باب الطلاق الصريح ٣٧٣/٣ ط دار المعرفة بيروت)

<sup>(</sup>٢) ايضاً حواله سابقه

جائے گا (۱) اگر طلاق کی کوئی صفت (مثلاً بائن یامغلط) اس نے اقرار میں ذکر نہیں کی ہو تو طلاق رجعی کا تھم ہو گا اور عدت کے بعد تجدید نکاح کا حق ہو گا(۲) مسکے گا (۲) اور عدت کے بعد تجدید نکاح کا حق ہو گا(۲) مسکے گا (۲) اور عدت کے بعد تجدید نکاح کا حق ہو گا(۲) اللہ لہ

## فصل ششم کمایت طلاق

ثالث نے طلاق نامہ لکھوایا اور شوہر سے اگو ٹھالگوایا تو طلاق واقع ہو کی یا نہیں ؟

(سوال) ایک شخص کا نکاح عرصہ آٹھ سال کا ہوا ایک لڑی کے ساتھ ہوا تھا جس کی عمر اب ٢٢ سال ہے اس کے والدین کا انقال ہو چکا ہے اس لڑی کے بھو بھانے اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی غرض سے اس کے شوہر سے طلاق چاہی اس نے طلاق و سے سے انکار کر دیا پس بھو بھانے اپناسر پھوڑ کر عدالت میں استغاث دائر کر دیا اور ایک دوسر سے شخص کو بچھ روپیہ دیکر اس سے بھی ایک مقدمہ دائر کرادیا عدالت میں چیشی ہوئی اور چلاے لے گئے اور بظاہر کوئی صورت سوائے سزایا ہی کے نظر نہ آئی تو چند لوگوں نے سوائے اس کے اور کوئی جواب نہیں دیا کہ لڑکی کا شوہر لڑکی کو طلاق دید سے توہم صلح نامہ داخل عدالت کر دیں ثالث حضر ات جواب نہیں دیا کہ لڑکی کا شوہر لڑکی کو طلاق دید سے فرید ااور کا تب سے طلاق نامہ لکھوایا معلوم نہیں کہ اس کا کیا مضمون ہے اس لڑکی کا شوہر ایک جگہ بیٹھا ہوا رور ہا تھا کہ کا تب نے اٹھ کر اس کے انگو شھے میں سیابی مضمون ہے اس لڑکی کا شوہر ایک جگہ بیٹھا ہوا رور ہا تھا کہ کا تب نے اٹھ کر اس کے انگو شھے میں سیابی مضمون ہے اس لڑکی کا شوہر ایک جگہ بیٹھا ہوا رور ہا تھا کہ کا تب نے اٹھ کر اس کے انگو شھے میں سیابی لگا کر نشان لے لیاس نے طلاق و غیرہ کا کوئی لفظ اپنی ذبان سے نہیں نکالا تو بیہ طلاق شر عا جائز ہے یا حائز ؛

رجواب ٤٧) كوئى دوسر الشخص أكر كسى كى منكوحه كاطلاق نامه لكھے تو شوہر كو مضمون كاعلم اور اقرار

<sup>(</sup>۱) ولو اقربالطلاق كاذبا اوهاز لا وقع قضاء لا ديانة (هامش رد المحتار كتاب الطلاق مطلب في الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق ٢٣٦/٣ ط سعيد كراتشي) وقال في البحر لواكره على ان يقر بالطلاق فاقر لا يقع كما لو اقر بالطلاق هازلا او كاذبا كذافي الخانية من الاكراه و مراده بعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في الفتح القدير ولو اقربا لطلاق وهو كاذب وقع في القضاء وصوح في البزازية بان له في الديانة امساكها اذا قال اردت به الخبر عن الماضي او اراد به الكذب او الهزل وقع قضاء و ديانة (البحر الرائق كتاب الطلاق ٢٦٤/٣ ط دار المعرفة بيروت)

<sup>(</sup>٢) اذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢/ ٣٩ ط شركة علميه ملتان)

 <sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضاء ها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق؛
 الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة و ما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه كوتثه)

طاق نامه كه به ميراي بايقاع طلاق كے لئے ضرورى بے صورت مسئوله ميں شوہر كو معلوم نميں كه اسكاغذ ميں كيا لكھا گيا ہے اور نہ وہ اقرار ہى كر تا ہے لبذا طلاق واقع نميں ہوئى به لڑى به ستوراس كى زوجہ ہے۔ ولو استكتب من اخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فاخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به اليها فاتا ها وقع ان اقرائز وج و كذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقراله كتابه – اہ ملخصا (روالحار مخترا)()

زبر دستی طلاق نامہ پر دستخط لینے سے طلاق واقع نہیں ہوتی (سوال) ایک مخص کی بیوی کے ورثاء نے ایک کاغذ پر اس مخص سے ناجائز دباؤڈال کر دستخط لیئے ہیں جس میں طلاق کے الفاظ تھے آیا شرعاً یہ طلاق باطل ہے یا نہیں ؟

(جواب ٤٨) تاجائزدباؤے مراداگریہ ہے کہ اس کوبار نے پابعدر کھنے کی و صمی دی تھی اور و صمی دیے والے اس پر قادر بھی تھے تواس کے دسخط کر دینے سے طلاق نہیں ہوئی بھر طیکہ اس کے ذہن میں یہ بات آگئی ہو کہ اگر میں نے دسخط نہیں گئے تو یہ جمعے ضرور ماریں گے پابند کریں گے لیکن اگریہ حالت نہ تھی اور پھر بھی اس نے دسخط کر دیے تواگریہ دسخط کرنے کا اقرار کرتا ہو کہ باوجو واس علم کے کہ اس میں طلاق تکھی ہوئی ہے پھر بھی میں نے دسخط کئے ہیں تو طلاق واقع ہوجائے گو۔ ویقع طلاق کل زوج بالغ عاقل ولو عبد ااو مکر ھا فان طلاقہ صحیح (در مختار مختصرا) ، تا و فی البحر ان المحراد الاکر اہ علی التلفظ بالطلاق فلو اکرہ علی ان یکتب طلاق امر آنہ فکتب لا تطلق لان الکتابة اقیمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ھھنا۔ کذافی الخانیة (دد المحتار) ، تا واللہ الشائل

تم کو" طلاق دیتا ہوں 'طلاق ہے' طلاق 'طلاق ہے''لکھ کر ہیوی کو بھیج دیا طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟

(سوال) ایک شخص بوجہ ناموافقت اپن زوجہ کے مفقود ہو گیاہے مفقود الخبر ہونے کے پچھ دنوں بعد اس نے ایک طلاق نامہ مجر اتی زبان میں جس کا ترجمہ ذیل میں لکھاجا تاہے لفافہ میں بدکر کے ہیجے دیا۔ نقل طلاق نامہ : - بائی رفان بائی ہنت عمر بھائی عرف جھانکہ والا تحریر کنندہ عبد الکریم ولد عثان بھائی جھانکہ والا تحریر کنندہ عبد الکریم ولد عثان بھائی جھانکہ والا بعد سلام - میں کتابوں کہ تم کو میں طلاق دیتا ہوں نوآج سے ہماری بہن برابر ہے تم کو اور مجھ

ر ١ )هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦/٣ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٢) الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق ٢٣٥/٣ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٣) هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق مطلب في الاكره على التوكيل بالطلاق والنكاح والعناق ٢٣٦/٣ ط سعيد كراتشي

کو بھائی بہن کا علاقہ ہے اور تمہارے ہمارے ور میان کچھ ذرہ بر ابر علاقہ نہیں رہاتم کو طلاق دینا ہوں طلاق ہے طلاق ہے ۔ تاریخ ۲ شوال و سنخط بقلم خود - تمہارے مبر کارو پید مبلغ چوالیس روپ حسب رواج ہے سومیری ملکیت سے دیں گے باتی ہماری ملکیت سے تم کو و خلہ دینانہ چاہئے یہ مضمون تھا جو عرض کیا گیا۔

(جواب ٩ ٤) اس صورت من اگر زوج كواس امر كايقين يا كمان غالب به وجائے كه يه خط مير ب خاوند كابى لكھا بوا به ويانة الب عدت گزار كرووسر انكاح كرنا جائز بهاس دوسر ب نكاح كے جائز بونے كابي مطلب نہيں كه شر عااس خط ب طلاق ثابت به و كن بلحه اس كا اثر صرف اس قدر به كه عورت كو (جب كه الب يقين يا كمان غالب و قوع طلاق كابو كيا به) دوسر انكاح كرنے ب روكا نهيں جائے گااور وہ شر عا كناه گارنه به وگی - صوحوا بان لها النزوج اذا اتا ها كتاب منه بطلاقها ولو على يد غيو ثقة ان غلب على ظنها انه حق و ظاهر الاطلاق جوازه فى القضاء حتى لو علم القاضى يتركها النج (روالحمار)()

تحریری طلاق لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے

(مسوال) ایک شخص نے اپنی ہوی کو تحریری طلاق دی تحریر پر دوآد میوں کی گواہی ہے گر ان گواہوں کی حالت سے ہے کہ میسلاسود خوار اوریسال کاوطن دار نہیں ہے کچھ عرصے سے یمال پر رہے آگیا ہے اور فی الحال تو یہیں رہتا ہے دوسر اگواہ افیون کھانے والا اور مدک کا پینے والا ہے اور یہ دونوں گواہ جھونے اور نا قابل اغتماد ہیں۔

> المستفتی نمبر ۱۱۸ بسم الله خال- ضلع مغربی خاندیس ۲۸رجب ۳<u>۵۳ ا</u>ه م ۸ انومبر ۱<u>۹۳۳ء</u>

(جو اب ، ) اگر خاوند نے فی الواقع طلاق دی ہے اور وہ طلاق دیے کا اقرار کرتا ہے تو محض اس وجہ سے کہ چو نکہ گواہ نا قابل شہادت ہیں طلاق غیر مؤٹر اور نا قابل اعتبار نہیں ہو سکتی ہاسمہ طلاق واقع ہو جائے گی(۲) کیکن اگر خاوند منکر ہے اور اس کے طلاق دینے کا اور کوئی ثبوت سوائے ان گواہوں کے ہیان کے گیاں کے

<sup>(</sup>١) هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق اباب الرجعة ٢١/٣ ع ط معيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) وفيه ايضا رجل استكتب من رجل آخر ابى امرأته كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فاخذه و طواه و ختم و كتب في عنوانه و بعث به إلى امرأته فأتا ها الكتاب واقر الزوج ا نه كتابه فان الطلاق يقع عليها و كذلك لو قال لذلك الرجل ابعث بهذا الكتاب اليها او قال له اكتب نسخة وابعث بها اليها وان لم تقم عليه البنية ولم يقرأنه كتابه لكنه وصف الامر على وجهه فانه لا يلزمه الطلاق في القضاء ولا فيما بينه و بين الله تعالى وكذلك كل كتاب لم يكتب بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع به الطلاق اذا لم يقرانه كتابه كذافي المحيط والله اعلم بالمصواب والفتاوي الهندية كتاب الطلاق الما الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل السادس في الطلاق بالكتابة ٢٧٩/١ ط ماجديه كوننه)

نہیں ہے توایسے گواہوں کی گواہی سے طلاق ثابت نہ ہوگی۔ محمد کفایت اللہ کاان اللہ له

شوہر نے طلاق نامہ لکھواکر 'اس پرانگو ٹھالگایا در دو گواہوں کی گواہی کرائی توکون سی طلاق داقع ہوگی ؟

(سوال) نید نے اپنی لاکی سماۃ ہندہ کی شادی بحر کے ساتھ کردی پچھ عرصہ کے بعد فریقین میں سخت بزاع واقع ہو گئی بحر نے رخصت کرانے کا دعوی عدالت مجازییں کردیا سرکاری تھم کے موافق ہندہ دو سپہیوں کے ذریعہ رخصت ہو کر بحر کے ہمراہ کردی گئی جب بحر رخصت کراکر لے چلا تو پچ راست سزک پر ہندہ پیٹھ گئی اور اپنے شوہر کے ساتھ جانے ہے انکاری ہو گئی بحر نیز اس بستی کے بہت سے اوگوں نے سمجھایا گر ہندہ جانے پر راضی نہ ہوئی اور ہھا گر کردیا ور تحقی کے مکان میں گھس گئی گور نے افون کا خیال کرتے ہوئے ہندہ کوانے گھر سے باہر کردیا ور تحقی ہوئی ہوئی میں کھے چار آدمیوں سے ہدھ حواکر بھیوں گاگی میں سب کہا گئی ہیں اس کے ہما تھ شہیں رہ سکتی شوہر (بحر) نے بہتر اسمجھایا گروہ کی طرح نہ مانی مجبوراً پھیوں گائی ہیں اس کے ہما تھ شہیں رہ سکتی شوہر (بحر) نے بہتر اسمجھایا گروہ کی طرح نہ مانی مجبوراً بحر شاکر نہ کور کے پاس آیا اور کئی کی میں ان کو بھی بہت سمجھایا گیں بحر طلاق بحر اس کو بھی بہت سمجھایا گیا کہ میر از پور ہندہ ہو دلایا جائے میں اس کو خود نہ رکھوں گا طلاق و بتا نہ کھوانے ساس کے ساتھ شمیں رہ کو ان شان ہادوں گا شماکر نے اس کو بھی بہت سمجھایا کی بر عور اس وقت اتفاقیہ بعد الله ان امر کھوانے سے بازنہ آیا شاکر نے اس و دیا جائو شھے کا نشان ہا کر گواہوں سے جو موقع پر موجود سے نامہ کھواتی نامہ لکھ دیا جس پر بحر نے اپنے انگو شھے کا نشان ہا کر گواہوں سے جو موقع پر موجود سے کہا کہ تم لوگ دستی خور اواہوں سے جو موقع پر موجود سے کہا کہ تم لوگ دستی خور کی دیا جس دیل ہے۔

میحہ چنوباداولد فیروز ساکن موضع کھیر ااسٹیٹ میں حال مقیم چھتاری جو کہ رخصت کرانے کی ڈگری میں نے عدالت سے اصرار کراکر بذریعہ پنجاب خال چپڑائی مسمی کئی کے یہال سے دخصت کراپایا میں مساۃ ندکور میرے ہمراہ جانے اور میر کی زوجیت میں رہنے سے قطعی انکاری ہے چند پھلے آدمیوں کے سمجھانے پر بھی انکار سے باز نہیں آتی ایس حالت میں اپنی راضی خوشی وبہ در شکی ہوش وحواس طلاق دیدیا اور وینا ٹھیک سمجھانے پر بھی انکار سے باز نہیں آتی ایس حالت میں اپنی راضی خوشی وبہ در شکی ہوش وحواس طلاق دیدیا اور وینا ٹھیک سمجھانے پر میں اس لئے جو میر سے زیورات مساۃ رجی کے جسم پر شے واپس لیکر تین طلاق دیدیا اور جو روپیہ مطالبہ ڈگری کا ذمہ کنگی والدر جی مدعا علیہ کے تھاوہ رقم روبر وگواہان حاشیہ ٹھاکر رام عگھ میاکن موضع پونزی کے ہاتھ سے وصول پالیا اس لئے رسید لکھ دیا کہ شدرہ اور وقت ضرورت کام آفے طلاق کامہ میں نے اس کو بھکایا لہذا طلاق نامہ کو نے کے کچھ بی دن بعد طلاق نامہ کھنے اور دینے سے انکاری ہے اور پھر اپنی مطلقہ کور خصت کر انے کی کوشش کر رہا ہے اور ٹھاکر مذکور کے ہائی جو لئے گیا کی دے کر کہا کہ طلاق نامہ کو چاک کر ڈالو میری کو حشش کر رہا ہے اور ٹھاکر مذکور کے ہائی جو کو گئی کر پچھ لا کی دے کر کہا کہ طلاق نامہ کو چاک کر ڈالو میری کو کھشش کر رہا ہے اور ٹھاکر مذکور کے ہائی جو کہ کہ کو کھوں کے کہ کہا کہ طلاق نامہ کو چاک کر ڈالو میری

براوری کے اکثر لوگ اس طلاق کے خلاف ہیں مگر طلاق نامہ ہندہ کے والد کے پاس پہنچ چکا ہے اب سوال یہ ہے کہ الیمی صورت ہیں جب کہ شوہر طلاق دے چکا اور طلاق نامہ لکھ چکا بحد کا انکار کچھ کارآ مد ہو سکتا ہے کہ الیمی صورت ہیں جب کہ شوہر طلاق دے چکا اور طلاق نامہ لکھ چکا بحد کا انکار کچھ کارآ مد ہو سکتا ہے یا طلاق شرعاً مان لی جائے گئ ؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۹ شیخ سکتی متہون (انوپ پور)

۳ر مضان ۲۵ ساهه نومبر که ۱۹۳۰

(جواب ۱ ۵) اگرزید نے طلاق دیدی ہے اور طلاق نامہ لکھ دیا تھا تو طلاق ہو چکی ہے ۱۱)اور زید کو اب اس بیوی کور کھنا حرام ہے ۱۰)

#### محر كفايت الله كان الله له ويلى

طلاق نامه لکھوایااور د سنخط بھی کیا' تو طلاق واقع ہو گئی

(سوال) ایک شخص لال حسین نے اپی محکوحہ کو طلاق نامہ لکھواکر دیااور کا تب نے جو غیر مسلم تھا

پڑھ کر سایا تواس نے طلاق نامہ کی زبان سے تردید کی اور کما کہ میں نے اپی عورت کو تین طلاقیں نہیں

دیں باسے میں شرعی طلاق وینا چا بتا ہوں حاضرین نے اس کو نصیحت کی کہ تم کسی کی طلاق نہ دو لیکن وہ

کسی طرح نہ مانا تھوڑی ویر بعد اس نے اس طلاق نامہ پر و سخط کردیئے 'جس کے مضمون کی اس نے زبان

سے تردید کی تھی اور اپنے ہاتھ سے و سخط کرنے کے بعد وہی اسامپ طلاق نامہ عورت کے حوالے کردیا

گری دونوں بعد اب وہ عورت کو اپنے گھر والی لے آیا ہے حالاتی نامہ جس میں تین طلاقیں مندری تھیں اور وہ تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود اچھی طرح سب مضمون طلاق جانتا تھا لہذا اب وریافت طلب کھی سے کہ اس کے تردید کی نبانی تول کے اوپر اعتبار کرکے طلاق رجعی قرار دی جائے گیا اس کے بعد کہ اس کے تردید کی نامہ جو ہوئے و سخط پر اعتبار کیا جائے گاجو اس نے بطور تصدیق لکھ کروہی طلاق نامہ عورت کے بہر دکیا۔

المستفتی نمبر ۲۸۸ مولوی محد زمال خال صاحب (بلوچستان)

۵ ربع الثاني ١٥٥ و ١٥٥ ون ١٩٣٨

(جو اب ۲ ) اگریہ شخص تعلیم یافتہ ہے اور اس نے زبان سے تردید کرنے کے بعد پھر اس طلاق نامہ پر جس میں تین طلاقیں لکھی ہوئی تھیں اپنی خوشی ہے دستخط کردیئے اور طلاقنامہ عورت کو دے دیا تواس

<sup>(</sup>١) كتب الطلاق ان مستنبينا على نحو لوح وقع ان نوى وقيل مطلقا (درمختار) وقال في الرد: ثم المرسومة لا تخلو اما ان ارسل الطلاق بان كتب اما بعد فأنت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق وقال ايضا بعد اسطر ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان اقرار ا بالطلاق وان لم يكتب (هامش ردالمحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦٢ ط سعيد كراتشي)

ر٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه كوننه)

کی عورت پر طلاق نامہ میں لکھی ہونی طلاقیں پڑ گئیں()اوروہ زبانی بیان اور تردید جود سخط سے پہلے کی تھی بیار ہوگئی۔

## والدیے منتی ہے طلاق نامہ لکھوایا 'اور دھو کیہ دیکر شوہر سے دستخط کرایا 'تو طلاق واقع نہیں ہوتی

اب دریافت طلب امریہ کہ زیدجو مطلق جاہل اور بالکل ناخواندہ ہخص ہے لفظ مغلط کے معنی ہر گر نہیں جانتا اور نہ اس کو یو قت دستخط اور تصدیق کے لفظ مغلطہ کے معنی اصلی سمجھائے گئے بلعہ وہ افظ مغلطہ سے وہی شرط معافی مہر مندر جہ بالا ہی سمجھا جیسا کہ یو قت دستخط کر انے کے اس کو منشی نے سمجھا دیے تھے تو اس صورت میں زید کی جانب ہے اس کی زوجہ ہندہ پر کوئی طلاق واقع ہوئی یا نہیں اور اگر ہوئی تو ایک طلاق ہوئی یا تین طلاق جو تھم جموجہ مسئلہ شرعیہ ہواس سے مطلع فرمایا جائے اجر ہوگا۔

<sup>(</sup>۱) ولو قال للكاتب اكتب طلاق امرأتي كان اقرارا بالطلاق وان لم يكتب ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها و قرأه على الزوج فاخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به اليها فاتاه وقع ان اقر الزوج انه كتابه او قال للرجل ابعث به اليها اوقال له اكتب نسخة اوا بعث بها اليها وان لم يقرانه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الامر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (هامش رد المحتار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦/٣ ط سعيد كراتشي)

المستفتى نمبر ٢٣٥٣عبدالقدوس صاحب ٹونک (راجپوتانه) همادي الاول ٢٣٥٥ه ٣٠ هرادي الاول ٢٥٥٥ه

(جواب ۵۳) جب که زید ناخوانده بے خود لکھنا پڑھنا نہیں جانتا تواس کی طرف سے طلاق بالکتاب اس وقت صحیح ہوسکتی ہے جب کہ اس کو لکھا ہوامضمون صحیح طور پر سنادیا اور سمجھادیا گیا ہو اور جباس کو طلاق نامہ سنایا گیااوراس نے دریافت کیا کہ اس میں معافی مرکی شرط بھی درج ہے تواس کو غلط ہتاویا گیا کہ بال درج ہے اور بتایا کیا لئہ مغلط کے معنی ہی ہیں کہ طلاق بعوض معافی مسر کے ہواور بیہ سن کر اس نے وستخط کئے تواس کی ہوی پر کوئی طلاق ملیں پڑی -(۱) کیونکہ یہ طلاق نامہ در حقیقت وہ طلاق نامہ ملیں ہے جس پر اس نے دستخط کئے تھے اس نے تو طلاق ہوض معانی مر پر دستخط کئے ہیں اور طلاق نامہ بعوض معافی مہر کے نہیں ہےلہذاد ستخط غیر معتبر ہیں دستخط تو جدار ہے اگر کوئی مخص ایسی عربی فارس عبارت کا تلفظ بھی کر دے جس کے معنی نہ جا نتا ہو تواس تلفظ ہے بھی طلاق نسیں پڑتی یعنی دیائے فی ماہینہ وہین اللہ طلاق واقع تمين هو ئي-كما لو قالت لزوجها اقرأ على اعتدى انت طالق ثلاثا ففعل طلقت ثلاثا في القضاء لا في مابينه و بين الله اذا لم يعلم الزوج ولم ينو بحر عن الخلاصه (شامي)(٠)اور ر جئري كراد ہے ہے بھی دیائے طاق شمیں پڑی-ظن انہ وقع الثلاث علی امرأته بافتاء من لم يكن اهلاً للفتوى و كلف الحاكم كتابتها في الصك فكتب ثم استفتى ممن هو اهل للفتوى فافتى بانه لا تقع والتطليقات الثلاث مكتوبة في الصك بالظن فله ان يعود اليها دیانة ولکن لا یصدق فی الحکم اه (شامی)(۲)یال صورت بیدے که اس نے این خیال میں ایسے کا غذیر دستخط اور ایسے کا غذ کی یو فت رجشری تصدیق کی ہے جس میں طلاق بیوض معافی مهر لکھی ہے پس ان د ستخطوں اور اس تصدیق ہے وہ طلاق واقع نہیں ہو سکتی ہے جو الی نہ ہو طلاق میں جداور ہزل مساوی ہیں مگر اس کے معنی یہ نہیں کہ خواہ معنی الفاظ ہے واقف ہو' بانہ ہو طلاق پڑ جاتی ہے بلعہ اس کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کے معنی توجانتا ہو گلر طلاق دینے کاارادہ نہ ہو محض نداق اور مختول کے طور پر تلفظ کرے تو طلاق پڑ جاتی ہے اور مغلط کے معنی نہ جاننا کوئی مستبعد نہیں ہزاروں آدمی ایسے ہیں کہ وہ لفظ مغلط کے معنی نہیں جانتے توان پر اس لفظ کے تلفظ سے طلاق واقع ہونے کا تھم نہیں دیا جاسکتا چہ جائیکہ کتابت پر محمر كفايت الله كان الله كويل د سخط کردینا که پیرصورت تلفظ سے کمزورہے-

<sup>(</sup>۱) ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقرأه على الزوج فاخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به اليها فأتا ها وقع ان اقر الزوج انه كتابه او قال للرجل ابعث به اليها او قال له اكتب نسخة و ابعث بها اليها وان لم يقرانه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الامر على وجهه لا تطلق قضاء و لا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقران كتابه (هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦/٣ ط سعيد كراتشي) (٢) هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق ٢٤٠/٣ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٣) هامش رد المحتارا كتاب الطلاق ٢٤٢/٣ ط سعيد كراتشي

جبر اطلاق نامه لکھوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی بیشر طبیکہ منہ سے الفاظ طلاق نہ کیے ہوں

(سوال) ہوی کے چندر شنہ داروں نے جبریہ خاوندے یہ لکھوالیا کہ مسماۃ فلال ہنت فلال زوجہ اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو اپنی کو تین طلاقیں دیتا ہوں اور اپنی زوجیت سے خارج کر دیا فقط دستخط خاوند فلال مور خد ۲ اگست ۱۹۳۸ء – اگست ۱۹۳۸ء –

(نوٹ) لڑی فاوند کو شیس دی اور عورت کو تین ماہ کا حمل ہے معلوم یہ کرناہے کہ طابق ہوئی یا شیس فاوند ہے نہ کورہ بالا تح ریر جبریہ لکھوائی گئی اور فاوند نے زبان ہے ایک بھی لفظ شیس کہا۔
المستفتی نمبر ۱۹۳۱ کر ام اللہ فال (نیود بلی) ۱۰ جمادی الثانی کے ۳ اور م ۱ اگست ۱۹۳۸ء رجو اب عن می اگر تح ریم نہ کور جبر الکھوائی گئی ہے اور زبان سے طلاق شیس دی گئی تو طلاق واقع شیس ہوئی۔ اس تح ریم کالم کردے۔ فقط ہوئی۔ کہ فاوند اپنی مرضی سے تح ریم لکھی کردے۔ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

فصل ہفتم انشاء واخبار

شوہر سے کہا گیا کہ تو کہہ کہ "ہم نے فلال کی اٹر کی کو طلاق دی "اس نے جواب میں کہا د جم نے قبول کیا" تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) ہندہ زید کے نکاح میں دس سال ہے ہو صدایک ماہ کا ہواکہ ہندہ اپنے میکے ہے پانچ آد میوں کو اور زید کے قریب کے موضع ہے جارآد میوں کو لے کر زید کے مکان پر آئی اور ان سب لوگوں کے سامنے ہندہ نے یہ کہا کہ زید نامر دہ جمجھ کو طلاق دلواد پیجئے لوگوں نے زید ہے دریافت کیا کہ تو نامر د ہے ؟ زید نے کہا کہ میں نامر د نہیں ہوں بائے ہندہ مجھ کو قریب نہیں جانے دیتی تب لوگوں نے کہا کہ اچھا ہمائی تو چندروز اور رہ ہم لوگ تجربہ کرلیں ہندہ نے کہا کہ میں ایک ساعت نہیں رہ عتی ہوں تب لوگوں نے نہا کہ لوگوں نے زید کوڈا نٹااور کہا کہ جبوہ ہم نے قلال کی لڑکی کو طلاق دی زید نے وہ دہشت کے مجبور ہو کہا تا کہ ایک تو کہ کہ ہم نے قلال کی لڑکی کو طلاق دی زید نے وہ دہشت کے مجبور ہو کہا کہ ایک ہو کہا تہ کہ ہم نے قلال کی لڑکی کو طلاق دی زید نے وہ دہشت کے مجبور ہو کہا کہ میں کہا تا ہم نے قبول کیا ہمارے خدا نے قبول کیا لفظ طلاق و غیم و ذبان پر کچھ نہیں لایا تب حاضرین نے کہا

<sup>(</sup>۱) وفي البحر – ان المراد الاكراه على التلفظ بالطلاق فلواكره على ان يكتب طلاق امرأته فكتب لا تطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ها كدافي الحانية (هامش ردالمحتار كتاب الطلاق ٢ ٢٩٦ ط سعيد كراتشي) وقال في الهندية. رجل اكره بالصرب والحبس على ان يكتب طلاق امرأته فلانة بنت فلان بن فلان بن فلان طالق لا تطلق امرأته كذافي فتاوى قاضي خان (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق العصل السادس في الطلاق بالكتابة ١ / ٣٧٩ ط ماجديه كوئته)

کہ ایساطر ابتہ طلائی دینے کا شیں بباعد قصبہ بادشاہ پور قریب ہے بادار کے روزاہل پر اور ی موجوہ ہوں گے اور عالم لوگ بھی وہاں ' وجود ہیں وہ لوگ جس طریقہ سے کہیں گے اس طریقہ سے طلاق دی جائے گا تحر کار تاریخ مقرر کی گئی لیکن تاریخ مقررہ پرنہ ہندہ حاضر ہوئی نہ ذید اس کے بعد ذید دو مرتبہ ہندہ کو گئے ترکار تاریخ مقرد کی گئی ہیں گئے ہیں کہ ہندہ کو طلاق ہو گئی اور ذید کہتا ہے کہ نہ میں نے طلاق دی اور نہ دوں گابذا فرما ہے کہ نہ میں طلاق ہوئی ان میں ؟

(جواب ۵۵) صورت مسئوند میں اجنبی شخص کے اس کینے پر کہ تو کہ کہ فلال کی بینی کو ہم نے طابق دی زید کا یہ کہنا کہ ہم نے قبول کیا ہمارے خدانے قبول کیا موجب و قوع طلاق نہیں کیونکہ اجنبی طابق دی زید کی بیوی کو طلاق نہیں دی ہے کہ زید کی اجازت سے وہ صحیح ہوجاتی بلحہ زید کو انشائے طلاق کا شخص نے زید کی بیوی کو طلاق نہیں ہے کہ زید کی اجازت سے وہ صحیح ہوجاتی بلحہ زید کو انشائے طلاق کا محمل کیا ہے زید کا یہ کہنا ہم نے قبول کیا انشائے طلاق نہیں ہے بلحہ وعدہ انتشال امرہ نہر اگر اس نے طلاق دی ہوتی تو پڑتی اور نہیں دی تو سرف و عدہ خلافی ہوئی و قوع طلاق کی کوئی وجہ نہیں ۔والتٰد اعلم ۔

شوہر نے محض والد کے ڈر سے کاغذ لکھ دیا ، جب رجشر ار نے شوہر سے پوچھا کہ تم نے طلاق دی ہے ، تواس نے کہاہاں دے دی ہے ، تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟

دسوال) معدشین احمد خلف منٹی علی احمد قوم قریش ساکن مرادآباد محلّہ مقبرہ حصہ دویم مکان کاہوں جو کہ وھوکادیکر عقد نکاح و ددائ ساتھ مساۃ نجیب النساء بنت ممتاز حسین قوم شخ ساکن پر بلی محلّہ گندہ نالہ حال مرادآباد محلّہ کمنہ مغل پورہ علیحدہ شدہ ریلوے مرادآباد سے جس کے مرض کلتھ مالا ہوتار بتا ہور محسق سے بیشتر تھابدل کر دو سر کی لڑکی کود کھلا کر کنٹھ مالاوالی کور خصت کیا عرصہ تقریباً چھاہ ہواطابات مندر جہالا مساۃ بوجہ ناتھاتی باہمی وجوہات مندر جہالا مساۃ برکی بالمواجہ نجیب النساء حسب شرع و حسب خواہش مساۃ بوجہ ناتھاتی باہمی وجوہات مندر جہالا مساۃ ندکورہ کو طلاق دیدی توروبات مندر جہالا میر اکسی ندکورہ کو طلاق دیدی توروبات مندر جہالا میں میر اکسی خاطر طلاق دیدی تجھ کو حاس خسہ بخوشی خاطر طلاق نامہ لکھ دیا کہ مندر بودوقت ضرورت کام آئے۔فقط

زید کے والد نے زید سے اس مضمون کا کاغذ لکھوایا جس کی نقل او پر درج ہے زید نے باوجود یکہ اپنی بیوی کو طاباق دینے کاار ادہ نہیں تھا محض والد کے ڈرسے سے کاغذ لکھ دیاوالد اس کو محکمہ رجسٹری میں لے گئے اور رجسٹر ارکے سامنے اس کے ہاتھ سے پیش کرایار جسٹر ارنے ڈیدسے بوچھاکہ تم نے طلاق

<sup>(1)</sup> اوروندول سے طابق شیں ہوتی بخلاف قوله طلقی نفسك فقالت انا طائق او انا اطلق نفسی لم يقع لانه وعد جو هرة ا مالم يتعارف او تنو الانشاء فتح والدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ۴ ۱۹/۴ ط ط سعيد كراتشي)

دیدی ہے توزید نے کہا کہ ہاں وے ہی وی ہے دوبارہ دریافت پر جواب نہ کور دیابہ جہ ساعت ہیں نہ آنے

کے رجشر ارکے واقعہ بہ ہے کہ کاغذیبی جو لکھا گیا ہے کہ عرصہ تقریباً چھ ماہ کا ہوا طلاق شرعی تالفظ نہ
آئندہ مجھی ہوگا یہ بالکل غلط ہے نہ اس کے قبل کوئی طلاق دی گئی تھی اور نہ اس کاغذ کے سواکوئی اور طلاق
نامہ لکھا گیابس ہی مضمون جس کی نقل او پر درج ہے لکھا گیا اور اس کی رجسڑی کر ائی گئی اور صرف وہ لفظ
جو رجسڑ ارکے جواب میں کے گئے زبان سے اوا کئے گئے اس صورت میں زید کی ہوی پر طلاق پڑی یا
نہیں ؟

(جواب ٢٥) اگرواقعہ يہ ہے جو سوال بيں فدكور ہے تو طلاق كے كاغذييں جو كھ لكھاہے وہ وقت تحرير ميں حسب بيان سائل جو چھ ماہ پيشتركى ايك خبر ہے ہوفت تحرير انشائے طلاق كالفاظ نہيں ہيں اور خبر بھى حسب بيان سائل جھو ئى ہے جو ديا يہ موجب و قوع طلاق نہيں ہوئى اس لئے جمال تك كاغذاور اس كى تحرير كا تعلق ہے اس كا حكم ہيہ ہے كہ اگروہ جھو ف اور خلاف و اقعہ ہے تو ديا يہ طلاق نہيں ہوئى اب اس كے بعد جب رجشر ار كے بوال اور بواب بھی اضى سے متعلق ہے رجشر ار كے سوال ميں لفظ "ديدى ہے "ميں لفظ" ہے" اس كى دليل ہے جواب بھی افظ "ہی "جو ديدى كے در ميان آگيا ہے وہ بھى اى كى دليل ہے كہ زمانہ كر شتہ ميں ديد ہے كا ورجواب بھی جھو ٹی خبر ہے اس لئے اس كا حكم بھى ادر جو اس وقت انشائے طلاق نہيں ہوئى لہذا ہے كاغذاور سوال و جواب بھی جھو ٹی خبر ہے اس لئے اس كا حكم بھى ديات و قوع طلاق كا حكم د ہے كہ اس سے طلاق نہيں ہوئى لہذا ہے كاغذاور سوال و جواب كو كى بھى ديات و قوع طلاق كا حكم د ہے لئے كافی نہيں ہيں (۱)

محمد كفايت الله غفراله مدرسه امينيه دبلي ۱۳۳ پر بل ۱۹۳۱ء

سادے اسٹامپ کاغذیر شوہر نے دستخط کیا 'اور اس کے علم کے بغیر اس کی بیوی کے لئے طلاق نامہ لکھواکر بھیج دیا گیا 'تو طلاق واقع نہیں ہوئی (سوال) ایک شخص نے شادی کی ہے مگر چندوجوہات کی بناء پراس نے سفیدا سٹامپ کاغذیر ائے طلاق

خرید کیااور اس سادہ اسٹامپ کا نمذیر جو کہ طلاق کی نبیت سے خرید اتھاد ستخط کر کے اپنے رفقاء کے حوالہ کیااور منہ سے پچھ نہ یو لااس کے بعد اس کے رفقاء نے اس کو عرضی نولیس سے پر کرایااور اس کی غیر

<sup>(</sup>١) ولو اكره على ان يقربا لطلاق فاقر لا يقع كما لواقرها ز لا او كاذبا كذا في المخانية من الاكراه ومراده بعدم الموقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في فتح القدير ولو اقربا لطلاق وهو كاذب وقع في القضاء و صرح في البزازية بان له في الديانة (مساكها اذا قال اردت به الحبر عن الماضى كذبا وان لم يرد به الخبر عن الماضى اوا رادبه الكدب اوا لهزل وقع قضاء و ديانة (البحر الرائق كتاب الطلاق ٢٦٤/٣ ط دار المعرفة بيروت ) وقال في الرد ولم المطلاق كاذبا اوهاز لا وقع قضاء و لا ديانة (هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق ٢٣٦/٣ ط سعيد كراتشى)

موجود کی میں اس کاغذ پر گواہوں کی شاد تیں وغیرہ تحریر کرائی گئیں اس کے بعد النار فقاء نے یہ اشامپ
اس کی بعد ٹی کو بھٹ دیا اور مخص فد کور کو یہ تحریر فی کورنہ سائی گئی اور نہ ہی اس کے روبر ووہ تحریر لکھی گئی اور نہ اس نے پڑھی نہ اس نے منہ سے بچھ کہا تھا جب وہ طلاق نامہ اس کی بعدی کو ملا تو چند آو میوں نے شخص فد کورسے پوچھا کہ کیا تو نے طلاق دیدی ہے تو وہ '' ہاں'' میں جواب دیتارہا یعنی کہ اس نے طلاق دیدی ہے مگر اس اسامپ بہیر کی روسے جواب دیا گیا کوئی نئی طلاق کی نیت نہیں تھی آبیا س صورت میں دیدی ہوئی یا نہیں اور ہوگئی توایک یا تین ؟

المستفتی نمبر ۲۹۱ محر حسین صاحب (گوجرانواله) مسفر ۲۵۳ اه ۲۳ مئی ۱۹۳۴ء (جو اب ۷۰) ساده استامنی کا غذیر دستخط کرنے ہے کوئی طلاق تنہیں بڑی اگرچہ وستخط کرنے کے بعد اوگوں نے اس پر طلاق تکھوائی ۱۹۳۰ اوگوں کے سوالات کے جواب میں اس کے یہ کہنے ہے کہ طلاق دیدی ہے اقرار طلاق ثابت ہوگی دیا تر اس اقرار ہے اگرچہ متعدد بارکیا گیا ہو ایک ہی طلاق ثابت ہوگی دیدی ہے اقرار طلاق ثابت ہوگی دریافت کیا گیا ہوکہ دریافت کیا گیا ہوکہ کیا تم نے طلاق دیدی ہے ؟ یہ اقرار اگرچہ اس خیال پر کیا گیا ہوکہ استامپ میں طلاق تکھی گئی ہے جب کیم ہوگی یہ حکم بالطلاق کے لئے کائی ہے ہیر حال اگر طلاق مغلطہ کا قرار نہیں ہوا ہے تو یہ شخص اس عورت میں ہو ہے تو یہ شخص اس عورت میاح کر سکتا ہے دریا

#### محمر كفايت الله

جب تک طلاق کا تلفظ ذبان ہے شمیں کیا 'محض خیال پیدا ہونے سے طلاق واقع شمیں ہوتی (سوال) ایک شخص اپی ہوئی کو طلاق دے چکا ہے اس کی عمر اس وقت سترہ سال کی ہے لیکن اس نے طلاق کسی کے سامنے شمیں وی اور نہ ہوئی کو مکمل یفین ہوتا ہے کہ واقعی مکمل طلاق دی جا چکی ہے مگر اس نے اپنے دل میں مکمل ارادہ کر ایا ہے کہ طلاق دی جا چکی ہے اور بعد از ال جو کوئی بھی اس سے پوچھتا ہے

<sup>(</sup> ٩ ) واد لم يقرابه كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الامر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' مطلب في الطلاق بالكتابة ٢ ٤٧/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>۲) ولو اقربا لطلاق كاذبا اوهاز لا وقع قضاء لا ديانة (هامش رد المحتارا كتاب الطلاق ٢٣٦/٣ ط سعيد) وقال في البحر : و مراده بعدم الوقوع في المشبه به عدمه ديانة لما في فتح القدير ولو اقربا لطلاق وهو كاذب وقع في القضاء و صرح في البزازية بان له في الديانة امساكها اذا قال اردت به النجر عن الماضي كذبا وان لم يرد به النجر عن الماضي اوا راد الكذب او الهزل وقع قضاء و ديانة والبحرالوائق كتاب الطلاق ٢٦٤/٢ ط دار المعرفة بيروت،

 <sup>(</sup>٣) اذا كان الطلاق باثنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها – (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه كونته)

اے ہیں جواب دیتا ہے کہ طلاق دی جاچگی ہے مہر ادائیا نہیں ہے عرصہ تین سال کے بعد وہ عورت اس کے گھر آجاتی ہے اور وہ پھر اس ہے مباشرت کر بیٹھتا ہے اور اس کے مکمل ایک سال بعد یعنی بارہ باہ بعد اسکے بطن ہے ایک لڑکی پیدا ہوتی ہے جو کہ بہت گوری چٹی ہوتی ہے حالیا نکہ ان دونوں افراد میں ہے کوئی بھی اییا نہیں ہے اس اثناء میں جب کہ اسے طلاق دینے کاوقت تھاوہ خاوند کا گھر چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے میلے وغیرہ جو کہ دیسات کے ہوتے ہیں خوب حصہ لیتی ہے اور بار بااسے منع کیا گیا منع نہیں ہوئی اس کی عمر تقریبا بیس سال ہے زیادہ فاحثہ نہیں معلوم دیتی واللہ اعلم طلاق کسی خاص طریقہ ہوئی اس کی عمر تقریبا بیس سال ہے زیادہ فاحثہ نہیں معلوم دیتی واللہ اعلم طلاق کسی خاص طریقہ ہوئی ہی آتی ہے اللہ نہیں دی جاتی ہے طلاق کی ہی آتی ہے اللہ کے خوف ہے رجوع ہو تا چا در خب بھی دل ہے آواز آتی ہے طلاق کی ہی آتی ہے اللہ طرح طلاق کا طرح طلاق کا طریقہ ہو ناچا ہتا ہے ور نہ طبعیت قطعی نہیں چا ہتی کیا طلاق ہو چکی حالات کہ ایک دو تین جس طرح طلاق کا طریقہ ہے نہیں دی گئی اور ویسے جب کسی نے پوچھائی نے طلاق کی ا

۵ارجب ۱۹۳۱ ام المتبر کسواء

(جواب ۸۵) طلاق محض دل کے ارادے ہے نہیں ہوتی زبان سے طلاق نہیں ہوئی (۱)اور لوگوں کے طلاق بڑتی ہے پس اگر شخص ند کور نے زبان سے طلاق نہیں دی ہے تو طلاق نہیں ہوئی (۱)اور لوگوں کے سامنے یہ اقرار کرنا کہ طلاق ہو چکی ہے دیانتہ و قوع طلاق کے لئے کافی نہیں ہے کیونکہ یہ اقرار خلاف واقع ہے اور اس صورت میں بچہ انہیں زوجین کا بچہ قرار پائے گارنگ کے اختلاف کا کوئی اثر نہیں ہے پس اس صورت میں کہ طلاق زبان سے نہیں دی گئی ہو میاں بیوی میں اخباریا قرار خلاف واقع سے طلاق نہیں ہوئی ہے یہ تھم فیمابینہ وہین اللہ ہے قاضی اقرار پر طلاق کا تھم کردیتا ہے ۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ کھی

ہیوی کو طلاقن کہ کر خطاب کرنے سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟ (سوال) ہم پنچان بعنی شیخ حافظ عبدالحیُ صاحب وشیخ خادم حسین صاحب وشیخ نقوصاحب وشیخ عبدالعزیز صاحب ساکنان شہر الدآباد ومعتبر بخش چود ھری صاحب بائیس کراری ومنگوصاحب ساکن جیتھا بوروشیخ

<sup>(</sup>۱) عن ابى هريرة قال قال رسول الله على الله عزو جل تجاوز الامتى عما حدثت به انفسها مالم تعمل او تتكلم به " (رواه مسلم فى صحيحه كتاب الايمان باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس ٧٨/١ ط مكتبه قديمى كراتشى)وقال فى الرد (قوله وركنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة على معنى الطلاق من صريح او كناية - واراداللفظ ولو حكما ليدخل الكتابة المستبينة واشارة الاخرس - وبه ظهران من تشاجر مع زوجته واعطاها ثلاثة احجار ينوى الطلاق ولم يدكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كما افتى به الخير الرملى وغيره (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٣٠/٣ ط صعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٢) ولو اقربا لطلاق كاذبا او هاز لا وقع قصاء لا ديانة (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٦/٣ ط سعيد كراتشي)

سیجو صاحب و شیخ باید صاحب و شیخ عید و ساحب و شیخ مولا مخش صاحب و شیخ رمضان علی صاحب و شیخ الد دین صاحب ساکنان مشبا و معتبر مخش صاحب ساکن چور او یمه و شیخ ولی محمد صاحب کراری کے روبر وزید کااپی زوجہ کے طلاق دینے کا معاملہ پیش ہوا تو پنجان نے زید اور اس کی زوجہ کا بیان حلفی لیا۔

(۱) بیان زید کی زوجہ کا۔ میں اپنے حلف وائیمان سے کہتی ہول کہ سے مجھ کوبغر ض بلانے کے آئے اور مجھ سے کہا بین نے بد جہ اپنی مال اور بھائی کی ملالت کے جانے سے انکار کیا اس پر انہوں نے میر کی مال کے روبر و مجھ کو طلاق ٹلا شدویایو قفد ایک ایک کر کے اور ایک طمانچہ مار کر کما کہ اب جاتا ہوں بھی نہ لے جاؤل گااور تیرے ماتھ کا کھانا کھاؤل تو سؤر کھاؤل –

(۲) بیان زید -اپنے حلف وایمان ہے کتا ہوں کہ میرے اور میری زوجہ کے در میان میں بحث ضرور ہوئی گر میں نے طلاق نسیں دیا-طلاقن ضرور کہا-

(۳) شمادت بیان زوجہ کی ماں کا- میں اپنے طف و ایمان سے کمتی ہوں کہ میرے روبر و زید نے اپنی زوجہ کو طلاق دیاان دونوں کے بیان و شمادت کے گوش گزار ہونے پر پنچان غور کررہ ہے تھے کہ زید کی مال بھی ساتھ زید کے آئی بھی پنچان ہے ہوئی ہوں کہ میر الڑکا ہی جھوٹا ہے اور دوی کچی ساتھ زید کے آئی بھی پنچان سے عرض کیا کہ میں کہتی ہوں کہ میر الڑکا ہی جھوٹا ہے اور دوی کچی ہے ہوئی تو میں خود آگر ہے بنچان ان کی خلطیوں کو معاف کریں آئر بھر ان کے در میان کوئی شکایت واقع ہوئی تو میں خود آگر طلاق دلوادوں گی لہذاآپ کی خد مت بار کت میں التماس ہے کہ اس معاملہ میں شرعا طلاق ہوایا نہیں ؟ طلاق دلوادوں گی لہذاآپ کی خد مت بار کت میں التماس ہے کہ اس معاملہ میں شرعا طلاق ہوایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۰ کریم بخش ساحب (الدآباد)

#### ١٢ر بيع الثاني و ٣٠٥ الصم ٢١ مني و١٩٠٠ ء

(جواب ۹ م) اس سوال میں زید کا جو بیان لکھا ہے اور پیٹوں کے وستخط شہت ہیں اس میں زید کا اقرار موجود ہے کہ میں نے ہندہ کو طلاق من نسرور کہااس اقرار سے ثابت ہو گیا کہ زید نے اپنی بیدی ہندہ کو طلاق دی اس کو طلاق وی ہندہ کو طلاق دی اس کو طلاق سے لئے اس کو طلاق سے لئے کافی وی اس کے لئے کافی

اً گرچہ اس لفظ سے طلاق رجعی ثابت ہوتی ہے لیکن اس کے بعد مدت عدت میں رجوع نہ کیا تو یمی طلاق بائن ہو گئی(۰)اب اگر ہندہ ذید کے ساتھ دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہو توزید کے ساتھ نکاح

 <sup>(</sup>۱) ولو اقربا بالطلاق كاذبا اوهازلا وقع فضاء لا ديانة (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ۲۳۹/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) فاذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه (فقه السنة كتاب الطلاق حكم الطلاق الرجعي ٢٧٤/٢ ط دار الكتاب العربي بيروت لبنان) وقال في الهندية و تنقطع الرجعة ان حكم بخروجها من الحيضة الثالثة ان كانت حرة والهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة ١/١٧٤ ط ماجديه كوئله ) وكذا في التنوير و تنقطع الرجعة اذا طهرت من الحيض الاخير يعم الامة لعشرة ايام مطلقا و ان لم تغتسل (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الرجعة ٢/٢٤ ط سعيد كراتشي)

# ہو سکے گاں اور راضی نہ ہو تووہ خود مختارہے جس شخص سے جاہے نکاح کر سکتی ہے۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لیہ ' دہلی

شوہر نے اپنی والدہ سے کہا'' اگرتم فلال کام نہ کرو' تو میں اپنی زوجہ کو تین طلاق دے دول گا'تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) زید نے حالت اشتعال میں اپنی والدہ ہے کہا کہ ''اگر تم فلال کام نہ کرو تو میں اپنی زوجہ کو تین طلاق دے دول گا''اس کی والدہ نے جب امر مذکورہ پر عمل نہ کیا توزید نے انتائی غضب کی حالت میں یہ سجھتے ہوئے کہ میر کی شرط پور کی شمیں ہوئی ابند اشرط کے مطابق اس پر طلاق پڑ گئی ہے اپنی زوجہ ہے کہا کہ ''تم پر تین طلاقیں پڑ گئی ہیں اور تم مجھ پر حرام ہو گئی ہو۔''اسکے بعد زید کی والدہ نے زید کی شرط کے مطابق مطلوبہ کام کر دیا کیا زید کی زوجہ مطلقہ قرار دی جاسکتی ہے ؟اس واقعہ سے آٹھ روز پہلے زید کے دماغ پر موجود تھا۔
دماغ پر ایک ضرب بھی لگی تھی جس کا اثر اس کے دماغ پر موجود تھا۔

المستفتى نمبر ٢٤٥٩ حافظ محمد شفيع خواجه سيطى محلّه خواجگان شهر بھير وصلح شاہپور

٩ صفر ۲۲ ساه م ۱۵ فروری ۱۹۳۳ء -

(جواب ، ٣) زید کے دماغ پر چوٹ کااثر ہو یاوہ صحیح الدماغ ہو دونوں صور توں میں اس کی ہیوی مطاقہ نہیں ہوئی کیونکہ تعلیق میں اس نے لفظ" دیدوں گا"استعمال کیا ہے جس کااثر بیہ نہیں ہے کہ شرط پوری ہونے پر خود طلاق پڑجائے اور بعد میں اس نے بیہ خبر دی ہے کہ "تم پر تمین طلاقیں پڑگئی ہیں اور تم جھھ پر حرام ہوگئی ہو"اور خبر ہے کوئی طلاق نہیں پڑتی با کہ انشاء سے پڑتی ہے در)
مرام ہوگئی ہو"اور خبر ہے کوئی طلاق نہیں پڑتی با کہ انشاء سے پڑتی ہے در)

میں اس کو طاباق دیتا ہول کئے سے طاباق واقع ہوئی یا نہیں؟ (سوال) زید بحالت غصہ دوشخصول کوبلا کر اپنے مکان پر لے گیااور اپنے چھوٹے بھائی سے یہ کہا کہ جاؤوالد صاحب کوبلاؤجس وقت زید کے والد آئے تواس نے اپنے والد سے کہا کہ میں اس کو طلاق ویتا ہوں

<sup>(</sup>١) وان كان الطلاق باننا دون الثلاث فله ان يتروجها في العدة و بعد انقضائها (الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة و مايتصل به ٧٢/١ ط ماجديه كوئثه)

<sup>(</sup>۲) اذا مكن جعله اخبار اعن الاول – فلا يقع لامه اخبار فلا ضرورة في جعله انشاء بخلاف ابنتك باخرى – لتعذر حمله على الاخبار فيجعل انشاء (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ۴،۹ ،۳ ط سعيد كراتشي ) وقال في الرد ومقتضاه ان يقع به هنا لانه انشاء لا اخبار كذافي الفتح ملخصا وقال في النهر وقيد المسئلة في المعراج بما اذا لم ينو انشاء الطلاق فان نوى وقع (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب تفويص الطلاق طسعيد كراتشي)

کیونکہ سے منہ ذور ہے زید کے والد نے غصہ ہو کر کہا کہ اس طرح سے طلاق نہیں ہوتی ہے اور زید نے گوا ہول سے یہ کہا کہ میں اس کو طلاق دیتا ہوں ایک طلاق دو طلاق تین طلاق اور پانچ سات منٹ کے بعد زید نے مکان کے اندر سے بچنے سامان نکال کر مساۃ کو دیا اور کہا کہ اس مکان سے جلی جاذبیکن مساۃ مکان چھوڑ کر نہیں گئی اور اب تک اس مکان میں ہے۔

شوہر نے ایک دو تین طلاق کما تو کیا تھم ہے؟

(سوال) زیدجب ایخ گرآیا تودیکها که زیدگاباپ زیدگی زوجه کوبرابهملا که رمایه اچانک زیدگی زبان سے "ایک زیدگی زبان سے "ایک دید کو دیکھا ہے نه روز تین طلاق دیسے "نکل گیا فقط اتنا ہی یولا بدون اضافت اور خطاب کے نه زوجه کو دیکھا ہے نه زوجه کی طرف خطاب کیا ہے - المستفتی نمبر ۲۴ امولوی حمد الله (صلع نواکھالی) زوجه کی طرف خطاب کیا ہے - المستفتی نمبر ۲۴ ماا مولوی حمد الله (صلع نواکھالی)

(جواب ٢٢) اگر لفظ "ویسے" خبر كالفظ ب انشاء كى جگه استعال شيں ہو تااور لفظ "ويلم" انشاء كى جگه استعال بو تا ب و تا ب تولفظ "ویسے" كينے ہے اس وقت طلاق شيں پڑتى گرا قرار بالطلاق تامند ہو تا ہے اور به اقرار كاذب ہو گا كيونكه پہلے طلاق دي سيس ہے اور اقرار كاذبا ہے عند الله طلاق شيں پڑتى كيكن قضاء اس كا قول مانا شيں جائے گااور قاضى تفريق كا حكم كروے گا-لوادا د به المحبر عن المعاضى كذبا كا يقع ديانة (انتهاى شامى) ، "، وفى موضع أحر ولو اقر بالطلاق كاذبا او هاز لا وقع قضاء لاديادة شيادة (انتهاى شامى) ، "، وفى موضع أحر ولو اقر بالطلاق كاذبا او هاز لا وقع قضاء لاديادة شا

(۱) صورت مسئول میں زید نے جو جملہ کماکہ " میں اس کو طلاق دیتا ہوئی " یہ حال کے میخہ ہے اور صیغہ حال ہے طلاق واقع ہوجاتی ہے جیہاک روائی میں ہے: لان المضارع حقیقة فی الحال مجاز الا ستقبال کہا ہو احد المذاهب و قبل بالقلب وقبل مستولا بینهما و علی الاشتراك برجع هنا ارادة الحال بقرینة كونها اخباراعن امر قائم فی الحال (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ۲۱۹ سعید كراتشی)

<sup>(</sup>٣) لما في الدر المختار: بخلاف قوله طلقى نفسك فقالت انا طائق او انا اطلق نفسى لم يقع لانه وعد جوهرة مالم يتعارف او تنو الانشاء فتح (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ' ٣١٩٣ ط سعيد كوانشى) أكرزيريك تتاكه "طلاق دول و الموت و المتعار المتعار عدوب اور وعدول علاق شيم موت ليكن صورت فروه بي اس في "د يتامول" كما بجوبظام حال باور صيفه حال بطلاق واقع موتى به بيماكه شاميه ص ١٩٣٤ ما من فدكور بي لان المصارع حقيقة في المجال النجائريد السميد من يا الحال به كرات المتال والمتعارع حقيقة في المجال النجائريد السميد من يا المال به كرات عدود يدول كالمريد المتال طلاق فلاق شام وكل المناق المتال المت

#### (انتظی – شامی ص ۲۸۶ جلد۲)(۱) محمد کفایت الله کان الله له

# فصل ہشتم مطلقہ کا حق میر اث

مر نس الموت میں شوہر نے طلاق دیدی 'توہیوی کو میراٹ ملے گی یا نہیں؟
(سوال) زید نے اپنے مرض الموت (دق وسل) میں نکاح کیااور تین ماہ بعد اس نے اپنی منکوحہ کو تحریری طلاق اپنے مرنے کے ۲۲ گھنٹے قبل دی جو کہ زوجہ تک نہ پہنچی دریافت طلب امریہ ہے کہ طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟ اور زوجہ مطلقہ کو ترکہ ملے گایا نہیں؟

(جواب ٦٣) اگر زوجین کے در میان وطی یا خلوت کا اتفاق ہو چکا ہے تو ہوی کو حصہ میر اٹ ملے گا کیونکہ خاوند کا انتقال عدت کے اندر ہو گیا (۱) لیکن اگر وطی یا خلوت کی نوبت نہیں آئی تھی تو عورت کو میر اٹ نہ ملے گی (۲) یہ حکم اس وقت ہے کہ زوج نے تحریری طلاق اپنی خوشی سے بغیر جبر واکر اہ بطور تخیر کے دی ہو یعنی و قوع طلاق 'عورت تک خبر طلاق یا تحریر پہنچنے پر معلق نہ ہو (۱) اور تحریر کے

(١) هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق ٣/ ٢٣٦ ط سعيد كراتشي

(٣) رجل طلق امرأته رجعيا و هي في العدة ورثت كان الطلاق في الصحة او في المرض (الفتاوى الخانية على هامش الهندية كتاب الطلاق باب العدة فصل في المعتدة التي ترث ١/٥٥٥ ط ماجديه كوئنه) وقال في الهندية : قال الخجندي الرجل اذا طلق امرأته طلاقا رجعيا في حال الصحة او في حال مرضه برضاها او بغير رضاها ثم مات وهي في العدة فانهما يتوار ثان بالا جماع (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الخامس في طلاق المريض 1/٢/٢ ط ماجديه كوئنه)

(۳) اسلامی شریعت کا قانون بید بی که جس عورت کواس کے شوہر نے جمائ اظلوت سیجے سے بلط طلاق دیدی ہے توالی عورت غیر
الد خول بھا ہوا مورت پر عدت گزار نالازم وضروری نہیں ہے اورآزاد ہے شوہر سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہا وہ فوراد وسر ہے فی قال الد خول بھا عورت پر عدت گزار نالازم وضروری نہیں تو فوراد وسر ہے فی تعلق نہیں رہاور اس پر عدت گزار نالازم وضروری نہیں تو وہ شوہر کی وارث بھی نہیں ہے گئی کما قال الله تبارك و تعالى: یا ایھا الذین آمنو اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیهن من عدة تعندو نها (سورة الاحزاب وقم الایة ٤٩)

(٤) كتب الطلاق ان مستبينا على نحو لوح وقع ان نوى و قيل مطلقا ولو على نحو الماء فلا مطلقا ولو كتب على وجه الرسالة والخطاب كان يكتب يا فلا نة اذا اتاك كتابى هذا فانت طالق طلقت بوصول الكتاب جوهرة (درمختار) وقال في الرد: ثم المرسومة لاتخلوا ما ان ارسل الطلاق بان كتب اما بعد فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق و تلزمه العدة من وقت الكتابة وان علق طلاقهابمجئ الكتاب بان كتب اذا جاء ك كتابى فانت طالق فجاء ها الكتاب فقرأته او لم تقرأ يقع الطلاق كذا في الخلاصة (هامش رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٣ / ٢٤٦ ط سعيد كراتشي)

#### وفت اس کے ہوش وحواس بھی در ست ہول(۱)

# فصل تنم حامله کی طلاق

حالت حمل میں ہوی پر طلاق واقع ہو جاتی ہے

(سوال) زید نے اپنی عورت کو لڑائی جھکڑے اور غصہ کی حالت میں طلاق دیدی اس کے بعد پھر رجو ت کر لیازید کہنا ہے کہ عورت پر محالت حمل طلاق نہیں پڑتی میں نے تو تنبیہا ایسا کیا تھا-

(جواب ؟ ٦) طلاق تو حاملہ بر بھی بڑجاتی ہے (۱) اور بہر صورت خواہ ندا قائنہ ہایا ایقاعاً کمی جائے واقع ہو جاتی ہو جاتی ہے پس اگر مخص ند کور نے ایس طلاق دی تھی جس میں رجعت ہو سکتی ہے تواس کار جوع کرنا تھی ہو جاتی اگر طلاق بائن یا مغلط دی تھی تورجوع کرنا تا جائز اور حرام ہے بائن میں نکاح جدید کر کے رجوع ہو سکتا ہے (۱) اور مغلظ میں بدون حلالہ کے دوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا ہے (۱)

محمد كفايت الله كان الله أو بلي

حالت حمل میں طلاق دینے کے بعد بیوی کانان نفقہ اور پڑوں کی پرورش کا تھم (سوال) ایام حمل میں زوجہ پر طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں ؟اگر ہو سکتی ہے تو نان نفقہ ایام حمل کادینا ہو گایا نہیں صورت طلاق کس عمر تک کے لڑ کے اور کس عمر تک کی لڑکیاں خاوند کو ملیں گی اور کس عمر تک کی زوجہ کو ملیں گی ؟ المستفتی نمبر ۸۸ عبدالقادر خال – موری دروازہ دیلی

> ے رجب ۱۳۵۳ ہے ۱۹۳۳ء (جواب ۲۵) ایام حمل میں بھی طلاق واقع ہو سکتی ہے(۱۰)حاملہ کی عدت وضع حمل ہے

 (١) لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده والمجنون والصبى والمعتوه والمبرسم (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٤٣/٣ ط سعيد كراتشى)

 <sup>(</sup>٣) و طلاق الحامل يجوز عقيب الجماع (الهداية كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٦/٣ ط شركة علميه ملتان)
 (٣) واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢/٤٩)

<sup>(</sup>٤) اذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها (الفتاوي الهندية

كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل في ما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢٧٣/١ ط ما جديه كوئه)
(٥) لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ - بها اى بالثلاث لوحرة و ثنين لوامة حتى يطأ ها غيره ولو مرا هقا يجامع مثله بنكاح والدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الرجعة ٩/٣ ه ٤ ط سعيد كراتشي)
(٦) وطلاق الحامل يجوز عقيب الجماع والهداية كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٢/٣٥٦ ط شركة علميه ملتان)

(۱) و صنع حمل تک کا نفقہ بھی دینا ہو گا(۶) جدائی ہو جانے کے بعد سات سال یا اس سے زیادہ عمر کے لڑکے اور بالغہ لڑکیاں والد لے سکتا ہے(۶)اور سات سال ہے کم عمر کے لڑکے اور نابالغہ لڑکیاں والدہ کی پرور ش میں رہیں گی(۶)

محمر كفايت الله كان الله له

حمل کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) ایک شخص نے اپنی عورت کو حمل کی صورت میں طلاق دیدی ہے تو یہ طلاق ہو گئی یا نہیں اور اب وہ عورت کی عارہ علی میں جاور مرد پر کیا گفارہ ہے اور طلاق ہو گئی ہے اور مرد پر کیا گفارہ ہے اور طلاق ہو گئی ہے توبغیر حلالہ کے نکاح پڑھا سکتے ہیں ؟

(1) قال الله تعالى واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن (الطلاق: ٤) وقال في الهندية وعدة الحامل ان تضع
حملها كذافي الكافي سواء كانت حاملا وقت وجوب العدة او حبلت بعد الوجوب كذا في فتارى قاضى خان
(الفتارى الهندية كتاب الطلاق الباب الثالث عشر في العدة ٢٨/١ه ط ماجديه كوئثه)

(٢) قال الله تعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن (الطلاق: ٦) وقال في الهندية والمعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكني كان الطلاق رجعيا او بائنا او ثلاثا حاملا كانت المرأة او لم تكن كذافي فتاوى قاضى خان (الهندية كتاب الطلاق الباب السابع عشر في النفقات الفصل الثالث في نفقة المعتدة ١/ ٧٥٥ ماجديه كو ثنه)

(٣) والام والبحدة احق بالغلام حتى يأكل - و في الجامع الصغير حتى يستغنى فيأكل وحده و يشرب وحده - والخصاف قدر الاستغناء بسبع سنين اعتبار اللغالب (الهداية كتاب الطلاق باب حضانة الولد ومن احق به ٢ ٣٥/٤ ط شركة علميه ملتان) وقال في الدر : والحاضنة اما او غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع و به يفتى لانه الغالب (الدر المختار) وقال في الود : (قوله قدر بسبع) هو قريب من الاول بل عينه لانه حينتأو يستنجى وحده ألا ترى إلى ما يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال : "مروا صبيانكم اذابلغوا سبعا " والا مر بما لا يكون إلا بعدالقدرة على الطهارة (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق 'باب الحضانة ٣٦٦/٣ ط سعيد كراتشي)

(٤) والام والجدة احق بالمجارية حتى تحيض لان بعدالا ستغناء تحتاج إلى معرفة آداب النساء والمرأة على ذلك اقدر و بعد البلوغ تحتاج إلى المتحصين والحفظ والا ب فيه اقوى (الهداية كتاب الطلاق باب حضانة الولد ومن احق به ٢٩٥٨٤ ط شركة علميه ملتان) وقال في المدر : والام والمجدة احق بها بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الحضانة ٢٩١٣٥ ط سعيد كراتشي) حفرت مفتى اعظم في فام الرواية كمائن يكاب كه نابالغ لاكيال بوغ تك والده كي يورش من من بي كل بيماكه هدايد اور در محتار كر عبارات واضح بالكن مفتى به قول بيب كه كي كام أو مال بوغ تك ان كي يورش كارواله كواصل بوراس كا بعد بي كواس كاوالد لي ملك كما قال في المدر : وغيرهما احق بها حتى تشتهي وقدر بسع وبه يفتى و بنت احدى عشرة مشتهاة اتفاقا زيلمي و عن محمد ان الحكم في الام والمجدة كذلك و به يفتى لكثرة الفساد (در مختار) و قال في الرد : (قوله وبه يفتى) قال في المحر بعد نقل تصحيحه والمحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحضانة والمحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحضانة والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحضانة والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحضانة

المستفتی نمبر ۱۸۲۹شاہ محمد صاحب 'موضع پسر ام پور-ضلع اعظم گڑھ ۲۳ میں ۱۳۳ میں ام پور-ضلع اعظم گڑھ ۲۳ میں ۱۳۳ میں ۱۳۵ میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے (۱) جس قتم کی ہوگی وہی پڑے گ (جواب ۲۳) حمل کی حالت میں طلاق دینے سے طلاق ہو جاتی ہے (۱) جس قتم کی ہوگی وہی پڑے گ اگر تین طلاقیں دی ہیں توبغیر حلالہ کے نکاح نہیں ہوسکتا (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

> فصل دہم طلاق کے متعلق عور ت کااخبار

ہوی طلاق اور عدت گزار نے کا دعوی کرتی ہے 'تو کیاوہ دوسر انکاح کر سکتی ہے یا شیں ؟
(سوال) ایک عورت نے یہ دعوی کیا کہ جھے میرے خاوند نے طلاق دیدی ہے اور میری عدت بھی گزر پھی ہے اور میں اب نکاح کرناچا ہتی ہول چند آد میول نے اس کو قتم دی اس نے قتم بھی کھالی اس بناء پر ایک شخص نے اس ہے نکاح کر لیابعد ایک ماہ کے اس کا پہلا خاوند ظاہر ہو گیا اب دریا فت طلب یہ امر ہے کہ نکاح خوال اور گواہان اور دیگر حاضرین مجلس پرشر عاکوئی تعزیر ہے یا شیس ؟ بیواتو جروا رجواب ۲۷) صورت مسئولہ میں جس شخص نے اس عورت سے نکاح کیا ہے خود اس پر اور دیگر حاضرین کی برگناہ شیں ہاں جب کہ اس کا خاوند ظاہر ہو گیا تویہ اسکا نکاح باطل ہو گیا (م) نو قالت امر أة لو جل طلقنی زوجی و افغضت عدتی لا ہاس ان ینکحھا (در صحتار) رہی

تمین طلاق کے بعد شوہر کا انقال ہو گیا 'اور ہوی ' تمین طلاق کا انکار کرتی ہے 'تو کیا کیا جائے گا ؟ (سوال) عرصہ ہواکہ زیدنے اپنی منکوحہ کو بحالت صحت نفس و ثبات عقل وہوش محالت غصہ تمین

(١) و طلاق الحامل يجوز عقيب الجماع (الهداية كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٢/ ٣٥٦ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (البقرة ٢٣٠) عن عائشه أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي عَلَيْ أتحل للاول قال لا حتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (رواه البخارى في الجامع الصحيح كتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث ٢ / ٢٩١ ط قديمي كراتشي وقال في الهنابية وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا في الهداية الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة و ما يتصل به ٢٣/١ ع ماجديه كوئه)

 <sup>(</sup>٣) (قوله فان ظهر قبله) قال ثم بعد رقمه رأيت المرخوم ابا سعود نقله عن الشيخ شاطين و نقل ان زوجة له والاولاد للثاني (هامش رد المحتار كتاب المفقود ٤ /٧ ٢ طء سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٤) الدر المختار هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب العدة ٢٩/٣ ه ط سعيد كراتشي-

طلاق ایک مجلس میں دی تھیں اس کے گواہ زید کابڑ ابھائی بھیجی بڑے بھائی کاداماد اور بہت ہے رشتہ داراور عور تیں میں اور تمام قصبہ میں اس کی شہرت ہے اب زید کے انتقال کے بعد منکوحہ مطلقہ زید اپنی کسی غرض ہے انکار کرتی ہے اور کہتی ہے کہ زید نے مجھ کو طلاق شیں دی صورت بالا میں اگر طلاق واقع ہو گئ تو عدت طلاق کا نان نفقہ شوہر یہ واجب ہے یا نہیں ؟

(۲) شخص مذکور نے بطلاق دینے اور عدت گزرنے کے بعد اگریہ طریق عمل اختیار کیا ہو کہ مطلقہ سے تعلقات زوجیت تو منقطع کر دیئے اور کوئی واسطہ نہ رکھالیکن مطلقہ کی امداد اور کچھ اپنی سمولت کے پیش نظر ضروری مصارف کا متکفل ہو گیااس کو مکان میں رکھااس سے اپنا کھانا پکواتا رہا۔اس سے طلاق پر کوئی اثریزایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ٦٩ متولی سعید جھنجھانہ ضلع مظفر گر

٢٥ جمادى الاخرى ١٥ ١٥ اله ١٦ اكور ١٩٣١ء

(جو اب ٦٨) اگر زید نے منکوحہ کو تین طلاقیں دیدی تحقیں تو تینوں طلاقیں پڑ گئیں(۱) طلاق کی شہادت جب کہ گواہ معتبر اور عادل ہول مقبول ہوگی(۲) عدت واجب ہوگی اور عدت کا نفقہ زوج کے ذمہ ہوگا(۲) (۲) اس واقعہ سے طلاق پر کوئی اثر نہ پڑے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ'

#### فصل یا**ز دهم** انشاءاللہ کہ کر طلاق دینا

لفظ''انشاءالله'' کے ساتھ دی گئی طلاق واقع نہیں ہوتی فض الله نہیں ہوتی (سوال) ایک شخص کی ہیوی اور والدہ نے اس سے شخص کی ہیوی اور والدہ نے مابین تکر ار ہوئی شخص ند کور جب مکان پرآیا تو والدہ نے اس سے شکایت کی اس نے اپنی والدہ سے مخاطب ہو کر کہاانشاء اللہ تین طلاق دیتا ہوں مگر اس کی نبیت صرف طلاق رجعی دینے کی تھی اور یہ الفاظ ہوی کی عدم موجود گی میں زبان سے ادا کئے۔ المستفتی نمبر ۳۵۸ عبد الغنی (سوجت ماڑواڑ) کے ارجع الاول ۳۵۳ ھے ۲۰ جون ۱۹۳۴ء

<sup>(</sup>۱) والبدعى ثلاث متفرقة او ثنتان بمرةاو مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه او واحدة في طهر وطئت فيه (درمختار) وقال في الرد رقوله ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالاولى – وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعد هم من اثمة المسلمين إلى انه يقع ثلاث (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٧٣٢/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) و نصابها لغير ها من الحقوق سواء كان الحق مالا او غيره كنكاح ووكالة ووصية واستهلال صبى ولو للارث رجلان اور رجل وامرأتان ولا يفرق بينهما لقوله تعالى "فتذكر احداهما الاخرى" (الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب الشهادات ٥/٥ ٤ ط سعيد كراتشى)

 <sup>(</sup>٣) اذا طلق الرجل امرأته فلها النفقة والسكني في عدتها رجعيا كان او باثنا (الهداية كتاب الطلاق باب النفقة
 ٤٤٣/٢ طشركة علميه ملتان)

(جواب ٦٩) سوال میں الفاظ "انشاء اللہ تین طلاق دیتا ہوں" نہ کور میں لفظ انشاء اللہ کے ساتھ جو طلاق دی جائے وہ واقع نسیں ہوتی البذااس کی جو ی پر کوئی طلاق نسیں پڑی - محمد کفایت اللہ

# فصل دواز دېم شهاد ت طلاق

شوہر طلاق کا نکار کر تاہے 'مگر گواہ شیس' تو کیا حکم ہے؟

(سوال) زید کی لڑکی کو محمود ہمیشہ مار بیٹ کیا کرتا تھا ایک روز زید اپنی لڑکی کوبلانے گیااس روز بھی اتفاق سے وہ اپنی ہو کی کو مار چکا تھا اس نے زید سے کما کہ تم اپنی لڑکی کو لے جاؤییں نے اس کو طلاق ویدی ہے اب یہ میرے گھر پر نہ آئے اور پھر اپنی گھر والی کی طرف منہ کر کے کما کہ اب تو اپناپ کے ساتھ جاتی ہے نکل جامیرے گھر پر اب تو نہ آئیوییں نے بچھ کو طلاق طلاق وی اور لڑکی کے منہ پر طمانچہ مار کر گھر سے نکل جامیرے گھر پر اب تو نہ آئیوییں نے بچھ کو طلاق طلاق می اور لڑکی کے منہ پر طمانچہ مار کر گھر سے نکل گیا زید اپنی لڑکی کو لیکر خاموشی سے چلا آیا اب محمود طلاق سے انکار کر تا ہے - کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق نسیں وی -

المستفتى نمبر ۵۲۸ هاتى عبدالحكيم 'باژه بندوراؤ- دبل ۸ربيع الثانى ۱۳۵۳ هم ۱جوال کی ۱۹۳۵ء

(جواب ۷۰) اگر محمود نے طابق دیدی ہے تو طلاق ہوگئی ہے (۱) کیکن اگر وہ طلاق دینے ہے انکار کرتا ہے تو قانسی کے سامنے طلاق ٹابت کرنے کے لئے شمادت کی ضرورت ہے (۱) اور دو گواہ نہ ہول تو پھر محمود سے حلف لیا جائے گا اگر وہ حلف کرلے کہ میں نے طلاق نہیں وی ہے تو قانسی طلاق نہ ہونے کا فیصلہ کردے گا ہے حال نہ محمود کے لئے اگر وہ فی الحقیقت طلاق دے چکا ہے حلال نہ

ر ١) اذا قال لا مرأته انت طالق ان شاء الله تعالى متصلا لم يقع الطلاق لقوله عليه السلام: من حلف بطلاق او عتاق وقال ان شاء الله تعالى متصلا به لاحنث عليه (الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق فصل في الاستضاء ٢ ٣٨٩ ط شركة علميه ملتان)

(۲) ويقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا (الهندية كتاب الطلاق فصل ۴۵۸/۲ ط شركة عليه ملتان) وقال في
الهندية : و يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا او عبدا طائعا او مكرها كذا في الجوهرةالنيرة
(الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ۳۵۳/۱ ط ماجديه
كوئمه)

(٣) ونصا بها لغير هامن الحقوق سواء كان الحق مالا او غيره كنكاح و طلاق -رجلان - اورجل وامرأتان
 (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الشهادات ٥/٥٤ ط سعيد كراتشي)

(\$) ويسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فما ذا تقول ~ فان اقر فيها اوانكر فبر هن المدعى قضى عليه بلا طلب المدعى والا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه اذ لا بدمن طلب اليمين في جميع الدعا وى الا عند الثانى – (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الدعوى ٤٧/٥ هـ طسعيد كراتشى)

#### محمر كفايت الله كان الله له

ہو گی اور مدۃ العمر وہ حرام کاری میں مبتلار ہے گا۔ فقط

کئی دفعہ طلاق دے چکاہے 'گر گواہوں نے انکار کیا' تو کیا تھم ہے ؟
(سوال )ایک آدمی نے اپنی عورت کو طلاق دیادواد میوں کے سامنے بعد کو دونوں آدمیوں سے دریافت کیا گیا تو انسوں نے انکار کیا دوبارہ پھر طلاق دیا تب عورت دوسرے مکان میں چلی گئی اور تین روز تک دہاں مقیم رہی اور عورت کو زیر دستی اپنے مکان میں لے گئے مر دبالکل جائل اور بد چلن ہے اب لوگوں سے دریافت کیا جاتا ہے تو وہ انکار کرتے ہیں لڑکی بہت نیک چلن ہے اس کا بیان ہے کوئی گواہ نہیں کتا عورت یہ کہتی ہے کہ اگر مجھ کو فاوند کے یہاں روانہ کریں گے تو میں جان دیدوں گی۔
المستفتی نصبر ۲۷۹ محر رفیع صاحب سوداگر چرم (ضلع میدنی پور) کیم ذی الحجہ ۲۵ سے اوری کا کوری کی المحستفتی نصبر ۱۹۳۹ء۔

(جواب ۷۱)اگر فی الحقیقت طلاق دی ہے تو طلاق پڑگٹی(۱)عورت کواس کے پاس نہیں تھیجنا چاہئے(۱) اور خلاصی کی سبیل نکالنی چاہئے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

> میاں ہوی طلاق کے منگر ہیں' اور گواہ تین طلاق کی گواہی دیں' تو طلاق واقع ہو گی یا نہیں ؟

ر ۱) و يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقدير ا بدائع ولو عبدا او مكرها (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٣ /٣٣٥ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٢) المرأة كالقاضى اذا سمعته اوا جزها عدل لا يحل لها تمكينه (هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب الصريح'
 مطلب في قول البحر ان الصريح يحتاج في وقوعه ديانة إلى النية ٢/٢ ٩٤ ط سعيد كراتشي)

کماکہ مدعاعلیہ کاحق قتم کھانے کا نمیں ہے لبذاقتم تنہیں ہی اٹھائی بڑے گی بیان بحر ہے کہ واللہ اللہ تاللہ فہالد نے میرے سامنے ہندہ منکوحہ کو تمین طلاق دیں 'بیان گواہ مسمی عمرو کہ خالد نے میرے سامنے منکوحہ کو تمین طلاق دیں اگر میری شمادت کا ذبہ ہو تو میری منکوحہ مجھ پر طلاق ہے قاضی صاحب نے یہ فیصلہ سنادیا کہ خالد کی منکوحہ ہندہ تمین طلاق خالد پر حرام ہے اب علمائے اسلام کا آپس میں اختلاف اکثر علماء کی بیرائے ہے کہ قاضی صاحب کا فیصلہ نافذ نہیں ہوا۔

#### المستفتى نمبر ٥٠ ١ امر ذاخاب-

كرجب المساهم المبر عسواء

(جواب ۷۷) کسی شخص کا یہ کمنا کہ فلال شخص نے اپنی دوی کو طلاق دی ہے جب کہ زوج اور زوجہ دو تول طلاق کے منکر ہول یہ دعوی شہیں ہے کیو نکہ دعوی اپناحق طلب کرنے کانام ہے (۱) اور ظاہر ہے کہ یہ اس اخبار میں اپناحق طلب شہیں کر رہابعہ ایک حق اللہ یعنی حرمت زوجہ علی زوجه اکی خبر دے رہاہے جو حقیقة شمادت ہے ہیں اس کا یہ قول دعوی قرار شیں دیا جا سکتا اور اس مناء پر اس کا یہ قول غیر مجلس قضامیں انوے اور اس انعو قول کی وجہ ہے یہ خصم شیں بن سکتا اور جب یہ خصم شیں ہوا تو اس کی اور وہ کی جانب ہے محکیم صحیح شیں ہوئی کیو نکہ شحکیم خصمین کی طرف ہے ہوتی ہے (۱) اور صورت مسئولہ ایس خصمین کا وجود ہی شہیں ہوائی سے موئی کیو نکہ شحکیم خصمین کی طرف ہے ہوتی ہو ہو ہی غیر معتبر اور حکم کا فیصلہ ہی غیر معتبر ہاں اس معاملہ میں یہ اجبی بھی ایک شاہد ہو اور طلاق کی شمادت و یہ کے لئے دعوی بھی شرط شیں مگر شہادت اوا کرنے کے لئے مجلس قضا شرط ہے آگر یہ اجبی قاضی شرعی کے سامنے مجلس قضا میں شرعی کے سامنے مجلس قضا میں جا کر شمادت دیتا کہ فلال شخص نے اپنی دیوی کو طلاق دی ہے اور قاضی اس شمادت پر کارروائی کر تا تووہ ورست ہوتی آئی میا کہ شاہد کی طرف ہے اوائے شمادت میں تاریخ طلاق ہے غیر ضروری تاخیر نہ درست ہوتی (۱) ہمرطیکہ شاہد کی طرف ہے اوائے شمادت میں تاریخ طلاق ہے غیر معروری تاخیر نہ ورست ہوتی (۱) ہمرطیکہ شاہد کی طرف ہے اوائے شمادت میں تاریخ طلاق سے غیر ضروری تاخیر نہ ورست ہوتی (۱) ہمرطیکہ شاہد کی طرف ہے اورائے شمادت میں تاریخ طلاق سے غیر ضروری تاخیر نہ ورست ہوتی (۱) ہمرطیکہ شاہد کی طرف ہے اورائے شمادت میں تاریخ طلاق سے غیر ضروری تاخیر نہ ورست ہوتی (۱) ہمرطیکہ شاہد کی طرف ہے اورائے شمادت میں تاریخ طلاق سے غیر ضروری تاخیر نہ

ر ۱) و شرعا قول مقبول عند القاضي يقصد به حق قبل غيره خرج الشهادة والا قرار او دفعه اي دفع الخصم عن حق نفسه دخل دعولي دفع التعرض فتسمع به يفتي بزازية (الدر المختار مع هامش رد المحتارا كتاب الدعوي ١/٥ ٤ ٥هـ ، سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>۲) و عرفا تولية الخصمين حاكما يحكم بينهما (درمختار) وقال في الرد (قوله تولية الخصمين) اى العريقين المتخاصمين (هامش رد المحتار مع در المحتار ركتاب القضاء باب التحكيم ٢٨/٥ على طسعيد كراتشي) (٢) ويجب الاداء بلا طلب لو الشهادة في حقوق الله تعالى وهي كثيرة عد منها في الاشباه اربعة عشر قال و متى اخر شاهد الحسبة شهادة بلا عذر فسق فترد كطلاق امرأة اى باثنا و عتق امة (درمختار) و قال في الرد: قال في الاشباه تقبل شهادة الحسبة به دعوى في طلاق المرأة و عتق الامة والوقف و هلال رمضان وغيره - (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الشهادات ١٩٣٥ع في طلاق المرأة ) ولو رجعيا قال في تقريرات الرافعي تحت قول صاحب الرد (و تقبل شهادة الحسبة بلا دعوى في طلاق المرأة ) ولو رجعيا قال في الهندية من متفرقات الدعوى الدعوى في عتق الامة و في الطلقات الثلاث والطلاق البائن ليست بشرط لمصحة القضاء و كذلك في الطلاق الرجعي لا تكون الدعوى شرطا لصحته لان حكمه الحرمة بعد انقضاء العدة وانه حقه تعالى (تقريرات الرافعي الملحقة بهامش ود المحتار كتاب الشهادات ١٥/٥ و ٧ طسعيد كراتشي)

ہوتی(۱) کیونکہ قاضی شرعی کو بیہ حق ہے کہ وہ حقوق اللہ کی حفاظت کے لئے کارروانی کرے اور تھم اسی وقت قاضی ہے گئے قام مقام ہو سکتا ہے جب خصمین اس کواپی طرف سے فیصلہ کاحق دیں اور جب تک خصومت متحقق نہ ہو تحکیم متحقق نہ ہو تک ہے ہوئی واللہ تعالی اعلم - دوسرے علمائے ہے جیسا کہ ظاہر ہے تو میرے نزدیک بیہ تمام کارروائی عبث ہوئی واللہ تعالی اعلم - دوسرے علمائے متبحرین سے بھی تحقیق کی جائے - محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

ہوی طلاق کادعوی کرتی ہے 'اور شوہ ِ انکار کر تاہے 'مگر گواہ موجود نہیں ' تو کیا تھم ہے ؟ (ازاخبار سہ روزہ الجمعیة مور نیہ ۱۳ متمبر ۱۹۲۵ء)

(سوال) ہندہ سے زیدگی شادی کو عرصہ چار سال کا ہوااور ایک بچہ دو سال کا موجود ہے بعد شادی ہندہ ہرابر اپنی سسر ال ہیں شوہر کے ساتھ رہی عرصہ تین ماہ کا ہوا کہ ہندہ کا حقیقی بھائی ہندہ کو شیکے لے آیابعد دو دُھائی ماہ کے جب زیدر خصت نران کو ہندہ کے شیکے گیا توا تھ دس روز خوب اچھی طرح سے میل کے ساتھ میاں ٹی ٹی رہے جب رخصتی کو کہا گیا توا یک روز ہندہ نے یکا یک اپنے باپ سے اظہار کیا کہ میر سے شوہر زید نے خلوت میں آج شب کو مجھے طلاق دیا ہے اس پر زید کو جو خلوت میں بے خبر سویا ہوا تھا جگایا گیا اور دریافت کیا گیا تواس نے کہا کہ میں نے ہر گز طلاق نہیں دی یہ بات عورت کسی کے ور ناا نے سے کہتی ہواور مجھ پر جھو نابہتان لگاتی ہے بعد اس کے زید قتم کھا تا ہے کہ اگر میں نے طلاق دیا ہوتو میر اضا تمہ کا فرول کے ساتھ ہو معاملہ خلوت کا ہے۔ گواہ کوئی شیں ہے۔

(جو اب ۲۷) جب کہ طلاق کے گواہ نہیں میں تواس صورت میں زید کا قول مع حلف معتبر ہو گااور ہندہ کا قول غیر معتبر ہو گااور ہندہ کی تھا جا گایا گالے کہ کا تھا کہ کا تواں غیر معتبر ہو گااور ہندہ کا قول غیر معتبر ہو گااور ہندہ کیا گالے کیا گالے کہ کہ کہ کہ کہ کا تا ہے کہ کا تو کے کہ کو کھول غیر معتبر ہو گااور ہندہ کو کھول غیر معتبر ہو گال

(۱) متى احرشاهد الحسبة شهادته بلا عذر فسق فترد كطلاق امرأة اى باننا (درمحتار) وقال فى الرد (قوله بلاعدر) بان كان لهم قوة المشى او مال يستكرون به الدواب – (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الشهادات \$7٣/\$ طسعيد كراتشى)

<sup>(</sup>۲) و نصابها لغیر ها من الحقوق سواه کان الحق مالا او غیره کنکاح و طلاق و و کالة و وصیة - رجلان او رحل و امر أتان و لا یفرق بینهما لقوله تعالی فتد کر احداهما الأحرى (الدر المختار مع هامش رد المحتار کتاب الشهادات هم ١٩٥٥ طسعید کر اتشی دوم دیا یک م داور و حور تین آصاب شادت مین اور یمان او تی کوی شین ابد اقضاء طابق شامت نیس بوتی البت آل دوی کوی قین کے ماتھ معلوم ہے کہ اس کے شوہر نے اس کوطائق مغلط دی ہے تواس کودرست نمیں ہے کہ اس سے تعنق قائم رکھے اور جس طرح بوت کے شوہر ہے اور آس کو چائز نمیں ہے کہ اس حالت میں دو کو شوہر کے والے مرے اور اس کی شوہر کودلواوی گئی تو دو کی گوہر کو گئی ہو ہو گئی شوہر کو گئی ہو ہو گئی ہو گئی ہو ہو ہو گئی ہو ہو ہو ہو گئی ہ

# کسی دوسر ہے شخص ہے ناجائز تعلق رکھنے کی بناء پر نکاح نہیں ٹو ثما (اٹم حیلة مور خد ۱۹۱۶ج ک<u>ے ۱۹۲</u>۶)

(سوال) کیا یہ درست ہے کہ جو عورت دوس ہے شخص ہے ناجائز تعلق کرلے اور اس کا خاد ند کسی دوسری عورت دوسرے شخص ہے ناجائز تعلق کرلے اور اس کا خاد ند کسی دوسری عورت ہے ناجائز تعلق کرلے توان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔

(جواب ۷۴) شوہر کے کسی اجنبیہ عورت سے پاندی کے کسی اُجنبی شخص کے ساتھ ناجائز تعاقات سے نکاح نہیں اُوٹنا(۱)

# عورت کے اجنبی شخص کے ساتھ بھاگ جانے سے نکاح نہیں ٹو ٹمآ (الجمعیة مور ند ۱۸جون <u>۱۹۲</u>۶ء)

(سوال) نعمہ زوجہ زید ہون طابق بحر کے ساتھ ناجائز تعلق کر کے جلی گئی چند روز کے بعد پھر شوہر کے گھر واپس آگئی زید نے اس کور کھ ایئ پھر دوبارہ نعمہ غیر مر د کے ساتھ بھاگ گئی پھر پھھ عرصہ کے بعد واپس آئی زید نے پھر بھی رکھ ایالو گول نے طعنہ دیا تو زید نے اس سے نکاح ٹائی کر لیالیکن پھر نعمہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر غیر مر د کے ساتھ فرار ہو گئی اور ہر سول غائب رہی زید نے عاجز ہو کر ایک مر د مسلمان معتبر کے سامنے نعمہ کو تین طابق دے دیالیکن اس کے بعد نعمہ پھر شوہر کے پاس آئی اب زید نے نعمہ کو بدون تجدید نکاح رکھ لیا ہے اور زید طابق دیے ہے بھی انکار کر تاہے۔

(جواب ۷۵) جب که زید طلاق سے انکار کرتا ہے اور ایک آدمی کی گوائی سے طلاق کا ثبوت نہیں ہوتا (۱) تواو گول کو چاہئے کہ وہ زید سے قسم لے لیں اگر وہ قسم کھا کر کمہ دے کہ میں نے طلاق نہیں دی تواس کا اعتبار کرلیں، ۱۰ اور اسلامی تعنقات جاری رکھیں اگر چہ ایس عورت کو جوہار بار فرار ہوتی رہی ہے رکھ لینا زید کی غیرت و حمیت سے تعلق رکھتا ہے تاہم اگر زید نے طلاق نہ دی ہو تو عورت اس کی منکوحہ ہواور اسے رکھ لینے کا حق ہے عورت ہے جورت ہے بھاگ جانے سے نکاح نہیں ٹوشان اس

<sup>(</sup>١) وفي أخر حظر المجبتي لا يجب على الزوج تطليق العاجرة ولا عليها تسريح الفاجر الا اذا خافا ان لا يقيما حدود الله فلا بأس ان يتفرقا والدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب النكاح فصل في المحرمات ٣/٥٠ سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) و تصابها لغير هامن الحقوق مواء كان الحق مالا او غيره كنكاح و طلاق و وكالة و وصية ......... رجلان او رجل وامرأ تان (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الشهادات ١٩٥٥ طسعيد كراتشي ) (٣) ويسأل القاضي المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فما ذا تقول – فان اقرفيها او انكر فبرهن المدعى قضى عليه بلا طلب المدعى والا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلب اذ لا بدمن طلبه اليمين في جميع الدعاوى الاعند الثاني – (الدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب الدعوى ١٤٧٥ طسعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٤) ولا يجب على الزوج تطليق الفاجرة ولا عليها تسريح الفاجر إلا اذا خافا ان لا يقيما حدود الله فلا بأس ان بتفرقا (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب النكاح فصل في المحرمات ٢/٥٥ ط سعيد كراتشي)

#### فصل سيز دهم حالت نشه ميں طلاق دينا

نشه کی حالت میں تنین دفعه کیا''اس حرام زادی کو طلاق دیے ہیں'' تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خه کم ستبر ۱۹۳۵ء)

(سوال) ایک مسلم نا قل بالغ نے خالت سکر میوی کی کسی حرکت کے سبب غیظ و غضب سے از خودر فتہ ہو کر دو عور تول کی مواجت میں کہا" بلاؤ چار آومی کے سامنے طلاق دیں" اور عوی کی طرف اشارہ کرے کہا کہ "اس حرام زادی کو طلاق دیتے ہیں 'اس حرام زادی کو طلاق دیتے ہیں 'اس حرام زادی کو طلاق دیتے ہیں 'اس حرام زادی کو طلاق دیتے ہیں " زال بعد طالق اپنا ہے استفسار پر انکار کرتا ہے کہ ہم نے ہر گر طلاق نہیں دیا نیز ہمیں طلاق دیتے ہیں " زال بعد طالق اپنا ہے خود مطلقہ اور گھر کی دو عور تیں گواہ ہیں ایس صورت میں طلاق واقع ہوئی انہیں '؟

(جو آب ٧٦) انشائے طلاق کے لئے اصل لفظ صیغہ ماضی ہے (لیمنی میں نے اس کو طلاق دی) آگریہ لفظ ہو تا تو وہ انشائے طلاق کے معنی اور نسبت الی الزوجہ میں صریح ہوتا کہ نبیت کی حاجت نہ ہوتی (۱۰ اور حالت سکر میں زجراً و قوع طلاق کا حکم دیا جاسکتا(۱۰ کیکن سوال میں جو لفظ مذکور ہے وہ صیغہ ماضی نہیں ہے بلحہ (طلاق دیے میں) جیغہ حال ہے اس کو انشاء کے لئے استعمال کرنے میں نبیت کی حاجت ہے (۱۰) کہ

(١)فالصريح قوله انت طالق و مطلقة و طلقتك فهدا يقع به الطلاق الرجعي لان هذه الا لفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وانه يعقب الرحعة بالنص ولا يفتقرإلى النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال (الهداية كتاب الطلاق باب ايقاع الطلاق ٢ ٢٥٩ ط شركة علميه ملتان) (٢) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقديرا بدائع ليدخل السكران (درمحتار) وقال في الرد (قوله ليدحل السكران) اي فانه في حكم العاقل زجراله رهامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٣ ٧٣٥ ط سعيدكراتشي، طلاق السكران واقع ...ولما انه زال سبب هو معصية فجعل باقيا حكما رجراله - ( الهداية كتاب الطلاق فصل ٣ ٣٥٨ ط شركة علميه ملتان) (٣) نفظ" طلاق دیتے ہیں" اُگر چہ مستقبل قریب کے لئے ہمی گاہے استعمال ہو تا ہے نیکن اس کی وضع حال کے لئے ہند اس ے طلاق واقع ہو جاتی ہے البتہ شوہر آسر نیت استقبال کا مد عی ہو اتو خلاف ظام ہوئے فی وجہ سے اس کا قول قبول نہ واکا کھما ھی الشامية ويقع بها اي بهذه الالعاظ و ما بمعنا ها من الصريح (درمختار) وقال في الرد رقوله و ما بمعنا هامي الصريح ، اي مثل ما سيذكره من نحوكو ني طالق واطلقي ويا مطلقة بالتشديد وكدا المصارع اذا غلب في الحال مثل اطلقك كما في البحر قلت ومنه في عرف زماننا تكوبي طالقا و منه حدى طلاقك فقالت احذت فقد صحيح الوقوع به بلا اشتراط به كمافي الفتح رهامش رد المحتار مع الدر المحتار ' كتاب الطلاق باب الصريح مطلب " سي يوش" يقع به الرجعي ٢٤٨/٣ ط سعيد كراتشي) وقال ابصا . لان المضارع حقيقة في الحال محار في الاستقبال كما هو احد المداهب و قيل بالقلب وقيل مشترك بينهما و على الاشتراك يرجع هدا ارادة الحال بقرينة كونه احبار اعن امر قائم في الحال (هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ٣١٩:٣ ط سعيا. كراتشي)لبذاان مبارات کی روشنی میں صورت مسبولہ میں تنین طاق کے وقول کا حکم دیا جائے گا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔

یہ انظانی ، کے لئے استعال کرنے کا تصد کیا گیا ہو ولا نینہ للسٹکوان۔ پس اس صورت میں و توع طلاق کا تھم دینا اس کو متلزم ہوگا کہ گویا زجران کی نیت انتاء ہونے کا تھم پہلے دیا گیااور پھر و توع طلاق کا تھم دیا گیا ۔ قواعد نقہیہ ہے و توع طلاق کا زجرا تھم دینا خاہت ہے لیکن کسی نیت اور ار اوے کا زجرا خاہت کر دینا میرے خیال میں خاہت نمیں کی صورت مسئولہ میں و قوع طلاق کا تھم نہیں دیا جا سکتا۔ فقط محرد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

نشه بلا کر جب ہو ش نه رہا' طلاق دلوائی' تو طلاق واقع ہو ئی یا نہیں ؟ سه روزالجمعیة مورده ۱۵ اکتوبر ۱۹۳۸ء

(سوال) زید کو چند فقیرول نے مل کرگانج پلایااور وہ بالکل مست ویہوش ہو گیااس اثناء میں ایک فقیر نے زید کی بی بی کوا پنی مجلس میں بلانے کا تھم دیازید کی بی نے وہاں آگر اس فقیر کی بے عزتی کی اور خوب ڈانٹازید نے آس نشہ میں اپنی بی کو کما کہ میں نے تم کو تین طلاق دیا پھر ہوش میں آگر بشیمان ہوااور ایک عالم سے دریافت کیاانہوں نے کما کہ طلاق نہیں ہوئی زید نے اپنی بی کو گھر بلالیااور ساتھ در ہے ہوئے مدت گزرگنی اور آیک لڑکا بھی پیدا ہوااب بعض علماء کہتے ہیں کہ یغیر تحلیل کے وہ عورت اس کے لئے جائز نہیں ہوئی۔

(جواب ۷۷) نشہ کی حالت کی طلاق واقع ہو جاتی ہے گر شرط یہ ہے کہ نشہ اپنے علم واختیار سے استعال کیا ہو د،)اگر کسی نے دھو کہ دے کریازبر دستی نشہ بلاد یااوراس حالت میں طلاق دی گئی تووہ طلاق نسیں پڑتی د،) پس صورت مسئولہ میں اگر دوسر کی صورت واقع ہو کی تھی یعنی نشہ اپنے علم واختیار سے استعال نہیں کیا تو طلاق محسورت تھی تو طلاق ہو گئی تھی د،)اور حلالہ ضروری

ر ۱ )ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقديرا بدائع ليدخل السكران ولو عبدا او مكرها او هاز لا او سفيها خفيف العقل والسكران ولو بنبيذ او حشيش او افيون او بنج زجرا به يفتي تصحيح القدوري (تنوير الا بصارمع هامش رد المحتار "كتاب الطلاق ٢٣٥/٣ ط سعيد كراتشي)

(٣) وطلاق السكران واقع اذا سكر من الحمر او النبيذ وهو مذهب اصحابنا رحمهم الله تعالى كذافي المحيط ثم قال بعد اسطر ومن سكر من البنج يقع طلاقه و يحد لفشو هذا الفعل بين الناس و عليه الفتوى في زماننا كذا في جواهر الاخلاطي (الهندية 'كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ٣٥٣/١ ط ماجديه كوئله)

(1)(0)

#### محر كفايت الله كان الله له

نشہ کی حالت میں طلاق دی مگر شوہر کو خبر نہیں کہ کتنی طلاق دی 'تو کیا حکم ہے ؟ (سوال) زیدنے شب کے دویج شراب کے نشہ کی حالت میں اپنی ہوی کوزد و کوب کیااور کہا کہ تھے طلاق ہے اس وقت اس مکان میں زید اور اس کی بیوی اور زید کے والد صرف تین ہی آد می موجود تھے زید کے والد کا حلفیہ بیان ہے کہ میرے لڑکے نے ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہا تو میں نے اسے رو کااور خبر وار کیا۔ اور وہال ہے اسے علیحدہ کررہا تھا۔ کہ اس نے دوسری مرتبہ بھی طلاق کا لفظ کہاا تنے میں میں نے اسے علیحدہ کر کے تنبیہ کیادوس سے روز جب لڑکی کے والدین نے یہ خبر سی تواکر اپنی لڑکی کو لے گئے بھر کسی نے زید ہے یو چھاکہ تم نے کیاا بنی بیوی کو طلاق دیا تھا تواس نے کہا کہ ہاں دیا تھا جب یہ یو جھا جا تا ہے کہ کتنی طلاق دیا تھا تو کتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کیو نکہ میں نشہ میں تھالڑ کی ہے ہو جھا گیا کہ تم نے کتنی مرتبه طلاق کالفظ سنا تھاوہ کہتی ہے کہ میں مار بیٹ کی وجہ سے بد حواس تھی میں نے صرف طلاق کا لفظ سنا مگریہ معلوم نہیں گنٹی مرتبہ کہااس واقعہ کے جیھ ماہ بعد زید کے والد لڑکی کے والدین کے ہاس گئے اور حلفیہ بیان کیا کہ زید نے صرف دو مرتبہ طلاق دیاہے اور وہ بھی نشہ کی حالت میں 'طلاق نہیں ہوا تم لڑکی کو بھیج دوانہوں نے کہا کہ عالم ہے یو چھوا یک مقامی عالم ہے یہ واقعہ من وعن بیان کر دیااور ان کابتایا ہوا کفارہ اداکر کے میاں بوی کو ملادیا گیا جس کو تقریباً یا نج سال گزر چکے ہیں اور دونوں میں زن و شوئی کے تعلقات قائم میں برادری کے لوگ کہتے ہیں کہ نشہ کی طلاق ہو گئی تھی لبذایہ تعلقات ناجائز ہیں-المستفتى نمبر ١٠٣ عبدالحكيم (ناكيور) • اجمادي الثاني ١٩٣٨م ٩ متبر ١٩٣٥ء (جواب ۷۸) ہاں نشہ کی حالت کی دی ہوئی طلاق ہو جاتی ہے(۱)کیکن ایک مرتبہ یادو مرتبہ صرت لفظ طلاق سے طلاق رجعی ہوتی ہے پس اگر عورت کی عدت یوری نہ ہوئی ہو تواندرون عدت رجعت سیجے بهو ئی ( - )اور اگر عدت گزر چکی تھی تو دوبارہ نکاح کرنا ضروری تھا ( - )بغیر تجدید نکاح میاں بیوی کو ملاوینا

درست نميس تقااب فورادونول كا نكاح يره ويناج ابني - محمد كفايت الله كان الله له وبلى

<sup>(</sup>١) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحاو يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه كوئشه)

<sup>(</sup>٣) ويقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقديرا بدائع ليدخل السكران ولو عبدا او مكرها او هاز لا او سفيها او سكران ولو بنيذ او حشيش او افيون او بنج زجرا و به يفتى تصحيح القدورى (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار) كتاب الطلاق ٣/٣٥/٢ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) اذا طلق الرجل امرأ ته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاف باب الرجعة ٣٩٤/٢ ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٤) واذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق؛ الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢٧٣/١ ط ماجديه كوئثه)

#### فصل چار دهم طلاق کی اقسام

#### طااق بدعی کے آٹھ قسمول کابیان

(سوال) خاکسار نے یہ مسئلہ غایۃ الاوطار شرح اردودر مختار تولیخوری کے ص ۴۴ پر تکھا ہواد یکھا ہہا ہا الطلاق جلد تانی (عبارت) البدعی ثلث متفوقة او ثنتان بموة المنح (اردو ترجمہ) اور طلاق بدئی یہ سب الطلاق جلد تابال دیا جداجہ ایادو طلاق یکبارگی بین ایک لفظ ہے النے آئے چل کرخودی تکھے ہیں یہ سب صور تیں طلاق دیا جداجہ ایادو طلاق مقر قبد عی ہو کیں تو یکبارگی تین طلاق دیا الاوطار جلد بدغی ہوگا اور اگر طهر میں طلاق بدئی دیکرر جعت کرے گاتو طلاق بدگی اندہ چگی (غایة الاوطار جلد خانی) (علاوہ ازیں آٹھ فقمیں بدئی کی بتائی ہیں و بال پر تکھا ہے) (ا) ایک طهر میں تین متفرق طلاق دینا المواق دینا ہوں ہو چگی ہے غرض بدئی اس مئلہ میں تین باریکبار گی تمنایہ علی ہو گئی ہے یہ مسئلہ در ست ہے یا شمیں یا کہ اس مئلہ میں تین باریکبار گی کہ نابد عی ہو اور بدئی میں دجوع کافی ہے یہ مسئلہ در ست ہے یا شمیں یا اس کا مطلب کچھ اور ہے دو سری و طی والے طهر میں طلاق دینا بھی بدعی ہو اور شخص نہ کور نے اس طہر میں طلاق دینا بھی بدعی ہو اور شخص نہ کور نے اس طہر میں طلاق دینا بھی بدعی ہو اور شخص نہ کور کیا تانی طہر میں طلاق دی ہو تھی نہ کہ و طلاق بدعی دیا تا کا مطلب کچھ اور ہو دو سری و طی تھی کی ہے طلاق بدعی دیا تا کیا مطلب ہو شخص نہ کور کا تکا ح تائی کردیا گیا تو اس کا انکاح اگر اس طرح بلا طلائے در ست نہ ہو ااور وہ حرام میں دو تو اس کوروک دیا چاہے ہو صور سے تھی گار دیا گیا تو اس کا نکاح اگر اس طرح بلا طلائے در ست نہ ہو ااور وہ حرام کیا دو تو اس کوروک دیا چاہو صور سے تھی وار شاد کے مطابق ہو عمل میں لائی جائے۔

المستفتى نمبر ١١١ سلطان محد (ربتك)

۱۹ جمادی الاول ۱<u>۳۵۵ ه</u> م ۸ اگست ۲<u>۹۳۲</u>ء

(جو اب ۷۹) ہاں ایک طہر میں تین طلاقیں ایک لفظ سے یا تین مرتبہ متفرق طور پر دینابد کی طلاق ہے۔ انہوں کی طلاق ہے۔ انہوں طلاقیں دینے کے بعد رجعت نہیں ہو سکتی حلالہ ضروری ہے۔ (۱) جس طہر میں وطی کی ہے۔ اس میں ایک طلاق بھی دی جائے تو یہ بدعی ہوگی لیکن ایک یاد و طلاقیں و یکر اسی طہر میں رجوع کر لے تو یہ۔

(١) او طلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكاعة واحدة او ثلاثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا
 (الهداية كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٢٥٥٠ ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ٢٣٠) وعن عائشة ام المؤمنين أن رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسنل النبي تأفئ أتحل الاول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول (رواه البخارى في الجامع الصحيح باب من اجاز الطلاق الثلاث ٢/١٩٧ ط قديمي كراتشي وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يمزت عنها كذا في الهداية (الفتاولي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به الهداية كوئنه)

جائز ہے اور طلاق بدعی ندرے گی لیعنی بدعی طلاق دینے کا گناہ رجعت کر لینے سے معاف ہوجائے گا(۱) غرض تین طلاقیں یکدم ایک لفظ میں دینے کے بعد رجعت جائز نہیں اسی طرح متفرق طور پر دینے سے تین پوری ہوجائے کہ و طی والے طهر میں یا حالت حیض میں ایک یادو طلاقیں وی ہوں ان صور تول میں رجعت ہو سکتی ہے (۲) بدعی کی آٹھ فتہ میں جو عالیہ الاو طار میں فذکور ہیں ان میں سے تیسری 'چوشی' یا نچویں' چھٹی' ساتویں' آٹھویں صور توں میں رجعت جائز ہوں تی ہوں ان میں سے آٹھویں تک صور توں میں ایک یادو طلاقیں ہوں تین نہ ہوں۔

مجمد کفایت الله کان الله له 'و بلی

# فصل پانز دهم ایب مجلس میں تنین طلاقیں

(۱) یکبارگی تین طلاق ایک مجلس میں دینے سے تین طلاق واقع ہو جائے گی (۲) حالت حیض میں کہا'' میں نے تخصے طلاق بدعی دی'' تو کننی طلاق واقع ہوئی (۳) حالت غصہ میں طلاق دینے سے حنفیہ کے علاوہ اور اماموں کے نزدیک طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ؟

(سوال)(۱) زید نے اپنی ذوجہ کو ہایں الفاظ طلاق نامہ جب کہ وہ حیض سے تھی حالت غضب میں تحریر کرکے دیا کہ ہندہ بنت بحر کو تینول طلاق ساتھ ویتا ہوں راقم زیدین قلال تواس صورت میں عندالشافعی یا عنداحد یا مالک طلاق واقع ہوگی یا نہیں اگر واقع ہوگی تو کنی ؟(۲) زیداگر بیہ کے اپنی ذوجہ کو کہ میں نے کھے طلاق بدعی دی تواس کنے اور حالت حیض میں تینول ساتھ دینے میں کچھ فرق ہے یا نہیں (ند ہب خلاغ ند کورہ میں) (۳) دیگر یہ کہ حالت غضب میں طلاق دینے سے حفیہ کے علاوہ اور اماموں کے نزد کی طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں یہاں پر سوائے علائے احتاف کے اور کوئی عالم نہیں ہے نہ شافعی ند ماکئی نہ صبلی اور نہ یہ معلوم ہے کہ ہندوستان میں ہے ہناہ یں جمعیتہ علاء ہند کے جید علاء کی خدمت

<sup>(</sup>١) والبدعى ثلاث متفرقة او ثنتان بمرة اومرتين في طهر واحد لا رجعة فيه او واحدة في طهر وطئت فيه او واحدة في حيض موطؤة و تجب رجعتها على الاصح فيه اى في الحيض رفعا للمعصية فاذا طهرت طلقها ان شاء او امسكها (درمختار )قال في الرد (قوله ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالاولى (هامش ردالمحتار مع الدر مختار كتاب الطلاق ٢٣٢/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>۲) لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ بها اى بالثلاث أوحرة و ثنتين أوامة حتى يطأ ها غيره وأو الغير مواهقا يجامع مثله بنكاح (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق جارى ب

میں یہ استفتاء شافعیہ و ملائے و حنابلہ کے مذہب کے متعلق جواب حاصل کرنے کے لئے روانہ کئے گئے میں قوی امید ہے کہ علمائے احناف خصوصاً علامہ مفتی اعظم محمد کفایت اللہ صاحب مد ظلہ 'جواب سے مطلع فر ماکر عند اللّٰہ ماجور و مشکور ہول گے –

#### المستفتی نمبر ۱۷ اامسٹرایم اے مایت (جوہائسبر گ-افریقہ) ۱۵ جمادی الثانی ۱۳۵۵ھم ۳ستمبر ۱۹۳۷ء

(جواب ۱۸۰) ایک لفظ سے یا ایک مجلس میں تنیوں طلاق ویے سے تنیوں طلاقیں پڑجاتی ہیں اس پر انکہ اربعہ کا اتفاق ہے (۱) حیض کی حالت کی طلاق بھی پڑجاتی ہے البتہ اگر ایک دو طلاق دی گئی ہوں تو رجعت لازم ہوتی ہے (۱) تین طلاق حالت مخطط ہوجائے گارہ) البتہ بعض اہل ظاہر اور روافض کے نزدیک ایک مجلس کی تین طلاقیں نہیں پڑتیں (۱) گردی ایک مجلس کی تین طلاقی موجائے (۲) اگر حیض میں یہ کے کہ میں نے مجھے طلاق بدی دی تو ایک طلاق ہو گی اور رجعت واجب ہوگی (۵)

حاشيه صفحه گذشته: باب الرجعة ٩/٣ . ٤ ط سعيد كراتشي) وقال في الهندية وان كان الطلاق ثلاثا في العدية وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها اويموت عنها والا صل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من يعدحتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة (الهداية ' كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩/٢ ط شركة علميه ملتان)

(٣) واذا طلق الرجل امرته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذلك اولم ترض لقوله تعالى
 "فامسكوهن بمعروف" من غير فصل (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢٩٤/٢ ط شركة علميه ملتان)

(۱) وقال الليث عن نافع كان ابن عمر اذا سنل عمن طلق ثلاثا قال لو طلقت مرة او مرتين فان النبي الله المعنى المن فان طلقها ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيره (رواد البخارى في الجامع الصحيح كتاب الطلاق باب من قال لامرأته انت على حرام الخ ۷۹۲/۲ ط قديمي كراتشي) وقال في الرد وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين إلى انه يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال و عن هذا قلنا لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لابسوغ الاجتهاد فيد فهو خلاف لا اختلاف (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي) وكذا في فتح القدير واحدة كتاب الطلاق فصل تطليق الطلاق بكلمة واحدة كتاب الطلاق فصل تطليق الطلاق بكلمة واحدة ٢٨٣/٣ دار الفكر بيروت)

(٢) عن ابي غلاب يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امرأته وهي حائض قال تعرف ابن عمر أن عمر ان عمر ابن عمر ابن عمر البي على الله فامره ان يراجعها فاذا طهرت فارادان يطلقها فليطلقها قلت فهل عد ذلك طلاقا قال ارايت ان عجز واستحمق (رواه البخاري في الجامع الصحيح كتاب الطلاق باب من طلق وهل يوا جه الرجل امرأته بالطلاق ٢/٠ ٧٩ ط قديمي كراتشي)

(٣) عااس كوحالت حيض من طلاق، ينايشك بدعت ب اليكن طلاق واقع و جاتى ب اكل لئة تتماء رجعت كوضرورى كتے بي اور ظامر ب كه رجعت ايك باووطلاق صر كي مين و علق ب اليكن تين طلاق كي بعد رجعت ورست سين اور بغير حلال كاس سے شومر اول كا نكاح جائز نسين كما في الهداية وغير ها من كتب الفقه وان كان المطلاق ثلاثا في المحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والاصل فيه قوله تعالى: فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (الهداية كتاب الطلاق باب الوجعة ٢٩٩١)

# (۳) حالت غضب کی طلاق بعض حنابلہ کے نزدیک واقع نہیں ہوتی (۳) حصل کان اللہ لہ و بلی

ا بنی ہیوی سے تمین د فعہ کہا" میں نے تجھے طلاق دی" (اجمعیتہ مور ند ۲۸ اکتوبر بح ۱۹۲)

(سوال) میں اپنے میکے میں تھی میر اشوہ ماتم پری کوآیا اور دن بھر ربابعد مغرب اس نے میرے بھائی ہے کہا کہ میں دوسری دو و کی دیا جا ہوں اس ندوی ہے (میری طرف اشارہ کر کے) جمحے کوئی واسطہ نہیں اس بو چو دریا جمحے میر ازیور دیدو تب میرے بھائی نے محلّہ کے پانچ شخصوں کو بلایا جو کہ صاحب غلم اور فد ہب سے واقف تھے انہوں نے میرے شوہر کو بہت سمجھایا پروہ اربار وہی جملے کہتا رہا کہ میں دوسری دو کی کرنا چاہتا ہوں میر ازیور جمجے دیدو تب ان شخصوں نے کہا کہ ایسے جملے کہتا رہا کہ میں دوسری دو جاتا ہے تب میرے شوہر نے کہا کہ چمے دوسری دو کی کرنا ہے اور میری جملے کہنے ہے دو کی کو طابق ہو جاتا ہے تب میرے شوہر نے کہا کہ چمے دوسری دو کی کرنا ہے اور میری طرف اشارہ کرکے کہا کہ اس لئے میں نے آت میں نے آت طابق دیا طابق دیا بھر میں نے تجھے طابق دیا جب کہ خود پوچھا کہ کیا آپ نے جمحے طابق دیا تو کہا کہ ہاں میں نے تجھے طابق دیا جس نے کہ طابق دیا جس کے دور کی مشقت کا تھا اور بھر میرے میحہ میں ہے بعد شادی کے طابق پر کیونکہ کل زیور میں ہے تھے ذیور میری مشقت کا تھا اور بھر میرے میرے میحہ میں ہے بعد شادی کے طابق پر میرے میں دیا ور کیا تو ان مغرب کے وقت سے رات کے ایک بچے تک طابق کا استعال ہو تا رہا طابق کے میرے شوہر نے جمونا سے حق کو رہوں کے وقت سے رات کے ایک بچے تک طابق کا استعال ہو تا رہا طابق کے کہ میر ایک گواہ ہے (جواس) کا حقیقی امول ہے) کہ میں نے طابق کا سیاد کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا ہے کہ میں نے طابق نہیں دیا اور کہتا

(جواب ۸۱) اگرواقعہ ہی ہے جو سوال میں نہ کورہے تو تینوں طلاقیں ہو چکی ہیں اور عورت بدون حلالہ کے شوہر کے لئے جائز نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے۔

عاشيه المنظرة عن المامية لا يقع بلفظ الثلاث ولا في حالة الحيض لانه بدعة محرمة (هامش رد المحتاد) كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٥) والبدعي ثلاث متفرقة.... او واحدة في حيض موطؤة و تجب رجعتها على الاصح اي في الحيض رفعا للمعصية (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>۱) قلت و للحافظ ابن القسيم الحنبلي رسالة في طلاق الغضبان قال فيها انه على ثلاثة اقسام - احدها ان يحصل له مبادى الغضب بحيث لا يتغير عقله و يعلم ما يقول و يقصد وهذا الاشكال فيه الثاني ان يبلغ النهاية فلا يعلم ما يقول ولا يريده فهذا لا ريب انه لا ينفذ شنى من اقواله - الثالث من توسط بين المرتبتين بحيث لم يصر كالمجنون فهذا محل النظر والا دلة تدل على عدم نفوذ اقواله ملخصامن شرح الغاية الحنبلية لكن اشارفي الغاية إلى مخالفته في الثالث حيث قال و يقع طلاق من غضب خلاف لابن القيم (هامش رد المحتار عارى على عدم نفوذ القواله المنافية الله على عدم نفوذ القواله الله القيم (هامش رد المحتار عارى على على عدم نفوذ الفراد الله على عدم نفوذ الفراد المحتار المحتار المحتار المحتار المحتار المحتار الهدير المحتار المح

#### () اور جب یا نج گواہ موجود ہیں تو پھر ثبوت میں کیا کلام ہے؟ محمد کفایت اللہ کال اللہ له'

# فصل شان**ز دهم** طلاق مشروط ممعافی مهر

مبر کی معافی کی شرط بر طلاق دی 'اور عورت نے مهر کی معافی ہے انکار کر دیا' تو طلاق داقع نہیں ہوتی

(سوال) نید ع اپنی سرال میں جاکر برائے دوزگار سکونت اختیار کرنی چندروذبعد وہ ارادہ وطن آئے کا کرتا ہے اور اپنے خسر ہے اپنی زوجہ کی رخصت کا طالب ہوتا ہے زید کا خسر کہتا ہے کہ اگر رہنا ہوتا ہے میں میں سے ہی مکان پر رہولؤگی کو تمہارے مکان پر رخصت نہ کروں گااگر تم کسی فتم کی زیادتی کرو گے تو میں قدارک کروں گا بہتر ہے ہے کہ تم طلاق دے دوور نہ واپس چلے جاؤزید واپس آگر اپنے پچپا کو ہمر اہ لے کر پنچتا ہے اور رخصت کا طالب ہوتا ہے نوبت خشش میر منجانب سماۃ و نوبت طلاق پہنچتی ہے بعد تحریر و دستاویزات جس وقت نوبت نشانی انگو ٹھا پہنچتی ہے وہ انکار کردیتی ہے کہ میں میر بخشوں نہ طلاق اول اس طرف زیدانکار کرتا ہے کیونکہ یہ معالمہ غصہ کادر میان خسر و چپالڑے ولڑکی کے در میان کا تفایعدہ ووہ دونوں کا غذیجاڑ و کئے زیدا پی زوجہ کور خصت کر اگر واپس لے آتا ہے اہل پر اور کی کتے ہیں کہ وہ دب تک نکاح دوبارہ نکاح ہوتا ہے اس حر سے بی نکاح دوبارہ نکاح ہوتا ہے اس حراب کا تعابیدہ کی حراب کا تو بی سے بس نکاح اول جائز رہایا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵ کے ۱۸ میر علی صاحب (انگلہ رسول پور آگرہ) حالت میں نکاح اول جائز رہایا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۵ کے ۱۸ میر علی صاحب (انگلہ رسول پور آگرہ)

(جواب ۸۲) جبکہ طلاق معانی مرکے ساتھ مشروط تھی اور عورت نے معافی مرسے انکار کر دیا تو طلاق نہیں پڑی(۲) نکاح اول باتی ہے تجدید نکاح کی ضرورت نہ تھی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دہلی

عاشيه صغه محملاشته

كتاب الطلاق مطلب في طلاق المدهوش ٢ ٤ ٤ ٢ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او شنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة. الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩/٢ ط شركة علميه ملتان) عاشيه صفح حقد ا:

 <sup>(</sup>١) ونصا بها لغيرٍ ها من الحقوق سواء كان الحق مالا وغيره كنكاح و طلاق ووكالة ووصية - رجلان - او رجل
 وامراتان (الدر المختار مع هامش رد المحتار٬ كتاب الشهادات ٥/٥٤ طسعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٢) واذا اضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لا مرأته ان دخلت الدار فانت طالق (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق ١/ ، ٢ ٤ ط ماجديه كوئنه)

#### فصل هفدهم حق مطالبه طلاق

(۱) عورت کب طلاق کامطالبہ کر عتی ہے؟

(۲)جب شوہر نے تین طلاقیں دیدیں توبیوی پر تینوں واقع ہو گئیں

میں عورت اپنے شوہرے شرعاطلاق لے سکتے ہے؟

(۲) شوہر بد مزاج ہے زوجہ کی تقمیل علم کرتے ہوئے بھی شوہراس کو ہمیشہ مار کوٹ کر تارہتا ہے اور نہیں چاہتااس سلسلہ میں کئی مر تبہ عورت کو کہتا ہے کہ تو چلی جا تجھے طلاق ہے اور اپنے گھر سے باہر نکال دیتا ہے کین ایک مر تبہ لفظ طلاق کہ کر رک جاتا ہے تیمزی مر تبہ اپنے منہ سے طلاق کا لفظ نہیں کہتا ایک مر تبہ طلاق کا لفظ کہ کر زوجہ کو اس کے شوہر نے گھر سے باہر نکال دیااس کے باپ کے یمال زوجہ رہی اس کے بعد عورت اپنے میکے میں ہی تھی کہ بیس روزبعد پانچ سات آدمی مسلمان معتبر ساتھ لاکر زوجہ کا شوہر اپنے گھر بلا لایا شوہر کاباپ موجود تھا پھر وہی زوجہ کے باپ و تایا کو بھی بلا لایا تمام اشخاص کے سامنے دومر تبہ زوجہ کے فاوند نے اپنی زوجہ کو طلاق دیدی اس طرح ہے تین مرتبہ طلاق دی اور کہا کہ اب میں اس عورت کو نہیں رکھنا چاہتا کیاا ایک صورت میں شر عاطلاق ہو چکی ہے یا نہیں ؟
المستفتی نمبر ۱۹۹۲ شخ محمد حسین صاحب (راجپوتانہ) کے شعبان ۲ ھے ساتھ م سااکٹوبر کے اور زوج کو جھوڑد ہے اب ۱۹۸۳ (۱) ہاں شوہر کی اس تعدی پر زوجہ کو حق ہے کہ وہ طلاق یا ظعم کا مطالبہ کرے اور زوج کو اب ازم ہے کہ وہ طلاق یا ظعم کی میازآ کے یازہ جہ کو چھوڑد ہے (۱)

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: "الطلاق مرتان فا مساك بمعروف او تسريح باحسان - فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حد ود الله فاولئك هم الظالمون" (البقرة: ٢٢٩) وقال في البحر: واما سببه فالحاجة الى الخلاص عند تبائن الاخلاق و عروض البغضاء الموجبة عدم اقامة حلاود الله تعالى - ويكون واجبا اذا فات الا مساك بالمعروف (البحر الرائق كتاب الطلاق ٣/٣٥٣ ط دارالمعرفة بيروت) وقال في الدر ولا بأس به عند الحاجة للشقاق بعدم الوفاق (درمختار) وقال في الرد (قوله للشقاق) اى لوجود الشقاق وهو الاختلاف والتخاصم و في القهستاني عن شرح الطحاوئ السنة اذا وقع بين الزوجين اختلاف ان يجتمع اهلها ليصلحوا بينهما فان لم يصطلحا جاز الطلاق والخلع وهذا هو الحكم المذكور في الاية (الدر المختار كتاب الطلاق باب الخلع ١/٤٤ طسعيد كراتشي)

(۴) جب شوہر تین طلاق دیدے خواہ ایک و فعہ خواہ فاصلے سے اور فاصلہ کتنا ہی ہو (۱) جب تین طلاقیں بوری جو جائیں تو طلاق مغلط پڑجائے گی (۱) صورت مسئولہ میں سوال سے ظاہر ہو تا ہے کہ طلاقوں کا مجموعہ تین سے ذیادہ ہو چکا ہے اس لئے عورت پر طلاق مغلطہ ہو چکی ہے اور اسی وقت سے ہو کی ہے جب طلاق وں کا مجموعہ بورا ہواہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

# فصل هيجدهم تخير. وتعليق

تعکیق طلاق میں شرطی کے جانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے ورنہ شمیں .

(سوال) زیدشام سے مجس ساع میں ۱ اسے شب تک موجود رہاجب مجل ختم ہوئی اپنے گر آیااور اپنی فی کے مکان کے اندرداخل ہوازید کی فی فی اپنے ہے کے پاس تھی جس کی عمر میس روز کی تھی ذید نے فی فی فی کے مکان کے اندرداخل ہوازید کی فی فی اپنے ہے کے پاس تھی جس کی عمر میس روز کی تھی ذید نے اس وقت ہم تم سے ہمستر ہوں گے زید کی فی فی ند کور نے یہ کما کہ ہم اس وقت ہم تم سے ہمستر ہوں گے ذید کی فی فی ند کور نے یہ کما کہ ہم اس وقت کی بات کو شیس سمجھااور دوبارہ خواہش ظاہر کی اس پر زید کی فی فی نے زید سے بیہ کما کہ اگر زیر دستی کروگے وہ سی سمجھااور دوبارہ خواہش ظاہر کی اس پر ذید کی فی فی نے زید سے بیہ کما کہ اگر زیر دستی کروگے جاکر کہد دوگی تو تم کو طلاق دید ہیں گے بھر وہ ان پر غصہ ہو کے کی خواہش ظاہر کی ہو جہ اصر ارزید کے وہ اپنے مکم کے اس وقت اس کی خوشدا من بے خبر نیند میں سوئی ہوئی ہوئی تھی لہذا اپنی خوشدا من کو جگا شیس سکی واپس اپنے گھر میں زید کے پاس آئی زید کو یہ شبہ ہوا کہ میر ی والدہ سے جاکر کہ دیا ہے زید نے اس وقت اس کی خوشدا من بے خبر نیند میں سے والدہ میر کی والدہ سے جاکر کہد دیا ہو زید نے یہ کما کہ اس نے لوگوں نے زید سے یہ دریافت کیا کہ جم نے غصہ کی حالت میں طلاق دیدی اس پر لوگوں نے زید کی ہے کما کہ اس نے میر کی بات میر کی والدہ کو جاکر کمی ہے جم نے غصہ کی حالت میں طلاق دیدی اس پر لوگوں نے زید کی میں میر کی بات میر کی والدہ کو جاکر کمی ہے جم نے غصہ کی حالت میں طلاق دیدی اس پر لوگوں نے زید کی

<sup>(</sup>۱) شریعت مقدر نے مردکوایک عورت کے متعلق تین طلاقیں و بینے کا اختیاد دیاہے یہ تین طلاقیں خواہ کے بعد دگرے ایک طبر میں یا ایک مجلس میں ہوں یا تھی مجلس میں ہوں ہے ہوں یا ایک طلاق یا وہ طلاق کے بعد رو بات کے بعد رو بعت ترلی گئ ہویانہ کی ہور جعت نہ کرنے کی صورت میں دو مرکی طلاق انقضاء عدت ت تجلس ہوگی تو محسوب ہوگی ورثہ نمیں اس لئے کہ و تو مطلاق کے لئے عورت کو منکوحہ یا معتدہ ہونا ضروری ہے۔ کما فی رد المحتاد رقولہ و محله المنکوحة) ای ولو معتدہ عن طلاق رجعی او بائن غیر ثلاث فی حرة و ثنین فی امة (هامش رد المحتار مع الدر المختار کتاب الطلاق ۲۳۰/۲ ط سعید کراتشی)

<sup>(</sup>٢)وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا في الهداية (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ١ / ٤٧٣ طما جديه كوئته )

والدہ ہے دریافت کیا تواس کی والدہ نے کہا کہ ہم کو زید کی ٹی ٹی نے بچھ نہیں کہااور نہ وہ میرے پاک آئی ہے اور زید کی ٹی ٹی سے اور زید کی ٹی ٹواس نے یہ کہا کہ ہم نے کوئی بات اپنی خوش وامن ہے ہے نہیں کی اور نہ جگایا بلے واپس چلی گئی لہذا گزارش ہے ہے کہ زید کی ہوگی کو طلاق ہوئی یا نہیں اگر طلاق ہوگئی تو عورت کی عدت کتنی ہوگی۔ المستفتی نمبر ۲۲۸۱ محد قیوم صاحب-در بھی گ

الربيع الثاني عرص والصم وجون ١٩٣٨ء

(جواب ۸٤) اگر زید نے عورت کو طلاق دیے وقت معلق طور پر طلاق دی ہو لیعنی یول کہا ہو کہ اگر تو نے میری بات میری مال سے دہبات نہیں کئی تو طلاق اور عورت نے اس کی مال سے دہبات نہیں کئی تو طلاق نہیں ہوئی(۱) لیکن اگر اس نے تعلیق نہیں کی تھی تو طلاق ہوگئی (۱) اور اب اس کی عدت تین حیض آئے پر پوری ہوگی(۲)

# فصل نوزد ہم تخییر طلاق

شوہر کی طرف سے بیوی کو طلاق کے اختیار ملنے کے بعد بیوی کو طلاق کا حق حاصل ہے (مسوال) زید نے اپنی اہلیہ کو ایک تحریرے امنی ۱۹۳۲ء کو دی اور اس نے اس وقت پڑھ بھی لی بعد از ال ۲۲ مئی ۲۲ مئی ۲۲ مئی ۲۲ مئی الم سی ۲۲ مئی الم سی ۲۲ مئی الم سی ۲۲ مئی الم سی توکونسی ہوئی ؟

(نقل تح ریر شوہر) محتر مہ! السلام علیم میں نے آپ کے مطالبہ پر بہت غور وخوض کرنے کے بعد جو فیصلہ کیا ہے اس ہے آپ کو مطلع کر وینا بہت ضروری سمجھتا ہوں و نیاوی تعلقات یا خدا اور رسول کی طرف سے جو حق مجھ کو حاصل ہے اس کا مختار آپ کو کر تا ہوں یعنی اگر آپ واقعی مجھ سے علیحدگی کا فیصلہ کریں تو میں آپ کی راہ میں سخل نہیں ہوں گا بائے آپ کا اپنے فیصلہ سے مطلع کر دینا کا فی ہوگا ذیادہ کیا عرض کروں میری گنتا خیوں کو معاف فرمائے ہوئے اپنے فیصلہ سے مطلع فرمائیں۔

<sup>(</sup>١) واذا اضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لا مرأته ان دخلت الدار فانث طالق (الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٢٨٥/٢ ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) و يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقديرا بدائع ليدخل السكران ولو عبدا او مكرها (تنوير الابصار مع هامش ودالمحتار كتاب الطلاق ٣/ ٢٣٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) قال الله تعالى - والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (البقرة ٢٢٨) وقال في الدر وهي في حق الحرة ولو كتابية تحت مسلم تحيض لطلاق ولو رجعيا او فسخ بجميع اسبابه بعد الدخول حقيقة او حكما ثلاث حيض كوامل لعدم تجزى الحيضة (الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق باب العدة ٣/٤ ٥ ٥ ط سعيد كراتشي)

۷ امنی ۱<u>۹۳۶ء</u>

(نقل تحریر زوجہ) جناب ---- وعلیکم السلام -آپ کی تحریر مجھ کو ملی میں نے کافی غور کیاآپ کی تحریر ہے اتفاق ہے میں آپ کو زبانی بھی مطلع کر چکی ہوں اور اس تحریر کے ذریعہ پھر مطلع کرتی ہوں کہ میں نے طلاق منظور کیا اب مجھے آپ ہے کوئی واسطہ نہیں اور کسی قشم کا تعلق زن و شوباتی نہیں رہا۔
کہ میں نے طلاق منظور کیا اب مجھے آپ ہے کوئی واسطہ نہیں اور کسی قشم کا تعلق زن و شوباتی نہیں رہا۔
۳۰ مئی ۲۳۴ء

المستفتی نمبر ۲۲۱ محمد فخر الهدئ کلکته ۲۲۰ جمادی الاول المسله م ۱۱ جون ۱۳۳۱ م اجون ۱۳۳۱ م اجون ۱۳۳۱ محمد در جواب ۱۹۰۵ زیدگی تحریر می تفویش ہاور عموم او قات کا کوئی لفظ نمیں ہے اسلئے وہ مقید بالجلس ہے یعنی جس مجلس میں زوجہ نے وہ تحریر پڑھی تھی ای مجلس میں اے طلاق ڈال لینے کا حق تھا جب اس مجلس میں اس نے اپنے اوپر طلاق نمیں ڈالی تو وہ اختیار جواسے دیا گیا تھاباطل ہو گیا(۱) پھر ۲۹ مئی تک دونوں کا باہم زن و شوکی طرح رہنا بھی مطل اختیار ہے لہذا ۲۱ مئی کو زوجہ کی طرف سے زوج کو ربائی اطلاع دینالور ۳۰ مئی کو تحریر دینا بکارہے اور پھر تحریر بھی مہمل ہے یعنی اس سے یہ نمیں ٹکلٹا کہ تخییر کے حق کو وہ استعال کر کے خود طلاق لے ربی ہے باعد یہ نکلٹا ہے کہ زوج نے اسے طلاق دی ہوہ اسے منظور کرتی ہے حالا نکہ زوج نے اپنی تحریر میں اسے طلاق نمیں دی باعد اسے اپنے اوپر طلاق ڈالنے اسے منظور کرتی ہے حالات نمیں پڑی ہے اور وہ بدستور زید کے نکاح میں ہے۔

کا اختیار دیا تھا لہذا زوجہ پر کوئی طلاق نمیں پڑی ہے اور وہ بدستور زید کے نکاح میں ہے۔

# فصل بستم طلاق غير مدخوله

ر محصتی سے قبل طلاق دینا چاہے' تو کیا طریقہ ہے؟ (سوال) ایک شخص کا صرف نکاح ہو گیا ہے لیکن ابھی رخصت نہیں ہوئی وہ اپنی بیوی کو فی الفور طلاق دینا چاہتا ہے ایک ہی وقت میں تو کس طرح دے ؟ ایک دم تین مرتبہ کمہ دے یاوقفہ دے کر؟ (جو اب ۸۲) غیر مدخولہ کو ایک طلاق دے دبتا کا فی ہے ایک ہی طلاق ہے وہ بائن ہو جاتی ہے حالت

(١) قال لها اختارى او امرك بيدك ينوى تفويض الطلاق او طلقى نفسك فلها ان تطلق في مجلس علمها به مشا فهة او حكما بان او اخبارا وان طال يوما او اكثر مالم يوقت و يمضى الوقت قبل علمها مالم تقم لتبدل مجلسها حقيقة او حكما بان تعمل ما يقطعه مما يدل على الاعراض لانه تمليك فيتوقف على قبولها في المجلس لا تو كيل.... لا تطلق بعده اى المجلس إلا اذا زاد على قوله طلقى نفسك متى شئت او متى ماشئت اوا ذا ما شئت (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ٢١٥/٢ ط سعيد كراتشى)

### محمر كفايت الله غفرله 'مدرسه امينيه و بلي

طهر میں طلاق دینا بہتر ہے (۱) فقط

# فصل بست و مکم متفر قات

ہیوی سے کہا'' میں نے بچھ کو خلات ایک طلاق بائن دیا'' تو کتنی طلاق واقع ہوئی ؟ (سوال) زید نے اپنی ہیوی ہے کہا کہ میں بچھ کو خلات ایک طلاق بائن دیاتم جاؤ' تو اس کی بیوی پر کتنی طلاقیں واقع ہوں گی ؟

(جواب ۸۷) ''زید کے اس قول ہے کہ میں تجھ کو علاث ایک طلاق بائن دیا ''اس کی بیوی پر تین طلاقیس پڑیں اوروہ مطلقہ مخلطہ ہو گئی(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ بلی

#### حالت حمل میں طلاق دینے کے بعدر جوع کرنا

(سوال) زیرکی شادئی و نکاح بندہ کے ساتھ ہوا ہندہ سے زید نے بتاریخ ۱۹ مئی سے وطن چلنے کے کیا ہندہ نے انکار کیا اس پر زید نے بندہ کو طلاق دیدی ہندہ اس وقت حاملہ تھی ہندہ کے بول سے کہ وضع حمل ہوا ہندہ کا خود اس کے والدین کا بیان ہے کہ زید نے تمین چار مرتبہ طلاق دی ہے کہ کرکہ "میں نے بچھ کو طلاق دی" زید انکاری ہے مگر حاکم کی رائے میں تمین جار مرتبہ طلاق دینا ثابت نہیں البتہ ایک واقعہ بی ثابت ہے کہ وقوعہ طلاق کے عین مابعد زید اور زید کے خسر وخود تائب قاضی صاحب ریاست بھو پال کے پاس گئے اور ان کے روبر والک استفتا پیش کیا اور واقعات زبانی زید کے خسر نے بیان کئے نائب فائن کے بیان کئے نائب

(۱) وقال لغير المؤطوء ة انت طالق واحدة و واحدة بالعطف – يقع واحدة باثنة ولا تلحقها الثانية لعدم العدة (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب طلاق غير المدخول بها ۲۸۸/۳ ط سعيد كراتشي قال لزوجته غير المدخول بها انت طالق ثلاثا وقعن وان فرق بانت بالاولى لاألى عدة ولذا لم تقع الثانية بخلاف الموطوء ة حيث يقع الكل وكذا انت طالق ثلاثا متفرقات فواحدة (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب طلاق غير المدخول بها ۲۸٤/۳ سعيد كراتشي)

(٢) فالذى يعود إلى العدد ان يطلقها ثلاثا في ظهر واحد بكلمة واحدة او كلمات متفرقة او يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمتين متفرقتين فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول مطلب الطلاق البدعي ١/ ٣٤٩ ط ماجديه كونثه) وقال ايضا ولو قال انت بثلاث وقعت ثلاث ان نوى ولو قال لم انولا يصدق اذا كان في حال مذاكرة الطلاق والا صدق و مثله بالفارسية " توبسه" على ما هو المختار للفتوى (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الاول في الطلاق الصريح المكتبة ماجديه كوئثه)

قاضی صاحب نے یہ بھیجہ نکالا کہ طلاق رجعی ہو گئی طلاق بائن نہیں ہوئی نیز زید کااق عاہے کہ نانب قاضی صاحب کے تکم کے بعد اس نے اپنے خسر کے سامنے رجعت کی لیکن یہ ثابت نہیں ہو دوسر ک رجعت نید نے عدالت کے روبر ویتار سے کی نومبر سس و دوران حلفی بیان خود کی اور ہندہ کے وضع حمل کے جون سس و کی و جو چکا تفالہذا ہر بنائے واقعات مندر جہ بالا کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ مابن زید و ہندہ طلاق وار دہوئی انہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۹ عبد الحلیف خال

الأي قعده ۱۵ ساه م ۲۴ فروري ۱۹۳۸ء

(جواب ۸۸) اس سوال میں وہ واقعات ورج نہیں جن سے طلاق ہونے یانہ ہونے کا تھکم دیا جا سکے۔
ای طرح صحت رجعت وعدم صحت کا تھکم بھی۔ اس سوال کا جواب اسی قدر ہو سکتا ہے کہ خبوت طلاق کے لئے شمادت شر عیہ کی ضرورت ہے (۱) نائب قاضی کے سامنے زید کے خسر کا بیان شمادت طلاق کا کام نہیں دے سکتا(۱) اور رجعت عدت کے اندر ہو سکتی ہے، ۱) اگر طلاق کا خبوت ہوجائے تو عدت اس کی وضع حمل پر ختم ہو جاتی ہو وضع حمل سے پہلے رجعت ہوئی تو معتبر ہوگی ورنہ نہیں (۱)

تین طلاق دینے کے بعد جھوٹے گواہوں کی گواہی سے عور ت اس کے لئے حلال نہیں ہو گی

(سوال) ایک شخص نے اپنی منکوحہ کو طلاق دینے کے وقت پوچھاکہ تم کو پچھ ہے (لیعنی حمل ہے) اس نے جواب میں پکماکہ ہم کو پچھ نہیں ہواں اور اس نے جواب میں پکماکہ ہم کو پچھ نہیں ہواں اور اس نے کہا کہ اگر پچھ ہو تواس کا میں ذمہ دار نہیں ہول اور اس نے تین طلاق بوری وی اور چند آو میول کے سامنے طلاق نامہ لکھ دیا اور نچھر چند روز کے بعد اس نے کہا کہ میں نے شرطی طلاق وی ہواور جھوٹے گواہ لے جاکر مفتی سے فتوی لاکر اس عورت کو کام میں لاتا ہے۔ المستفتی نمبر وہے سائیگ مسلم نور انی کلب ڈیکون

٢٦ربيع الاول ٣٥٣ إص ٩ جولائي ١٩٣٠ء

(جواب ٨٩) اگر شخص مذكور بلاشرط طلاق دے چكا ہے اور تين طلاقيں دى ہيں تواس كى زوجداس

في العدة لانه لا ملك بعد العدة ١١لهداية كتاب الطلاق؛ باب الرجعة ٢٩٤/٢ ط شركة علميه ملتان،

<sup>(</sup>١) او ما سوى ذلك من الحقوق يقبل فيها شهادة رجلين او رجل وامر أتين سواء كان الحق مالا او غير مال مثل النكاح والطلاق والو كالة والو صية (الهندية كتاب الشهادة ٣/٤٥ أط شركة علميه ملتان)

 <sup>(</sup>٢) لا تقبل من اعمى والزوجة لزوجها وهو لها ولو في عدة من ثلاث والفرع لا صله وان علاو بالعكس للتهمة (تنوير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الشهادات باب القبول وعد مه ٥/٨٧٤ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) واذا طلق الرجل امرأته تطليقة , رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذلك او لم ترض لقوله تعالى "قامسكوهن بمعروف" من غير فصل (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ ٤٤ ٣٩٤ شركة علميه ملتان)
 (٤) ولا بدمن قيام العدة لان الرجعة استدامة الملك ألا ترى انه سمى امساكا وهو الا بقاء وانما يتحقق الا ستدامة

کے لئے حرام ہو چکی ہے ، ، جن لو گوں نے جھوٹی گوائی دی وہ سخت گناہ گار اور فاستی ہوئے ، اور ال کی جھوٹی گوائی کی بناء پر اور مفتی کے فتوے کی وجہ سے وہ عور ت اس شخص کے لئے حلال نہیں ہو جائے گی کیو نکہ مفتی کا فتو کی تو بیان سائل پر ہو تا ہے اگر بیان جھوٹا ہو تو مفتی اس کا ذمہ دار نہیں اور نہ اس کے فتوے ہے حرام چیز حلال ہو سکتی ہے۔

محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

شوہر نے ہیدی سے کہا'' میں جاتا ہول 'تم طلاق لے لو' تو کیا تھم ہے؟

(سوال) زید کی منکوحہ عورت آٹھ ماہ میں بچہ جن چکی ہے اب زید کو کچھ دماغی عارضہ ہو گیازید کو وہم ہوا کہ میری زوجہ کو مارا بیٹاس نے اپنی جان کے خوف کے باعث این عربی والو کر وادیا ہے اس خیال پر زوجہ کو مارا بیٹاس نے اپنی جان کے خوف کے باعث این عزیزوں کو اطلاع دی جنہوں نے زید کو مار بیٹ کر نکال دیازید قریب ایک سال کے بعد اپنی زوجہ کے پاس گیا سی گیا تا ہوں اگر تم چاہو تو طلاق نامہ کا غذیر پاس گیا واور کہا کہ تم نے میری ہمدردی نہیں کی ہے اس لئے میں جاتا ہوں اگر تم چاہو تو طلاق نامہ کا غذیر لکھ دوں عورت نے جواب دیا کہ اب مجھ کو دو ہر افاوند کرنا نہیں ہے جو تم سے طابق لول تمماری خوشی ہو گایا نہ ان اس واسطے زید دریافت کرتا ہے کہ گورت نہ کورت نہیں ہوئی۔

المستفتى نمبر ٢٣٤ مسترى صادق على صاحب (صلع بدندشر) ٢٣ شعبان ١٣٥٥ مانومبر ١٩٣١ء

(جواب ، ۹) صرف اس کینے ہے کہ میں جاتا ہول تم جاہو تو طلاق لے اواور عورت کا یہ کہنا کہ مجھے دوسر اخاوند کرنا نہیں ہے جوتم ہے طلاق نہیں ہوئی (۳) میال ہیو گانا یہ آنا اس سے طلاق نہیں ہوئی (۳) میال ہیوی باہم زوجین کی طرح رہ کتے ہیں۔ مجمد کفایت اللہ کان اللہ اندا و بلی

(۱) وال كان الطلاق ثلاثا في الحرة اوتبين في الامة لم تحل له حتى نكح روحا غيره بكاحا صحيحا و يدحل بها تم يطلقها او يموت عنها والاصل فيه قوله تعالى "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ ٩٩٩ طشركة علميه ملتان) الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاق باب الله عقوق الوالدين و شهادة الزور كان رسول الله عنه متكنا فحلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت (رواه مسلم في الصحيح كتاب الايمان باب الكبانو واكوها ٢٤١٩ طقديمي كراتشي، عن ابس عن النبي تنظيفي في الكبانو واكوها ١٤٤٦ طقديمي كراتشي، عن ابس عن النبي تنظيفي والكبانو واكرها المور (رواه مسلم في الصحيح باب الكبانو واكبوها ٢٤١٦ طقديمي كراتشي، عن الله و وركنه لفظ محصوص، هو ماحعل دلالة على معى الطلاق من صويح او كناية واراد اللفظ ولو حكما ليدحل وركنه لفظ محصوص، هو ماحعل دلالة على معى الطلاق من صويح او كناية واراد اللفظ ولو حكما ليدحل الكتابة لا يقع عليه كما افتي به الحيو الرملي وغيره الح رد المحتار مع الدرالمحتار كتاب الطلاق ٣ طه سعيد كراتشي)

# عورت نے کہا" میں اگرتم سے تعلق رکھوں 'تواپناپ اور بھائی سے تعلق رکھوں گی تو طلاق واقع نہیں ہوتی

(سوال) میری شادی ہوئے عرصہ سات سال کا ہوا میری المید ناخواندہ جاہل مزاج اور نافرمان ہے جب سے میری شادی ہوئی ہے میں بھی خوش شمیں ہوں ہمیشہ نااتفاقی ہی رہتی ہے اس وقت دولئر کے ہیں تیمن ہے ہوئے پہلا لاکا قضا کر گیادوسر اچار سال کا ہے تیمر اشیر خوار ہے میری پہلے سے منشاء دوسر سے نکاح کی ہے لیکن میری المید اس کے خلاف ہے اس بخش کی وجہ ہے اس نے عمد کر لیا ہے کہ میں اگر تم ہے تعلق رکھوں گی تو میں یہ معلوم کرناچا بتا ہوں کہ میں اگر تم ہے تعلق رکھوں گی تو میں یہ معلوم کرناچا بتا ہوں کہ شریا اس کے لئے کیا تھم ہے میر سے نکاح میں ہے یا نکاح سے باہر ہوگئی مریا نجے سوروپ دوسر خ دینار ہے علاوہ اس کے وہ بچوں کو شیس چھوڑناچا ہتی ہے اس لئے کل باتوں سے جھے مطلع قرمائیں۔

دینار ہے علاوہ اس کے وہ بچوں کو شیس چھوڑناچا ہتی ہے اس لئے کل باتوں سے جھے مطلع قرمائیں۔

المستفتی نمبر ۱۹ میں المید کے اس عہد کر لینے ہے طلاق شیس پرتی (۱) اور نداس سے وطی کرنا شوہر کے لئے کہ وجواب ۹۹) اہلیہ کے اس عہد کر المید نے عمد مؤکد ہشتم بھی کیا ہوجب بھی مرد کے لئے بچھ حرج شیس اس کوا پی قسم کا کفارہ اور اکرنا ہوگاں اور نہ آپ سے طاق شیس کے ساتھ نباہ کرنے کی کو شش کریں (۱) والی شاہ کرنے کی کو شش کریں (۱) وائی قائم کرلیں اور جب اس کے بطن سے اوالا ہے توائی کے ساتھ نباہ کرنے کی کو شش کریں (۱) وائی قائم کرلیں اور جب اس کے بطن سے اوالا ہے توائی کے ساتھ نباہ کرنے کی کو شش کریں (۱)

جب شوہر نے اپنی ہیوی کو طلاق دیدی 'تو طلاق و اقع ہو گئی (سوال) زید نے اپنی ہیوی کو بنجابت کے روبر و طلاق دیدی اور عورت کو گھر سے نکال دیاوہ عورت اپنے ہوائی کے پاس چلی گئی اس کا بھائی بنجابت لے کرآیا اس نے زید سے بوچھاتم نے طلاق کیوں دی اس نے کہا میں رکھنی اس لئے طلاق ویدی آپ بتا کمیں کہ اس عورت کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ٢٠٠٨ فضل الدين ٹيلر ماسر (جالندهر) ۵رجب عدمواهم كم ستبر ١٩٩١ء

<sup>(</sup>۱) طباق كا الترارش بيت في مردى كوديات كورت كويرا تتيار تسين دياكيا كما في حديث ابن ماجه الطلاق لمن الحذ بالساق قال في الرد (قوله لم الحذ بالساق) كناية عن ملك المتعة (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٢٤٣ ط سعيد كراتشي) وقال في الدر الان الطلاق لا يكون من النساء (الدر المختار مع هامش رد المحتار عتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٠/٣ ط سعيد كراتشي)

ر٢) وهذا القسم فيه الكفارة لأية " واحفظوا ايمانكم" ولا يتصور حفظ إلا في مستقبل فقط ان حنث (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الايمان ٣٠٨ - ٧ ط سعيد كراتشي)

٣) قال الله تعالى اوان امرأة خافت من بعلها نشوزا اوا عراضاً فلا جناح عليهما الا يصلحا بينهما صلحا والصلح خبر (النساء :١٢٨)

(جواب ۹۲) جب که شوہر نے طلاق دیدی توطلاق ہو گئی(۱) طلاق کتنی مرتبه دی یہ معلوم نہ ہوا اگر ایک یادومر تبه لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دی تورجعت ہو سکے گی(۱)اور تین مرتبه دی ہو تو طلاق مغلطہ کا حکم ہوگا(۲)

(جو اب ۹۳) اگر خاوند کئی مرتبہ یہ کہ چکا ہے کہ میں نے تجھ کو طلاق وی توعورت پر طلاق ہو چکی ہے۔ ہے، ۔)وہ عد الت میں طلاق وینے کا ثبوت پیش کر کے حکم تفریق حاصل کر سکتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'مدر سہ امینیہ و بلی

> صورت مسئوله میں عورت پر تین طلاق مغلطه واقع ہو گئیں (الجمعینة مور خه ۸ افروری ۱۹۲۶ء)

(سوال) ایک مردہے جس کے نکاح میں عرصہ آٹھ سال ہے ایک عورت تھی جس کو ہمیشہ مرد مذکور نکالا کر تا تھااور چودہ بار مرد مذکور نے طلاق دیا تھا عورت چلی جاتی تھی پھر بلا کرر کھ لیتا تھا مگر بھی در میان

(١) يقع طلاق كل زوج اذا كان بالغا عاقلا سواء كان حرا او عبدا طائعا او مكرها كذا في الجوهرة النيرة (الفتاوى الهندية 'كتاب الطلاق الباب الاول فصل فيمن يقع طلاقه و فيمن لا يقع طلاقه ١ /٣٥٣ ط ماجديه كوئمه) (٢) واذا طلق الرجل امرأته تطليقة رحعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ / ٣٩٤ ط. شركة علميه ملتان)

٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ ، ٣٩٩ ط شركة علميه ملتان)

(٤) صريحه مالم يستعمل! لا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طالق ومطلقة يقع بها اى بهذه الا لفاظ ومابمعناها من الصريح واحدة رجعية وان بوى خلافها اولم بنو شيئا (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح لا تسعيد كراتشى) فالصريح قوله انت طالق مطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لأن هده الالفاظ تستعمل في الطلاق ولا تسعمل في عيره فكان صريحا وانه يعقب الرجعة ولا يفتقر إلى النية (الهداية كتاب الطلاق باب ايقاع الطلاق ٢ / ٢٥٩ طشركة علميه ملتان)

فر ایقین کے اتفاق خدر باآخری مرتبه نکال دیئے کے بعد مرد نے اپنی دوسری شادی بھی کرلی ایسی صورت میں کہ وہ اس سند بے تعلق ہو چکا ہے عورت کے لئے کیا تقلم ہے؟
(جو اب ع ۹) اگر واقعہ بیہ ہے کہ چو دہ بار مرد طلاق دے چکا ہے تو نکاح قائم رہنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے رجعت کا حق بھی دو طلاق تک ربتا ہے (۱) تیسری طلاق کے بعد عورت مطلقہ مغلطہ ہو جاتی ہے (۱) پیسری طلاق کے بعد عورت مطلقہ مغلطہ ہو جاتی ہے (۱) پیسر می طلاق کے بعد عورت مطلقہ مغلطہ ہو جاتی ہے (۱) پیسری طلاق کے بعد عورت مطلقہ مغلطہ ہو جاتی ہے۔
پیس بصورت صد تی واقعہ وہ عورت دو سرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔

ایس بصورت صد تی واقعہ وہ عورت دو سرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔

ایس بصورت صد تی واقعہ وہ عورت دو سرے مرد سے نکاح کر سکتی ہے۔

شوہر نے بیوی سے تبین بار کما''تم کو چھوڑ دیا'' تو کتنی طلاقیں واقع ہو 'نیں ؟ (اجمعیة مور ند ۲۱اگست کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک شخص نے اپنی دو گی سے تمین بار کما کہ تم کو چھوڑ دیالیکن ہے الفاظ حالت غضب میں کھے تھے بعد و شوہر نے انکار کر دیا کہ میں نے کوئی طلاق شمیں دی ہے اس معاملہ میں چار شخص موجود تھے ایک اہل بنود ایک والد عور سے کااور دو شخص دیگر ہے چار شخص حلفیہ بیان کرتے ہیں کہ خاد ند نے واقعی الفاظ نہ کور و نیل میں جی گرو شخص دافیہ بیان کرتے ہیں کہ خاد ند نے واقعی الفاظ نہ کور و نیل میں میں میں جی وہ خاو ند کے مخالف ضرور ہیں۔

(جواب ٩٥) اگر خاوند نے بہ الفاظ كه ميں نے تم كو چھوڑ دياطلاق كى نيت سے كے ہوں تو ايك طلاق بائن پڑى اور نہبت طاباق نہ ہو تو طلاق نہيں ہوئى (م) أثروہ نيت طلاق كا نكار كرے ياان الفاظ كے كہنے ہے ہى منكر ہواور گواہ بھى نہ ہول يا قابل اعتماد نہ ہول تو خاوند كا قول مع فتم كے معتبر ہوگا(م) محمد كفايت الله غفر له

١١) قال الله تعالى : الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان (البقرة ٢٢٩) اذا طلق الرجل امرأته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢٩٤/٢ ط شركة علميه ملتان)

(٢) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها
ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكح زوجا غيره المراد الطلقة
الثالثة والهداية كتاب الطلاق باب الرحعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/٣ ط شركة علميه ملتان)

(٣) فالكنايات لا تطلق بها قضاء إلا سية او دلالة الحال وهي حالة مذاكرة الطلاق اوالغضب فنحوا خرجي واذهبي و قومي يحتمل ردا ونحو خلية ابرية حرام بانن يصلح سبا و نحواعتدي واستبرني رحمك سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والرد ففي حالة الرضا اي غير الغضب والمذاكرة تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيرا على نية للاحتمال وفي الغضب توقف الاول فقط و يقع بالا خبرين ان لم ينو في الغضب توقف الاول فقط و يقع بالا خبرين ان لم ينو وتنوير الابصار وشرحه مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كواتشي الروش الفلال يجوزويا صرت عالى المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كواتشي الروش الفلال بم المحتار على منافلة المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كواتشي الروش الماشة المحتار المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ على منطل الفصل حديد المحتار المحت

(4) والقول له بيمينه في عدم البية و يكفي تحليفها له في منزله فان ابي رفعته للحاكم فان بكل فرق بينهما
 (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٣/٠٠٣ ط سعيد كراتشي)

طلاق یا ضلع کے بغیر میال ہوی میں تفریق ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خد ۲۲ نومبر کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک مسلمان کے گھر غیر کی منکوحہ عورت دس بارہ سال ہے رہتی ہے اور اس مرد کے اس عورت کے بطن ہے چند پنج بھی پیدا ہو چکے ہیں وہ عورت اپنے شوہر کے گھر ہر گزشیں جاتی اور شوہر اس کو طلاق شیں دیتا یہ نکاح بغیر طلاق کے کسی طرح فنخ ہو سکتا ہے یا شیں ؟ اور یہ عورت مردند کور پر کسی طرح حلال ہو سکتی ہے یا شیں ؟ مرصہ مدید کی موانت اور پڑول کی محبت بھی مانع مفارقت ہے۔ کسی طرح حلال ہو سکتی ہے یا شیس ؟ مرصہ مدید کی موانت اور پڑول کی محبت بھی مانع مفارقت ہے۔ (جو اب ٩٦) اس عورت کا پہلے خاوند سے نکاح کسی صورت سے فنج کر ایا جائے اور کوئی صورت ممکن نہ ہو تو گم از کم ایلاکی صورت پیدا کر کے چار ماہ کے بعد و قوئ طلاق کا تھم دیا جائے گا() محمد کفایت اللہ غفر لہ

پیر کے کہنے ہے کہ '' اگر ہماری تابعد اری کے خلاف کیا' تو تمہماری عورت پر طلاق پڑجائے گی'مریدین کی عور تول پر طلاقیں نہیں ہوتیں (الجمعیة مور ند ۵جون ۳۳ء)

(سوال) ایک مولوی جو نماز ہنگانہ کاپائد نہیں 'ہر روز سینماد کھتاہے توالی اور گانا سنتاہے ساری رات گانے کے محفل میں جاگے اور نماز فجر کے وقت سوجائے اور اپنے تتبعین سے یہ عمد لے کہ تم پر ہماری تابعد اری ہر طرح فرض ہے آگر اسکے خلاف کیا تو تمہاری عورت پر طلاق پڑجائے گی اس کے چیلے یہ س کر جواب نہیں دیتے بلحہ سب کے سب تتاہیم کرتے ہیں کیاوا قعی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں ان کی عور تول پر طلاق پڑجائے گی ؟

(جواب ۹۷) یہ مخص اگر چہ نام کا عالم ہو گر در حقیقت عالم نہیں ہے جابل ہے اس کی متابعت کرنا ناجائز ہے اور اس کا خلاف کرنے ہے کسی مخص کی بیوی پر طلاق نہیں پڑے گی(۱۰) کیونکہ محض اس کے اس کہنے ہے کہ جو میر اخلاف کرے گااس کی بیوی پر طلاق ہو جائے گی کوئی طلاق معلق نہیں ہوگی۔ محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ '

<sup>(</sup>۱) اس كل صورت يربيك شويريد قسم كينايو عدوالله شرير بر قريب پارماه تك ندجاول كا اور پايم پلاماه تك ندكيات بشك اس كل عدى برطايل بان واقع و وبالله غفور رحيم و كل برطايل بان واقع و وبالله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم (البقرة . ٢٢٦ - ٢٢٧) وقال في الهداية : اذا قال الرجل لامراً ته والله لا اقربك او قال و الله الميلاء و الله لا الميلاء و الله الميلاء و الله لا الميلاء و الله لا الميلاء و الله لا الميلاء و الله لا الميلاء و الله الله حتى مضت او بعة اشهر بات منه بتطليقة والهداية كتاب الطلاق باب الايلاء ٢٥٠١ و ها شركة علميه ملتان و كذا في الدر المختار مع هامش و د المحتار كتاب الطلاق باب الايلاء ٢٥٠١ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) لا يقع طلاق المولى على امرأة عبده لحديث ابن ماجه "الطلاق لمن اخذ بالساق" الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٤٢٣ ط سعيد كراتشى وقال في الرد (قوله واهله زوح عاقل بالغ مستقيم) احتور بالزوج عن سيد العبد ووالد الصغير (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلام ٣٠، ٣٠ ط سعيد كراتشى) وقال في الدر او يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا او مرد الدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب الطلاق ٣٣٦/٣ ط سعيد كراتشى)

# دوسر اباب فسخ و انفساخ فصل اول عمر قید زوج

شوہر ہیں سال کے لئے قید ہو گیا' تو عورت نکاح فنے کر اسکتی ہے یا نہیں ؟

دسوال) مرصہ تقریباسات سال کا ہواجب کہ سائلہ کی عمر تقریباسات سال کی تھی اور قطعی نابالغہ تھی بلا علم واجازت وبلار نسامندی سائلہ نکاح سائلہ ہمراہ محمہ صدیق ولد محمد دین ہوا تھا جس میں ر ضامندی محض ہزرگان فریقین تھی اس وقت زوج کی عمر تقریباچود ہ سال تھی بعد نکاح زوجہ ہر مکان زوج ہہ سبب علالت خسر مرحوم عرصہ فریزہ سال ہوا صرف فریزہ ماہ کے لئے گئی تھی اور اس دوران میں کسی فتم کا کوئی واسطہ اور تعلق ہو تاہب کوئی واسطہ اور تعلق ہو تاہب کوئی واسطہ اور تعلق ہو تاہب اب تقریبا فریزہ دوماہ گزرے کہ زوج سے کیاواسطہ اور تعلق ہو تاہب سال ہوا میں مقدمہ قبل میں جنم قید ہوگئی ہے جس کی مدت کم از کم ہیس سال ہوتی ہے جس کی مدت کم از کم ہیس سال ہوتی ہوتی ہے جس سے دوا پی گزر سال ہوتی ہے زوجہ کی عورہ پندرہ سال ہوتی واز دی کوئی اخاذہ ایسا نہیں ہے جس سے دوا پی گزر سال ہوتی ہے تاہد نہیں ہے اور زوج کاباپ اور تاہد نہیں ہے اور دول کوئی اخاذہ ایسا نہیں ہے اور زوج کاباپ میں نہ دہ تیں ہے اور دول کوئی اخاذہ ایسا نہیں ہے اور زوج کاباپ میں نہ دہ تیں ہے اور کوئی اخاذہ ایسا نہیں ہے دورہ کی کن کر سے دورہ نوال کی میں ہے اور دول کوئی اخاذہ ایسا نہیں ہے دورہ کی کن کر سال ہوتی ہو تھیں ہے اور کوئی اخاذہ ایسا نہیں ہو تیں ہورہ کی کی میں ہورہ کی کی کر سے دورہ کی خوشی اور رضا مندی زوج کے ساتھ نہیں ہے اور زوج کاباپ ہوتی دورہ نوجہ کی خوشی اور رضا مندی زوج کے ساتھ نہیں ہے اور دول کوئی ان ہوتی ہورہ کر سکتی ہے ؟

المستفتى نمبر اے امساۃ کبیر أمعرفت منشی محمد صدیق مختار عام بمدرد دواخانه 'د الی المستفتی مبر ۱۹۳۳ء مار مضان ۱۹۳۳ء م

(جو اب ۹۸) الی حالت میں کہ خاوند کو عمر قید ہو گئی ہے اور کوئی اثاثہ بھی ڈوجہ کے نفقہ کے لئے نمیں چھوڑا تو کوئی مسلمان حاکم اس نکاح کو ضح کر سکتا ہے بعد تھکم فنخ عورت دوسر ا نکاح کر سکے گی (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ

<sup>(</sup>۱) اس سورت مین دخیه کااصل فر بب یہ بے کہ نکاح فنح نمیں بو سکتااور عورت کو بغیر طلاق دیے شوہر کے دومر انکاح کرنا جائز نمیں کمنا فی الدر المسختار اولا یفرق بینهما بعجزہ عنها الثلاثة ولا بعدم ایفانه لو غانبا حقها (کتاب المطلاق باب المنفقة ۴/ ۹۰ م ط سعید کرانشی کیکن بعض دیگر اگر ایک صورت میں فنح نکاح کو جائز قرار دیتے میں اور منفی کو بھٹر ورت شدیدہ اس پر عمل کر باور ست ہے اور امام شافتی کے فریب کے موافق تنوی و بنا سیح بوگالبت احوط یہ کہ جس کا قریب تفریق و فنح موافق تنوی و بنا سیح بوگالبت احوط یہ کہ جس کا قریب تفریق و فنح کا کہ بے ای سے فنح کرائے الم بیونش الآمر والما مور بحر (در مختار) وقال فی الرد (جاری هے) لم ینفذ نعم لو امر شا فعیا فقضی به نفذ اذا لم یونش الآمر والما مور بحر (در مختار) وقال فی الرد (جاری هے)

قیدی کی ہوی کا کیا ظم ہے؟

(سوال) ایک شخص کوکالے پانی کی سزا ہعین ۲۰سال کی ہوئی ہے اور اس کی بیوی جوان ہے وہ اس عرصہ تک نہیں رہ سکتی اور اپنی شادی کرنا چاہتی ہے تو ایسی صورت میں عقد ثانی کا کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ قانسی عبدالرؤف د ھولانہ ضلع میر ٹھ

١١ زيقعده ١٥ ١٥ مارچ٧٣ء

(جواب ٩٩) اگر ممکن ہو تواس قیدی شوہر سے طلاق حاصل کرلی جائے لیکن اگر حصول طلاق کی کوئی صورت ممکن نہ ہو تو پھر یہ تھم ہے کہ اگر عورت اتنی طویل مدت تک صبر نہ کر سکتی ہویااس کے نفقہ کی کوئی صورت خاوند کی جاندادو غیرہ سے نہ ہو تو کسی مسلمان حاکم نے نکاح فنے کر الیاجائے -اور بعد فنخ نکاح وانقضائے عدت دوسر انکاح کر دیاجائے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

شوہر نہ طلاق دیتاہے 'نہ نان و نفقہ 'توبیوی نکاح فنے کر اسکتی ہے یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خہ ۲۶جولائی کے ۱۹۲ء)

(سوال) زید بمقدمہ خون ریاست نیبال میں گر فتار ہوااور سولہ برس تک حوالات میں رہااب اس کے مقد مہ کا فیصلہ ہوااور سزادائم الحبس کی دی گئ زید اپنی زوجہ کونہ طلاق دیتا ہے نہ نان نفقہ دیتا ہے کیا الیمی صورت میں اس کی زوجہ بغیر طلاق دوسر انکاح کر سکتی ہے ؟

(حاشيه صفحه گزشته) والحاصل ان عند الشافعي اذا اعسر الزوج بالنفقة فلها الفسخ وكذا اذا غاب وتعذر تحصيلها منه على ما اختاره كثيرون منهم لكن الاصح المعتمد عندهم ان لا فسخ ما دام موسرا – قال في عزر الاذكار ثم اعلم ان مشانخنا استحسنوا ان ينصب القاضي الحفي نائبا ممن مذهبه التفريق بينهما اذا كان الزوج حاضرا وابي عن الطلاق الان دفع الحاجة الدائمة لا يتيسر بالا ستدانة اد الظاهر انها لا تجد من يقرضها و غني الزوج مالا امر متوهم فالتفريق صروري ادا طلبته وال كان عائبا لا يقرق لان عجره غير معلوم حال غيبته والحاصل ان التقريق بالعجز عن النفقة حائز عند الشافعي حال حصرة الزوج وكذا حال غيبته مطلقا او مالم تشهد بينة باعسار الآن كما علمت فما نقلناه عن التحفة والحالة الاولى جعلها مشايخنا حكما مجتهدا فيه فينفذ فيه القضاء دون الثانية – نعم يصح الثاني عند احمد كما ذكر في كتب مذهب و عليه يحمل مالمي فتاوى قارى الهداية عيث سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها النفقة فاجاب: اذا اقامت بينة على ذلك وطلبت فسخ النكاح من قاض عيراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغانب وفي نفاذ القضاء على الغانب روايتان عندنا فعلى القرل بنفاذه يسوغ للحنفي ان يزوجها من الغير بعد العدة (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب النفقة ۴/ ، ٥ ٥ ط سعيد كواتشي) البته ماء حني جن ش بنده ياكتان كر متاز عاء شاطر جن خي متاز عاء شاطر عن و حد تان ودر شاعت السلميين كرا يو تق في المناه عنه المناه عنه المناه عنه المناه عنه الماميون كراجي من المناه عنه المامي سرويان تكم قضائ قائي ور عده ستان وديم ممالك غير اسلامي سرويان كم المناه وادال شاعب كراجي -

(۱) اومن اعسر بنفقة امرأته لم يفرق بينهما ويقال لها استدينى عليه وقال الشافعى يفرق لانه عرعن الامساك بالمعروف فينوب القاضى منابه في التفريق (الهداية كتاب الطلاق باب النفقة ۲۹۲۲ طشركة علميه ملتان) جواب نمبر ۹۸ عاشيه نمبراك تحدورج تغييل كالماحظ قرماني -

(جواب ۱۰۰) اس صورت میں عورت حاکم مجازے اینانکاح فنج کراکے اور عدت گزار کے دوسر ا نکاح کر سکتی ہے بغیر تحکم فنخ دوسر انکاح جائز نہیں ہے(۱) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لد'

## فصل دوم نا فرمانئ زوجه

عورت کے بھاگ جانے ہے عورت اپنے شوہر کے نکاح سے علیحدہ نہیں ہوتی (سوال) مساۃ کرم جی بنت جمال الدین کی شادی رحمت اللہ ہے ہوئی عرصہ دس سال تک زن و شومیں اتفاق رہاور دو لڑکیاں بھی ہو نئیں ازاں بعد نفاق ور نجش باہمی کی وجہ ہے مساۃ اپنے والدین کے گھر رہی کئی سال تک و خل زوجیت کا مقدمہ عدالت ہائی کورٹ تک پہنچار حمت انلہ کامیاب ہوا عگر مساۃ کوجب عدالت ہے میر دکتے جانے کا حکم ہوا تو مساۃ مع اپنی و ختر ان اور براور خو دکے شہر سے فرار ہوگی گیارہ سال تک رویو شرویو شرویار میں کرتی رہی اس وقت تک سال تک رویو ش رہی اپنی گزراو قات طریقہ ناجائز سے مقرق شہرو دیار میں کرتی رہی اس وقت تک شوہر نے کوئی چھ رسی نمیں کی مساۃ اسی صورت کے گزر کرتی ہے اور ہر دود ختر ان کی شادی بھی کردی اب سوال ہے کہ مساۃ اپنی شوہر کے نکاح سے عیجدہ ہوگئیا نہیں ؟

المستفتى تمبر ١٨١ عبدالرحمن خال ج يور

۲۲ر مضان ۱۵۳ ساه وجنوري سم ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۰۱) مساق فد کوروابھی تک رحمت اللہ کی زوجیت سے علیحدہ نہیں ہوئی (۱۰) علیحدگ کے لئے الزمی ہے کہ یا تورحمت اللہ طابق دیکر علیحدہ کرے یا پھر کوئی مسلمان حاکم ان دونوں کی صورت حال معلوم کر کے جب اجتماع اور نباہ کو ناممکن سمجھے توان کا نکاح فنچ کر کے تفریق کا تھم دے (۲) معلوم کر کے جب اجتماع اور نباہ کو ناممکن سمجھے توان کا نکاح فنچ کر کے تفریق کا تھم دے (۲)

(۱)آئ كل بهنر ورت شديدواس منلد بين ما الحيد ك ند جب ير فتوى ديا "بياب جس كى يورى تفصيل الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة للتهانوى رحمه الله تعالى بين ندكور ب و يكوين س ٤٤ حكم روجه غانب غير هفقود - نيز يَهُ تفصيل جواب نمبر ٩٨ ك حاشيه نمبر ١٩٠ ك

(۴) نكاح شوہر بى توڑ مكتا بياء قت ضرورت شرايحت نے قاضى كو نكاح فنج كرائے كا فقيار ديا ہے محورت كے ہاتھ بيل بيد معامله نيس ركھا كيا ہے كہا قال فى الدر المحتار لان الطلاق لا يكون من النساء (الدر المختار مع هامش رد المحتار) كتاب النكاح ياب نكاح الكافر ۴۰۰۴ ط سعيد كرانشى، ولحديث ابن ماجه الذى ذكر صاحب الدر والرد رقوله الطلاق له اخذ بالساق، كتاب الطلاق ۱۹۲/۳ ط معيد كرانشى، عالم المختار عم الدر المختار كتاب الطلاق ۲٤۲/۳ ط معيد كرانشى،

(٣) ويكون واجبا اذا قات الامساك بالمعروف كما في امرأة المجبوب والعنين بعد الطلب ولذا قالوا اذا فاته الامساك بالمعروف تاب القاضي منابه فوجب التسريح بالاحسان (البحر الرائق كتاب الطلاق ٢٥٥/٣ ط دار المعرفة بيروت)

# فصل سوم عدم نان نفقنه

شوہر جب خبر نہ لے توبیوی تفریق کے لئے کیا کرے؟
(سوال) ایک عورت عظمیٰ نامی کاعرصہ ۱۳-۱۵ سال ہوئے ایک فخض زید کے ساتھ نکاح ہو چکا ہے
نکاح کے سال ہمر ہی کے اندر شوہر نے ناراضی ہے اس کواس کے میکے پنچادیااور اس وقت ہے آج تک
ایک کوڑی خرج کو نددی اور نہ کوئی خبر لی اور نہ عورت کے بلانے کی خواہش کی کئی باراس کے شوہر ہے کہا
گیا کہ اگر تم کو اسے رکھنا منظور نہیں تو اسے طلاق دے دو تو وہ کہتا ہے کہ طلاق ہی سی ہے جھے کیا وہ جو
چاہے کرے چو نکہ عورت کو کھانے چنے کی شکی رہی اس لئے اس کا ایک مخص سے ناجائز تعلق ہو گیا اور وہ اس کا کھیل ہے بستی والے کہتے ہیں کہ جب طلاق

<sup>(</sup>۱) جو مخض اوجود تدرت کے دوی کے حقوق نان د نفقہ و غیر دادانہ کرے وہ معند کملا تاہے 'اس کا تکم بھی وقت شرورت شدیدہ شتم رسیدہ مستورات کی رہائی کے لئے ایمیہ کے نہ بہب سے ابا حمیاہ بالناجوز کا لفحلیلة انتفاجوز فی حکم زوجہ منعنت فی النصفة عرب ندکوریت او کھنے صفی سامے۔

نىيى جو كى تو نكاح كيسے ہو گا-

المستفتی نمبر ۲۶۱ عافظ محمد و جاہت حسین (صلع اٹاده) ۵ ذیقعدہ ۱۹۳۳ ہے ۲۰۰۹ ہوری ۱۹۳۱ء رجو ۱۳ ۴ ۲۰ ۱) یہ صحیح کے کہ خورت جب تک پہلے مخص کے نکاح میں ہے دوسر انکاح نہیں ہو سکار، انگان نہیں و سکار، انگان نہیں و بتا تواول تولوگوں کو چاہئے کہ اسے مجبور کریں کہ یا تواپی ہوی سے نباہ سب اور اس کا کفیل ہویا طائق دیدے (۱۰) گروہ نہ مانے تواس کا مقاطعہ کر دیں اور عورت عدالت میں و جہ عدم کفالت شوہر کے نئے نکاح کا دعوی کر دے اور عدالت تحقیقات کر کے اگر شامت ہو جائے کہ فی الحقیقت شوہر کا ظلم ہے تو نکاح کو شیح کر دیے ہے تھم مسلمان حاکم کی عدالت سے حاصل کیا جائے اور بعد حصول تھم عدت ہوری کر کے عورت کا دوسر انکاح کر دیا جائے (۱۰)

شوہر نان و نفقہ نہ دے اور حقوق زوجیت ادانہ کرے توجوی علیحہ ہ ہوسکتی ہے یا نہیں ؟
دسو ال) ایک شخص نے اپن شادی کی شادی ہوجانے پر قریب چار پرس ہو تھے نہ تووہ عورت کو لینے جاتا ہے نہ اس کو یکھے خرج دیتا ہے لڑی کے مال باپ چاہتے ہیں اور کہلاتے ہیں دوسروں سے مگراس کا شوہر نہ اس کا خسر لینے نہیں آتا اور نہ یکھ جو اب دیتا ہے کیا کیا جائے ؟
المستفتی نمبر ۲۰۸ منش مقبول احمد (چھوبی) کے اذی الحجہ ۱۳۵۳ اصم ۱۲ مارچ ۱۹۳۱ء (جو اب ۲۰۱۱) اس لڑی کا نکاح سے مسلمان حاکم کی عد الت سے ضح کر انا چاہئے اور جب نکاح ضح کر دیا جائے تو بھر دو سر انکاح ہو سکے گا دی مسلمان حاکم کی عد الت سے ضح کر انا چاہئے اور جب نکاح ضح کر دیا جائے تو بھر دو سر انکاح ہو سکے گا دی

نان و نفقد نہ ملنے کی وجہ سے تفریق کی کیاصورت ہو گی ؟ (سوال ) ایک شخص اپنی دوجہ کو بغیر نان و نفقہ اور مکان سکنی کے چھوڑ کر چلا گیااور اس کی دوجہ جوان

 <sup>(</sup>۱) كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكذا النكاح بعد النكاح – والا صل ان كل عقد اعيد فالثاني باطل
 (الدر المختار مع هامش رد المحتارا كتاب الصلح ٦٣٦/٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) وبحب الطلاق لو فات الامساك بالمعروف (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٢٩/٣ ط سعيد كراتشي وقال في البحر و يكون واجبا اذا فات الامساك بالمعروف كما في امرأة المجبوب والعنين بعد الطلب وكذاقالوا اذا فاته الامساك بالمعروف ناب القاضي منابه فوجب التسريح بالاحسان (البحر الرائق كتاب الطلاق ٢٥٣/٣ ط دار المعرفة ببروت)

<sup>(</sup>٣) ويكين الحيلة الناجزة حكم زوجه متعنت ص ٧٣ طوار الاثاعت كراتي

<sup>(1)</sup> نعم يصح الثاني عند احمد كما ذكر في كتب مذهبه و عليه يحمل مافي فتاوي قارى الهداية حيث سأل عنن عاب زرجها ولم يترك لها النفقة قاجاب اذا اقامت بينة على ذلك و طلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ بفذ وهو قضاء على الغائب ووايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوع للحنفي ان يزوجها من الغير بعد العدة (هامش رد المحتار) كتاب الطلاق باب النفقة ٢/١ ٩ ٥ ط سعيد كراتشي)

عین شاب میں تھی اس نے بعدت تمام ہورے دوسال انظار تھینج کراپی حالت بعض علائے کرام کے سامنے چیش کی اور اپنی ہر قتم کی ضرورت سنائی اس پر علائے اہل حدیث نے اس کو فنخ نکاح کی اجازت دی اور ایک عالم نے اس کا نکاح فنح کر دیا اب اس نے دوسر کی جگہ اپنا نکاح کر لیا ہے 'یہ نکاح جائز ہوایا نہیں ؟ المستفتی نہر ۲۵ محمد اسمعیل (ضلع لائلیور) ۲۵ محر م ۵۵ ساج ۱۸ ابریل ۲۹۱ء المستفتی نہر ۲۵ محمد اسمعیل (ضلع لائلیور) ۲۵ محر م ۵۵ ساج مرابریل ۲۹۱ء (جواب ۵۰) اگر عورت مجبور و مضطر تھی تو اس کا نکاح فنج کر دینا اس حالت میں جائز تھا مگر فنج کرنے کا حق یا تو با فقیار حاکم کو یہ جاء مسلمین باشر عکو تھا (۱۰) کی ایک عالم کو یہ حق نہیں تھا اس لئے نکاح ثانی جائز نہیں ہوا (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

جو شوہر عرصہ نوسال تک بیوی کی خبر گیری نہ کرے ' تووہ عورت کیا کرے ؟ (سوال) زید نے اپنی زوجہ کو عرصہ نوسال ہے ترک کرر کھا ہے نہ اس کو اپنے مکان پر لے جاتا ہے نہ نان و نفقہ کی خبر گیری کرتا ہے نہ طلاق ویتا ہے عورت جوان ہے ایسی صورت میں کیا تھم ہے ؟ نیزوہ اپنا مہر لینے کی حقد ارہے یا نہیں ؟

(جواب ۹۰۶) زوجہ کو حق ہے کہ مسلمان جج کی عدالت سے ایکٹ نمبر ۸ <u>۱۹۳۹ء کے تحت</u> اپنا نکاح فنج کرالے پھر عدت پوری کر کے دو سر انکاح کر سکے گ (۲۰زوجہ اپنامبر لینے کی حقدار ہے (۲۰

شوہر جب نان و نفقہ نہ دے توہیوی دوسر انکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟ (سوال) آن ایک عرصہ دراز ہوازید اپنے مکان پر نہیں آتا ہے اور نہ اپنی عورت کوخور اک و پوشاک کا خرج اداکر تا ہے زید کے والدین غریب ہیں وہ عورت اپنے ماں باپ کے گھر میں آکر پرورش ہوتی ہے ای اثناء میں ایک خط زید نے بذریعہ ڈاک اپنے والد کے نام روانہ کیا اس خط میں زید لکھتا ہے کہ میری

(۱) و يكفي الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة 'مقدمدوربيان علم قضائ قامنى در بندوستان ووير ممالك غير اسلاميه مس ٢٣٠ إص ٢٣٠ وارالاشاعت كراتني)

(٢) كل صلح بعد صلح فالثاني باطل وكدا النكاح بعد النكاح- والا صل ان كل عقدا عيد فالثاني باطل (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الصلح ٦٣٦/٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) وعليه يحمل ما في فتاوى قارى الهداية حيث سأل عمل غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك و طلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب و في نفاذ القضاء على العائب روايتان عند نافعلى القول بنهاده يسوغ للحنفى ان يزوجها من الغير بعد العدة (هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق' باب النفقة ٣/ ٩ ٩ ٥ ط سعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٤) و تجب العشرة ان سماها او دو نها و يجب الأكثر منها ان سمى الاكثر ويتا كد عند وطئ او خلوة صحت من الزوج او موت احدهما (در مختار) وقال في الرد : و افا دان المهر و جب بنفس العقد. – و انما يتأكروم تمامه بالوط ء و نحوه (هامش ود المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب المهر ٢/ ٢ ، ١ ط سعيد كراتشي)

عورت کی چوڑیاں توڑ دواس ملک اڑیہ بین یہ رواج ہے کہ جب کوئی عورت ہو ہوتی ہے تواس کی چوڑیاں توڑ دی جاتی ہیں وہ خطاب کم شدہ ہے گراس خط کے پڑھنے والے دوشخص گوائی ہیں وہ کیا س خط میں زید کی لکھائی (ہینڈرائنگ ) موجود ہے اوراس میں وہ لکھتا ہے کہ میری عورت کی چوڑیاں توڑ دو وہ عورت نوجوان ہے اور کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس صورت پراس کم شدہ خط کے مضمون کے موافق عورت نوجوان ہے اور کس سے نکاح کرنا چاہتی ہے اس صورت پراس کم شدہ خط کے مضمون کے موافق عورت پراس کم شدہ خط کے مضمون کے موافق عورت نوجوان ہے نکاح کر سکتی ہے یا نمیں اور وہ عورت دوسرے سے نکاح کر سکتی ہے یا نمیں ۔ المستفنی نمبر اس ۱۳ مولوی شیخ نمام صاحب (اڑیہ)

ه ۱۹۳۶ یقعده ۱۹۳۵ مروری کر ۱۹۳۶

ر جو اب ۱۰۷) اس خط برتو طلاق کا تکم نهیں دیا جاسکتان تگر جب زوجہ کے نان و نفقہ کی کوئی صورت نہ ہوبیا وہ بغیر شوہر کے اپنے نفس کو حفاظت عصمت پر قادرنہ سمجھے توکسی مسلمان عاتم کی عدالت سے دہ اپنا نکاح فشح کر اسکتی ہے اور بعد حصول تھم فنخ وانقضاء عدست وہ دوسر انکاح کر سکے گی دی سے دہ اپنا نکاح فشح کر اسکتی ہے اور بعد حصول تھم مسلم وانقضاء عدست وہ دوسر انکاح کر سکے گی دی

نان و نفقہ اور حقوق زوجیت اوانہ کرنے کی صورت میں تفریق ہوسکتی ہے یا نہیں؟
(سوال) مساۃ تمیز النساء کا نکات پار سال کاعرصہ ہوا کہ مسمی عبدالکریم ہے ہوا تھااس نے چار سال کے اندر نہ حق زوجیت اوا کیا اور نہ نان و نفقہ دیا بلعہ جب بھی گئی مار پیٹ کر نکالدیا مجبور ہو کر اس نے مدالت میں نان و نفقہ و مہر کا و عولی وائر کیا چنانچہ وہ ڈگری ہو گیا پھر بھی اس نے پچھ نہیں دیا مجبورااس کو قید کر اویانہ وہ طابق دیتا ہے اور نہ زر مہر اواکر تاہ اور نہ نان و نفقہ دیتا ہے اس میں نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ زر خرجہ قید ادا کر تاہ وہ طابق دیتا ہے اس میں نہ اتنی طاقت ہے کہ وہ نہیں سے تو کئہ جو ان انہ ہے لہذا وہ بطح نہیں سے کہ دوہ مر تد ہو کر کسی غیر مذہب کے ساتھ چلی جائے لہذا ملائے دین سے سوال ہے کہ خدا کے واسطے کو کی ایس میں بیال بتاہے کہ جس سے وہ اس مصیبت ہے نجات پائے آپ سے سوال ہے کہ خدا کے واسطے کو کی ایس میں بیال بتاہے کہ جس سے وہ اس مصیبت سے نجات پائے آپ سے سوال ہے کہ خدا کے واسطے کو کی ایس میں بیال بتاہے کہ جس سے وہ اس مصیبت سے نجات پائے آپ کو اجر عظیم ہوگا۔ المستفتی نمبر ۲۲ سے 10 بناب قاضی بھیر الدین صاحب (میر ٹھ)

ے ۲ربیع الاول ۱۳۵۲ھ کے جون کے ۱۹۳۶ء (جواب ۱۰۸) ایک مجبوری اور شرورت کے وفت عورت کو حق ہے کہ وہ کسی مسلمان جا کم کی

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ جوالفاظ شوہر نے کے ہیں " میری مورت کی چوڑیاں توڑہ و" یہ طلاق صر ترکیا کنا یہ کے الفاظ تعیل ہیں 'پس ان الفاظ ت طناق واقع نمیں ہوگی کما فی الدر المخدار (قوله رکنه لفظ مخصوص) هو ما جعل دلالة علی معنی الطائف می صریح او کنایة – وبه ظهران من تشاجر مع زوجة فاعطا ها ثلاثة احجار ینوی الطلاق ولم یذکر لفظا لاصر محا ولا کیابة لابقع علیه (هامش رد المحتار مع الدر المختار' کتاب الطلاق ۳/۳۰۲ ط سعید کرانشی)

٣١)؛ إلت الحيلة الناجزة للحليلة العاحزة بحث حكم زوجه متعنت في المنفقة ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كراجي

عد الت ہے اپنا نکاح فنح کرالے کوئی مسلمان حاکم فنخ نکاح کا تھم دے سکتاہے اور بعد حصول تھم فنخ و انقضاء عدیت عورت دوسر انکاح کرنے کی مجاز ہوگی(۱) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له 'د بلی

نوسال تک جس عورت کے شوہر نے خبر نہیں گی اس کا کیا تھم ہے؟
(سوال) ہندہ کی شادی ہوئے تقریباً چودہ سال گزرے ہیں اور ایک لڑکابارہ سال کا ہے لیکن تقریباً ۹ سال ہو گئے کہ ہندہ کے شوہر نے ہو کی ہے کی کوئی خبر نہیں لی اور نہ روثی کپڑادیا اس عرصہ میں ایک دفعہ جمال کہ ہندہ کا شوہر تھا اس کے پاس اس نے ہوئی خبر گئے کین اس نے کوئی خبر گیری ان کی نہ ک ہیں۔ اس نے گھر میں آنا چھوڑ دیادو سراموقع اس کو ایک اور آیا کہ وہ اپنی ہوئی ہے کے ساتھ رہے نیکن وہ وہاں سے بھی چھوڑ کر چلا میا اب ۹ سال گزر گئے ہیں کہ ہوئی کی دوئی کیڈ ہے کی ماتھ رہے فیرہ کی کوئی خبر نہ لی اس صورت میں شرع کیا اجازت و بی ہے ؟

المستفتى نبر ۱۸۳۴ ماجى محريفير صاحب-رياست جيد (ضلح دادرى) ٢٦ جيد (على دادرى) ٢٦ جيد ١٩٣٤ م ١٠ كتوبر ١٩٣٤ء

(جواب ۹۰۹) ہوی کو حق ہے کہ وو کس مسلمان حاکم کی عدالت ہے اپنا نکاح فیج نمرانے اور پھر عدت گزار کر دوسر انکاح کرنے (۱۰۶۰) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له 'وہلی

کیا شافعی المذھب عورت نان و نفقہ نہ ملنے کی وجہ سے تفریق کر اسکتی ہے؟

(سوال) ایک عورت کی شاہ کی ہوئے چاریا نجے مسینے شوہر کے پاس تھی بعد ہ نااتفائی کے باعث شوہر نے رہ نے زوجہ کواس کے والدین کے گھر پنچا دیا اور خود نے دو سرکی ذوجہ سے نکاح کر لیااس کوآج سات سال ہو گئے سات سال کی مدت میں شوہر نے زوجہ کی کوئی بھی کسی طرح سے خبر گیری نہیں کن نان و نفقہ پہنچایا اور شوہر کواس ند کورہ زوجہ سے نفرت بھی ہے مگر زوجہ میں کسی بات کا عیب نہیں اور شوہر صلاق بھی نہیں دیاز و جمین مقلد شافعیہ ہیں سات سال نان و نفقہ نہ تھی ہوئے بغیر طلاق کے نانی نکاتے ہو سکتا

(۱) قال في غرر الاذكار: لم اعلم ال مثنا يخنا استحسنوا ان ينصب القاضي الحنفي نالبا ممن ملحه التفريق بينهما اذا كان الزوج حاضوا و ابي عن الطلاق – والحاصل ان التفريق بالعجر عن النفقة حائز عند الشافعي حال حضرة الزوج وكذا حال غيبته او مالم تشهد بيئة باعساره الآن – نعم يصح الثاني عند احمد كما ذكر في كتب مدهه و عليه ما يحمل في فتاوى قارى الهداية حيث سأل همن خاب زوجها ولم يترك لها نفقة فا جاب ادا اقامت بيئة على ذلك و طلت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ لفذ وهو قضاء على الغائب و في نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بتفاذه يسوغ للحنفي ال يزوجها من الغير بعد العدة (هامش رد المحتار كتاب الطلاق دب النعقة على العاجرة معنت في المحاود كراتشي محكم روجه منعنت في المفقة عن ٧٣ مطوعه دار الاشعت كراجي

٢١) ايضاً حواله سابقه

ت یا شیمی انتو پر کرنے پر داختی ہے۔

المستفتی سید کمال الدین صاحب (صلع قلابه) ۱۹ شعبان ۱۵ ساء ۱۹۵ کتوبر بر ۱۹۳ء در المستفتی سید کمال الدین صاحب (حواب ۱۹۰ ) بغیر طلاق یافتخ کے دوسر انکاح نہیں کر سکتی ہال قاضی ہے اپنا نکاح فتح کر اسکتی ہے بعد فتح کے عدت گزار کردوسر انکاح کر سکے گی() محمد کفایت اللہ کان اللہ له

شو ہر دیوی کو تان و نفقہ نہ دے او اس کی شرعی تدہیر کیا ہے؟

(سوال) مساۃ زینب کا نکاح ہی ات تابالتی اس کے والدین نے ذید کے ساتھ کر ویالڑی ہنو ز نابالغہ شی کہ زید سنگا پور چلاگیا جس کو تقریبابارہ سال ہو گئے وہال زید نے دوسری شادی کر کی اور اس کی ذوجہ بانی ہے وو چ پیدا ہو گئے اپنی زوجہ اوئی لیعنی زینب کی کوئی خبر گیری شیں کر تااستے زمانے کے بعد صرف شمیں روپ اور خطروانہ کیا جس کو آٹھ ماہ ہوتے ہیں ہر چند کو سش کی جاتی ہے کہ وہ مکان آئے یا پی زوجہ اولی کو بھی اپنی نوجہ اولی کو بھی اپنی باللاوے سماۃ زینب سخت پر بیٹان ہے اور اب مجبوراً عقد ثانی کرنے کے لئے بہ چین اور تیار ہے کیونکہ اس کے والدین بھی قضا کر گئے ہیں جس کی وجہ سے اور بھی اسکی زندگی وہال جان ہے عقد ثانی کی کیا صورت ہے۔ اس کا نکاح ثانی صحح ہوگا یا نمیں ؟ الہستفتی نمبر اسم اوا حافظ ولی اللہ صاحب (اعظم گڑھ) وسل شعبان ہے اس کا نکاح ثانی صحح ہوگا یا نمیں ؟ الہستفتی نمبر اسم اوا حافظ ولی اللہ صاحب (اعظم گڑھ) وسل نفقہ و خطرہ عصمت نکاح شی کر دے اور گھر بعد عدت نکاح ثانی کر لے (ور) کر بنائے عدم وصول نفقہ و خطرہ عصمت نکاح شی کر دے اور گھر بعد عدت نکاح ثانی کر لے (ور)

شوہر نان و نفقہ نہ دیے ' تو نکاح ٹانی کا حکم (سوال) میں ایک غریب د کھیا ہوں محنت مز دوری کر کے اسپے پڑوں کا پیٹ پالتی ہوں میری ایک بری بینی جس کی شادی کو چودہ سال ہو گئے ہیں اس کے خاو ندمیں اور اس میں کھٹ بٹ ہوگئی ہے آٹھ یانو سال

<sup>(</sup>١) وجوره الشافعي باعسار الزوج وبتصررها بغيبته ولو قضى به حنفي لم ينفذ نعم لوامر شافعيا فقضى به نفذ (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب النفقة ٣/ ٥٩٥ ط سعيد كراتشي) وقال في الهداية وقال الشافعي يفرق لانه عجر عن الامساك بمعروف فيتوب القاضي منابه في التفريق (الهداية كتاب الطلاق' باب النفقة ٣/٣٤ طشركة علميه ملتان)

 <sup>(</sup>٢) هذا في الاصل مذهب مالك افتى به علمائنا الحنفية و تفصيل المسئلة في الرسالة المؤ لفة في هذا الباب
المسماة بالحيلة الباحرة للحليلة العاحزة بحث حكم زوجه متعنت في النفقة ص ٧٣ طدار الاشاعت كراچي

ہے میرے پاس ہے اور اسکی پانچ سالہ لڑی بھی بہیں پرہے آٹھ سال کے عرصہ میں مجبور ااس کا خاوند

ایک ماہ تک بیال رہا ہے اور اب وہ نہ تو لڑی کا خرج و بتا ہے نہ ہوی کا ۔ وہ خرج دینے کے قابل ہی نہیں ہے

کیو تکہ وہ کما نہیں سکتا آخر کار لا چار ہو کر مقد مہ چارہ جو ئی ہے نکاح فتح کر ایا گیا اور دو سر اسال نکاح ٹوٹے

کو ہونے والا ہے مگر یمال پر جو مواوی صاحبان ہیں وہ اس بات کے بر خلاف ہیں خاص کر پیرسید فیض

الحسن جو احرار کے بوے لیڈر ہیں کہتے ہیں کہ جب تک خود خاوند طلاق کا لفظ نہ کیے یا لکھ کرنہ وے وہ سر ا

نکاح جائز نہیں اور وہ طلاق تو دیتا نہیں اور لڑگی ہی بوئی نیک اور باعلم ہے اور آگر اسے ذراہی آرام ہوتا تو

طلاق لینے کی ضرور ہ نہ تھی وہ بالکل کما ہے اس ہے اتنابہ جو اٹھایا شمیں جاتا خیر جس طرح خدا کو منظور

تو اب میں آپ کو اس لئے تکایف و بق ہوں کہ بر ائے خد ااس مسئلہ کو حل کریں کہ لڑکی کا نکاح شرعاً جائز سے اپنے نہیں میں تو شرع پر چلنے والی ہوں میں سخت مجبور ہوں میر بانی سے میرے حال پر ترس کریں اور

خو کی ہم جبیں۔

المستفتی نمبر ۱۹۹۷ بنب بی بی (سیالکوٹ) ۳ر مضان ۱۳۵۳ هدنومبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۹۴) اگر نکاح فنح کرنے والاحا کم مسلمان تفاتو فنح صحیح ہو گیااور بعد انقضائے عدت عورت دوسر انکاح کرسکتی ہے (۱)اور اگر حاکم غیر مسلم تھا تو فنح صحیح نہیں ہوادہ)اس لئے اب کسی مسلمان حاکم سے فنح کرانے کی سعی کرنی جا بنیے۔

محمر كفاييت الله كال الله له 'د بلي

نان و نفقہ نہ دینے کی صورت میں فنخ نکاح کرنے کا تھم

(سوال) گپو مسلمان اپنی عورت کوبارہ سال سے چھوڑ دیا ہے اور جس وقت چھوڑا تھا اپنا نکاح ایک دوسری عورت سے کر لیا تھا بچھ روز کے بعد وہ عورت مرگئی تو پھر اس نے تیسرا نکاح کر لیا شادی شدہ عورت کونہ طلاق دیتا ہے نہ ایس بلاتا ہے ' نہ کھانے کو دیتا ہے یہ عورت سخت معیبت میں ہے اور نہ قاضی جی کہیں نکاح ہونے دیتے ہیں کہ جب تک اس کا خاوند طلاق نہ دے نکاح نہیں ہوسکتایا کہتے ہیں کہ اس کا خاوند طلاق نہ دے نکاح نہیں ہوسکتایا کہتے ہیں کہ ایس علاء کیا فرماتے ہیں۔

المستفتى نمبر لا به ٢٠ شيخ متاز صاحب (صلع بوشنك آباد) ۱۲ مضال ۱<u>۳۵۲ ه</u>م ۱۸ انومبر ۱<u>۹۳۶ ع</u>

(جواب ١١٣) اگر خاوند عورت كوند طلاق ديتا بند نفقه ديتا باورنداس سے فيصله اور سمجھونة كرتا

<sup>(</sup>۱) ركي الحيلة الناجزة للحيلة العاجز بحث حكم زوجه متعنت في النفقة ص ٧٣ ط دار الاشاعت كراچي (٢) و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح وان اسلم . حتى لو قلد الكافر لم اسلم هل يحتاج إلى تقليد آخر منه فيه روايتان قال في البحر وبه علم ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء ه على المسلم حال كفره. (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب القضاء ٥ / ٣٥٤ ط صعيد كراتشي)

ہے تو عور سرکسی مسلمان حاکم کی عد الت سے اپنا نکاح فنج کر اسکتی ہے حاکم بعد تحقیقات آگر مرد کی طرف سے زیادتی اور ظلم کا مشاہدہ کرے تواس کو نکاح فنج کردینے کا حق ہے (۱) بعد حصول تھم فنخ وا نقضاء عدت عورت دوسر انکاح کر سکے گی(۱)

آگر شوہر میوی کونان و نفقہ نہ دے اور حن زوجیت بھی ادانہ کرے توامام مالک کے نہ ہب کے مطابق نکاح سے کیا جاسکتا ہے

(سوال) ایک عورت متکوحہ کا نکاح ہوئے عرصہ قریب دس سال کا ہوا تحر نکاح کے بعد متکوحہ کا خاد ند صرف جید ماہ عورت کے پاس رہ کرافریقہ چلا گیاافریقہ مجھے ہوئے زوج کوعرصہ نوبرس کے اوپر گزر کیا عورت متکوحہ کا خاد ند خوراکی دیوشاکی قدرے قلیل روانہ کیا کر تاہے جو خرچہ افریقہ سے روانہ کرتا ہے وہ متکوحہ کے خور دو نوش کے لئے کائی ووائی شیس ہے خوراکی دیوشاکی کے لئے از حد تکلیف گوارا کرتی ہے اور متکوحہ کو اس کا خاد ند کرتی ہے اور متکوحہ کو عرب سال ہے لیعنی عالم شاہب ہے اور متکوحہ کو اس کا خاد ند افریقہ بھی شیس با تا اور عورت متکوحہ کے خاد ند نے افریقہ میں دو سر ا نگاح کر لیا ہے اور افریقہ جس اس عورت سے تین اوا اور سے بی اور متکوحہ کا خاد ند یمان بھی شیس آتا ہے اور عورت متکوحہ کو طلاق بھی شیس تا ہے اور عورت متکوحہ کو طلاق بھی شیس تا ہے اور عورت متکوحہ کو طلاق بھی شیس ویتا ہے دکر رائصدر متکوحہ کو طلاق بھی شیس تا ہے اور عورت متکوحہ کو طلاق بھی شیس ویتا ہے نہ کو رائصدر متکوحہ کو طلاق بھی شیس تا ہے دور کے کیا کسی حاکم کے متکن صورت ہے بر داشت شیس کر سکتالہذا اس کا نکاح فیج کرنے کی کیا صورت ہے کیا کسی حاکم کے روبر وکسی امام کے نزدیک انتمار اربع ہیں سے فتنے ہو سکتا ہے؟

المستفتى نمبر ٢٣٩م مجر عبد الكريم صاحب (كانهياواز) ٨٨ربع الثاني عدساه ٢٠ حون ١٩٣٨ء

(جواب ۱۶ موافق نکاح فنے کیا جاسکتا ہے کہ جوان عورت کے نقی موافق نکاح فنے کیا جاسکتا ہے کیونکہ جوان عورت کے حقوق زوجیت ادانہ کئے جائیں اور اس کے زنا میں بیٹلا ہو جانے کا خدشہ ہو تو مسلمان حاکم نکاح فنے کا خدشہ ہو تو مسلمان حاکم نکاح فنے کر سکتا ہے اور حنف بھی ضرورت شدیدہ میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط کی کان انڈر لیے کہا کے دورت شدیدہ میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط کیا ہوں کی کر سکتے ہیں (۲) فقط کے دورت شدیدہ میں اس پر عمل کر سکتے ہیں (۲) فقط کی کر سکتے ہیں (۲) میں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں (۲) میں کر سکتے ہیں کر سکت

<sup>(</sup>۱) تعین کے نے رکھے الحیلة الباجزة للحلیلة العاجرة ص ۱۷۳ بحث حکم زوجه متعنت فی النفقة ط دار الاشاعت کر اچی

<sup>(</sup>۴) نعم يصح الثانى عند احمد كما دكر في كتب مذهبه و عليه يحمل ما في فتاوى قارى الهداية سأل عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فاجاب اذا افامت بينة على ذلك و طلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاه على الغائب وفي القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي ان يزوجها من الغير بعد العدة وهامش رد المحدر كتاب الطلاق باب المفقة ١٩١٣ و طسعيد كراكشي (٣) تعيل كرائمي كرايكم الحيلة الناجزة لنحليفة العاجر دعى ٧٣ بحث حكم روجه متعنت في النفقة مطبوعه دار الاشاعت كراجي

<sup>ا</sup>نان و نفقه اور حقوق زوجیت کی عدم ادا میگی کی صورت میں مسلمان حاکم کے ذریعہ نکاح سنخ ہوسکتا ہے یا شیں ؟

(سوال) ایک مخص بی مع ی کو ۵- ۱ برس سے نان و نفقہ نہ دیوے خبر گیری نہ کرے ندر کھے ند طلاق دیوے نه عدالت مجازمیں حاضر آوے تو کیااس کا بیہ ظلم جائز ہے کیاالی عورت مجبورااس کے نکاح میں مدھی رہے گی کیاس کو اسلام چھوڑنے ہی سے چھنکار امل سکتا ہے کیا اسلام ایساسخت میراور یکطر فہ مردوں کواختیار اور حقوق دینے والا ٹاانصاف ندہب ہے ؟ کیااسلام میں عورت کواس طرح پھنسا کر چھوڑ دیا جانا جائز ہے کیا قانون اسلامی کے مطابق عورت خلع شیس کراسکتی؟

المستفتى نمبر ٢٠٠١ قاضى سيد محدر مضان على كاظمى- صلع يمير يور (يويي)

٢رجب عرص اله ١٦٩ أكست ١٩٣٨

( جواب ۱۱۵) ان حالات میں کہ شوہرنہ نان و تفقہ دیتا ہے نہ عورت کو آباد کر تاہے اور نہ طلاق دیتا ہے اور عورت کے گزارے اور حفظ عصمت کی کوئی شکل نہیں ہے عورت کو حق ہے کہ وہ کسی مسلمان حاكم كى عدالت ميں اينے نكاح كے فتح كاد عوى بيش كرے اور حاكم شوہر كے ان مظالم كى تحقيقات كر كے نکاح سے کروے اور عورت کو نکاح ٹانی کی اجازت دیدے تو عورت عدت ہوری کر کے دوسر انکاح کر سکتی ہے آگر عدانت میں کوئی مسلمان حاکم نہ ہو اور مسلمان کی کوئی پنجابت ایسی ہوجواس نتم کے معاملات کا فیملہ کرنے کی طافت رکھتی ہو تووہ پنیایت بھی نکاح سے کرسکتی ہے۔اس کا فیملہ بھی شرعی طور پر کافی ہوگا(۱)عدالت شریعت ایک نمبر ۲۲، بر ۱۹۳ کی روے نکاح منع کر سکتی ہے-

محمر كفايت الثد كان الثدله 'و بلي

غائب شوہر کی عورت کا تھم (الجمعیة مؤرخه ۱۹۲۸ اجون ۱۹۲۸ء) (سوال) ایک لڑکی کی شادی حمیار وسال کی عمر میں اس کے والد نے کردی تھی اس کا شوہر آٹھ سال نو یوم رہ کر چلا گیااور ملک آسام میں شادی کر کے رہائش اختیار کی اور اپنی زوجہ اول کے باس آج تک دو سال میں نہ کوئی خط و کتابت کی ہے نہ نان و نفقہ کی خبرہے اب کیا کیا جا ہے؟ (جو اب ١٦٦) جب كه خاوند كى زند كى اور مقام قيام معلوم ہے تواس سے ہر ممكن طريقند سے تان و نفقه ياطلاق عاصل كرف ك كوشش كى جائے اور جب ناكاى اور مايوى موجائے تو حضرت امام احرين بل کے ند ہب کے موافق تفریق کا فتوی حاصل کر ہے کسی حاکم باا عتیار ہے اس کے موافق تھم حاصل کر لیا جانے اور پھر عدت گزار نے کے بعد دوسر انکاح کر لیاجائے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

و١ بالجيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص ٧٣ بحث حكم زوجه معنت في النفقة مطبوعه دار الاشاعت كراجي (٢) يد مخف آكريد مفقود نسي مرجو فكه زوجه اس كي غيبت اور عدم التفات كي وجد سے معيبت بي روس اس التے بعز ورت اس مسئله یں بھی ند ہب ویکر ائلہ پر فتوی دیا میا ہے اور چند شرائلا کے ساتھ اس کے لئے قاح والی کی اجازت دی می ہے جس کی تفصیل رسالہ" حيرناج والشرائد كورب وكذا في الرد' نعم يصبح الثاني عند احمد كما ذكر في كتب مذهبه (جاري م)

# فصل جہار م ناانفاقی زوجین

زو جین کے در میان ناچاقی اور نان و نفقہ نہ ملنے کی ہناء پر نکاح فسخ ہو گایا نہیں ؟ (سوال) تقریباً تین جارسال کا عرصہ ہو تاہے کہ ایک عورت مساۃ سکینہ کا نکاح ایک شخص مولوی مسمی مویٰ سے ہوا تھا مویٰ سے باپ نے سکینہ کے باب سے کما تھا کہ آگر توبدی لڑکی کا نکاح میرے لڑکے سے کردے توسی تخفے اور تیرے پول کو دکان تجارت کے لئے کرادوں گا(موی کے باب نے نکاح کے بعد کوئی دکان نہیں کرا ہی ﴾ بیکینہ زیادہ سے زیادہ دو تین ماہ اینے ضاوند کے مکان پر رہی ہوگی غالبا زوجین کے در میان ناچاتی کی وجہ سے آپس میں دل شکنی رہی موی سکینہ سے اور سکینہ موی سے خوش نسیں معلوم ہوتی تھی موی کابائ جا ہتا تھا کہ کسی طرح گھر ہوجائے اور ہمیشہ اس کو شش میں رہا مگر بظاہر زوجین کی ناچاتی کی وجہ ہے موی کے باپ کو کامیابی نہیں ہوتی تھی ہے بھی سننے میں آتا ہے کہ موک کتاہے کہ میہ لڑکی مجھے نہیں چاہنے آگر میر اباب کوشش کرتا ہو کہ جمارے گھر میں لا کر رکھیں تووہ اپنے لئے کو شش کرتا ہوگااب بیر حالت برو ھ کئی ہے جب موی کے باپ کی طرف سے کوئی اس اڑکی کوبلانے جاتا ہے توسیسنہ کا باپ کتا ہے کہ لڑکی کو نان و نفقہ شیں پنجااور میں غریب آدمی ہوں لہذا مجھے اس کا بندوبست كرو يجئ اور پھر لے جائے يہ جھڑ ابر حتار ہا نكاح سے پہلے كھ مدت سكيند كے باب پر مقدمہ وانز کردیا کہ سیہ میرے مکان پر اتناعر صه رہاس کی خوراکی پوشاگی کی بیار تم ہوئی موسیٰ کے والد کو جج منٹ مل عمیاس کے بعد موی کے والد نے ایک مخص مسمی محمد صاحب کو سکینہ کے بلاوے کے لئے بھیجا جب وہ مخص سکینہ کے والد کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تم سکینہ کو اسکے خاوند کے ہاں جیج دو تو سكيند كے والد نے پھروى عذر پیش كياكه ند تووه لوگ نان نفقه و بيتے بي اور جج منث ليكر مجھے اور مالي نقصاب پنچایا مخص مدکور نے اسے پانچ بونڈ کا چک اسپنے پاس سے دیااور نیز ایک تحریر لکھ دی کہ اگروہ (موی کاباب) جج منك كى رقم تم سے طلب كرے تو ميں اس كاذمه دار ہول ( شخص مذكور كابيان ہے كه یہ میں نے موک کے باپ کے کہنے سے لکھ دیا تھا) اب سکینہ کے باپ نے اپنی لڑکی کو خاوندے گھر بھیج دیا تقریباً تین روزوبال رہی تیسرے دن موکی وواور لڑکیوں کولے کر آیا خود ماہر کھڑ ارہااور ایک عورت گھر میں گئی سکینہ ہے مخاطب ہو کر کہا" تو کون ہے ؟"اور بیمال کمیاڈ ھونڈتی ہے ؟ سکینہ نے جواب دیا کہ یہ میرے خاد ند کا گھر ہے گھر میں آئے والی عورت یولی موکی تو میرا خاد ند ہے اور ہم نے کورٹ میں

رحاشيه صفحه گزشته و عليه يحمل فتاوى قارى الهداية حيث سائل عمن غاب زوجها ولم يتوك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك وطلبت قسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذو هو قضاء على الغائب و في نفاذ القضاء على الغائب و في نفاذ القضاء على الغائب وايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي ان يزوجها من الغير بعد العدة - فقوله من قاض يراه لا يصح ان يراد به الشافعي فضلا عن الحنفي بل يراد به الحنبلي فهم (هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب النفقة عمد كراتشي)

كاح كيا بلذا تو يلى جااور أكر تحقي لاناب تو آبابر نكل! موى كياب ني يد حالت د كيدكر آنوالى بورت کو سمجھا کر داہی کر دیا اور موٹ بھی چلا گیااس کے بعد موٹ کے باپ نے سکینہ سے کما کہ میرا رُ کا میرے کہنے میں نہیں اس لئے بالفعل تواہیے باب کے گھر چلی جایہ کمہ کر موسی کاباپ سکینہ کواس ے باپ کے گھر چھوڑ آیا اب مویٰ کے والد نے ند کور ہبالا جج منٹ جواسے ملا تھااس کی روسے سکیت ے باب پر وارنٹ نکالا سکینہ کے باپ نے وفاع میں اس تحریر کو پیش کیا جو محمد صاحب نے لکھوی تھی بسٹریٹ نے اولا لاے اور لڑکی کوبلا کر سمجھایا کہ آپس میں مل جل کرر ہوسکینہ نے کہا کہ بیانہ مجھ سے اضی تقانہ میں اس سے راضی تھی میرے اور اس کے باپ نے مل کر ہمار اعقد کر ادبیا (عقد بطریق اہل منت والجماعت ہواتھا) لڑے نے کہاکہ جوزیورات ہم نے دیئے تھے وہ یہ لے کر نہیں آئی اس لئے میں ے نہیں رکھتا مجسٹریٹ نے بیہ بھی سمجھایا کہ کیا توزیورات کا بھوکا ہے یاا پی عورت کا مگر لڑکا یہ کمتار ہاک ب تک سکینہ زیورات لے کرنہ آئے میں اسے نہیں رکھتا اب کھلے کورٹ میں کارروائی شروع ہوئی ویٰ کہ رہاہے کہ زیورات جو ہم نے ویئے تھے لے کرنہ آئے تومیں سیس رکھتا سکینہ نے کما کہ یورات جو آپ نے دیئے تھے ان میں ہے ہمارے پاس چھے چوڑیال اور کان کی بالیال باقی ہیں ہاروغیرہ ہم ا كر كھا كئے كيونكہ آپ كى طرف سے ہميں نان نفقہ نہيں ملااور ہم لوگ غريب ہيں جو زيورات لاكى تی تھی کہ میرے پاس ہیں وہ کورٹ میں بہن رکھے تھے سکینہ اور اس کے باپ کی طرف ہے چیرو ی رنے والاو کیل جرح میں موٹ سے یو چھتا ہے کہ بیر (۱) لوگی سکینداس وقت جس حال میں ہے اسے ں تختے سپر دکر تا ہوں تو تیری عورت کر کے اسے قبول کرنے کے لئے تیارہے؟ مو کی نے جواب دیا نصے یہ قبول نہیں مجھے یہ نہیں چاہئے جرح (۲) تو مجسٹریٹ کے روبر و حلف اٹھا کر زبان دے رہاہے میں تھ سے دوسریبار پوچھتا ہوں کہ سکینہ کو تیری عورت سمجھ کر کہ اس موجودہ حال میں ہے اس طرح تو ہری عورت سکینہ کو تبول کرنے پر راضی ہے ؟ جواب میں راضی نہیں و کیل نے تبیسری بار پھر ہو چھا واب میں موی نے کہاکہ میں کمہ چکا کہ میں لینے کے لئے تیار نہیں ہوں اس وقت تقریباً چھ سات سلمان کورٹ میں موجو دیتھے جو مذکور دبالا سوال وجواب سن رہے تھے-

اب سوال یہ ہے کہ ندکورہ سوال وجواب سے طلاق پڑجاتی ہے یا نہیں؟ آگر طلاق پڑجاتی ہے ساورنہ پھر کیا کیا جائے تین چار سال کے عرصہ میں لڑکا ہے خاد ند کے ہال محدود عرصے تک رہی یعنی مشکل سب ملاکر دو تین ماہ نہ تو لڑک کو نان نفقہ ملتا ہے اور نہ خاد ند کے ساتھ زہمے کا موقع ملا اور نہ وجین میں اتفاق ہے آگر سکینہ موسی نے خلع کی در خواست کرتی ہے تو موسی چھوڑ نے پر راضی نہیں و تا اللہ تعالی قرآن مجید میں فرما تا ہے ولا تمسکو ھن ضوار آ لتعتدوا ۱۱) نیز قرمایا فلا تمیلوا کل

الميل فنذروها كالمعلقه ، ، اس صورت بين سكينه كوصرف تنخ نكاح كادعوى كرف كاحق بهم ملمانول بدفتمتى سے نديبان قاضى ہے ندحا كم مجاز مجسٹريث يا ججو فيره جو بين وہ عيسائى بين يا يبودى بين مسلمانول كى كوئى پنچايت و غيره مجمى نسين ہے مسلمان كمزورى يارياو غيره اسباب كى مناء پر اس فتم كے معالمے ميں و خل دين بين محروه بھى اپنے سيٹھول كے زيراحسان الى ذبان د خل دين بين محروه بھى اپنے سيٹھول كے زيراحسان الى ذبان مندر كھنے ير مجور بين لهذان دونول كى جدائى كس طرح كى جائے ؟

المستفتى نمبر ۸۵ سوياايند كمپنى جومانسبر ك ساؤته افريقه ۱۲ جمادي الاولى ۵۳ هـ ۲۸ أگست ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۹۷۷) ان جوابوں ہے جو و کیل کے سوالوں پر موکی نے دیئے ہیں طلاق تو نہیں پڑتی(ہ) لیکن ان حالات ہیں عورت کو حق ہے کہ وہ ننے نکاح کی در خواست کرے اور مجسٹریٹ اگر غیر مسلم ہو تو اس سے در خواست کی جائے کہ وہ اس مقدمہ کو فیصلہ کے لئے کسی مسلمان کے سپر د کر دے اور وہ مسلمان فریقین کے بیان اور شاوت و غیر ہ لے کر جب د کھے کہ ان ہیں باہم اتفاق ہے رہنے اور حقوق رو جیت اداکر نے کی کوئی صورت ممکن نہیں تو فنٹے نکاح کا تھم کر دے (۱۲)

شوہر نہ جوی کواپنے پاس رکھتاہے 'اور نہ اسے طلاق دیتاہے ' تواس صورت میں کیا تھم ہے ؟

(سوال) زید نے نکاح کیا زوج عرصہ پانے چھ سال تک زید کے مکان میں رہی ازال بعد میال ہوی کی آپس میں نااتفاقی ہونے کی وجہ سے زید نے بغیر طلاق کے اپنی ہوی کو گھر سے نکال دیا اب وہ اپنے باپ کے مکان میں سم سال تک بیٹی رہی اس امید میں کہ زید بلوائے مگر ہنوز زید نے عرصہ تک مطلق پروا نہیں کی اور نہ بلوائی اپلی شادی دوسری جگہ کرلی اسنے عرصہ بعد مساق نہ کورکاس کے والد نے نکاح ٹائی سیس کی اور نہ بلوائی کی شادی دوسری جگہ کرلی اسنے عرصہ بعد مساق نہ کورکاس کے والد نے نکاح ٹائی سے کردیا سے نکاح کی زید کو چندال وقت اطلاع دی گر زید نہ آیا اور نہ بھی رکاوٹ چیش کی نکاح ٹائیہ ہونے کے بعد زید نے آن کر مقد مہ وائز کیا مدی مد عاعلیہ کی زبانی س کرکورٹ نے یہ فیصلہ دیا جو لڑکی زید کے نطفہ سے تھی اس لڑکی کانان نفقہ حق پرورشی کی رقم اس کی والدہ کو وے کر دختر نہ کورہ کو رہ کو اپنے جاؤیہ

وا) النساء ١٣٠

<sup>(</sup>۲) اس کے کہ سوال میں پر کور الفاظ جود کیل کے سوال پر شوہر نے کے ہیں الفاظ طاباتی شمیں ہیں اور شدید الفاظ طابات ہم معنی المطلاق من فہران الفاظ سے طاباتی واقع شمیں ہوگ کما تھی المورد وقوله ورکعه لفظ مخصوص ، هو ما جعل دلالة علی معنی المطلاق من صویح او کتابة دهامش رد المحتار مع الدر المختار اکتاب المطلاق ۲۳۰/۴ مؤسعید کو الشی المحتار مع الدر المختار المحتار المعتار میں ۱۳۳ مؤسعید کو الشی (۳) تفعیل کے لئے ویکھے المحیلة الناجزة للمحلیلة العاجزة ص ۷۳ بحث حکم زوجه متعنت می النفقة ط دار الاشاعت کو اجی

تھم عدالت سے پاکراپنے ملک کوروانہ ہوا کھر نہیں آیا اور نہ دختر کی طلبی کی استے عرصہ بعد خاوند ٹانیہ بھی فوت ہوگیا اب وہ عورت بطریق بعد ہرانڈ بیٹھی ہے گزر معاش کا کوئی ذریعہ نہیں اب وہ نکاح ٹالٹ کر ٹا چاہتی ہے چند مسلمان قصبہ بذائے معترض ہیں اور مفتیان سے فتو ہے کی در خواست کرتے ہیں۔ المستفتی نمبر ۲۱۲۶ سید محمد رشید تر ندی (میں کا نشا) ۱۴ شوال ۲۵ ساچ م ۱۹ دسمبر عساوا و المصنفتی نمبر ۱۹۲۸ سید محمد رشید تر ندی (میں کا نشا) ۱۴ شوال ۲۵ ساچ م ۱۹ دسمبر عساوا و جو اب ۱۹۸۸) شوہر اول سے فیصلہ کر لینا چاہئے یا کسی مسلمان مجسٹریت سے یہ فیصلہ حاصل کر این جائے کہ نکاح اول فنے کر دیا گیا اور نکاح ٹانی کی اجازت ہے دو سر انکاح ہو سکے گا۔ محمد کا بیت انٹد کان انڈ لہ 'و بلی

یوی اپنے شوہر کے گھر جانے پر راضی نہیں او کیاوہ نکاح فنح کر اسکتی ہے ؟
(سوال) ایک نابالغہ لائی کا نکاح اس کے والدینے زید سے کر دیازید اس وقت بالغ تھالا کی اس وقت سن بلوغ کو پہنچ چک ہے گئر چند وجوہ کی بناء پر اپنے شوہر کے گھر جانے پر ر ضامند نہیں اور اپنا نکاح فنح کر انا چاہتی ہے گیا اس لاکی کا نکات فنح ہو سکتا ہے آگر ہو سکتا ہے تو فنح بذریعہ عد الت کر ایا جائے یا متعلقہ فتو کی ہی کا فی شافی ہے۔ المستفتی نمبر اے ۲۳ عبد اللہ چر اس (مالیر کو ٹلہ)

١٩١٨ ما جمادي الاول ١٥٥ ما هر ١٤٠١ في ١٩٢٨ ع

رحواب ۱۹۹) لڑکی نکاح جن وجوہ سے منے کراسکتی ہے وہ وجوہ کسی مسلمان حاکم رور ایکسی خالث مسلم فریقین (۲۱۹) کے سامنے پیش کرے آئر حاکم یا خالث ان وجوہ کو معقول اور موجب فنخ سمجھے گا تو نکاح

ر ١) و عليه يحمل ما في فتاوى قارى الهداية حيث سأل عمن غاب زوجها او لم يترك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بيئة على دلك و طلبت فسنخ النكاح من فاص يراه ففسح مفد وهو قضاء على الغائب و في نقاذ القضاء على العائب روايتاب عندنا فعلى القول بنفاده يسوغ للحنفى ال يزوجها من الغير بعد العدة (هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب النفقة ١٩١/٣ ها طبعيد كراتشي، وكدا في الحليلة الناجرة للحليلة العاجرة ص ٧٣ بحث حكم زوجه متعنت ط دار الاشاعت كراچى-

(۲) واهله اهل الشهادة اى ادانها على المسلمين (درمحنار) وقال في الرد الضمير في اهله راجع إلى الفصاء بمعنى من يصح منه - حاصله ان شروط الشهادة من الاسلام والعقل والبلوغ - شروط بصحة توليته و لصحة حكمه بعدها و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح وان اسلم (هامش رد المحتار مع الدر المختار كناب القصاء 4/5 ملاط سعيد كراتشي)

(٣) واما المحكم فشرطه اهلية القضاء و يقضى فيما سوى الحدود والقصاص (هامش رد المحتارا كتاب القضاء ٥ / ٣٥ و المعيد كراتشى) ثالث كرريد صحت المع الماحكة الناحرة ٢٥ و ٣٥ ط سعيد كراتشى ثالث كرريد صحت المع الماحكة الناحرة صدح الله المتحكيم في بعض مسائل الباب لا يصح اصلا و في البعض يصح ولكن لا يفتى به لما قال صحب الهداية وعبره من انه لا يفتى به في النكاح والطلاق وغير هما لكيلا يتجا سر العوام فلذا تركناه - وقال في الفتح و وي فناوى الصعرى حكم المحكم في الطلاق و المضاف ينفذ لكن لا يفتى به (فتح القدير اكتاب القصاء ١٩١٧ و العضاء ١٩١٧ و المضاف ينفذ لكن لا يفتى به (فتح القدير اكتاب القصاء ١٩١٧ و المضاف ينفذ لكن لا يفتى به (فتح القدير اكتاب القصاء ١٩١٧ و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير اكتاب القصاء ١٩١٧ و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المناف المعلم في العلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير اكتاب القصاء ١٩١٧ و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المناف المعلم في الطلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المناف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المناف المعلم في العلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المناف المعلم في العلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المناف المعلم في الطلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المعلم في العلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المعلم في العلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المعلم في العلاق و المضاف ينفذ لكن الا يفتى به (فتح القدير المعلم في العلاق و المعلم في العلاق و المعلم في العلم في العلم المعلم في العلم المعلم في العلم في العلم المعلم في العلم في العلم العلم العلم في العلم في

#### محمر كفايت الند كان الندله 'و بل

فلح كردے گاكوئى فتوى فتح نكاح كے لئے كافى نہيں()

شوہر بیوی کے پاس نہیں جاتااورنہ حقوق زوجیت اواکر تاہے 'تو تفریق ہوسکتی ہے یا نہیں ؟ (الجمعیة مور نه ۲۰نومبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) تقریبایی سال کاعرصہ ہوتا ہے کہ زید کا نکاح ہندہ سے ہوا گرزید نے بھی خوشی سے بون کے پاس جانا منظور نہ کیا والدین کے کئے ہے اس کے پاس گیا بھی تو کوئی اظهار خواہش نفسائی کا نہیں کیا اور نہ کرنے کی امید ہے ہندہ اس سے طلاق لینا چاہتی ہے گروہ طلاق نہیں ویتا ہے کیا کر ناچاہئے۔ (جو اب ۱۲۰) اگرزید عنین ہے اور اس وجہ سے ہندہ سے مقارب نہیں کر تا توبقاعدہ عنین مرافعہ الی الحاکم وامہال کیسال (۱۰) کے بعد تفریق ہو سکتی ہے (۱۰) اور اگر عنین نہیں ہے محض ذوجہ کے ساتھ کیدلی اور الحاسم وامہال کیسال (۱۰) کے بعد تفریق ہو سکتی ہے (۱۰) اور اگر عنین نہیں ہے محض ذوجہ کے ساتھ کیدلی اور الحد نہ ہونے کی وجہ سے مقاربت نہیں کرتا تو اس کو لازم ہے کہ طلاق ویدے یا خلع کی صورت کرکے اس سے علیحدگی کر ائی جائے آگر اس پر آبادہ نہ ہو تو پھر جاکم مسلم نکاح کو ضح کر سکتا ہے (۱۰) فقط میں کھر کھا بات اللہ عفاعنہ رہ 'مدرسہ امینیہ 'و بھی

> فصل پنجم صغر سبی زوج

نابالغ کی ہوی زنامیں مبتلا ہونے کے ڈر سے نکاح صح کر اسکتی ہے یا نہیں؟ (سوال) ایک نابالغ لڑکی معمرہ آٹھ نوسالہ کا نکاح اس کے باپ نے ایک نابالغ لڑکے معمرہ پانچ سالہ کے

(۱) و شرط للكل القضاء (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب النكام باب الولى ۱/۳ كا ط سعيد كراتشى ، وان كان الزوج غير هما اى غير الاب وابيه ولو الام اوالقاضى او وكيل الاب لا يصح من غير كف ، او بغبن فاحش اصلا وان كان من كف ، وبمهر المثل صح ولكن لها خيار الفسخ بالبلوغ اوا لعلم بالنكاح بعده بشرط القضاء والدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب النكاح" باب الولى ۱۷۲۳ ، ۷ ط سعيد كراتشى)

(٣) جاء ت المرأة إلى القاضى بعد مضى الاجل وادعت انه لم يصل اليها وادعى الزوج به الوصول وان نكل خيرها القاضى وان قالت المرأة ان بكر نظرت اليها النساء والواحدة تكفى والثنتان احوط وان قلن هى بكر او افرائز وح انه لم يصل اليها خيرها القاضى في الفرقة - فان أختارت الفرقة امرالقاضى ان يطلقها طلقة بائنة فان ابى فرق بسهما والفناوى الهندية كتاب الطلاق الهاب الثاني عشر في العنين 1/1 20 ط ماجديه كوئنه السمئل بمل موجوده ثماني ضرورت كي شرورت كي شركي على مقابل كي التركيم مالات المحاددة المرابل على مورت تجويزي كي عرفي العاجرة ص ٢ ٤ بحث حكم زوجة عنين مطبوعه دار الاشاعت كراچى عداد الاشاعت كراچى

الما تھ کردیا جس کوعرصہ قریب چھ سال کاگررااب لڑی کی عمر پندرہ سال کی ہو چکی ہے اور اب وہالقہ ہونے کے لئے آٹھ سال کاعرصہ ہوئیں بہ قشمتی ہے لئے اس کے عمرہ س گیارہ سال کی ہے اور اس کوہالغ ہونے کے لئے آٹھ سال کاعرصہ در کار ہے لڑی اتنی طویل مدت تک اس لئے انظار نہیں کرنا چاہتی کہ ایسے انظار سے اس کی عصمت و عفت خطرے میں ہونے کے علاوہ ناموافقت عمر کے باعث لڑی کو اپنی ذیدگی کا مستقبل صریحاً سلخ و تاریک نظر آرہا ہے اور آئندہ فلاح و بہودی کی کوئی امید نہیں ہاہریں وہ اپنے باپ کی غفلت و ہے احتیاطی سے کئے ہوئے نکاح کو ضح کرنا چاہتی ہے لیکن نابائغ لڑکے کاباپ انظماخ نکاح پر رضا مند نہیں ہے آیا لئے کرک کو ازروئے فقہ حنی عدالت سے شمنے نکاح کرانے کا حق ہے یا نہیں ؟ واضح ہو کہ لڑکا اور لڑک کا باپ حنی ہیں اور لڑکی اور لڑکی کابا ہے شافعی ہیں۔

المستفتى نمبراك عبنك خال شيروانى- بمتاآباد (رياست حيدرآباد)

٢٥ زيقعده ١٩٥٣ صاصم ١٩ فروري ١٩٣٧ء

(جو اب ۲۲۱) اس صورت میں فقہ مالکی کی روت برہنائے خوف زنافٹخ نکاح کا تھم ہو سکتا ہے (۱) اور منفی ضرورت شدیدہ میں فقہ مالکی پر عمل کر سکتا ہے(۱) فقط محمد کفایت اللہ کا اللہ له'

لڑ کے کی عمر پندرہ سال ہے ہمگر ابھی نابالغ اور کمز ورہے ہمستر ی کے قابل نہیں تو کیاعور ت تفریق کر اسکتی ہے

(سوال) ایک لڑکا اور ایک لڑکا کا نکاح ہوا دونوں کی عمریں تقریباً چھ سال تھیں اور لڑکے کا والد انتقال کر چکا اور لڑک کی طرف ہے اس کا داداولی تھا اور لڑکی کا والد زندہ تھا اور وہی ولی تھا اور اس وقت لڑکے کے داداکا انتقال ہو چکا ہے اور لڑکی کا والد زندہ ہے اور اس وقت لڑکے اور لڑکی عمر تقریبا ایا 10 اللہ کی ہونے کے داداکا انتقال ہو چکا ہے اور لڑکی کا والد زندہ سال کی ہے اور لڑکی ہو الڑکی اپنیائی اور شیم ہونے کے گھر پر موجود ہے اور لڑکی کا والد زندہ ہی کہی خلوت ہوئی ہے اور لڑکی کا والد زندہ ہی کہی خلوت ہوئی ہے اور لڑکا ہوجہ مسکین اور پیتم ہونے کے لاغر معلوم ہو تا ہے اور لڑکی کا والد زندہ ہے اس لئے لڑکی فرہ اور ہوشیار معلوم ہوتی ہے اب رہا ہے معالمہ کہ لڑکی کے والد نے اپنی لڑکی سے عدالت میں یہ عرضی دلوائی ہے کہ مجھ کو طلاق ملنی چاہئے ہم سب لوگ لڑکے کو سمجھا بچے ہیں کہ تو طلاق دیدے لیکن لڑکا اس بات کو نہیں ما نتا اور کہتا ہے میں طلاق نہیں دیتا۔

المستفتى تمبر ٢٣٨١ فيض محد (رياست جنيد)

<sup>(</sup>۱) وكيئ الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص ٧٣ بحث حكم زوجه متعنت في النفقة ط دار الاشاعت اردو بازاراً كراچي

<sup>(</sup>٢) و في حاشية الفتال وذكر الفقيه ابو الليث في تأسيس النظائر انه اذا لم يوجد في مذهب الامام قول في مسئلة يرجع إلى مذهب مالك انه اقرب المذاهب اليه (هامش ود المحتار مع الدر المختار' كتاب الطلاق' باب الرجعة 11/٢ طسعيد كراتشي)

۲۵ جمادی الثانی کے <u>۳۵ ا</u>ھم ۲۳ جو لائی ۱<u>۹۳۸ و</u>

(جواب ١٣٢) اگر لڑ کی بالغہ ہو چکی ہے اور طاقتور و توانا ہے اور لڑکا اٹھی نابالغ اور کمزورہ اس کے بتلائے نا بالغ ہوئے میں بظاہر اتنی ویر ہوکہ لڑکی خواہش نفس کو ہر داشت نہ کر سکے اور اس کے بتلائے زنا ہوجانے کا غالب گمان ہو توالی حالت میں مسلم حاکم فنخ نکاح کر سکتا ہے اگر حاکم بعد تحقیقات کے نکاح فنج کردینا ضروری سمجھے اور فنج کردے تو عورت ووسرے محفل سے نکاح کر سکے گی(۱) فقط محمد کا ایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

نابالغ کی ہوی کا نکاح مسلمان حاکم کے ذریعہ فتح ہو سکتاہے یا نہیں ؟

(سوال) زید نے اپنی لای سماۃ زینب بی بی عمر کے لائے عبداللہ جو کہ چھوٹی عمر دانے کود کر ایک اشام بھی تحریر کیا ہے اب لا کی ایک سال ہے جوان ہے اور لاکا عبداللہ تخیینا ہسال کی عمر کا ہے فریقین کو اندیشہ ہورہا ہے کہ فسادات زبانہ دکھے کر کمیں لاکی کمی دیگر مخص کے ساتھ تاجاز تعلق پیدا کر ک نگل نہ جائے عمر المتاہے کہ زید کو کہ تم اپنی لاکی زینب کی کسی دو سری جگہ شادی کر دواس طرف ہے اخازت ہے کیاازروئے شریعت لڑکی زینب لی عبداللہ کے علاوہ نکاح کر سکتی ہی انسی ؟

اجازت ہے کیاازروئے شریعت لڑکی زینب لی عبداللہ کے علاوہ نکاح کر سکتی ہی انسی ؟

المستفتی نمبر ۲۳۳ کا نام مصطف (صوبہ سرحد) \* اذیقعدہ ہے سے اور اس کے باوغ تک انظار (جو اب ۲۲۳) اگر لاکی بالغہ ہو چکی ہے اور اس کا شوہر ابھی تابالغ ہے اور اس کے باوغ تک انظار کرنے میں لاکی کی عصمت خراب ہونے کا خطرہ ہے تواس صورت میں کی مسلمان حاکم کی عدالت سے نکاح فنح کرایا جاسکتا ہے اور بعد حصول فیصلہ فنح دوسر انکاح ہو سکے گان انفد کہ و بلی

نابالغ لڑ کے کے ساتھ بالغ لڑئی کی شادی ہونی تولڑی نکاح فنج کر اسکتی ہے یا نہیں؟
(سوال) ایک لڑی جس کی عمر اٹھارہ انیس سال ہے اس کا نکاح ایک لڑکے ہے جس کی عمر آٹھ نوسال ہے کر دیا گیا چونکہ فتنہ کا سخت خطرہ ہے کیا تفریق کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟
المستفتی نمبر ۲۲۲۲ مولوی نصیر خش بھاد لپور ۲۳ صفر و ۲۳ اے ۲۲ مارچ ۱۹۴۱ء (جواب ۲۲ ک) اگر لڑکی کے جتلائے معصیت ہونے کا قوی خطرہ ہو تو کوئی مسلمان حاکم اس نکاح کو شخ کر سکتا ہے ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ا

<sup>(</sup>١)و يكھنے حوالہ سابقہ

<sup>(</sup>٢) رَبِيَّكَ الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ص ٧٣ بحث حكم زوجه متعنت في النفقة مطبوعه دار الاشاعت كراجي (٣) و يَضُ والرسابد

گزارش ہے کہ حضرت علامہ مولاناغلام محمد صاحب شیخ الجامعہ نے اس جواب کا حوالہ طلب فرمایا ہے براہ کرم جلد تحریر فرمائیں-

(جواب ۲۵ ا) خاص اس صورت میں کہ لڑکا نابائغ ہواور لڑکی بالغہ ہوجائے اور اس کے زناء میں بہتا ہوجائے کا خطرہ ہو مخصوص جزئی نظر سے نہیں گزری مگر جواب میں جو تھیم لکھا گیا ہے وہ اس پر مبنی ہے کہ اہتلائے زناکا خطرہ اور جس شہوت کا ضرر 'ضرر عدم نفقہ سے قوی ہے اور مفقود میں تضر ربعد م الشفظہ و نقفر رحبس الشہوة کو اور قول کو عذر قرار دیا گیا ہے اور نفر رحبس الشہوة کو اقوی قرار دیکر اس کے لئے الشفظہ و نقفر رحبس الشہوة ہوئی نہیں سمجھی گی بلعہ فوراً فنخ نکاح کی اجازت مالیے نے دے دی اور صورت جار سال کی مدت بھی ضروری نہیں سمجھی گی بلعہ فوراً فنخ نکاح کی اجازت مالیے ہے دے دی اور صورت خرورت نہیں تقیر رحبس الشہوة ہو جا بالغی و عدم صلاحیت شوہر کے بقینی ہے جس کے لئے کسی انتظار کی ضرورت نہیں جیسے کہ مفقود میں اس خاص صورت (خوف زناء) میں نہیں رکھی گئی ہے بات کہ زوجت المفقود میں خوف زناکی صورت میں تا جیل ضروری نہیں سمجھی گئی حیلہ ناجزہ کے صفحہ ۱۱۳۱۱ میں موجود ہیں! مگر امر أمّ مفقود کے بارے میں ہے روایات ہیں نیز اس صورت میں ضرورت کی وجہ سے امام احمد انن حنبل کے نہ جب کے موافق نابالغ ممیز سے طلاق دلوا کر اس کے نفاذ کا تھم بھی دیا جا اسکتا ہے (۱۰) مغربی اللہ کان اللہ لہ

فصل ششم زوج كامفقو دالخبر ہو نا

گمشدہ شوہر کی ہیوی مسلمان حاکم یا مسلمان دیندار جماعت کی تفریق کے بغیر دوسر می شادی تہیں کر سکتی (سوال) مساۃ ظہیر النساء بنت سکندر خال سندھور کا نکاح سات سال کی عمر میں سکندر خال نے عزیز محمہ محمہ دلد اسد علی کے ساتھ جس کی عمر اس وقت ۹ سال تھی کردیا تھا عقد کے پچھ دنوں بعد عزیز محمہ پردیس جلا گیا جس کو اب دس پرس کا زمانہ ہو گیادو سال تک اس کی خبر تھی اب آٹھ سال ہے وہ بالکل لا پتہ ہو گیا چھ خبر اس کی نہیں ہے نہ خطو غیرہ آتا ہے لڑکی کی رخصتی نہیں ہوئی اب لڑکی کی عمر ہیں سال ہے اس کا باپ بھی بہت غریب ہے لڑکی گرر مشکل ہے و نیز شباب کا زمانہ ہے فتند کا اندیشہ ہے اس کا باپ بھی بہت غریب ہے لڑکی کی گرر مشکل ہے و نیز شباب کا زمانہ ہے فتند کا اندیشہ ہے المستفتی نمبر ۱۱۹ محمد حیات صاحب (پر تاب گڑھ)

<sup>(</sup>١)الحيلة الناجزة للحليلة العاجزه بحث حكم زوجه مفقود فائده ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كراچي (١) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزه بعده والمجنون والصبي ولو مرا هقا اجازه بعدالبلوغ - وجوزه الامام احمد (درمختار) وقال في الردر قوله وجوزه الامام احمد) اى اذا كان مميز ا يعقله بان يعلم ان زوجته تبين منه كما هو مقرر في متون مذهبه (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٣/ ٢٤٢ ٢٤٣ ط سعيد كراتشي)

## ۲۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ه ما الگست ۱۳۳۱ء (جو اب ۹۲۶) کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے پہلا نکاح فٹح کر البیاجائے تودو سر انکاح بعد انقضائے عدت ہو سکتا ہے (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

جہال مسلمان حاکم نہ ہو 'وہال مسلمانوں کی دیندار جماعت کے ذریعہ نکاح فنخ ہو سکتا ہے (سوال) (۱) مسلمان حاکم ہمارے ضلع ہیں کوئی نہیں ہے جس کی عدالت ہیں مساۃ ظہیر النساء کا معالمہ حسب الار شاد چیش کیا جائے (۲) عدالت ہیں مقدمہ با قاعدہ دائر کر کے مساۃ ظہیر النساء کا نکاح تابت کر نااور پھر اشتہار وغیرہ کر اناجس ہیں کم از کم پچیس رو بے صرف ہوگا اور مساۃ ہو جہ غربت اور اس کا باپ ہوجہ مفلسی بالکل مجبور ہیں جمثل گزر ہوتی ہے اب چار سال یابدرجہ مجبوری ایک سال مساۃ کا اپنے مفقود الخبر شوہر کا انظار کرنا نمایت و شوار ہے سخت فتنہ کا اندیشہ ہے۔

المستفتى نمبر ۱۱۲۰ محمد حیات صاحب (پرتاب گره) ۲۲ جمادی الاول ۱۳۵۵ اهم ۱۱۱ گست ۱۹۳۷ء

(جواب) (ازنائب مفتی دارالعلوم د بوبند) اگر مسلمان حاکم موجود نه بویاات کی عدالت میں مقد مه دائر کر نابو چه افلاس و تنگدستی کے دشوار ہو تو چند دیندار مسلمانوں کی پنچایت جس میں ایک معتبر اور مستند عالم بھی ہو قائم مقام قاضی کے ہو کر خدمات قاضی انجام دے سکتی ہے دور اور ایک سال کی مدت مقرر کرنا لازمی ہے اور تفصیل اس مسئلہ کی رسالہ الحیلة الناجزہ (۱۰)اور رسالہ المر قومات للمظلومات میں موجود ہے جو دارالا شاعت د بوبند ہے ملتی ہے (۱۰)فظوائد تعالی اعلم کتبہ مسعود احمد عفال تدعنہ نائب مفتی دارالعلوم

(٩) ولا يفرق بينه و بينها ولو بعد مضى اربع سنين خلافا لمالك (درمختار) وقال فى الرد (قوله خلافا لمالك) فان عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين – لفول القهستانى لو افتى فى موضع الضرورة لا بآس به على ما اظن (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب المفقود' مطلب فى الافتاء بمذهب مالك فى زوجة المفقود على ما اطن (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب المفقود' مطلب فى الافتاء بمذهب مالك فى زوجة المفقود على المعتد كراتنتي في تركيف الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة – بحث حكم زوجه مفقود ص ٩٥ تا ص ٧٢ مطبوعه دار الاشاعت كراچى

(۲) واما المحكم فشرطه اهلية القضاء و يقضى فيما سوى الحدود والقصاص (هامش رد المحتار مع
 الدر المختار كتاب القضاء ٥/ ٣٥٤ ط سعيد كراتشى)

(٣) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود فانده ص ٧١ مطبوعه دار الاشاعت كراچى فتواه (٤) صرح بذلك العلامة الصالح التونسى مفتى المالكية في المسجد النبوى الشريف بالمدينه المنورة في فتواه الملحقة بالرسالة المسماة "الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة" في الرواية السابعة عشر الذي عليه الجمهور وبه العمل وهو المشهور ان ذلك التفريق وسائله وما يتعلق به للحاكم فان عدم حسا اواعتبار فجماعة المسلمين الثلاثة فما فوق تقوم مقامه ولا يكفى الواحد في مثل هذا وانما نسب ذلك للاجمهوري في احدى الرواتيين عنه و تبعه بعض الشواح من المصريين والا ول هو الذي عليه المعول و عليه فلا لزوم لتعريف المعرفة هذا المواحد ولبيان المهمات التي يرجع فيها اليه على ان ذلك واضح وهي كناية عن كونه عالما عاقلا مرجعا لاهل جهته في حل مشكلاتهم مطلقا ص ٢٠٨ مطبوعه دار الاشاعت كراچي —

# يوبند الجواب صحيح محمد سهول مفتى دارالعلوم ديوبند ٢ مريع الاول ( مكرراستفساراز حضرت مفتى اعظم )

#### سوال متعلقه استفتائے سابق

(سوال) حفرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے پہلا نکاح فنے کر الیاجاد ہے اس کے بعد انقضائے عدت کے بعد دوسر اعقد ہوسکتا ہے دریافت طلب امریہ ہے کہ میرے ضلع میں مسلمان حاکم نہیں ہے اور عدالت میں مقدمہ دائر کرنے سے یہ بھی امر مانع ہے کہ کم از کم پچیس روپیہ صرف ہوگا مستفتی بہت غریب آدی ہے دیوبد سے بھی استفتا منگایا گیا ہے مفتی صاحب نے بھی عذر مرف ہوگا مستفتی بہت غریب آدی ہے دیوبد سے بھی استفتا منگایا گیا ہے مفتی صاحب نے بھی عذر مند کورہ بالاکی بناء پرید ارشاد فرمایا ہے کہ کسی عالم معتبر کے سامنے یہ معالمہ طے کر ادبیا جائے لیکن مفتی صاحب نکاح فنے کرانے کے بعد ایک سال کی میعاد انتظار کی مقرر فرماتے ہیں حضور والاوہ عورت اور اس کاب بہت پریشان ہیں دس گیارہ سال اس عورت نے کسی نہ کسی طرح گزر کیالیکن اب معاملہ بہت نازک ہے اور سخت اندیشہ فتنہ کا ہے۔

## المستفتى نمبر١١٢٠مد ديات صاحب (پرتاب كره)

(جواب ١٧٧) (از حضرت مفتی اعظم ) د يوبند کا جواب ميں نے ويکھااس ميں پنچايت مقرر کر کے جس ميں کم از کم ایک معتبر عالم بھی ہواس کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کو لکھاہے آپ لکھتے ہیں کہ کسی عالم سے فیصلہ کرالیا جائے توواضح رہے کہ کسی ایک عالم کا فیصلہ کا فی نہ ہوگا پنچایت ضروری ہے اور پنچایت اس جماعت کانام ہے جس کو قوم کی طرف ہے ایسے فیصلے کرنے کا اختیار دیا گیا ہواور قوم میں اس کے فیصلے نافذ ہوتے ہوں تو ایس پنچایت کا وجود بھی مسلمان حاکم کے وجود کی طرح مشکل ہو؟ اللہ تعالی رحم کرے مفتی کے بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ او کھی

غیر مسلم حاکم کے ذریعہ مسلمانوں کا نکاح فٹخ نہیں ہو سکتا

(سو ال) ایک لڑی کا خاو ندپائے سال سے مفقود الخیر ہے سیشن کورٹ نے خاوند کی گم شدگی کی ہما پر فیملہ دیدیا ہے کہ بروئ قانون لڑکی دوسری شادی کر سکتی ہے اندریں باب فتو کی شریعت کیا ہے اس کا جواب بدیں نمط موصول ہوا کہ ''اگر سیشن جج مسلمان تفاور اس نے خاوند کی گمشدگی کی ہماء پریہ فیصلہ دیا ہوبعد تحقیقات کے کہ لڑکی دوسر انکاح کر سکتی ہے تو اس کا نکاح سابن فٹخ ہو گیالور دوسر انکاح کر ناجا کڑ ہوگیا اب تو فیح طلب امریہ ہے کہ فیملہ کرنے والا جا کم سیشن جے مسلمان نہیں ہے لیکن ریاست نے اسے ہر قتم کے فیصلہ کا مقبل معلم کا تعین معذر سے حاکم غیر مسلم کا فیملہ اس باب میں معتبر نہ ہوگا اور اگر نہیں تو فٹخ کی کوئی صورت ممکن ہو سکتی ہے ؟

المستفتى نمبر ٤ ٤ ٤ اغلام رسول تكييد وفي شاه-رياست جيند

۱۳۵۲ جب ۲۹ساه م ۲۰ تتمبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۲۸) غیر مسلم حاکم کا فیصلہ کافی نہیں(۱) صورت مسئولہ میں یہ ممکن ہے کہ سیشن جج غیر مسلم ہے در خواست کی جائے کہ وہ اس معاملہ کے لئے کسی مسلمان عالم کو مجاز کردے کہ وہ شرعی فیصلہ کردے اور پھر سیشن جج اس کے فیصلہ کواپنی عدالت سے نافذ کردے۔

محمر كفايت الله كان الله له 'و بلي

شوہر اٹھارہ سال سے لا پتہ ہو' تو کیا بیوی نکاح فنخ کراکے دوسری شادی کر سکتی ہے یا شیس ؟

(سوال) زید شوہر طاہرہ تقریباً ۱۸ اسال سے لاپتہ ہے اس کی کوئی خبر اس وقت ہے اب تک نہیں ملی کہ طاہرہ عقد ٹانی کر سکتی ہے؟ المستفتی نمبر ۸۳۸ اامرؤ خش صاحب (اٹاوہ)

٢٦رجب١٩٥١ هم ١٢ كوبر عر١٩١٤

(جواب ۲۲۹) طاہر ہا بنا نکاح کسی مسلمان جاتم کی عدالت سے فتح کر اکر اور عدت گزار کر دوسر انکار م کر سکتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

جس عورت کا شوہر چار سال سے لا پنہ ہو تووہ عورت کیا کرے؟

(سوال) ایک لڑی کا شوہر جس کی عمر تخیینا چوہس پچیس سال کی ہے یہ لڑکا آج چار ہرس سے الا پنہ ہے لڑکا لڑکے کے دار ثوں ہے کہ یا تو میر اروٹی کپڑے کابند واست کرویا مجھے اجازت مل جائے تاکہ میں فکاح کر لوں لڑکی کے والدین نہیں ہیں لڑکی بذات خود محنت مز دوری کرکے شکم پروری کرتی ہے لڑکے کے وارث بھی غریب ہیں وہ پرورش کرنے کو تیار نہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تیر ادل فکار کرنے کو چاہتا ہے بیشک کرلے ہم منع نہیں کرتے اس صورت میں فکاح کردینا بہتر ہے یا نہیں اور لڑکی بھی دوٹوں باتوں میں راضی ہے دارث فکاح کی اجازت دیں یاروٹی کپڑا۔

لڑکی بھی دوٹوں باتوں میں راضی ہے دارث فکاح کی اجازت دیں یاروٹی کپڑا۔

المستفتی نمبر کے ۲۲۰ ماجی منشی فتح محمد صاحب (کرنال) مجار بیج الثانی کے ۲۵ اور ۲۲ میں اور ۱۹۳۸ء

<sup>(</sup>۱) واهله اهل الشهادة اى ادانها على المسلمين (درمختار) وقال في الرد (وحاصله ان شرط الشهادة من الاسلاه و العقل والبلوغ والحرية و عدم العمى والحدفي القذف شرط لصحة توليته ولصحة حكمه بعدها و مقتضاه ان تقليد الكافر الا يصح وان اسلم – قال في البحر: و به علم ان تقليد الكافر صحيح و ان لم يصح قضاء ه على المسلم حال كفره – (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب القضاء 8/6 ه ه طسعيد كراتشي) (۲) تقديل كراتشي الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٥٩ مطبوعه دار الاشاعت

جواب ۱۳۰) لڑکی کسی مسلمان حاکم کی عدالت ہے اپنانکاح فنج کرالے اور نکاح ثانی کی اجازت ماصل کرنے تودوسر انکاح بعد انقضائے عدت کر سکے گین، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ' ·

نوان العمر عورت كاشوم جارسال سے كم موكيا ہے كيا حكم ہے؟ الجمعية مور ندسا اكتوبر مساورة)

مسوال ) زید اپنی منکوحہ بوی کوجو کہ ااوارت الزی تھی کسی کے گھریوی ہوئی عرصہ قریباً چار سال بوئی بغیر طلاق دیئے چھوڑ کر چلاگیاہے جس کا ابھی تک پھ معلوم نہیں ہے اور کی اسپے مرفی ہاپ کے هر رہتے ہوئی ناجائز تعلق کر کے حاملہ ہوئی اور لڑکا پید اہوا اب گھر والے لڑکی ہے سخت ناراض ہیں اور ہروقت جنگ وجد ل میں رہتے ہیں اس کے اصل ذوج کا پھ نہیں لڑک سخت تکلیف میں ہے اس کا نکاح سلمانوں کی پنچایت نے فیچ کر ویا ہے بھن مولوی اعتراض کرتے ہیں کہ نکاح ٹائی نہیں ہو سکتا۔ جو اب ۱۳۲) اگر وہ پنچایت جس نے لڑکی کا نکاح فیچ کیا ہے اس بستی کے مسلمانوں کی مسلمہ بنچایت ہم کے اختیارات حاصل ہیں تو نکاح کا فیچ صحیح ہوا اور لڑکی بعد انقضائے عدت وسر انکاح کر سکتی ہے دانو شخ کر ایاجائے تو فیچ ہوگا دی کر سکتی ہے دانو سلمہ بنچایت نہیں تو نکاح کا فیچ صحیح ہوا اور لڑکی بعد انقضائے عدت وسر انکاح کر سکتی ہے دانو سلمہ بنچایت نہیں تو کسی مسلمان حاکم سے نکاح فیچ کر ایاجائے تو فیچ ہوگا دی

فصل ہفتم کفاء ت

والدیے نابالغہ لڑکی کا نکاح حرامی لڑکے سے کرادیا 'توکیا تھم ہے ؟ (سوال) ایک ہے و توف باپ نے جو کہ کانوں ہے کم سنتاہے اور آنکھوں سے بھی کم د کھائی دیتاہے اپنی

۱) المجينة المحيلة الماحزة للحليلة العاجزة بعث حكم زوجه مفقود ص ۹ مطبوعه دار الاشاعت كواچى ۱) سلمانول كي مسلم بنجايت كي فيندشر الاين (۱) جماعت كاركان كم از كم تمن بول (۲) سب اركان عادل بعني كي ويندار اول (۳) سب اركان يا كم از كم أيك ركن اليها عالم بوجوشاه كا دكام شرعيه من ما برجواود اكراس بي كوتي بهى عالم شيل حوام في محف الي رائ سي في اليور الكراس بي كوتي بهى عالم شيل حوام في محف الي رائ سي في الموجوزية توجه تعم نافذ فه دو كا اكر اتفاقاه علم صحيح بهى بو كميا بول المن كان في في معلم سب اركان الفاق رائ سي اوراك في الموجوزية المعلم من المحلكة المعاجزة ص عدم عن المحلك كولي مي اختلاف رباتوان كي في المحلكة المعاجزة ص عدم عن المحلك الموجود المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلك المحلكة المعاجزة ص عدم عدم المحلك المحلكة المعاجزة المحلكة المعاجزة المحسم من المحلكة المحلكة المعاجزة المحلكة المحلك المحلكة الم

(٣) واهله اهل الشهادة اى ادانها على المسلمين (درمختار) وقال في الرد: و حاصله ان شرط الشهادة من الاسلام والعقل والبلوغ و الحرية وعدم العمى والحد في القذف شروط لصحة توليته ولصحة حكمه بعد و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح وان اسلم قضاء على المسلم حال كفره (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب القضاء ٥/٤٣ ط سعيد كراچي) وانظر ايضا الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ابحث حكم زوجه مفقود ص ٢٣ ط دار الاشاعت كراچي -

نابالغہ لڑکی کاعقد ایک حرامی لڑکے ہے اس لڑکے کی والدہ و چیا کی والایت میں کر دیا ہے وہ اس طرح ک لڑکی کے بہوئی نے لڑکی کے والد کو بہت پچھ ور غلایااوراس بوشید گی کے ساتھ بیہ عقد کرایا کہ جس وفت اڑی کے خاص عزیز بھائی بچاو غیرہ کوئی موجود نہ تھے یہ کما گیا کہ گور نمنٹ سے ساراوابل یاس ہو چکا ہے کہ کوئی شخص نابالغ لڑ کالڑ کی کی شادی آگر کرے گا تو مجرم گر دانا جائے گا عجلت میں نکاح ہو گیانہ لڑ کی ے والد نے کوئی بات دریافت کی لڑے کے متعلق اور نہ لڑے کے چیاوالد نے ذکر کیا کہ بدلڑ کا حرامی ہے اگر لڑکی کے جیابھائی داداوغیر و موجو د ہوتے توبہ نکاح ہر گزند ہونے دیتے جب لڑکی بالغ ہوئی اس کو ر خصت کرنا چاہالیکن اس نے بالکل انکار کر دیا کہ میں ہر گز حرامی لڑ کے کے یہاں رہنا نہیں چاہتی چاہت خود کشی کرلوں باتمام عمر ہیتھی رہوں جب لڑ کی کے ساس و سسر اور اس کے والد وغیر و سمجھا کر مجبور ہو گئے اور اس نے منظور ہی نہ کیا محالت مجبوری لڑکی کا والد مولنا عبدالسلام جبلیوری کی خدمت میں حاضر ہوااور تحریر جواب اس مضمون کا جابا کہ میں نے اپنی نابالغہ لڑکی کا عقد ایک حرامی لڑ کے سے کر دب ے اور پر وقت نکاح مجھ کو بیہ علم نہیں تھا کہ بیہ لڑ کا حرامی ہے مولانا صاحب نے فتو کی دیا کہ لڑ کی کوامختیار ہے کہ وہ شریف السب ہے اپنا عقد کر سکتی ہے ایسا فتویٰ ایک شخص کو بتایا تواس شخص نے فتویٰ صحیح سمجھ كر ازكى سے عقد كرليا اب ير اورى كے لوگول كاكمناہے كه لزكى كے باب كو ضرور معلوم تفاكه يه از ك حرامی ہے مولاناصاحب ہے انہوں نے غلط سوال کیا ہے کہ مجھ کو معلوم نہ تھااس لئے یہ دوسر انکاح جو لڑکی نے اپنی مرضی ہے کیاہے جائز شیں ہے لڑکی دوسرے شوہر سے حاملہ بھی ہے اور ہر ادری والے حمل حرام قرار دیتے ہیں۔

المستفتی نمبر ۱۲۱۳ امجد علی صاحب بندیلی کھنڈ ۱۲۰۰ جب ۱۳۵۵ ھے ۱۳۵۵ میر ۱۳۹۱ء (جو اب ۱۳۳۷) نابالغہ لڑکی کا نکاح اس کے باپ نے ناوا تفیت سے اگر غیر کفومیں کر دیا تو نکاح تو ہو گیر (میں سے بعد کہ لڑکا غیر کفوہ خود اس کو اور لڑکی کو بعد البلوغ نکاح فیج کرانے کا حق ہے دور ان کو نکی مسلمان عاتم اس نکاح کو فیج کر سکتا ہے (۱۰) فیج کر ان سیج علی جود و سر انکاح کر دیا گیاوہ صیح ہے۔

<sup>(</sup>۱) النكاح الصغير والصغيرة جبرا ولو شيا ولرم النكاح ولو بغين فاحش بنقص مهر ها و زيادة مهر او زوجها بغير كفؤ ان كان الولى المزوج بنفسه بغين ابا اوحد اله يعرف منهما سوء الاختيار مجانة و فسقا وان عرف لا يصح النكاح اتفاقا (تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد المحتار كتاب النكاح باب الولى ٩٧/٣ ط سعيد كراتشى ) (٢) وجل زوج ابنته الصغيرة من رجل ذكرانه لايشرب المسكرة فوجد شربا مدمنا فبلغت الصغيرة وقالت لا ارضى قال الفقيه ابو جعفر أن لم يكن ابو البنت يشرب المسكر وكان غالب اهل بيته الصلاح فالنكاح باطل لان والا الصغيرة لم يرض بعدم الكفاء ة وانما زوجها منه على ظن انه كفء والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية كتاب النكاح باب الكفاء ق وانما زوجها ماجديه كوئم، وقال في خزانة المفتين الاب اذا زوج ابنته الصغيرة مر رجل وظن انه يقدر على ايفاء المعجل والنفقة ثم ظهر عجزه عن ذلك كان للاب ان يفسخ لانه يخل بالكفاء ق ولم يسقط حقه لانه زوج على انه قادر انتهى وخزانة المفتين ٢/١٢)

<sup>(</sup>٣) وشرط للكل القضاء والدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب النكاح باب الولي ٣ / ٧١ ط سعيد كراتشي،

نہیں ہوان البتہ چونکہ دوسر انکاح اس بناء پر کیا کہ پہلے نکاح کوا یک عالم نے ناجائز بتاکر دوسزے نکاح کی اجازت دے دی تھی اس لئے دوسرے خاوندگی وطی وطی بالعبہ واقع ہوئی اس لئے وہ زناکا مجر م نہ ہوگا اس اور وہ بچہ جواس وطی سے پیدا ہوگائس دوسرے خاوند کا نہیں بلعہ پہلے خاوند کا قرار دیاجائے گا بخر طیکہ وہ اس کے نسب سے انکار نہ کر دے کیونکہ ابھی تک وہ پہلے کی منکوحہ ہے اور المولد للفراش وللعاهر المحجر ، پی منکوحہ کے لئے قاعدہ کلیہ ہے اب پہلے نکاح کوبذر بعہ عدالت یا پنجا یت سے کرائے کے بعد دوسرے خاوند سے دوبارہ نکاح پڑھا جاوے - فقط

محمر كفايت التدكان التدله وبلي

شو ہر مذہب تبدیل کر کے قادیائی ہو گیا' تو عورت کا نکاح فنخ ہو گیا

(سوال) واضح ہو کہ ایک فتویٰ درباب فنخ نکاح ایسے شخص کے جو قادیائی ندہب افتیار کرلے بدیں مضمون آیا ہے کہ اگر شخص ند کور فرقہ قادیا نیہ کا تتبع ہے تولا کی کا نکاح اس سے فنح کرالیاجائے تفریق کے لئے قانونی طور پر عدالت کا فیصلہ لاز می ہے (وستخط) محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبائی اب اس تنوے میں یہ امر تصریح طلب ہے کہ فنخ نکاح کی کیاصورت ہو؟

(۱) کیابدون اس کے کہ خاوند سے طلاق دال کی جائے عدالت اس امر کی مجازہ کہ وہ تفریق کرادے۔ فنوی شریعت ) ضروری قرار نہ دے قوائد ین ذوجہ مسلمہ کیا کی اور سبب سے عدالت فنخ نکاح (بر خلاف فتویٰ شریعت ) ضروری قرار نہ دے تو اللہ ین ذوجہ مسلمہ کیا کریں۔

(۳) کیا ارتداد کی کوئی شکل مستوجب فنخ نکاح بدون فیصلہ عدالت ہے اگر ہاں تو کیا قادیائی ند ہب میں شامل ہو ناس فتم کا ارتداد نہیں جس سے نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہو؟

شامل ہو ناس فتم کا ارتداد نہیں جس سے نکاح از خود ٹوٹ جاتا ہو؟

 <sup>(</sup>١) لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذا المعندة كذا في السراج الوهاج (الفتاوي الهندية كتاب النكاح)
 الباب الثاني القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١/٥٠ هـ ٢٨٠ ط ماجديه كوتشه)
 (٧) و في المجبئ تزوج بمحرمة او منكوحة الغير او معتدته ووطنها ظانا الحل لايحد ويعزر وان ظانا الحرمة

فكذلك عنده خلافا لهما (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الحدود ٤/٤ ٢ ط سعيد كراتشى) رواه الترمذى في الجامع ابواب الطلاق والرضاع باب ماجاء ان الولد للفراش ٢١٩/١ ط سعيد كراتشى) وقال في الدر ان الفراش على اربع مراتب وقد اكتفوا بقيام الفراش بلا دخول كتزوج المغربي بمشرقية بينهما سنة فولدت لستة اشهر مذتزوجها كتصوره كرامة اواستخداما فتح (درمختار) وقال في الرد (قوله على اربع مراتب) ضعيف وهو فراش الامة لا يثبت النسب فيه إلا بالدعوة و متوسط وهو فراش ام الولد فانه يثبت فيه بلا دعوة لكنه ينتهى بالنفى وقوى فراش المنكوحة و معتدة الرجعي فانه فيه لا ينتفى إلا باللعان واقوى كفراش معتدة المبائن فان الولد لا ينتفى فيه اصلا لان نصبه متوقف على اللعان و شرط اللعان الزوجية (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق فصل في ثبوت النسب ٣/ ٥٥٠ ط سعيد كراتشى)

(جواب ۱۳۳)(۱) ہاں عدالت اس کی شرعامجازے کہ فنخ کا تھم کروے-

(۲) جس طرح ممکن ہو تفریق کی سعی کریں بھاولپور میں ایک فیصلہ ہو چکاہے 'وہ جامعہ عباسیہ تھاولپور سے طلب کریں-

(٣) ہاں ارتدادے شرعاً نکاح فنح ہو جاتا ہے ١٠٠ کیکن عدائت کا فیصلہ قانونی مؤاخذہ ہے بیخے کے لئے الازمی ہے۔

جب ہندو عورت مسلمان ہو جائے تواس کا نکاح فتخ ہو گایا سیں ؟

(سوال) ایک بندو عورت اپنے شوہر سے جدا ہو کر مسلمان ہوگی اور ایک بزرگ سے بیعت حاصل کر کے سر فیفکیٹ حاصل کر ایا مسلمان ہوئے کے ایک سال بعد اس کا شوہر اپنی زوجہ کو مجبور کر کے زوجیت میں لینے کا خواستگار ہے حسب احکام شرع شریف رائے عالی سے مشرف فرمادیں کیونکہ مسماۃ حسب خواہش شوہر خود زیر حوالات کردی گئی ہے۔

(جو اب دیگر ۴۵) کوئی عورت مسلمان ہونے کے بعد ہندو کی زوجیت میں نہیں رہ سکتی (۲) اگر عدت کے اندر کسی مسلمان سے شاد ک کرلے تو نکاح در ست نہیں(۲) اور عدت گزرنے

(۱) وارتداد احدهما اى احد الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء (درمختار) وقال في الرد (قوله بلا قضاء) اى بلا توقف على مضى عدة في المدخول بها كذا في البحر (قوله ولو حكما) ارادبه الخلوة الصحيحة (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ٣/ ١٩٤ ط سعيد كراتشي)

(٣) ولو اسلم احدهما اى احد السجوسيين او امرأة الكتابى ثمة اى فى دار الحرب و ملحق بها كالبحر الملح لم تبن حتى تحيض ثلاثا او تمضى ثلاثة اشهر قبل اسلام الآخر اقامة لشرط الفرقة مقام السبب (درمختار) وقال فى الرد (قوله لم تبن حتى تحيض) افادبتوقف البينونة على الحيض ان الآخر لو اسلم قبل انقضائها فلا بينونة بحر (هامش دالمحتار مع الدرالمختار كتاب النكاح باب النكاح الكافر ١٩١/٣ ط سعيد كراتشى)

(٤) اذا اسلم احد الزوجين في دار الحرب ولم يكونا من اهل الكتاب او كانا والمرأة هي التي اسلمت فانه يتوقف انقطاع النكاح بينهما على مضى ثلاث حيض سواء دخل بها او لم يدخل بها كذا في الكافي (الفتاوي الهندية عناب النكاح الباب العاشر في نكاح الكفار ٣٣٨/١ ط ماجديه كوئنه)

کے بعد نکاح کرے تو نکاح جائز ہو گااور وہ مسلمان کی منکوحہ ہو جائے گی(۱)اور نکاح نہ کرے بے شوہر کے رہے جہ ہوجائے گی(۱)اور نکاح نہ کرے بے شوہر کے رہے جب بھی ہندو شوہر سابق اس کو نہیں ہو سکتا(۱۰) محمد کھا بہت اللہ کان اللہ لہ'

عا قله بالغه این نکاح میں خود مختار ہے

و الدن بعد الله المرى عمر بعد قت نكات سولہ سال كى تقى مير انكاح كو عرصہ چار ماہ كا ہوا مير اوالد ني بغير ميرى رضا مندى كے مير انكاح اليہ شخص ہے كرديا جس كابد وماغ 'بد چلن ہونابعد ميں ثابت ہوا ايك مر حبد اس نيا پئي بد وماغ كي اليہ شخص ہے كرديا جس كابد وماغ 'بد چلن ہونابعد ميں ثابت ہوا ايك مر حبد اس نيا پئي بد وماغ ہے اپني فو وكئى كاار ادہ كر ليا تھااور كثير تعداد ميں افيون وگرہ تيل كھاليا تھا مربعد ميں علاج معالج ہے صحت ہوگئى ايسے بد دماغ ہے جھے اپني جان كا خطرہ ہے يہ خيال رہ كد ابھى تك رخصتى كى نوبت نميں آئى ہے ليكن بال لائے والے مير ہے والد كور خصت كر ني مجبور كر رہ جي الله بين الله جب كہ مير ہے والد كو ان تمام باتوں كا پنة چل گيا ہے وہ بھى رخصت سيس كرنا جا ہے اور نفر ہوں اس بين الله بين آئى ہو جان كھو نے پر آمادہ ہوں۔ المستفتى نمبر ۱۹۳۳ ميرى دخصتى كى گئى تو جان كھو نے پر آمادہ ہوں۔ المستفتى نمبر ۱۹۳۳ كي بين كان كار جدون اس كى رضا مندى كے ضيں ہو سكتا باپ بھى اگر بالغہ لاكى كار خارات كا المب بين اگر ہو جانا ہے اور رضا مندى كا اظمار كردے تو نكاح الى كى رضا مندى پر مو قوف رہتا ہے اگر وہ نكاح كي خبر پاكر انكار كردے يانار ضا مندى كا اظمار كردے تو نكاح باطل ہو جانا ہے اور رضا مندى كا اظمار كردے تو نكاح باطل ہو جانا ہے اور شامندى كا اظمار كرديا وہ نكاح قائم ہو بيكا ہے وہ اب الب اگر خاو ند

(۱) (قوله لم تبن حتى تحيض) افاد بتوقف البينونة على الحيض ان الآخر أو اسلم قبل انقضائها فلا بينونة بحر (قوله اقلمة لشرط الفرقة) وهو مضى هذه المدة مقام السبب - فاذا مضت هذه المدة صار مضيها بمنزلة تفريق القاصى و تكون فرقة بطلاق على قياس قولهما و على قياس قول ابى يوسف بغير طلاق لانها بسبب الا باء حكما و تقديرا بدائع (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب النكاح' باب نكاح الكافر ١٩١٣ ط سعيد كراتشى) (٢) قال الله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأ مة مؤمة خير من مشركة ولو اعجبكم (البقرة - ٢٢١) اعتجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يومنو ا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبكم (البقرة - ٢٢١) (٣) ولا تجر البالغة البكر على النكاح لا نقطاع الولاية بالبلوغ فان استأذنها هواى الولى وهوالسنة او وكيله اورسوله او زوجها وليها واخبر ها رسوله او فضولي عدل فسكت عن رده مختارة او ضحكت غير مستهرية او تسممت او بكت بلا صوت فلو بصوت لم يكن اذنا ولا ردا حتى لو رضيت بعده انعقد (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب النكاح' باب الولى شرط صحة نكاح صغير و مجنون و رقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولى والاصل ان كل من تصوف في ماله تصرف في مفسه وما لا فلا رالدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب النكاح' باب الولى ٣٠٥ ط سعيد كراتشى ) وقال ايضا وهو اى الولى شرط صحة نكاح صغير مهنون و رقيق لا مكلفة فنفذ نكاح حرة مكلفة بلا رضا ولى والا صل ان كل من تصوف في ماله تصرف في

کے کوئی ایسے حالات ظاہر ہوئے ہوں جو پہلے معلوم نہ تھے اور ان حالات کی بناء پر نباہ ناممکن ہویاد شوار نظر آتا ہو توکسی مسلمان حاکم کی عدالت سے نکاح فنج کرایا جاسکتا ہے، ا) فقط محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

## مسلمان عورت كانكاح قادياني مردسے جائز نهيس

(سوال) زید نے اپنی لڑی مساۃ ہندہ جو سی المذہب ہے کاعقد خالد (جس نے یوفت عقد نیزاس سے چند روز چیشتر مساۃ ہندہ کے والد زید کے اس شبہ کو کہ خالد قادیانی ندہب رکھتا ہے بایں عبارت (میں حنی المذہب ابل سنت والجماعت ہوں اگر میر ہے خسر مجھ کو اس کے بر عکس دیکھیں تو وہ اپنی لڑکی کو علیحدہ کر ایجتے ہیں تحریراو تقریرازائل کر دیاتھا) ہے کر دیا۔ اب دوماہ کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو قادیانی ہول اور یوفت عقد بھی قادیانی تھا اگر چہ مصلحة میں نے اپنے قادیانی ہونے کو چھیالیا تھا۔

(الف) یہ عقد ہندہ کا خالد ہے درست ہوایا نہیں (ب) اگر جائز و درست ہوا تواب اس کے اس اقرار ہے کہ میں قادیانی ہوں نکاح فنح ہوایا نہیں (ج) اگر فنح ہوا تو محض اس کے اس اقرار پر خود نؤو یا کسی دیگر شخص ہے فنح کر ایا جائے گایا نہیں (د) کیا اس کی اس تحریر ہے کہ جو فد کور الصدر ہے کہ اگر میرے خسر مجھ کو اس کے بر عکس دیکھیں تو اپنی لڑکی کو علیحدہ کر اسکتے ہیں طلاق واقع ہوئی یا نہیں جب کہ وہ اس وقت پر عکس ہے راکا کی طلاق ہوگئیا نکاح خود نؤد فنح ہوگیا یا دو سرے سے فنح کر ایا گیا تواب ہندہ کا نکاح دو سرے شخص ہے کر سکتے ہیں یازید سے طلاق لینے کی ضرور ہ ہوگی۔

(۱) تقريق كل صورت به كد بجنون كن تورت قاشى كي مدالت شيء و تواست و اور فاوندكا فطرناك بجون المحد كريه واقتد كي تجيس كرية التحقيق المست و المحد وحد المحد الم

المستفتى نمبر • ٢ • ٢ حافظ المرسيد صاحب (حيدر آباد دكن)

۲۳ رمضان ۱۳۵۱ هم ۲۸ نومبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۱۳۷) (۱) یہ عقد درست نمیں ہوا (ج) قانونی مواخذہ سے پیخے کے لئے بذر بعد حاتم فلنے کرالیا جائے درنہ شر عافعے کرانے کی ضرورت نہیں (۱) یہ تحریر تو وقوع طلاق کے لئے کافی نمیں ہوا (۱) دوسرے شخص سے نکاح کرنے کے لئے صرف قانونی طور پراجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔
ضرورت ہے۔
مضرورت ہے۔

شوہربداطوار ہو 'یوی کے حقوق ادانہ کرے ' توبیوی علیحدہ ہو سکتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) ہندہ ایک نوجوان عورت ہاں کا شوہر زید اشد زناکار ورنڈی باز ہاوروہ اپنی بی کا حقوق زوجیت کماحقہ ادانہیں کرتا ہے مشیت الی اس کے شوہر زید کو کسی جرم زناکاری میں سات برس کی قید ہوئی ہا اس ہندہ نے اپنے شوہر زید پر بایں مضمون ایک مقدمہ عدالت میں دائر کیا ہے کہ میر اشوہر زید میرے حقوق زوجیت کماحقہ ادانہیں کرتا ہے اکثر ادفاقت رنڈی بازی وغیرہ امر ناشائت میں معروف میر ہتا ہے علاوہ بریں میرے شوہر زید کی کوئی جائداد وغیرہ کچھ بھی نہیں جس سے میں پرورش پاسکول رہتا ہے علاوہ بریں میرے شوہر زید کی کوئی جائداد وغیرہ کچھ بھی نہیں جس سے میں پرورش پاسکول بادجود اس کے میں ایک نوجوان عورت ہوں اپنی شہوت تھامنا بچھ پر سخت دشوار ہے لہذا حضور کے پاس مرکاری ہندہ ند کورہ کو اختیار دیدیا ہے کہ تم کو اختیار ہے جاہے تم اپنے شوہر زید کا انتظار کرویا دوسری میکھ نکاح میں بیٹھواس سے تم پر سرکاری قانون مزاحم نہ ہوگا اب حضرات علاء کرام سے سوال یہ ہے کہ وسری جگہ نکاح کی باخرا ہے سوال یہ ہے کہ وسری کہا دوسری کاری جگہ نکاح کر ناجائز ہے بانہیں ؟ المستفتی شمبر ۲۰۵۵ ادو عبدالصمد (مقال)

(جواب ۱۳۸) اگریہ جاتم مسلمان تھا تواس کا یہ تھم بندہ کے عمل کے لئے کافی ہے اور وہ بعد انقضائے عدت دوسر انکاح کر سختی ہے عدت جاتم کے فیصلہ کے وفت سے شروع کی جائے لیکن اگر جاتم

(۱)اس لئے کہ قاویٰ فی باقباق علیہ اللہ سنت والجہ عت کافر ہے اور مسلمان توریت کا اکا نکائے کافر مرد کے ساتھ چائزوور ست شیں کھا قال اللہ تعالی ۔ ولا تنکحو المسئو کات حتی یومن ولامۃ مؤمنۃ حیر من مشوکۃ ولو اعتجبتکہ ولا تنکحوا المشوکین حتی یومنوا و لعبد مؤمن خیر من مشوك ولو اعجبکہ والمفرۃ – ۲۲۱)

<sup>(</sup>۲) اس کنے کہ یہ الفاظ ''اگر میر ہے آخہ جمجہ کو اس ہے یہ کشش قودوا ٹی کر کی سیحدہ براکھتے ہیں'' الفاظ طاؤق سے آگو کا بیدیا آخو بیش طاؤق کے الفاظ میں ہے آخیں ہیں ابندا ان الفائو ہے طاق و آئی آخیں دوئی کھا فال فی الود ، قولہ ورکنہ لفظ مخصوص ، هو ما جعل دلالہ علی معنی الطلاق من صوبح او کنایة – رہامش رد المحتار مع المدر المختار ، کتاب الطلاق ۱۳ ، ۲۳ ط سعید کرانسی ،

## غیر سلم تفاتو ہندہ کو کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے نکاح فنچ کراناضروری ہے(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دیلی

شیعه آدمی نے دھو کہ دیکر نکاح کر لیا' تووہ فنخ ہو گایا نہیں ؟ (الجمعیة مورنه ۱۹۳ نومبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) میں مسماۃ سکینہ و ختر تنہم الدین عرض پر داز ہوں کہ ۱۹۲۵ء میں جب کہ میری عمر گیارہ سال کی بھی ایک شخص صغیر الحسن پسر ابوالحسن نے میرے والد کو دھو کہ ویکر اور بید کہ کر کہ میں اہل سنت والجماعت ہو گیا ہوں میرے ساتھ نکاح کر لیا اور نکاح کے بعد اس نے ابنا وہی طریقہ رکھا اور مجھ کو شیعہ بننے پر مجبور کیا اور سخت تکیفیں پہنچا کیں میں اس کے مذہب سے سخت بیر ار ہوں اور کسی سنت جماعت سے نکاح کر ناچا ہتی ہوں میری عمر اٹھارہ سال ہے میرے ماں باپ بالکل نادار ہیں۔ جماعت سے نکاح کر ناچا ہتی ہوں میری عمر اٹھارہ سال ہے میرے ماں باپ بالکل نادار ہیں۔ (جو اب ۳۹ ۱) اگر خاوند نے عورت کے باپ کو بیہ بتایا تفاکہ میں اہل سنت والجماعت ہو گیا ہوں اور اس بناء پرباپ نے نکاح کر دیا تھابعد نکاح معلوم ہوا کہ وہ نئیس ہوا بلتھ ابھی تک شیعہ ہے تو اور کی کو بیہ حق حاصل ہے کہ وہ عدالت کے ذریعہ سے ابنا نکاح فنے کر الے (۱) اور اگر خاوند غالی شیعہ تیمرائی ہو تو ٹکاح حاصل ہے کہ وہ عدالت کے ذریعہ سے ابنا نکاح فنے کر الے (۱) اور اگر خاوند غالی شیعہ تیمرائی ہو تو ٹکاح ہیں درست شیں ہوا ہے۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

(۱) واهله اهل الشهادة اى ادانها على النسلمين (درمختار) وقال فى الرد : وحاصله ان شروط الشهادة من الاسلام و العقل والبلوغ والحرية و عدم العمى والحد فى الفذف شروط لصحة توليته ولصحة حكمه بعد ها و مقتضاء ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء ه على المسلم حال كفره (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب القضاء ٢٥٤/٥ ط سعيد كراتشي ) وكذا فى الحيلة الماجزة ص ٣٣ ط دار الاشاعت كراچى

٢)وافاد البهنسى انها لو تزوجته على انه او سنى او قادر على المهر والنفقة فبان بخلافه – كان لها الخيار فليحفظ درمختار) وقال في الرد: لكن ظهر لى الآن ان ثبوت حق الفسخ لها التعزير لالعدم الكفاء قبدليل انه لو ظهر كفؤ ايثبت لها حق الفسخ لانه غرها (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب العنين وغيره الشميد كراتشي)
 ٢١٥٠١ و طسعيد كراتشي)

(٣) نعم لا شك في تكفير من قذف السيدة عائشة أوا نكر صحة الصديق أو اعتقد الا لوهية في على وان جبريل غلط في الوحي او نحو ذلك من الكفر الصريح المخالف للقرآن (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الموتد ٢٣٧/٤ ط سعيد كراتشي)

(٣) عد الت ب يه فيصله كروانا قانوني طور براجازت حاصل كرنے كے نئے ب مشرعاً اس كوفي الحال اجازت ب-

# فصل ہشتم زوج کا مخبوط الحواس یا مجنون ہو نا

یا گل کی بیوی شوہر سے علیحد گی اختیار کر علتی ہے یا نہیں ؟ (سوال) زید کوخالد نے ناط بیانی ہے یہ دھوکا دیا کہ میرے لڑکے میں بجز کم علمی کے اور کچھ نقص نہیں ہے اور اس پر زید کواپی صداقت دیانتداری کے واسطے پور ااطمینان دلایااس پر زیدنے مطمئن ہو کر اپنی لڑکی کا نکاح خالد کے لڑکے ہے کر دیا مگر شادی کے بعد واقعہ اس کے خلاف ثابت ہوالیعنی (۱) لڑ کے میں دماغی خرابی یائی گئی مثلاً بھی گھر ہے بھاگ کر نکل جانا بھی آنا بھی رونا' مجھی لڑنا'و حشانہ حرکت کرنا 'اڑ کی کاخاص روپیہ لیکر خرج کردینا'زیور فروخت کے لئے طلب کرنا'زن و شو کے واقعات کو غیروں ہے بیان کرنا(۲)خالد کالڑ کانہ قر آن پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی نماز کایا بند ہے 'حالا نکہ زید کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ نماز کے پابند ہیں لڑکی تعلیم یافتہ اور صوم وصلوٰۃ کی پابند ہے زید خود بھی نمایت مختاط اور صوم و صلوة كايابيد انسان ہے(٣) خالد كالز كانہ تو عقل معاش ہى صحيح ركھتا ہے نہ خط و كتابت ہى معمولی طريقه ے کر سکتا ہے حالا نکہ خالد نے ان چیز وں کے متعلق اطمینان دلایا تھا- (۴) خالد کے لڑکے میں نہ تو تعلیم ہے نہ تربیت ہے حالا نکہ خالد نے یہ اطمینان دایا تھا کہ ان کی تربیت درست ہے (۵) ڈاکٹروں کی رائے ہے کہ لڑکی کولڑ کے سے علیحدہ رکھا جائے ورنہ اس کی صحت پر اس کا خراب اثر پڑے گااور لڑ کے کو بغرض علاج رائجی لے جایا جائے ان حالات میں زید کی لڑکی نہایت پریشان ہے ہمار ہو کرنا توال ہو گئی ہے اور جا ہتی ہے کہ میر انکاح اس ہے فتح کرویا جائے آیا شریعت اسلامیہ کے آئین میں صورت مذکورہ میں سنخ نکاح کی اجازت ہے اگر اجازت ہے تواس کے منٹح کرانے کی کیاصورت ہے؟ المستفتى نمبر ٢٨٦ اسيداد البقامحر صاحب (يثنه)

ا اشوال ۱۳۵۵ اسم ۱۳۵۰ اسم ۱۳۵

<sup>(</sup>۱) ولا يتخير احدهما اى احد الزوجين بعيب الآخر فاحشا كجنون و جذام و برص و رتق و قرن و خالف الائمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ولو قضى بالرد صح فتح (درمختار) وقال في الرد: والظاهران اصلها: و خالف الائمة الثلاثة في الخمسة مطلقا و محمد في الثلاثة الاول ولو بالزوج كما يفهم من البحر وغيره (قوله ولو قضى بالرد صح) اى لو قضى به حاكم يراه فافا دانه مما يسوع فيه الاجتهاد (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب العنين وغيره ٢/ ١٥ ه ط) سعيد كراتشى حضرت موايا اشرف على التحالوئ في المناه مندو

کفالت نفقہ ہو توامام احمد بن حنبل کے مدہب کے موافق ہو گا(۱)اور ضرورت شدیدہ کے وقت حنیفہ اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

سوال مثل مالا

(سوال) ایک شخص نے ہوش و حواس کی حالت میں نکاح کیاعقد کرنے کے ایک سال بعد و یوانہ ہو گیا یسال تک کہ اسے بابہ زنجیر رکھنا پڑتا ہے اس میں بلنہ کھانے کمانے کابالکل ہوش نہیں لڑکی جب شوہر کے مکان پر رہتی ہے تو شخت نکلیف بہنچتی ہے بھی بھی جان کا خصر ہ بھی ہوجاتا ہے اس وجہ سے لڑکی این والدین کے مکان پر بتی ہے اور اس کے این والدین کے مکان پر بتی ہے اور اس کے تمام خرچ و اخراجات والدین بی اٹھارہ ہیں اٹرکی والوں کی و نیز لڑکے والوں کی یہ خواہش ہے کہ اگر فنخ نکاح ہو سکتا ہو تو کسی اور کے ساتھ لڑکی کا عقد کر دیاجائے کیونکہ لڑکی جوان ہے عمر صرف ۲۵ سال کی ہے ابھی تک کوئی بال چہ نہیں ہواہے آیا نہ بہ اہل سنت والجماعت میں فنخ نکاح ہو سکتا ہے انہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ سال کی میں منافر حسین صاحب رضوی کیے اسٹیٹ (ضلع کیرا)

۲۵زیقعده ۵۵ساه م ۸ فروری به ۱۹۳۰

(جواب ۱۶۶) ہاں اہل سنت والجماعت خنفی مذہب کے موافق بھی مجنون کی ہوی اپنا نکاح فنخ کراسکتی ہے اور اب کہ جنون کو د سیارہ سال کا عرصہ ہو گیاہے بغیر کسی مزید مہلت کے کوئی حاکم نکاح فنخ کر سکتا ہے(۱)

وحاشیہ صفحه گوشته) بائتان کے انفاق سے دوسرے ائر اور امام محد کے قول پر تشخ نکاح کافتوی دیاہے حمد فی

الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مجنون ص ٥١ مطبوعه دار الاشاعت كراچى – وقال في الهندية: او قال محمد ان كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنة ثم تخير المرأة اذا لم يبرأوان كان مطبقا فهو كالجب و به نآخذ كذافي الحاوى القدسي (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ١ /٣٦٥ ط ماجديه كونه)

(۱) وقد اختلف العلماء في هذا الحكم وهو فسخ النكاح عند اعسار الزوج بالنفقة على اقوال الاول ثبوت الفسخ وهو مذهب على و عمر و ابى هريرة و جماعة من التابعين ومن الفقهاء و مالك و الشافعي و احمد و به قال اهل الظاهر مستد لين بحديث لا ضرر ولا ضرار والثاني ما ذهب اليه الحنفية وهو قول للشافعي انه لا فسخ للاعسار بالنفقة مستدلين بقوله تعالى و من قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما اتاها (من فتاوى العلامة سعيد بن صديق الفلاتي الملحقة بالحيلة الناجزة ص ١٣٧ دار الاشاعت كراچي)

(٣) اذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج واذا كان بالزوج جنون او برص او جذام فلا خيار لها كذافي الكافي الكافي الله عدد النول الذالم يبرأوان كان مطبقا فهو كالجب والمرأة بعد الحول اذا لم يبرأوان كان مطبقا فهو كالجب و به ناخد كذافي الحاوى القدسي (الفتاوى الهنديه كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ٢٦/١ ه ط ماجديه كوئثه) وقال السرخسي او على قول محمد لها الخيار اذا كان على حال لا تطبق المقام معه لانه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا (المبسوط للسرخسي كتاب النكاح باب الخيار في النكاح ٥/ ٩٧ ط دار المعرفة بيروت)

### سوال مثل بالا

(سوال) ہندہ زید کے نکاح میں عرصہ تمیں سال ہے ہاور تقریباً ہیں سال ہے زیدبالکل پاگل ہے آیا ہندہ اس حالت میں نکاح ثانی کر عمق ہے اور ہندہ اس کے نکاح میں ہے یا نہیں؟ المستفتہ نمیں کے 180 محمد یعقوں صاحب (دیلی) سمزی الح 00 سامہ م 11 فروری کے 190ء

المستفتی نمبر ۱۳۵۷ محمد یعقوب صاحب (دبلی) ۳ ذی الحجه ۱۳۵۵ م ۱۱ فروری ۱۳۵۵ (جو اب ۱۶۲) اگر زید بالکل مجنون اور حقوق زوجیت ادا کرنے کے نا قابل ہے اور اس کا کوئی اثاثہ بھی نمیں ہے جو زوجہ کے نفقہ کے لئے کافی ہواور زوجہ اس حالت پر زیادہ صبر نمیں کر سکتی توالی حالت میں اسے حق ہے کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنے خاوند کے مجنون ہونے کی بناء پر نکاح فنے کرالے دروں مور عدت گزار کر نکاح ثانی کرلے ۔۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له وبلی

جب شوہر یا گل ہو گیا' تو ہیوی شوہر سے علیحد گی اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ (سوال) گڑی مساۃ پیٹم بی بی قوم میر ای عرصہ گیارہ سال سے شادی شدہ ہے اور ایک کڑی اور ایک لڑکا تولد ہواہے اور اب اس کا خاوند پاگل ہو گیا ہے اور اس لڑکی کو خرج و غیرہ کی بہت تکلیف ہے اور لڑکی کی اور کوئی سبیل نہیں ہے لاچار ہو کربے چاری مائٹتی پھرتی ہے اس کا خاوند اس عورت کی کوئی وین وونیا کی حاجت اواکر نے کے قابل نہیں ہے۔

المستفتى نمبر ا ١٨ مولوي محمد قاسم على صاحب (صلع لائل بور)

٣ شعبان ١٩٥١ ما اكتوبر ١٩٣٤ء

(جواب**۴۴۳)** یه عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں درخواست دیکر اپنا پہلا نکاح فتح کرالے، ۳) اور بعد حصول حکم فنخ عدت گزار کر دوسر ا نکاح کر لے (۳) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ ' دہلی

شوہر دیوانہ ہو توبیوی کو خیار تفریق حاصل ہے 'یا نہیں ؟ (سوال )ایک عورت کے اس کے خادندے تین پچ ہیں خادندا سکادیوانہ ہو چکاہے عرصہ چچہ ، سال ہے

(١) ايضًا حواله سابقه صغى كرشن حاشبه ٢)

<sup>(</sup>٢) الرعب بنون معلوم بونے تبیلے ظوت صحیح ، و چکی نقی بعد از ال فنخ نکاح کی نوبت آئی ہے تو پور امر الازم رہے گااور عدت ہمی واجب ، و گی قلت و یجب العدة ایضا کما هو مقتضی الخلوة الصحیحة (الحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة بحث حکم زوجه مجنون ص ٥٥ -٧٥ ط دار الاشاعت کواچی)

<sup>(</sup>۳) اور وہ جنون جو عقد نگاح کے بعد پیدا ہو گیا ہواس کے متعلق امام محر کے کوئی تصریح نئیں ہے لیکن العیة کے فد ہب میں اسکے متعلق ہے تصریح کی اسکے کہ اور المحدونة ص ۱۹۶ ج ۳ رالحیلة الناجزة بعث حکم زوجه مجنون تنبیه ضروری ص ۵۹ مطبوعه دار الاشاعت کراچی)

<sup>(</sup> ٣ ) زوج مجنون كى عدت كا تحكم يرب كه تفريق قبل الخلوة من عدت واجب شيس اوربعد الخاوة من واجب ب(الحيلة الناجزة بعث حكم زوجه مجنون ص ٥٧ مطبوعه دار الاشاعت كراچى)

عورت مذکورہ اپنے خاوند کے گھر سے اس وجہ سے نکل آئی ہے کہ وہ اس کود ہوائی کی وجہ سے مار تا پیٹنا ہے عورت مذکورہ نان و نفقہ سے بھی نگل ہے کیونکہ مال باپ اس کے بہت نگل ہیں بغیر خاوند کے عورت مذکورہ کا گزارہ نہیں ہو سکتا اس سورت میں کیا عورت مذکورہ بغیر طلاق اپنے خاوند سودائی کے دوسری جگہ نکاح کرنے واسری جگہ نکاح کرنے کا ہے یا نہیں ؟ آیا اس کے لئے شریعت میں کوئی طریقہ دوسری جگہ نکاح کرنے کا ہے یا نہیں؟ آیا اس کے لئے شریعت میں کوئی طریقہ دوسری جگہ نکاح کرنے کا ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۲۵ چود ھری غلام رسول (گو جروالہ)

٢٦ شعبان ٧٦ ١٣٥ هم ميم نومبر ١٩٣٤ء

(جواب ۱۳۴) یه عورت کسی مسلّمان حاکم کی عدالت سے ابنا نکاح فنج کرائے تو دو سری جگه نکاح بعد عدت کر سکے گی(۱)جب تک فنخ نکاح نه بهو دو سری جگه نکاح جائز نهیں ہے(۱) محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له 'دیلی

مجنون کی بیوی کے لئے نان و نفقہ شیس 'اور زناکا بھی خطرہ ہے ' تو دوسری شادی کر سکتی ہے یا شیس ؟

(سوال) (۱) ایک عورت کواس کے فاوند نے (جس کو مرض الیخولیا کی تقریباً ۱ اسال ہے شکایت ہے اور جو چرس بھنگ پینے کا بھی عادی ہے ) گھر ہے نکال دیااور خود فقیرانہ زندگی ہمر کرنی شروع کردی عورت ندگور عرصہ پانچ سال ہے اپنے والدین کے پاس شمیری اس کے اور اس کے پچول کے کھانے کا یہ جھ عورت ندکور کے والدین برداشت کرتے رہے اس عرصہ میں اسکے فاوند نے اس عورت کو المن کی کوئی تجویز نہیں کی اس عرصہ میں اسکے فاوند نے اس عورت کو المن کی کوئی تجویز نہیں کی اس عورت ندکور کے والدین کا انتقال ہو گیا عورت ندکور اس گاؤل کے نہر دار کے کہنے پر اپنے بال پچول سمیت اپنے فاوند کے گھر آئی اس کے فاوند نے اس کو پھر بھی تنگ کرنا شروع کیا اور کئی کی دن تنگ نہ ہی پچول کو اور نہ اس عورت کو کھانے کو دیا فاوند ندکور دوماہ شمسر کر پھر کہیں خواہد ہی نہیں جواگیا اور فقیر انہ بھیس میں باہر پھر تار ہااور تین سال تک واپس نہ آیا اس کے جانے کے بعد ہی نہیں تی سال تک واپس نہ آیا اس کے جانے کے بعد ہی نہیں تی سال کے بعد اس کا فاوند پھر واپس آگیا اور عورت ندکور کومار پیٹ کرکے گھرے نکال دیالوگول کے تین سال کے بعد اس کا فاوند پھر واپس آگیا اور عورت ندکور کومار پیٹ کرکے گھرے نکال دیالوگول کے تین سال کے بعد اس کا فاوند کو سمجھایا کہ وہ اپنی جو ی کونا حق

<sup>(</sup>۱) واذا كان بالزوج جنون و برص و جذام فلا خيار لها كذا في الكافي قال محمد أن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول اذا لم يبرأوان كان مطبقا فهو كالجب و به نأخذ كذافي الحاوى القدسي والفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ٢٦/١ ماجديه كوئشه) وكذا في الحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مجنون ص ٥١ مطبوعه دار الاشاعت كراچي)

<sup>(</sup>٣) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيرة و كذا المعتدة كذافي السراج الوهاج (الفتاولى الهندية كتاب النكاح الباب النائث في بيان للمحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١/ ١ ٨٠ ط ماجديه كوئشه

تنگ نہ کرے لیکن وہ باز نسیں آیا اور پھر پہلے کی طرح گھرے چلا گیا اور تقریباً دو سال تک لایت رہا-(٢) عورت ند كورك خاوندنے اس كے ساتھ مجامعت كرنى تقريباً عرصه باره سال سے جب سے كه وه فقیر ہو گیا تھابالکل ترک کردی تھی ہے بات عورت ند کورہ کے بیان سے ثابت ہوتی ہے اس کا یہ بھی ثبوت ہے کہ اس کا چھوٹا بچہ تقریباً چورہ سال کاہے اور نکاح ٹانی کے بعد اس کی گود میں ایک لڑکی ہے۔ ( m )عورت ند کورنے اپنے خاوند کے ظلم وستم ہے تنگ آکر اپنے خاوند سے کماکہ یا تو مجھے طلاق دے دویا کھانے پینے کو دواور میری جائز خواہشات کو بھی پور اکرواس کے خاوند نے نان و نفقہ و بینے سے بھی انکار کر دیااور طلاق دینے سے بھی انکار کر دیا آخر کاروہ عورت ننگ ہو کر عیسائی ہو گئی اس کے عیسائی ہونے ے موجودہ گور نمنٹ کے قانون کے مطابق اس عورت کا نکاح ٹوٹ گیا پھر عورت مذکورہ عرصہ چھ ماہ کے بعد مسلمان ہو گئی اور پھر کسی دو سرے مسلمان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ (٣) آبايه نكاح جائزے ياكه ناجائز؟

المستفتى نمبر ٢١٣٦ چود هرى محمد بخش صاحب (الاكل يور) ۲۳ شوال ۲۵ ساره م ۲۷ دسمبر عسواء (جواب ٥٤٥) اگريه واقعات سيح بين جوسوال ند كوره مين بين توعورت كا نكاح ثاني صحيح مو گياد،)

# یا گل کی بیوی کیا کرے؟

(سوال) میر اشو ہر بعاد ضہ صرع مدت ہے ہمار ہے عرصہ ہفت سال علاج کیا گیا مگر آرام نہ ہوااب دس ماہ ہے مجنون ہو کر گھر ہے نکل گیا ہے ڈاکٹر اور حلیم اس کو لا علاج بتار ہے ہیں میرے چھوٹے کمن پیچ میں یوجہ افلاس تنک آئی ہول عمر کے لحاظ سے جوان ہول-

(جواب ١٤٦) خاوند كے مجنون ہو جانے كى صورت ميں حضرت امام محد كے قول كے موافق

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ عورت کے مرتد ہوئے ہے نکاح تو فورا سخ ہو کیا کما فی الدر المختار وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ فلا ينقص عدد ا عاجل بلا قضاء (درمختار) وقال في الرد ( قوله : بلا قضاء ) اي بلا توقف على قضاء القاضي و كذا بلا توقف على مضى عدة في المدخول بها كما في البحر (هامش رد المحتار مع الدر المختار ' كتاب النكاح' باب نكاح الكافر ١٩٤٣ ١٩٤١ ط سعيد كزاتشي ) لمذاصورت مستولد على جب عورت سياني بوكي تواس كا نكاح ال ك مجنون شوہرے فورا منظ ہو میا پھرجو یہ سئلہ ہے کہ مرتدہ کو جرا مسلمان کر کے شوہر اول کے ساتھ تجدید نکاح کیا جائے یہ تودار الاسلام میں ہو سکتا ہے نہ کہ دارالحرب میں اس لئے کہ دارالحرب میں اجبار من القاضی جائز شمیں اوراگر کسی طریقہ ہے عورت کو شوہر اول کے ساتھ تجدید نکاح کرنے پر مجبور کیا گیا تودوبارومر تدہونے کا اندیشہ ہے لبذاار تدادے جانے کے لئے روانیت مشابر پر عمل کرنا جائزادرا توطيخ (قوله ليس للمرتدة التزوج بغير زوجها) وظاهر دان لها التزوج بمن شاء ت (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الجهاد ؛ باب المرتد ٤ /٣٥٣ ط سعيد كراتشي ، وكذا في فتاوي دار العلوم ديوبند ٨ /٣٤ ط امدادیه ملتاث)

ضرورت شدیدہ میں حاکم مجاز کو نکاح فنح کردینے کی گنجائش ہے(۱)لیکن حاکم مجازے حکم فنخ حاصل کرنے سے قبل دوسر انکاح کرلینا جائز نہیں-(۱۰)

محمر كفايت الله كان الله له

شادی کے بعد شوہر دیوانہ ہو گیا' تو ہوی ایک سال کی مملت کے بعد تفریق کر اسکتی ہے (الجمعیة مور خد ۲۹ مئی کے ۱۹۲۱ء

(سوال) ایک شخص صحت عقل و تندرتی بدن تقریا تین چار برس بی منکوحه کے ساتھ بسر کر تارہا چنانچه ای زوجه ہے اس کا بمفت ساله لڑکا بھی ہے پھروہ شخص مجنون ہو گیااور چھ برس ہے مجنون ہے اس کے ورٹانے با قاعدہ اس کا علاج بھی نہیں کرایا عورت جوان ہے اور زنا بیس مبتلا ہونے کا خطرہ ہے کسی صورت ہے اس کا نکاح فنخ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

(جواب ١٤٧) حضرت امام محد کے تول کے بموجب شوہر کے مجنون ہوجانے کی صورت میں نکاح فنخ ہوسکتا ہے مگر فنخ کے لئے حاکم مجاز کے فیصلہ کی ضرورت ہے وہ جنون حاوث میں ایک سال کی مسلت بغرض علاج دیکر سال ہم کے بعد اگر جنون ذاکل نہ ہو تو عورت کے طلب پر نکاح فنخ کر سکتا ہے (-) بغر من علاج دیکر سال ہم کے بعد اگر جنون ذاکل نہ ہو تو عورت کے طلب پر نکاح فنخ کر سکتا ہے (-) بین ثالث مسلم فریقین ) کو بھی حاصل ہو تا ہے (-) لیکن حاکم یا تھم کے فیصلہ کے بغیر نکاح فنخ نہیں

(۱) ولا يتخير احدهما اى الزوجين بعيب الآخر فاحشا كجنون وجذام و برص ورتق و قرن وخالف الائمة الثلاثة في الخمسة لو بالزوج ولو قضى بالرد صح فتح (درمختار) وقال في الرد والظاهر ان اصلها و خالف الائمة الثلاثة في المخمسة مطلقا و محمد في الثلاثة الاول لو بالزوج كما يفهم من البحر وغيره (قوله ولو قضى بالرد صبى اى لو قضى به حاكم يراه فافاد انه مما يسوغ فيه الاجتهاد (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب المطلاق باب العنين وغير ١/٢ • ٥ ط سعيد كراتشى) وقال في الهندية اذا كان بالزوجة عيب فلا خيار للزوج واذا كان بالزوج جنون او برص او جذام فلا خيار لها كذافي الكافي قال محمد أن كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنة ثم بخير المرأة بعد الحول اذا لم يبرأوان كان مطبقا فهو كالجب وبه نأخذ كذا في الحاوى القدسي الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ١ / ٢٦ ٥ ط ماجديه كوئنه)

(۲) اس لئے كہ جب تك تفريق نه بوده تورت اى مجنون شوم كى دوك بادركى كى دوك سے نكاح كرنا چائز نہيں ہے بابحہ دوسر انكاح باطل ہے كما قال فى الهندية لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذ افى السراج الوهاج رالفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب الثالث فى بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التى يتعلق بها حق الغير ١/ • ٢٨ ط ماجديه كوئته)

(۳) و اذا كان بالزوج جنون او برص او جذام فلا خيا ر لها كذا في الكافي وقال محمد ان كان الجنون حادثا
 پؤجله سنة كالعنة ثم يخير المرأة بعد الحول اذا لم يبرأوان كان مطبقا فهو كالجب و به نأخذ كذا في الحاوى القدسي (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ٢١/١ هـ ط ماجديه كوئشه)

(1) واما المحكم فشرطه اهلية القضاء و يقضى فيما سوى الحدود القصاص (هامش رد المحتار ' كتاب القضاء ٥/ ٢٥٤ ط سعيد كراتشي)

#### 

شوہر کو جنون ہو' تواس کی ہوی کو تفریق کاحق حاصل ہے یا نہیں؟ (الجمعیة مورند ۱۳ اگست ۱۹۲۸ء)

رسوال) ایک مخص نوجوان صلع جاپائی گوڑی کاباشدہ تقریباؤیردھ سال سے مرض جنون میں بتلا ہے اداری کی وجہ سے کسی ایجھے حکیم یاؤاکٹریاوید سے علاج کرانے کا تفاق شیس ہواند سرکاری پاگل فانے میں بھیجا گیا جس سے مرض کے ایجھے ہونے یانہ ہونے کا فیصلہ کیا جاتا شخص ند کورکی ہوی نوجوانی اور مفلسی سے تنگ آکر مستفتی ہوئی کہ نکاح ٹائی درست ہے یا نہیں بعض علاء نے بجر دیاگل ہونے اس کے شوہر کے نکاح سابق کو فنخ قرار دیکر نکاح ٹائی کا فتو کی دیدیا اور نکاح کر بھی دیادوسرے علاء نے تا شخیق عدم استرداد صحت عدم جواز کا فتو کی دیدیا در تا ہوگئ ہے اور نااتفاتی کی خلیج و سیج تر ہوتی جارہی عدم استرداد صحت عدم جواز کا فتو کی دیا اب وجماعت ہوگئ ہے اور نااتفاتی کی خلیج و سیج تر ہوتی جارہی ہے سے بید نکاح درست ہے یا نہیں ؟ اور عدم جواز نکاح کی صورت میں زائی اور زائیہ کو تو ہہ کے ساتھ ساتھ کیا گفارہ اداکر ناچا بیٹے ؟

(جواب ۱۶۸) جب کہ ڈیڑھ سال ہے زوج جنون میں مبتلا ہے اور اس مدت میں افاقہ نہ ہوا تو بغیر مزید انتظار کے امام محمہ کے قول کے بموجب تفریق جائز ہے(۱) مگر تھم تفریق کے لئے حاکم بااختیار یا تھم کا فیصلہ ضروری ہے نیز تھم تفریق کے بعد عدت بھی گزارنی ہوگی (اگر عورت مدخول بہا تھی) ہے مراتب بورے کر لئے گئے تو نکاح ثانی درست ہواور نہ ناجائز (۱) ناجائز ہونے کی صورت میں تفریق یا تجدید ضروری ہے اور گزشتہ کی تلافی کے لئے صرف توبہ کافی ہے کوئی کفارہ لازم نہیں -(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ

شوہر کو جذام کی پیماری ہو' توہیوی کو نکاح فنح کرانے کا حق ہے یا نہیں ؟ (الجمعیة مور نه ۱۳ ستبر ۱۹۲۹ء)

(سوال ) میری شادی میرے والد نے صغر سی میں شیخ نصیر الدین سے کردی تھی کہ میرے شوہر کو

<sup>(</sup>۱)اس لئے کہ بغیر قضاء حاکم کے نکاح فئے نہیں ہوگالوروہ تورتبد ستورای مجنون کے نکاح ش ہالداکی کی یوی ہے جب تک وہ اس کے فقد نکاح شن کرنا شر عادر ست نہیں اور دوسر انکاح سنعقد بھی نہیں ہوگا کما قال فی الود: اما نکاح منکوحة الغیر و معتدته - فلم یقل احد بجوازہ فلم ینعقد اصلا (هامش ردا لمحتار 'کتاب الطلاق باب العدة ۱۹/۳ و ط سعید کوانشی) (۲) قال محمد ان کان الجنون حادثا یؤ حله سنة کالعنة ثم یتخیر المرأة بعد الحول اذا لم یبرأو ان کان مطبقا فهو کالجب و به ناخذ گذا فی الحاوی القدسی (الفتاوی الهندیة کتاب الطلاق الباب الثانی عشر فی العنین ۱۹۲۱ و ط ماجدیه کوئنه)

<sup>(</sup>٣) تفصیل کے لئے دیکھے الحیدة الناجزة محت تھم زوجہ مجنون ص ۵ مطبوعہ دار الاشاعت کراچی (٤) کما ورد فی الحدیث التائب من الذنب کمن لا ذنب له (رواہ ابن ماجه فی سننه باب ذکر التوبة ص ٣٧٣ ط مکتبه میر محمد کواتشی) -

جذام کا مرض لاحق ہوا اب میں عرصہ تمیں ہرس سے بالغ ہوں اور اپنے والد کے گھر زندگی کے دن پورے کررہی ہول جھے اپنے شوہر کے ساتھ رہنا منظور نہیں کیونکہ وہ مرض نا قابل علاج میں گر فآر ہے اور عرصہ چار ہرس سے اپنی سسر ال نہیں گئی نہ جانے کے لئے تیار ہوں طلاق مانگتی ہوں تو طلاق نہیں دیتا اور میں ضلع کی استطاعت نہیں رکھتی۔

(جواب ۹ 4 ۹) جذامی شوہر کی ہیوی حاکم بااختیار کی عدالت میں فنخ نکاح کی در خواست دیکر تھم فنخ حاصل کر سکتا ہے حاکم امام محدّ کے قول کے بموجب نکاح کو فنج کر سکتا ہے (۱)اور بعد حصول تھم فنخ عدت پوری کر سکتا ہے (۱)اور بعد حصول تھم فنخ عدت پوری کر کے عورت دوسر انکاح کر سکتی ہے (۱)

شوم کتنای سخت بیمار ہواس صورت میں بھی عورت پر خود مخود طلاق نہیں بڑتی (الجمعیة مور خه ۲۴جولائی ۱۹۳۱ء)

(سوال) زید عرصے ہے مرگی میں مبتاہ ہے اور مرض کی وجہ سے ایک سال ہے اس کی زبان ہد ہے بول نہیں سکتا ایک عالم نے فتو کی دیا کہ زید کی زوجہ کو طلاق ہو گئی کیو نکہ اس قدر مریض کا نکاح نہیں رو سکتا اس فتو کی کوحق سمجھ کر اس کی بیوی کا دو سمری جگہ نکاح کر دیا گیا۔

(جواب ، ٥٠) شوہر کے مرایض ہونے کی صورت میں خود بخود طلاق نہیں پر جاتی خواہ کتنا ہی سخت مرض ہو پس صورت میں موادیا گیا صحیح نہیں ہوادی اور جس نے اس فرض ہو پس صورت مسئولہ میں یہ نکاح جوہدون طلاق کے بڑھادیا گیا صحیح نہیں ہوادی اور جس نے اس نکاح کے جواز کا فتوی دیا اس نے سخت غلطی کی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

 (١) وان كان بالزوج جنون او برص او جذام فلاخيار لها عند ابي حنيفة و ابي يوسف وقال محمد لها الخيار دفعا للضرر عنها كما في الجب والعنة بخلاف جانبه لانه متمكن من دفع الضرر بالطلاق (الهندية كتاب الطلاق باب العنين وغيره ٢٧/٧ طشركة علميه ملتان)

(٢) اذا طلق الرجل امرأته طلاقا باننا اوثلاثا اووقعت الفرقة بينهما بغير طلاق و هي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة اقراء سواء كانت الحرة مسلمة او كتابية كذا في السراج الوهاج ثم قال بعد صفحه لو كانت المعتدة بالحيض – و بنفس الانقطاع في الحيضة الثالثة تبطل الرجعة – و يجوز لها ان تتزوج بآخر ان كان قد طلقها (الهندية كتاب الطلاق الباب الثالث عشر في العدة ٢٧/١٥ ٥٠ ٥٠ ط ماجديه كوئنه)

(۳) اس کے کہ مرش کتابی سخت ہوجب تک شوہرہ ی کو طلاق شمیں دیاتہ ی پر خود طواق شہیں پرتی اہل بھی مرض ایسے ہیں میساکہ جنون عذام اور ہم مسیمین ( وج ہے اہم محمر اور اہمہ شائد کے خد بب کے مطابق مورت کو فنح نکاح کا اضیار ہے اور وہ قاضی یا بنا کا عتب المفقه اور جب طلاق شمیں پڑی ہو دو نول کا نکاح بنا کا عتب المفقه اور جب طلاق شمیں پڑی ہو دو نول کا نکاح بر قرار ہا اس کے دو مر الکاح ازروے شریعت جائز شمی بائد باطل ہے کہا فی الدر المختار کل صلح بعد صلاح فائنانی باطل کذا النکاح بعد النکاح – والا صل ان کل عقد اعید فائنانی باطل رالدر المختار مع هامش رد المحتار ' کتاب الصلح ہ اسمال کو اللہ المحتار میں وقال فی الهندیة کو یہوز کلر جل ان یتزوج زوجة غیرہ و گذلك المعتدة كذا الصلح ہ المحترمات القسم السادس المحرمات القسم السادس المحرمات التی بنطق بھا حق الغیر ۱ / ۲۸۰ ط ماجدیه کو ندہ

# فصل تهم زوج كاظلم وزيادتي

ظالم شوہر سے نجات کی کیاصورت ہے؟ (سوال) مجبور وہے کس عور تیں جو شوہر ول کی ہر قتم کی زیاد تی اور ظلم ہر داشت کرتی ہیں ان کے لئے من مصری ہو ہوں کا خلاصی کی شر عاکوئی صورت ہے یا نہیں ؟

المستفتى نمبر ١٥٠٠ محد شبير وصوبى (بنارس) ٦ ربيع الثَّاني ٢ ١٣٥٨ هم ١٩٦٧ ون ١٩٣٤ء ' (جواب ۱۵۱) مظلوم عور تول کو ظالم شوہرول کے پنجہ ظلم سے چھڑانے کے لئے ایک مسودہ قانون اسمبلی میں پیش ہونے والا تھا مگر ابھی تک اس کے متعلق کوئی تسلی بخش صورت نہیں نگل ہے کوشش کی جارہی ہے کہ ایبا قانون بن جائے اور مالکی مذہب کے موافق نکاح مسخ کیا جاسکے-(۱) محمر کفایت الله کان الله او بلی

جو شخص بن بوی کوایذاءوے اس کی بیوی کیا کرے ؟

(مسوال) ایک لای بعمر بچیس جیمیس سال جس کی شادی کو عرصه دس باره سال کامو چکاد وران شادی میں خاوند نے طرح طرح کی ایذائیں پہنچائیں اور اب عرصہ پانچ سال سے مطلق خبر نہیں لی ایک ٹڑ کی بھی جس کی عمر قریب یا بی جی سال کی ہے اس کے یاس رہتی ہے گئی مر تبداس کے شوہر سے کما گیا کہ اپنی ہوی کو لیے حاؤیا فیصلہ کر دو مگر وہ کسی طرح رضامند نہ ہواباعہ اور بیا سمجھ گیا کہ نہ میں رکھوں نہ میں چھوڑوں لڑکی کی عمر اس قابل نمیں کہ وہ بیٹھی رہے اپ تک اس نے محنت مز دوری سے گزر کی اس نے فغل مختاری کی در خواست دی تنقی جو که منظور ہو گئی وہ چاہتی ہے که کمیں بیٹھ کربقایاز ندگی ہسر کروں اب جناب ہے التماس ہے کہ جناب بذرایعہ فتوی اجازت ویں کہ لڑکی کا اس حالت میں نکاح جائز ہے یا المستفتى نمبر ٨١٩ اليم نذير حسين سوداگر چرم صدربازار ، دېلي – شعيں ؟

۲۲رجب ۱۳۵۲هم ۲۸ متبر کسواء

(جواب ۱۵۲) عدالت ہے خود اختیاری تو مل گنی اب اس کی ضرورت ہے کہ فریقین کسی کو ثالث بنادیں اور وہ تحقیقات کے بعد سنخ نکاح کا تھم کر دے (٠) اور پھر عورت عدت بوری کر کے دوسر انکاح

<sup>(</sup>۱)اس کے لئے ویجے رسالہ "المبینة الناجرة العاجرة للتھانوی جس میں تفعیل کے ساتھ مظلوم عور تول کی مشکلات کاشر کی حل جو شوہر کے باتھول ہنت تکلیف میں بیر تفیند کیا گیا ہے-

<sup>(</sup>٣) تولية الحصمين حاكما بينهما وركنه لفظه الدال عليه مع قبول الآخر ذلك و شرطه من جهة المحكم بالكسر العقل لا الحرية والا سلام -- وشرطه من جهة المحكم بالفتح صلاحيته للقضاء كما مر (درمختار) قوله كمامر -اي في الباب السابق في قوله والمحكم كالقاضي إهامش رد المحتار مع الدر المختار٬ كتاب القضاء باب التحكيم ٢٨١٥ ط سعيد كراتشي؛

کرلے اگر شوہر ٹالٹی پر آمادہ نہ ہو لیعنی کسی کو ٹالٹ نہ بنائے تو عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں فنخ نکاح کادعویٰ کرکے نکاح فنچ کرالے اگر مسلمان حاکم نکاح فنچ کرنے کا فیصلہ دیدے تو پھر بعد انقضائے عدت دہ دورمر انکاح کرسکے گی()

> جس عورت کا شوہر نہاہے طلاق دے 'نہا پنے پاس رکھ کر نان و نفقہ اور حقوق زوجیت ادا کرے ' تووہ عورت کیا کرے ؟

(سوان) زید نے اپنی لڑی کا نکاح اپنے بھائی عمر کے بیٹے کے ساتھ کردیا تھاجب وہ سسر ال میں جمیجی گئی تو کچھ عرصہ کے بعد ساس وغیرہ نے اس کے ساتھ جھڑ اخر وع کردیا ہوتے ہوتے اس اثناء میں اس کی ساس وزید کے بھائی عمر نے زید کی لڑی پر زنا کا الزام لگایا جس کو زید اور زید کے تمام طرفدار بہتان عظیم تصور کرتے ہیں لیکن عمر و عمر کے طرفدار اس کو حقیقت خیال کرتے ہیں اس دن سے لڑکی زید کے گھر میں ہے جس کو عرصہ تین سال کا گزر نے والا ہے نہ تووہ گھر سے لے جاتے اور نہ طلاق ہی و ہے ہیں بہت دفعہ عمر کے پاس برے یوے معزز آدمی بھے گئے کہ کوئی فیصلہ کرو مگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کر تا۔

المستفتى نمبر ١٨٣١مسترى عطاء الله لانسيد ارلوبار - مسلم بازار - دُيرِه اساعيل خال المستفتى نمبر ١٩٣٤ء ٢٣٠ رجب ١٣٥٦ء

(جواب ۱۵۴) اگر خاوند زید کی لڑکی یعنی اپنی زوجه کو آباد نهیں کر تا اور نه طلاق دیتا ہے تو زید کو حق ہے کہ وہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں دعویٰ کرکے نکاح کو ضح کرالے حاکم بعد تحقیقات نکاح کو منظم کر سکتا ہے بعد حصول تھم فنخ وانقضائے عدت دو سرانکاح ہو سکے گا (۱) لزام زنا بھی موجب لعان ہے اس میں دو اور بعد لعان تنہ کان اللہ لا آور بعد لعان تفریق ہو عکتی ہے (۱)

(۱) جن رياستوال مين قاضى شرى وجود جي وبال تو معامل آسان ب اور جمال قاضى شرى موجود خيل ان مين وه مسلمان دكام خي جمسر بين وغيره حكومت كي ظرف سنداس قسم ك معاملات مين فيصد كا اختيار ركفتا مين الرووش عي قاعده ك موافق فيصله كرين و النكاحكم بحى قضاء قانس ك قائم مقام بوجا تاب كما في اللهر المعختار و يعجوز تقليد القضاء من السلطان العادل و المجانو ولو كافر الذكر هسكين وغيره والدر المعختار مع هامش و د المعتار كتاب القضاء ١٩٨٥ ط سعيد كواتشى) ولو كافر الذكر هناجزة المحتار مع هامش و د المعتار كتاب القضاء ١٩٨٥ ط سعيد كواتشى)

(٣) فمن قذف بصريح الزنا في دار الاسلام زوجةالحية بنكاح صحيح ولو في عدة الرجعي العفيفة عن فعل الزنا و تهمته لا عن . رد المحتار مع المدر المختار كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٥٬٤٨٤ ط سعيد كراتشي)

(2) ومن حكمه وجوب التفريق بينهما ووقوع البائن بهذا التفريق بحو (هامش ود المحتار مع الله المختار كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٣/٣ هذا سعيد كواتشى العال ك لن يونك وارالا سلام اور قاضى شرعى كى عدالت كابوناضرورى ب بعيماك كتب الفته مين قد كور بهذا شرائط كابات بايات جائج كى وجه سه لعان تابت شي بوااس لنة أكرزو بين خود خود لعان كرئ و بعيماك كتب الفته مين بوكان أكرزو بين خود خود لعان كرئ وقت اس بركونى اس وقت اس بركونى عمر بن شين بوكا فقط

نان و نفقہ نہ دینے اور حقوق زوجیت نہ اواکر نے والے شوہر سے نکاح می ہوگایا نہیں؟

(سوال) میں مساۃ کرم جان عرصہ گیارہ سال سے مجھ کو میرے خاوند عبد الهادی نے گھرے نکال دیا نکالے پر میں اپنے بھائی کے گھر چلی آئی ہر چند معتبرین شہر سے میں نے صداکی اور اپنے خاوند کے پاس جرگہ لے گئی کہ مجھے آباد کریں یا خرچہ دیں گر میر اکوئی حیلہ کارگر نہ ہوا آخر کار میں نے عدالت میں وعویٰ دائر کیا میر ابھائی آیک مفلس شخص ہے میں نوجوان عورت ہوں خرچہ سے لاچار آکر شریعت کے ہم بے کس ولاچار آکر شریعت کے تجویز فرمائی ہے استدعا کرتی ہول کہ کوئی صورت شریعت نے ہم بے کس ولاچار عور توں کے کئے تجویز فرمائی ہے کہ اگر خاوند نان و نفقہ نہ دے اور عورت لاچار ہو توکیاوہ عورت عندالشرع کسی حیلے سے مطاقہ ہو سکتی ہے ؟ نفس امارہ بہت غالب ہے عرصہ کثیر کے بعد اب لاچار آکر استدعا کرتی ہوں اب صبر کاکام ختم ہوگیا ہے آگر شریعت کی وجہ سے طلاق ہو سکتی ہے توہر ائے خدا میری جان کواس آفت سے حیا میں آگر کوئی جائیداد ہوتی توگر اراکرتی۔

المستفتی نمبر ۲۰۲۸ مستری فضل البی (صلع کھل بور) اار مضان ۲۰۳۱ ہم ۱۱ نومبر بر سی المستفتی نمبر ۲۰۲۸ مستری فضل البی (صلع کھل ہے ہوں) اور طلاق بھی نمیں دیتا تو عورت کو کوئی حاکم مجاز باا ختیار جرکہ یابا فتیار قاضی نکاح فنخ جرکہ یابا فتیار قاضی نکاح فنخ کر کہ یابا فتیار حاکم یا جرکہ یا قاضی نکاح فنخ کر دے تو فنخ صحیح ہے (۱)اور پھر عورت عدت گزار کردوسر انکاح کرسکے گی(۱)

شوہر کے ظلم وزیادتی کی صورت میں 'ہیوی نکاح فنج کر اسکتی ہے یا نہیں؟

(سوال) خادمہ ایک مالگذار کی دختر ہے قریبا ۱۹ ہرس کی عمر میں میراعقد کیا گیا میں ایخ خاد ند کے پاس ۲۰۵۰ سال رہی اس وقت میری عمر قریبا ہیں سال کی ہے اس در میان یعنی سمدت زوجیت میرے خاد ند نے مجھے طرح طرح کی ایذاء و تکلیفیں پہنچائیں اور دوسرے فخص سے میری آبروریزی کر انے کی کو شش کی اور کہا کہ تو میرے کام کی نہیں ان مختوں اور وجو ہات سے میں اس چھوڑ کر اپنے مال باپ کے گھر آگئی ہوں میں چاہتی ہوں کہ وہ مجھے طلاق دیدے مگروہ مجھے طلاق نہیں ویتا میں اس سے ڈیڑھ سال سے علیحہ ہوں میں اس مختص کے گھر بالکل نہیں جاتا جاہتی میری جوانی کی عمر ہے مجھ سے نہ بر داشت بھی نہیں ہو سکتی بغیر طلاق لئے میں دوسر انکاح بھی نہیں کر سکتی اس لئے حضور کی خد مت

<sup>(</sup>۱) اس مسئلہ میں بہنر ورت شدیدہ موجودہ دور میں مذہب ہائی۔ کے مطابق فتوی دیا گیاہے جس کی پوری تفصیل رسالہ "الحیلة الناجزة لئندیلة العاجز وللتھانوی عصفہ تقلم زوجہ معدمت فی المنفقة نس ۴ کے مطبوعہ وار الاشاعت کراچی میں درج ہے۔

<sup>(</sup>٢) لا يجوز للرجل ان يُتزُوج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذا في السراج الوهاج والفتاوي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ٢٨٠/١ ط ماجديه كونه

میں ماہنجی ہول کہ مجھے شرعی تنم مرحمت فرمائمیں-المستفتى تمبر ٧ ٢١٨ اليس بي ولد عبد الهادي ( چھيند واژ ہ )

المزيقعد والإعسام مااجنوري استواء

﴿ جواب ٥٥١) اگر شوہر کے مظالم نا قابل ہر واشت ہول اور وہ طلاق بھی نہ وے اور عورت کی عصمت خراب ہونے کا اندیشہ ہو تو عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنا نکاح فنح کراسکتی ہے اور بعد حسول فنخ وانقضائے عدت دو سر انکاح کر سکتی ہے (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دہلی

جو سخنس این ہیوی کے ساتھ حیاسوز سلوک کرتاہے 'بداخلاقی ے پیش آتا ہے' اور ایڈاء پہنچا تاہے تووہ عورت کیا کرے؟ (سوال) میری شادی کیم ایریل ه<u>ه ۹۳</u>۱ء جسے آج تین سال ہوتے ہیں مسمی محمد غیوٹ ولد فتح محمد قوم بین بیشه ملازمت سے ہوئی تھی مذکور نے ایک ہزار کا مہر سادہ مع بیس رویے خرچہ یا ندان وغیرہ کے ساتھ اس شرط ہے تحریر کیا تھا کہ وہ میری والدہ کے گھر میرے ساتھ رہے گااور خود مجھے کہیں دیلی ہے

باہر یاد وسرے محلّہ میں نہیں ہے جائے گااور مجھ سے اخلاق سے پیش آئے گااس نے یہ بھی اقرار کیا تھا کہ وہ کنواراہے اوراس سے پیشتراس کی شادی نہیں ہوئی ہے حالا تکہ میری شادی کے بعد معلوم ہواکہ میہ سر اسر دھوکہ تھادہ شادی شدہ ہے شادی ہونے کے بعد وہ مجھ سے حیاسوز سلوک کر تار ہااوربد اخلاقی ہے

پیش آتارہا' طرح طرح کے فریب کر کے میراذاتی زیوراورروپیہ عیاشی میں برباد کر تارہااور مجھ ہے کنارہ

ئش رہااور مجھ ہے ابر ہوا ہو گیا۔ مجھے باہر ملتان لے جانا جا ہتا تھا مگر میں اس کے جال جلن ہے یہال بک

خا نُف تھی کہ مجھے خطرہ لاحق تھا میں نہیں گئی کیو نکہ وہ مجھے فرو خت کر ناچا ہتا تھابعد ازیں اس نے میری

والدہ پر اور مجھ پر مقدمہ چلایا کہ اس کا فرنیج رو غیرہ ہم نے ضائع کر دیاہے مقدمہ ہمارے حق میں رہااور خارج ہو گیا میرے والدیزر گوارر خصت ہو تھے ہیں صرف میری مال میری وارث ہے میں شوہر ند کور

کے گھر میں نمیں رہنا جا ہتی اور وہ مجھے طلاق نہیں دینا جا ہتا باتھہ کافی رقم طلاق دینے کی طلب کرتا ہے

حالا تک قانونا مهر اور خرجہ تین سال کامیں اس ہے وصول کر علی ہوں ممر یو جہ غربت اور اپنی عزت کے کچھ نہیں کر سکتی ایک مسلمان عورت کی حیثیت ہے سخت پریشان ہول-

المستفتى نمبر ٢٢٨٢ منور فانم بنت آغا حسين درياتنج دبلي

الربع الثاني 2 هم الصرم جون ١٩٣٨ء

(جواب ٢٥٦) اگروا قعات مذكور وسوال صحيح بين توعورت كوحق ہے كه نمي مسلمان حاتم كى عدالت

<sup>(</sup>١) "تَصْيِلُ كَ لِيُحَدِّ- رساله الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ابحث حكم زوجه متعنت في النفقة ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كراچي

میں در خواست و یکر اینانکاح فنح کرالے اور پھر عدت گزار کر دوسر انکاح کر لے ۱٫۰محمد کفایت الله کان الله له

(۱) نکاح کے وقت جو شرط لگائی گئی اس کی خلاف ورزی سے طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں؟

(۲) شرائط لکھنے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے ہے بعد می پر طلاق پڑے گی یا نہیں؟

(سوال) (۱) عورت وقت عقد نابائع بھی اہل بر اوری نے ناکخ کا جال چلین فراب معلوم کر کے اس سے ایک اقرار نامہ اس مضمون کا تحریر کر لیا کہ اگر میں اپنا چال چلین ایک سال کے اندر در ست نہ کر سکوں تو میر می زوجہ واس کے وار خان کو اختیار ہوگا کہ وودوس می جگہ منسوب کرلیں جھے کو کسی قتم کا عذر نہ ہوگا اس آقرار نامہ کو تین سال گزر گئے ہیں اب اسلامی بورؤ کے اجلاس میں مسماۃ کی در خواست چیش ہے کہ جس شخص سے میر امشر وط نکاح برنانہ نابالغی ہوا تھاوہ بر ہفاء شرط نویسندہ و ستاویز منسون قرما کر دو سر سے عقد کی اجازت وی جائے ایس سورت میں آل قبلہ کی کیا رائے ہے؟ شہادت چیش کر دہ ساکلہ سے عقد کی اجازت وی جائے ایس سورت میں آل قبلہ کی کیا رائے ہے؟ شہادت چیش کر دہ ساکلہ سے نویسندہ دستاویز کا اس وقت تک بد چلین ہونا خارت ہے گئیں احکام شرعی سے دورؤ کو مطلع فرمایا جائے۔ مجر سے دورؤ اسلامی گوالیار نمبر 10 سامئی 11 سامئ

(۲) ایک عورت کے شوہر نے وقت شادی چند معاہدات کے ساتھ ایک دستادیز لکھی اوراس میں بید شرط درتی کی کہ آگر معاہدات کی پابند کی میر کی جانب سے نہ ہو تو بید دستادیز طلاق نامہ تضور کی جائے شاد کی کے بعد بھی شوہر لا پید ہو گیا مساقا کی درخواست ہے کہ جب شوہر الا پید ہے تو پھر دستاویز کی پابند کی کون کر بے لہذا بھی کو دوسر ہے عقد کی اجازت دی جائے اسلامی بورڈ نے مسمی فدکور کے نام گزٹ میں نوانس شائع کر ایا مگرنہ دہ حاضر ہوااور نہ اس نے کوئی جو اب دیا جس سے اس کا لا پید ہونا ثابت ہے تین جار سال ہے الا پید ہونا ثابت ہے تین جار سال ہے الا پید ہونا ثابت ہے تین جار سال ہے۔ الا پید ہونا ثابت ہے تین جار سال ہے۔ الا پید ہونا ثابت ہے تین جار سال ہے۔ الا پید ہونا ثابت ہے تین جار سال ہے۔ الا پید ہونا ثابت ہے۔ تین جار سال ہے۔ الا پید ہونا ثابت ہے۔ تین جار سال ہے۔ تو شمادت سے ثابت ہے۔

المستفتی نبر ۲۲۹۹ سکریٹری اسلامی بورڈ (گوالیار) کے ربیع الثانی کے ۱۳۵ سے جون ۱۹۳۸ء (جواب ۱۹۳۸ء کے ۱۳۵۰ء کے بعد تحریر کیا گیا ہواوراس کی شرائط کی خلاف ورزی کی گئی: و تو بورڈ کو حق ہے کہ وہ عورت کو شرائط اقرار نامہ کے ماتحت آزادی دے کہ وہ بقاعدہ شرعیہ نکاح ٹائی کرے -(۱) فقط محمد گفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

<sup>(</sup>١) "أنسل كي في وكين رماد " الحيلة الباحزة للحليلة العاجزة" بحث حكم زوجه متعنت في المفقة ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كراجي

<sup>(</sup>٣) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط أتفاقا منال أن يقول لامرأته أن دخلت الدار فانت طالق ولا نصح أضافة المطلاق إلا أن يكون الحائف مالكا أو يصيعه اللي ملك والا ضافة إلى سبب الملك كالتزوج كالا ضافة اللي الملك فأن قال لا جبينة أن دحلت الدار فانت طالق ثه بكحها فدخلت الدار له تطلق كذا في الكافي والفتاوي الهيدية كتاب الطلاق البات الرابع في الطلاق بالشرط الفصل النالث في تعليق المطلاق بكلمة أن وأذا وغيرهما الهيدية عديم كويده.

(۲) شوہر کے لاپنہ ہوجانے کی صورت میں عورت کا گزارہ ممکن نہ ہویااس کی عصمت خطرے میں ہو نوبورڈ کو حق ہے کہ وہ نکاح کو فنج کر کے عورت کو آزادی دیدے اور عورت کو آزادی ملئے کے بعد عدت گزار کر نکاح ثانی کر لیناجائز ہوگا(۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی عدت گزار کر نکاح ثانی کر لیناجائز ہوگا(۱) فقط

جس عورت کا شوہر اوباش 'اغلام باز اور حقوق زوجیت اوانہ کریے ' تواس کی بیوی کیا کرے ؟ (سوال) (۱) درخواست کنندہ رابعہ ٹی زوجہ منظور عالم ساکن اسٹیٹ ریوان عرض کرتی ہے مدرسہ کو فدویہ جو درخواست دیا ہے۔ شرعاً میر افیصلہ کیا جائے خداور سول ﷺ نے حنی و سن کے لئے جوارشاد کیا ہے۔

(۲) میرے شوہر منظور عالم میں ایک عیب تو رہے کہ ان کو اغلام بازی کا شوق ہے وہ عورت ہے محبت نہیں رکھتے میں نے ان کو تین سال تک سمجھایا کہ بیبد فعل چھوڑ دے لیکن وہ نہیں چھوڑتے اس لئے میں ان سے بیز ار ہوں اور ان کی زوجیت میں رہنا نہیں چاہتی اس بات پر شرعاً فیصلہ چاہتی ہوں۔

(۳) میرے بیاہتا خاوند نے مبلغ گیارہ سو پچیس رو بے جو مسر کا دیا تھااس کا ذیور بیادیا تھاوہ زیور جناب منظور عالم صاحب کے مکان سے چوری چلا گیااب میرے پاس ایک پیسہ تک نہیں ہے مجھ کو دو تین روز کا فاقد گزرتا ہے اور میر اایک بچہ نابالغ جو بیابتا خاوند کی طرف سے ہے ہم مال ہے بھو کے مرتے ہیں کو فی پر سان حال نہیں ہے موجو دہ خاوند سے کھانے کپڑے کو مائلی ہوں تو کوئی جو اب نہیں ملتاوہ خاوند بحد کو کئی پر سان حال نہیں ہے موجو دہ خاوند سے کھانے کپڑے کو مائلی ہوں تو کوئی جو اب نہیں ملتاوہ خاوند بر مجھ کو لینے نہیں آتانہ خرج دیتا ہے ساماہ گزرے خاوند بیدی سے بے فکر ہو کر بیٹھ گئے ہیں ایسے خاوند بر شرعاکیا تھم عاکد ہوتا ہے؟

(٣) اگر علمائے دین نے اس معاملہ کا فیصلہ نہیں کیا تواب میں علمائے دین کے سامنے قتم کھا کر قر آن شریف کی کہتی ہوں کہ میں اس پیٹ کے لئے چاہے عیسائی بن جاؤں یا آریہ پھر مجھے پر آپ لوگ کو ئی بد نامی نہ دینا میں حرام کر کے پیٹ بھر نانہیں چاہتی فاقہ میں دن نکل جائیں اگر اسلامی فیصلہ نہ ہوگا تو عیسائی بن جاؤں گی یا آریہ حرام نہیں کروں گی اس لئے اپنی در خواست علمائے دین کے سامنے پیش کرتی ہوں جو سچا حکم خدا اور رسول کا ہووہ تھم پندرہ دن کے اندر دیا جائے ورنہ کوئی جواب نہ سلنے پر اسلامی دعوے سے علیحدہ ہو جاؤں گی پھر مجھے کوئی یہ نامی نہ دینا۔

المستفتى نمبر • ٢٣٣٠ رابعه في زوجه منظور عالم بلاسپور (سي لي) ٢١ربيع الثاني ١٢٥هاه ٢١جون ١٩٣٨ء

(جواب ١٥٨) جب كه خاونداس قدر خطار كاراور ظالم ب كه بيوى يح كونفقه نهيس ديتااورنه حقوق

١) هكذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة - بحث حكم زوجه غائب غير مفقود ص ٧٧ مطبوعه دار الاشاعت كراچي

زوجیت اواکر تاہے تو عورت کو حق ہے کہ وہ حاکم نے بال دعویٰ کر کے اپنا نکاح فنخ کرالے اور پھر عدت گزار کر دوسر انکاح کرلے ۱۰۰ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وبلی

> دس سال تک جس شوہرنے خبر نہیں لی 'اس کا کیا کیا جائے ؟ (الجمعید مور خد ۱۴ امارچ کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک نوجوان شریف عورت شادی شده ہے مگراس کا خاد نداس کونہ تو گھر میں آباد کر تاہے نہ اس کے نان و نفقہ کاذمہ لیتا ہے جس کو عرصہ دس سال کا گزر گیا ہے عورت کے والدین ناوار ہیں جب اس سے طلاق طلب کی جاتی ہے تو چار پانچ ہز ارروپے طلب کر تاہے۔

(جواب ۹ م ۹) اس پر مهر اور نان نفقه کی نالش کر کے دباؤڈ الا جائے یابر داری وغیر ہ ہے دباؤڈ ال کر طلاق حاصل کی جائے (۰۰) کیونکہ جب تک اس سے فیصلہ نہ کیا جائے دوسر انکاح نہیں ہو سکتا (۱۰) مطلاق حاصل کی جائے (۰۰) کیونکہ جب تک اس سے فیصلہ نہ کیا جائے دوسر انکاح نہیں ہو سکتا (۱۰) محمد کفایت الله غفر له '

جو شوہر عرصہ تیرہ چودہ سال سے بیوی کی خبر گیری نہ کرے تووہ عورت کیا کرے؟ (الجمعید مور خد ۱۰ اپریل ۱۹۲۸ء)

(سوال) مساۃ بندہ کواس کے شوہر نے تیرہ چودہ سال سے ترک کردیا ہے نہ اس کے خوردونوش کا تغییل ہے اور نہ مکان کا ہند وبست کر تاہے اور نہ زر مہر ویتا ہے نہ طلاق دیتا ہے ۔؟

(۱)؛ يُضِيّا الحيلة الناجزة للحليلة العاجرة بحث حكم زوجه منعت في النفقة ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كراجي جمال قاضي ياعاً م شرعى طَومت كي ظرف ت ثرو أوبال مسمى نول كي شرعي چنچ يت بنائي با عني به اور س جنچ يت كافيمد شرعانا فذ موكا-

(٣) ولا يفرق بينهما بعجره عنها بانوا عها الثلاثة ولا لعدم ايهابه لو عائبا حقها ولو موسرا وحوز الشافعي با عسار الروح و بتضررها بغيبة ولو قضى به حملي لم بمد بعم لو امر شافعنا فقضى به بعد (درمختار) وقال في الود قال في غرر الاذكار ثم اعلم ان مشايخنا استحسنوا ال ينصب القاصي الحنفي ناتب ممن مذهبه التفريق بينهما ادا كال الروج حاضر اوابي عن الطلاق (هامش رد المحتار مع الدر المحتار كتاب الطلاق اباب النفقة ٣؛ ٥٩٥ ط سعيد كاتشت )

ان روایات نے معلوم ہوا کہ حفیہ کا فر ہب اس صورت میں تفریق کاشیں ہے ابدتہ امام شافق کے زو کیک اس صورت میں تفریق سی سے ابدتہ امام شافق المذھب حاکم یا قاضی یا حاکم نہ ہوئے اگر صورت میں مورت میں ہوئے اللہ علیہ اس کے بینچ بیت اور وار القضاء کے ذریعہ فنے نکاح کرانے پر فتوی دیا ہے اس کی پوری تفصیل و کیجنے حضرت موارنا میں بہت مسلمین اشر کی بینچ بیت اور وار القضاء کے ذریعہ فنے نکاح کرانے میں سانے مطبوعہ وار ارش عت کرانچی

٣) لا يحور للرحل ال يتروح روجة غيره وكدلك المعتدة كدا في السراح الوهاج (الفتاوي الهندية كتاب المكاح الماب التالت في بيال المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق العير ١ ، ٢٨٠ ط ماجديه كونمه)

(جواب ، ، ، ) جب کہ خاوندازراہ شرارت زوجہ کے خور دونوش کا کفیل نمیں ہو تااور نہ حقوق زوجیت اواکر تاہے توبذراجہ برادری یا حکومت کے اس کو طلاق دینے پر مجبور کرنا چاہئے(۱)اگروہ طلاق نہ دیا توجا کم باانحتیار نکاح کے فنح کا تھم دے سکتا ہے (۱) اور بعد تھم فنخ عورت عدت گزار کردوسر انکاح کرسکتی ہے(۱)

# ظالم شوہر جو بیوی کا جانی دشمن ہو 'اس سے نجات کی کیاصورت ہو گی ؟ (الجمعیة مور ند ۱۱ کتوبر ۱۹۳۶ء)

(سوال) ایک شوہر اور زوجہ کے در میان سخت نزاع اور عداوت پیدا ہوگئی ہے شوہر نے عورت پر مقدمہ فوجداری ۴۹۸ تغزیرات بند ہر پاکر کے اس کو اور اس کے آشنا کو قید بھی کر ایا ہے اور حفظا من دفعہ کے اضابطہ فوجداری بھی ٹی جا چکی ہے اب وہ عورت بوجہ خوف جان محنت مز دوری کر کے گزارہ کرتی ہے خاونداس کو ضرر رسانی کی خاطر طابات بھی شمیں ویتا عورت جوان ہے اور خاوند بو ڈھا ہے عورت اس سے طاباتی حاصل کرنے میں کا میاب نہ ہونے کی وجہ سے تبدیل فد ہب کرنے کے لئے تیار ہے 'ہم سے اس کوروک رکھا ہے۔

(جواب ۲۶۱) اگر زوجین میں اب باہم انفاق اور نباہ کی صورت نہیں ہے بلحد عورت کو اپنی جان کا خوف ہے تو وہ کسی مسلمان جاتم یا نالث کے ذریعہ ہے اپنا نکاح فنج کراسکتی ہے اور بعد حسول تھم فنخ و انفاع نامین مسلمان جاتم یا نالث کے ذریعہ ہے اپنا نکاح فنج کراسکتی ہے اور بعد حسول تھم فنخ و انفاع ندید وسر انکاح کر سکتی ہے وہ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لد،

(۱) و يجب الطلاق لو فات الامساك بالمعروف (الدر المختار مع هامش رد المحتار <sup>1</sup> كتاب الطلاق ۲۲۹/۳ ط
 سعيد كراتشي)

ر ٢) هكذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاحرة بحث حكم زوجه متعنت في النفقة ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كواچي

(٣) الله المنظم الله المنظم ا

# فصل د ہم تعد داز دواج

نکاح ثانی کورسم کی وجہ ہے عیب جا ننا گناہ ہے 'اور اس کی وجہ ہے عور ت کو نکاح صح کرانے کا اختیار نہیں

(سوال) ایک لڑک کی شادی حالت نابالنی اس کی مان اور بھائی نے اور قر بھی رشتہ داروں نے ایک بالغ لڑکے ہے کر دی اور وواعثی تا ہنوز نہ ہوئی اب لڑکی بالغ ہو چکی ہے شوہر نے بعد شادی ایک عیسائی عورت کو داخل اسلام کر کے نکاح کر لیا اس عورت سے تین پیچ بھی ہو بھے ہیں ان حالات کو س کر لڑکی اپنے شوہر کے پاس جانے ہے انکار کرتی ہے اور لڑکی کے دار ثان بھی بھیجنے سے انکار کرتے ہیں اور فاو ند طلاق دیے ہے انکار کرتا ہے ایک حالت میں لڑکی فنخ نکاح کا مطالبہ کرتی ہے اس کے لئے شریعت اسلامیہ کیا طریقہ بتلاتی ہے ؟

المستفتى عبدالرحمٰن محلّه دود صيان-نصير آباد (راجبوتانه) ١٩ جنوري ١٩٥١ء

(جواب ۱۹۲۷) دوسر انکاح کرلیناتو طلاق کی وجہ نہیں بن سکتا (۱) اگر دور کوئی معقول وجہ ہو تواس کی بہناء پر عدالت میں مقدمہ کر کے نکاح فنج کر ایا جائے اور اگر غیر مسلم حاکم نکاح فنج کر دے تو پھر مسلمان پنچا بیت ہے فنج کر ایا جائے دور اگر خیر مسلم حاکم نکاح فنج کر دیے گی۔ سے بھی فنج کر ایا جائے دور مسلمان پنچا بیت بھی فنج کر دے تو لڑکی آزاد ہوگی اور دوسر انکاح کر سکے گی۔ معلم فنج کر ایا جائے دور کا ایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

. فصل یاز دہم حرمت مصاہر ت

ہیوی شوہر کے بیٹے کے ساتھ زناکاد عویٰ کرتی ہے 'اور لڑکا انکار کر تاہے' مگر شرعی گواہ موجود نہیں' تو کیا تھم ہے ؟ (سوال) میری دوسری ہیوی ایک بد معاش آدمی ہے مل کر جھوٹاالزام خاد ند کے اوپر لگاکر نکاح فٹخ

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ نکاح عالی جائز اور مستمب بن اور آنخضرت نکھ اور صحابہ کرائم سے ثابت ہے اس کو یوجہ عدم روائح قوقی کو عیب جاننا جمالت کیات ہوگی اور سخت گزادگارے قال الله عزو جل فانکحو اما طاب لکم من النساء مشی و ثلث و ربع فان محفتم الاتعدلو افواحدة او ما ملکت أیمانکم ذلك ادنی الا تعولوا (النساء: ۳)

<sup>(</sup>٢) اس الناك قاضي كافر كا تكم الل اسايم بينافذ شيس : و تا كلما في رد المحتار و مقتضاه

ان تقليد الكافر لا يصح وان اسلم - قال البحر :وبه علم ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء ه على المسلم حال كفره (هامش رد المحتار كتاب القضاء ٥/٤ ٣٥ ط سعيد كراتشي)

کرانے کا وعوی کرتی ہے گئی ہے کہ سوتیلے لڑکے نے میرے ساتھ زناء کیاہے وہ اپن ہی زبان سے فات کرتی ہے موقع کی کوئی شمادت نہیں خاو ند نے اپنی زبان ہے اس کو کوئی شمت نہیں دی نہ فابت ہوئی ہے اور نہ اس سو قیلے لڑکے کی زبان سے فات ہو تاہے وہ کہتا ہے کہ یہ میری مال ہے اور زنا کوئی نہیں ہوایہ صرف جعل ہاتی ہے آپ تکھیں کہ نکاح جائز ہے یا حرام ہے اور فنخ ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ فاو نداس کو چھوڑ نا نہیں چاہتا ہے گھر آباد کر ناچاہتا ہے یہ فریب سے نگلناچاہتی ہے۔
المستفتی نمبر ۱۹۸۳ چراغ دین بلا سپور (شملہ) ۲۹ شعبان ۱۳۵۳ ھر او مبر عرب او او مبر عرب او کہ دنا کیا رجو اب ۱۳۹۳) اگر عورت یہ وعول کرتی ہے کہ اسکے شوہر کے لڑکے نے اس کے ساتھ زنا کیا ہو زنا کی چثم دید پیش کرے ہو زنا کی چثم دید گوائی ویں دورت ہو توں خود تھمت نگانے کی سز اپائے گی(۱۰) اگر چار گواہ زنا کی جوزنا کی حیث نہیں ہو سکتارہ)

فصل دواز د هم ار تداد

ہوی مرتد ہو کر پھر مسلمان ہو جائے 'تو کیا تھم ہے ؟ (صوال) پہلے ایک عورت مسلمان تھی پھر دہ ایک مرد مسلمان کے ہمراہ بھاگ آئی اور بھاگ کر آر بیا ساج میں دونوں مردوزن داخل ہو گئے عرصہ دویا تمین سال کا ہواکہ دو تمین بچے پیدا ہوئے اس کے بعد دہ دونوں شخص کتے ہیں کہ ہم فیروز پور پنجاب میں دونوں شخص مسلمان ہو گئے اب ان کا نکاح ہوااور اس

(١)الشهادة على مراتب منها الشهادة في الزنا يعتبر فيها اربعة من الرجال لقوله تعالى "واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فا ستشهدوا عليهن اربعة منكم" (الهداية كتاب الشهادة ٢/٤ هـ ١ ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) واذا قذف الرجل رجلا اوا مرأة محصنة بصريح الزنا وطالب المقذوف بالحد حده الحاكم ثمانين سوطا 'ان كان حرا لقوله تعالى " والذين يرمون المحصنات" إلى ان قال : " فاجلدو هم ثمانين جلدة" الآية المراد بالرمى الزناء بالا جماع و فى النص اشارة اليه وهو اشتراط اربعة من الشهداء اذهو مختص بالزنا (الهداية' كتاب الحدود' باب حد القذف ٢٩/٢ ه ط شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٣) وان ادعت الشهوة في تقبيله او تقبيلها ابنه وانكرها الرجل فهو مصدق لا هي (درمختار) وقال في الرد: قوله ان ادعت الشهوة في تقبيله ) اى ادعت الزوجة انه قبل احد اصولها او فروعها بشهوة اوان احد اصولها او فروعها قبله بشهوة - (قوله فهو مصدق) لانه ينكر ثبوت الحرمة والقول للمنكر (هامش ردالمحتار مع الدر المختار اكتاب النكاح؛ فصل في المحرمات ٣/ ٣٦ ط سعيد كراتشي )

عورت كا بهلا خادند حيات ب اوراب به جرجا بواكه جننے اشخاص اس نكاح كے اندر تھے ان سب كا نكاح دث كيا- المستفتى نمبر ٢٠٠٠ عبد العزيز محرم مگر صوبه دبلى ٥ رمضان ٢٥٠١ هـ • انومبر ١٩٣٤ء

جواب ٢٦٤) عورت کے آریہ ہونے کی وجہ سے پہلے خاد ند کا نکاح ٹوٹ گیا(۱) اور اب دوبارہ سلمان ہونے کے بعد عورت اوراس شخص کو جو ہے گاکر الیا تھا سز ااسلامی حکومت دے سکتی تھی اور مجبور سکتی تھی کہ عورت پہلے خاد ند سے دوبارہ نکاح کرے (۱) لیکن اب اسلامی حکومت نہ ہونے کی وجہ سے عورت نے اس شخص سے جو نکاح کر لیا ہے یہ نکاح منعقد ہو گیا(۱) اوراس میں شریک ہونے والے ہم منیس ہیں۔ اورندان کے نکاح ٹوٹے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بھی

(۱) کلمات کفریہ سے نکاح فنخ ہو جاتا ہے۔ (۲) خد ااور رسول کو نہیں مانوں گی 'کہنے سے نکاح فنخ ہوایا نہیں ؟ (۳) دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد تجدید نکاح ضروری ہے یا نہیں ؟ (۴) اب اگر شوہر ہیوی کور کھنا نہیں چاہتا تو طلاق دینا ضروری ہے یا انہیں کلمات کفریہ سے نکاح فنخ ہو گیا ؟

سوال ) (۱) ایک شخص نے دوران گفتگو میں کہا کہ شریعت ظاہری تو عین کفر ہے زبان ہے ہے جملہ کلناداخل ارتداد ہے یا نہیں آگر داخل ارتداد ہے توار کان ایمان اور تجدید نکاح ضروری ہیں ؟

(۲) ایک عورت جس کا س ۲۰ سال ہے اور اس ہے پہلے دو شوہر وں سے بعنی ایک کے بعد دو سر سے طلاق خود حاصل کرنے کے بعد اب تیسر انکاح کیا ہے اور تیسر ہے شوہر کے گھر سے اپنی مال کے سے طلاق خود حاصل کرنے کے بعد اب تیسر انکاح کیا ہے اور تیسر ہے شوہر کے گھر سے اپنی مال کے سے طلاق خود حاصل کرتے دہ کر آپ شوہر کے پاس آنے سے بصد انکار کچھ دن تک کرتی رہی لیکن مال بہن وغیر ہ کے سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا قرار کیا کہ چلی توجاؤل گی مگر نعوذ باللہ بہن وغیر ہ کے سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا قرار کیا کہ چلی توجاؤل گی مگر نعوذ باللہ کھی دو باللہ کے سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا قرار کیا کہ چلی توجاؤل گی مگر نعوذ باللہ کھی دو باللہ کے ایک سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا اقرار کیا کہ چلی توجاؤل گی مگر نعوذ باللہ کیا کہ جو ایک سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا اقرار کیا کہ چلی توجاؤل گی مگر نعوذ باللہ اس میں میں میں کی سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا اقرار کیا کہ چلی توجاؤل گی مگر نعوذ باللہ کیا کہ بیان و غیر ہ کے سمجھانے ہے اس شرط پرشوہر کے پاس آنے کا اقرار کیا کہ جلی توجاؤل گی سمجھانے دو سمجھانے کے اس میں کیا تعدود باللہ کے اس کی سمجھانے کے اس میں کیا تیسر انکا کیا تو اس کیا ہو کیا تو کیا تھر ہے کیا تو کیا

 ۱) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ فلا ينقض عدد اعاجل بلا قضاء (الدر المختار مع هامش ردالمحتار 'كتاب لنكاح 'باب نكاح الكافر ۱۹۳/۳ ط سعيد كراتشي)

۲) و تجبر على الاسلام و على تجديد النكاح زجرالها بمهر يسير كدينار وعليه الفتوى ولو الجية (درمختار) وقال ى الرد: رقوله على تجديد النكاح) فلكل قاض ان يجدده بمهر يسير ولو بديبار رضيت ام لا وتمنع من التزوج فيره بعد اسلامها ولا يخفى ان محلها ما اذا طلب الزوج ذلك اما لو سكت او تركه صريحا فانها لا تجبر و تزوج ن غيره لا نه ترك حقه رهامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ٣/ ١٩٤ ط سعيد ك اتشين)

٣) وظاهره ان لها التزوج بمن شاء ت (هامش رد المحتار ' كتاب الجهاد باب الموقد ٢٥٣/٤ ط سعيد كواتشي) ار الحرب ميں شاميه كى اس عيارت پر عمل كيا جائے گا'اس لئے كه دار الحرب ميں اجبار طى الاسلام و تجديد نكاح ممكن نبيں ہوسكتا يونكه كسى كواس پر قدرت نبيں ہے-

خداادررسول کو نمیں مانوں گی جب اس کے کلمات ندکور پر لعن کیا تو دوسر ہے دن توبہ کر کے شوہر کے گھر آئی شوہر سے نہ کوئی جھٹز انتھا اور نہ شوہر کو کلمات ندکورہ کا علم نفا اس لئے یکجائی بھی ہوئی اسکے بعد کلمات ندکورہ کا شوہر کو علم ہوادریافت طلب بات ہے کہ شوہر بلا علم کلمات ندکور مر تکب فعل یکجائی جو ہوااس کی وجہ سے کسی مزاکا مستحق ہوایا نہیں آگر ہوا تو کیا صورت اس سے براءت کی ہے۔ ہوااس کی وجہ سے کسی مزاکا مستحق ہوایا نہیں آگر ہوا تو کیا صورت اس سے براءت کی ہے۔ (۳) اب اس عورت پر تجدید نکاح الذم ہے یا نہیں ؟

(س) اوراگر شوہراس کواپنی زوجیت میں اب نہ ر کھنا چاہتا ہو توجد بد طلاق کی ضرورت ہے یا صرف وہی کلمات ارتداد علیحد گی کے لئے کافی ہیں

المستفتی نمبر ۱۰۱۰ شجاعت حسین صاحب (آگرہ) ۹ر مضان ۱۳۵۳ ه سمانومبر ۱۹۳۶ء (جواب ۱۶۹) (۱) ہال اس کلام کے ظاہری معنی ارتداد کے موجب ہیں اور ان کے کہنے سے کہنے والا اسلام سے نکل جاتا ہے بیس اس کو توبہ کرنااور از سرنو تجدید نکاح کرنا لازم ہے(۱)

(۲) شوہر پر کوئی گناہ اور مواخذہ نمیں ہے، ۱۰)

(٣) عورت کے ان کلمات کی بناء پر تجدید نکاح احتیاطاً لازم ہے۔(٣) , (٣) جدید طلاق کی ضرورت تو نہیں مگر طلاق دے دینااحتیاطاً بہتر ہے۔(٣)

محمر كفايت الله كان الله له و بلي

<sup>(</sup>۱) ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل و النكاح واولاده اولاد زنا و ما فيه خلاف يؤمر بالا ستغفا ر والتوبة و تجديد النكاح (درمختار) وقال في الرد : (قوله واولاده اولاد الزنا) كذا في فصول العمادي لكن ذكر في نور العين ويجدد بينهما النكاح ان رضيت زوجته بالعود الية وإلا فلا تجبرو المولود بينهما قبل تجديد النكاح بالوطئ بعد الردة يثبت نسبه منه لكن يكون زنا (قوله والتوبة) اي تجديد الاسلام (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الجهاد باب المرتد ٤/١٤ علم سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) اس لنے کہ شوہر کورہ کی کے متعلق معلوم نمیں ہوا تھا کہ اس نے کفر یہ کلمات کے ہیں لیدا علم نہ ہونے کی وجہ سے موافقہ نمیں۔ (٣) (قولہ و تجدید النکاح) ای احتیاطا کما فی الفصول العمادیة – و قوله احتیاطا ای یامرہ المفتی بالتجدید لیکون و طؤ ہ حلا لا بالا تفاق (هامش رد المحتار مع الدر المختار کتاب الجهاد باب الموتد ٤٧/٤ علا سعید کو اتشی)

<sup>(</sup>۳)اس کے کہ ارتدادے نکائ فور انوٹ جاتا ہے کہا فی الدر المختار وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ عاجل بلا فضاء (۳)اس کے کہ ارتداد مع هامش رد المحتار 'کتاب النکاح باب النکاح المکافر ۱۹۳/۳ ط سعید کو اتشی گرا ضیا طاطال و یدین بہتر ہے اس کئے کہ کلمہ ''اللہ ور سول کو ضیں مانول گی'' کہتے وقت آگر عورت کی نیت یہ نمیں بھی بائحہ اس میں کسی تشم کی کوئی تاویل کی مختاب کی تقدیق تاویل کی مختاب کی تقدیق تاویل کی مختاب کی تقدیق تقدیق کی جائے گی اور جب اس کی اس نیت کی تقدیق کر گئی تو خطاء اس نمیت سے یہ الفاظ کھنے ہے نکاح پر کوئی اثر نہیں ہوا اس کئے احتیا طاطلاق دے دیتا بہتر ہے۔

شوہر قادیانی ہو گیا'تونکاح سنح ہو گایا نہیں؟ (الجمعیة مورند ١٩گست ٢٩)

(سوال ) زید قادیانی ہو گیا ہے اس کی منکوحہ جوی ہوجہ غیر تواسلامی حمیت اس کے ساتھ رہنا پہند نہیں کرتی اور نکاح فنح کرانا چاہتی ہے

کسی کو مر مذہونے کا مشورہ وینا کفر میں داخل ہے یا نہیں ؟

(سوال) ہندہ کو کسی نے مشورہ دیا کہ تو عیسائی ہو جااس نے کہا کہ میں راختی ہوں یا کسی شخص نے کسی دوسرے سے یوں کہا کہ ہندہ ہے کہ دو کہ دہ کہ دہ کہ وہ جائے اس طرح کسی عورت کو عیسائی بینے کی ترغیب وینایاس کو عیسائی بینے کی ترغیب وینایاس کو عیسائی بینے کی ہے مشورہ کرنایہ تمام امور شرعا کیسے ہیں ؟ یہ لوگ مر مذہبی یا نہیں ؟ اگر تکاح ٹوٹ گئے تو عدت گزار فی ضروری ہے یا نہیں ؟ اگر تکاح ٹوٹ گئے تو عدت گزار فی ضروری ہے یا نہیں ؟ رجو اب ۲۷ مرتد ہونا تو انتائی جرم ہے مگر مرتد ہونے کا کسی کو مشورہ ویناار تداو میں سعی کرنا یہ کھی کفر ہے جن لوگوں نے کسی کو مرتد ہونے کا مشورہ دیایام تدبیانے کی سعی کی وہ خود بھی کا فرہو گئے (۱) ان کو اپنے ایمان کی تجد ید کرنی چاہئے (۱) عدت کے اندر اور عدت کے بعد ہر صورت میں تجد ید اور تو ہے ساتھ نکاح کی بھی تجدید کرنی چاہئے (۱) عدت کے اندر اور عدت کے بعد ہر صورت میں تجدید کو نکاح ہو سکتی ہے فقط –

<sup>(</sup>۱) قادیا غول کے کفر پر علاء کا اتفاق ہے اور جب قادیائی کا فرہ تو شوہر کا قادیائی فرب اختیار کرناار تداوہ اور مرتد کا لکا ح ارتداد احدهما ای الزوجین فسخ – عاجل بلا قضا – (الدر المختار مع هامش ردائمحتار کیاب النکاح باب نگاح الکافر ۱۹۳/۳ کے سعید کرائشی)

<sup>(</sup>٢) ومن امرا مرأة بان ترتد- كفر الأخر (شرح الفقة الاكبر ص ٢٢٥)

 <sup>(</sup>٣) ما یکون کفرا اتفاقا یبطل العمل والنگاح واولاده اولاد الزنا و ما فیه خلاف یؤمر بالا ستغفار والتوبة و تجدید
 النکاح (درمختار) وقال فی الرد (قوله و اولاده اولاد زنا) کذافی فصول العمادی لکن ذکر فی (جاری هے)

### فصل سیز دهم ولی کاسوءاختیار

چپاز اد بھائی نے بحیثیت ولی نابالغہ کا نکاح کر دیا' تواس کے نشخ کا کیا طریقہ ہے؟ (**سوال**) مولوی الهی بخش و شرف الدین بایس رشته دار تنهے که مولوی الهی بخش کا داوا حقیقی اور شریف الدين كاباب دونوں حقيقي بھائي تھے اور شرف الدين و مولوي البي مخش آپس ميں مخالف بہت رہے تھے مولوی البی مخش اور ان کے والد فوت ہو گئے اور مولوی البی مخش کی لڑ کیاں تین نابالغہ رہ سکئیں اور ان کا متولی صرف مر دول میں ہے شرف الدین ہی رہااب ان لڑکیوں کے نکاح اپنے لڑ کوں ہے کر دیتے ہیں شرف الدین پہلے اس کے اور اب بھی مولوی الهی مخش ان کی زوجہ اور اوا او اور اس کے باپ وغیر و ہے۔ بد سلو کی کرتا چلا آیا ہے۔ تواب شرف الدین موقع پاکریہ نکاح کرتے ہیں اور ایک لڑکی کا نکاح تواپیے لڑکے غلام محد سے کیا ہے جو کہ پہلے سے شادی شدہ ہے جس کو دوسری شادی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پہلی شادی اس کی ابھی ہونی ہے اور وہ اپنے گھر میں خوش آباد ہے اور اس کی او ااو بھی ہور ہی ہے غر ضیکہ اس کو دو سری شادی کی ضرورت نہیں ہے شرف الدین صرف اپنے غیظ و نحضب کو پور اکر نے کے لئے مولوی البی بخش مرحوم کی پتیمہ کو سوکن پر نکاٹ کیا ہے تا آنکہ کالمعلقہ رہے اور زندگی اس کی خراب گزرے جس ہے اس کی والدہ وغیر ہ جلیں غرضیکہ شرف الدین نے جو نکاح بیمہ ہائے مولو ٹی الہی بخش کے اپنے لڑکوں ہے گئے ہیں ان میں اس نے شفقت اور رحم ہر گز نہیں کیابلی اینے غیظ و غضب کو پورا کرناچاہتا ہے اور سوء اختیار اختیار کیا ہے چنانچہ اب شرف الدین نے عدالت میں وعویٰ دانز کر دیا ہے کہ بازو ہائے بیسمہ مولوی البی بخش کی مجھے ملیں کیونکہ ان کی لڑکیوں کا میرے لڑکوں سے شرعا نکات ہے بعد ازال ان لڑکیوں کی جورشتہ وار عور تیں میں مثلاً والدہ وغیرہ وہ بہت مصیبت میں ہیں اور نار اض ہیں کیونکہ شرف الدین جو کہ مولوی البی بخش کا اور جار ادشمن تھاوہ ہماری لڑ کیوں کا قبضہ کیکر بہت تنگ کرے گابیان ماسبق سے ظاہر ہوا کہ شرف الدین نے ثبت نکاح کر کے بیتمہ ہائے مولوی البی بخش ہے شفقت ورحم متولیانه اختیار نهیس کیابلیمه سوء اختیار 'اختیار کیائے کیونکه اینے نفسانی طمع غیظو غضب کو پور ا کرنا چاہتا ہے اور مال جو کہ شادی ہائے لڑکول پر خرج ہو تاوہ بھی پئت میں رہاہے اور ان نکاحول میں پیسے ہائے مولوی البی بخش کی کوئی بہتری نہیں سوچی جس سے سوء اختیار ظاہر معلوم ہو تاہے سو فرما یے کہ

رحاشیه صفحه گزشته) نور العین و یجدد بینهما النکاح ان رضیت زوجة بالعود الیه والا فلا تجبر والمولود بینهما قبل تجدید النکاح بالوطئ بعد الردة یثبت نسبه منه لکن یکون زنا رقوله والتوبة) ای تجدید الاسلام رقوله و تجدید النکاح) ای احتیاطاً کما فی الفصول العمادیة قوله احتیاطا ای یأمره المفتی بالتجدید لیکون وطؤ د حلا لا باتفاق رهامش رد المحتار مع الدر المختار کتاب الجهاد باب المرتد ۲۴۷۶ طسعید کرانشی) ائیے متولی سوء افتیاروالے کا نکاح نافذ ہوگیا نہیں علاوہ ازیں جو کہ لڑکی غلام محمہ سے سوکن پر نکاح کردی گئی ہے وہ اب بالغہ ہو چکی ہے بالغہ ہوت ہی بلا تاخیر اس نے نکاح کورو کردیا ہے لیعنی اولین قطرہ نون حیض آتے ہی اس نے نکاح کورد کردیا ہے اور اس پر گواہ بھی ہناد نے ہیں اور عمر اس کی پیتہ نہیں کہ کتنی ہے صحیح پیتہ نہیں چل سکتا کیو نکہ تاریخ وارد معلوم نہیں ہے بہذا ارشاد فرما ہے کہ سرے ہوگاج ہوئے ہیں انہیں اگر ہوئے ہیں قوم دفہ کورے نکاح فی ہوجائے گایا نہیں اور فیخ نکاح کس طرح پر ہوگا ہندو منصف یا جج جو کہ ریاست بھاو پور کا مسلمان نواب حاکم ہے یہ نکاح بعد از درخواست فیچ کر سکتے ہیں یا نہیں یا کہ مسلمان حاکم ہونا شرط ہے آئر مسلمان حاکم ہونا شرط ہے تو بخوالہ کتب تحریر فرما تیں۔ المستفدی نمبر ۱۹۸۸ ابوالحن صاحب بھاو لپور – ۱۹۵۵ مضان ۱۹۳۱ ہے موقوعا کم بعد تحقیقات ان نکاحوں کے المستفدی نمبر ۱۹۸۸ ) شرف الدین کی عداوت اور دشمنی آئر نابت ہو تو حاکم بعد تحقیقات ان نکاحوں کے فیاد کا حکم کر سکتا ہو اگر یہ بیات نہ ہو تو پھر ائر کیوں کو خیار بلوغ تو پھینا حاصل ہے اور آئر یہ بات نہ ہوتو کھر انرکیوں کو خیار بلوغ تو پھینا حاصل ہے اور آئر یہ بات نہ ہوتو کی شرط الازم بی خو جو بائے گا۔ سملمان حاکم کی شرط الازم بی خو کہ کو کیو کہ تو نا تا کہ کان اللہ لہ کو کی شرط الازم بی کو کیو کہ تا تاخلی کان اللہ لہ کو کی کو کیو کہ کان اللہ لہ کو کی کی خوالے کا جو کا کو کیات اللہ کو کیو کہ کان اللہ لہ کو کی کو کیات اللہ کو کیو کہ کان اللہ لہ کو کی کی کو کیات اللہ کو کیات کو کیات کو کیات اللہ کو کیات اللہ کو کیات کی کو کیات کو کیات کو کھیا گا کو کہ کیات کو کیات کو کا کو کیات کو کیات کو کیات کا کو کو کیات کو کیات کو کیات کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کی کو کیات کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کو کو کیات کی کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کو کو کیات کو کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کیات کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کو کیات کو کو کیات کو کر کو کو کیات کو کیات کو کو کیات کو کو کیات کو کیات کو کر کیات کو کو کیات کو کو کو کو کر کو کو

## فصل چهار دهم شوهر کا عنین هونا

نامرو کی بیوی نکاح فیجی کراسکتی ہے یا نمیں؟ (سوال) مسماۃ نادری بنت نخفور بخش کی لڑکی شادی احمد بخش عرف لالہ کے ساتھ کردی گئی۔ شادی کو عرصہ دس سال کا ہوگیا ہے ابھی تک کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نمیں ہوئے مسماۃ نادری کی زبائی معلوم ہوا کہ میراشو ہر نامر دہے اب اس کی شادی دوسری جگہ کی جارہی ہے الیمی حالت میں شرعاً نکاح ہو سکتا ہے یا نمیں؟

<sup>(</sup>۱) انكاح الصعير والصغيرة جبرا ولو شيبا و لزم النكاح بغبن فاحش او زوجها بغير كفء ان كان الولى الزوج بغضه بغبن ابا اوجدالم يعرف منها سوء الاختيار مجانة و فسقا وان عوف لا يصح النكاح من غير كفء او بغبن فاحش اصلا وان كان المزوج غير هما اى غير الاب و ابيه ولو الام او القاضى او وكيل الاب لا يصح النكاح من غير كفء او بغبن فاحش اصلا وان كان من كفء و بمهر المثل صح ولكن لهما اى لصغيرو صغيرة و ملحق بها خيار الفسخ بالبلوغ اوا لعلم بالنكاح بعده لقصور الشفقة بشرط القضاء للفسخ (درمختار) وقال في الرد: و حاصله انه اذا كان الزوج للصغير والصغيرة غير الاب والجد فلهما الخيار بالبلوغ اوا لعلم به فان اختار الفسخ لا يتبت الفسخ إلا بشرط القضاء (هامش رد المحتار مع الدر السختار كتاب النكاح باب الولى ٣ - ٣٠ -٧) يتبت الفسخ إلا بشر و العقل والبلوغ والحرية – و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح وا ن اسلم قال في البحر و به علم ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء على المسلم حال كفره - (هامش ود المحتار مع الدر المختار كتاب القضاء ٥ فه ٣٠ طسعيد كرانشي)

المستفتی نمبر ۲۶۱۵ حافظ انظام الدین آگرہ - ۲۰ نیقعده ۱۳۵۱ م ۲۳ جنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۱۳۹۹) مساق نادری کی شادی بغیر طلاق کے دوسر کی جگہ نمیں ہوسکتی شوہر اول طلاق دے یا ہوجہ نامر دہونے کے حاکم نکاح فنج کرے (۱) اور پھر عدت گزرجائے جب دوسرے شخص سے نکاح ہوسکے گانادری کویہ حق ہے کہ اپنے شوہر کے نامر دہونے کی وجہ سے وہ عدالت میں نکاح فنج کرائے کی در خواست کرے حاکم قاعدہ شرعیہ کے مطابق شوہر کوسال بھر کی مسلمت بغرض علاج دے گان اور سال بھر میں اگر شوہر کی حالت درست نہ ہوئی تومساة نادری کی دوسری در خواست پر حاکم بعد تحقیقات نکاح فنج کردے گاری صلاح نے ہوئی تومساة نادری کی دوسری در خواست پر حاکم بعد تحقیقات نکاح فنج کردے گاری

طلاق یامسلمان حاکم کے ذریعہ نکاح فنح کرانے کے بعد عورت دوسرے شخص ہے نکاح کر سکتی ہے درنہ نہیں

(سوال) ایک عورت مساق ہندہ نکاح شدہ ہے اور دو تین بار سسر ال بھی ہو آئی ہے بعدہ مسمی زید نے اسے اغواکر لیا اور مسمی بحر کے ہاتھ مبلغ چار سورو ہے کے عوض فرو خت کر دیا اب مساق ند کورہ مسمی بحر کے ہاتھ مبلغ چار سورو ہے کہ طلاق حاصل کر کے میرے ساتھ شر کی طور پر نکاح کر لواصل واقعہ یہ ہے کہ مساق ند کورہ بحر فد کور کے گھر آباد نہیں ہونا چاہتی اور علی الاعلان کسی ہے کہ میں مسمی بحر کے گھر آباد نہیں ربول گی اس میں خواہ میری جان ضائع ہوجائے ڈر ہے کہ وہ کسی دوسرے کے ساتھ اغواپر جائے یا میسی جواہ کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اغواپر جائے یا مسجیت قبول کرلے اور اپنے ایمان کو ضائع کر دے مزید عرض یہ ہے کہ جس شخص کے ساتھ اغواپر جائے یا مسجیت قبول کرلے اور اپنے ایمان کو ضائع کر دے مزید عور فرمائیں کہ جس شخص کے ساتھ منکوحہ ہے اس کے گھر آباد ہونا بھی اس کا مشکل ہے صورت حال پر غور فرمائیں تاکہ شرعی طور پر یہ عقدہ حل ہو سکے کہ کسی مسلمان کے ساتھ جائز طور پر نکاح ہندہ فدکورہ کا ہو سکے۔ السستفتی نمبر ۲۳۱۱ چود ھری غلام احمد ضلع لائل پور

١١٠ بيع الثاني ٤ ١٥ سلام ١٩ جوك ١٩٣٨ء

(جواب ١٧٠) شوہر سابل سے طلاق حاصل کرنے یابدر بعد کسی مسلمان حاکم کے نکاح کو فتح کرانے

 <sup>(</sup>٩) اذا وجدت المرأة زوجها مجبوبا - و فيه المجبوب كالعنين فرق الحاكم بطلبها لوحرة بالغة غير رتقاء و قرناء
و غير عالمة بحالة قبل النكاح وغير راضية بعده بينهما في الحال ( الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب
الطلاق باب العنين وغيره ٢/٤٩٤ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>۲) ولو وجدته عنينا هومن لا يصل إلى النساء لمرض او كبراوسحر - اجل سنة لا شتماله على الفصول الاربعة ولا عبرة بتأ جيل غير قاضي البلدة (الدر المختار مع هامش رد المحتار على الطلاق باب العنين وغيره ٩٦/٣ على سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) فان وطئ مرة فيها وإلا بانت بالتفريق من القاضى ان ابى طلاقها بطلبها (الدر المختارمع هامش رد المحتار)
 کتاب الطلاق باب العنين وغيره ٩٨/٣٤ ط سعيد کراتشى - و کذا في الفتاوى الهندية کتاب الطلاق الباب الثانى عشر في العنين ١٩٢/١ ط ماجديد کوئنه)

#### محمر كفايت الله كان الله له 'د بلي

## ك بعد كسى دوسر ع سے نكات بوسكتا ب انقط

# فصل شانز د ہم تقسیم ہند

میال بیوی علیحدہ علیحدہ ملک میں ہیں "موہر بیوی کونہ طلاق دیتا ہے اور نہ بی اپنے پاس رکھتا ہے تو تفریق کس صورت میں ہوگی (سوال) ایک لڑی کی شادی ہندو ستان میں کی گنی اور پھر ہم سب لوگ پاکستان آگئے اور وہ لوگ ابھی تک پاکستان شیس آئے اور نہ بی لڑکی کولے جاتے ہیں اور ہم لوگ چلھی دیتے ہیں تو وہ لڑکی کولے جانے کے متعلق کچھ جواب شیس دیتے – المستفتی عبدالشکور (جواب آپ مدالت میں مقدمہ کرکے اس لڑکی کا نکاح فنج کر ایس (م) اگر مسلمان جج نکاح فنج کر دے تو پھر مسلمان پنچایت سے بھی فنج کر ایا جائے (ع) اس کر دے تو وہ کا فی ہو تو عدت گزار نی لازم ہوگی اور نہ ملی ہو تو عدت بھی لازم کے بعد لڑکی آزاد ہوگی آگر خاوند سے مل چکی ہو تو عدت گزار نی لازم ہوگی اور نہ ملی ہو تو عدت بھی لازم مجمد کیا ہے اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

(۱) سن كروس كن متكور سن الساء! لا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا واخواتكم و والمحصنات من الساء! لا ما ملكت ايمانكم كتاب الله عليكم واحل لكم ما وراء ذلكم ان تبتغوا الموالكم محصنين غير مسافحين (الساء ٢٣-٢٤) وقال في الهندية لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة عيره وكدلك المعتدة كذا في السراح الوهاج (الفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي بها حق الغير ١ / ٢٨٠ ط ماجديه كوئنه ) وقال في الرد: واما نكاح منكوحة لغير و معتدته - فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ١٩/٣ ٥ ط سعيد كواتشي)

ر ٤) قال الله تعالى يا ايها الدين آمنو ادا بكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها وللمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا (الاحزاب: ٤٩)

شوہر تین سال سے دوسر ے ملک میں ہے خبر گیری نہیں کر تا تواس کی ہیوی کیا کرے ؟

(سوال) زید تقسیم سے پہلے دبلی میں رہتا تھا تقسیم کے بعد پاکستان چلا گیازید کی بیوی اور چارہے ہیں عرصہ تین مال سے زید نے اپنے بیوی پیوں کی کسی قسم کی خبر گیری شمیں کی خرج تو خرج میاں تک کہ اس نے یہ اطلاع شمیں دی کہ میں وہاں بول زید کی بیوی نے بردی پی کی شادی کروی رمضان شریف میں زید کو کسی طرح سے معلوم ہو گیا کہ لڑکی کی شاوی کردی ہے اس پر اس نے اپنی بیوی کو بہت سخت کھا اور یہاں تک لکھا کہ بھی پاکستان ہندوستان میں رابط ہو گیا تو کھیے قبل کردوں گااور یہ بھی یادر کھنا کہ طابق شمیں وے سکتا ہول اس کے جواب میں زید کی بیوی کی نیا کہ فوج ہے آکر نے جاؤزید نے جواب دیا کہ اگر آنا چاہو تو جائز دیر کے بیان زید کی بیوی کی فوج لے جائے گی اس حالت میں زید کی بیوی کی کے اگر آنا چاہو تو جائز دیر کم سے گزر ہر کر کر سکے نہ کوئی ذاتی مکان کر سے اس کی عمر تقریباً تمیں سال ہے اس کا کوئی ذراجہ شمیں جس سے گزر ہر کر کر کے نہ کوئی ذاتی مکان شمیر کو شام کا م م 17 محرم 19 سال

> فصل ہفد ہم غیر مسلم حاکم کا فیصلہ

موجوده دور حکومت بین حاکم غیر مسلم کو نکاح فنج کرنے کا اختیار ہے یا نہیں ؟
رسوال) حکومت موجوده میں حاکم وقت اگر کسی عورت کو آزادگی کی در خواست دینے پر بغیر رضامندی شوہر حکم آزادگی دیدے تووہ عقد نانی کر سکتی ہے یا نہیں ؟
رجواب ۱۷۳) اگر غیر مسلم حاکم نکاح فنخ کردے تو عورت آزادند ہوگی اور دوسر انکاح نہ

<sup>(</sup>۱)ديكي الحيلة الناحزة للحليلة العاجزة بعث حكم زوجه عانب غير مفقود ص ۷۷ و بحث تفريق بين الزوجين محكم حاكم مقد دريان تنم تشائ قاضي در بنده متان و يكر ممانك فير اسلاميه سس ما مطبور دارالا شاعت آراتي - محكم حاكم مقد دريان تنم تشائ قاضي در بنده متان و يكر ممانك فير اسلاميه قال في المود : اما نكاح منكوحة الغير و (۴) سنت كرات كرات العدة مطلب في النكاح معندته. فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (هامش رد المحتار كتاب الطلاق وباب العدة مطلب في النكاح العامد والباطل ١٩١٣ ه طسعيد كراتشي،

کریکے گیں محمد کفایت ایند کان اللہ لہ 'وہلی میں میسر ایاب تبیسر ایاب خلع

خلع خاو نداور ہیوی کی رضامندی کے بغیر نسیں ہو سکتا

(سوال) ایک عورت نکان ہوئے کے بعد کھے عرصہ تک شوہر کے پاس رہی اس کے بعد خاوند یمار دو سیا اور بدن پن ناسور بڑا کیا ہے دو تین سال ہے وہ زخم احجا ہوتا ہے اور پھر بھنے لگنا ہے خاوند نامر دنہیں ہے۔ انگین گروری کی وجہ سے جماح نہیں کر سکتا آئر کر تا ہے تو تکیف ہوتی ہے اور عورت کو کسی فتم کی انگیف نہیں کھانا کپڑا المجھی طرح دیتا ہے مگر وہ نکاح فنے کرانا جا ہتی ہے مہر کا عوض بھی عورت کے قبضہ میں نابی نہیں کھانا کپڑا المجھی طرح دیتا ہے مگر وہ نکاح فنی کرانا جا ہتی ہے مہر کا عوض بھی عورت کے قبضہ میں نابی نہیں کا تا ہوتی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟

ر جواب ٢٧٤) جب كه بيه عورت البنا خاوندك باسره چكى ہے اور جماع ووطى بھى ہو چكى اس كه بعد خاوند كو مرض لاحق بوانو اب عورت كو فت نكاح كاكوكى حق شيس كيونكد ايك مرتبه جماع بوجائے كے بعد فتح نكاح كاحق شيس رہتان الرخاوند اور بيوى دونوں رضامندى سے خلع كرليس تو بهتر ہے اور جب كه خاوند مجبورت تو مستحسن كى ہے له عورت كوناحق روك كرشك نه كرے (م)ربا

با واهده اهل الشهادة اى ادانها على المسلمين (در مختار) وقال فى الود: و حاصله ان شووط الشهادة من الاسلام و العقل والبلوع - شووط لصحة توليته ولصحة حكمه بعدها و مقتضاه ان تقليد الكافر لا يصح وان اسلم - قال فى المحر - و به علم ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء على المسلم حال كفره (هامش رد المحتار مع الذر المحتار كان القضاء ٥ ٤ ٣ ٥ ط سعيد كواتشى) ان مهارات معلوم : وتاب كراك مجر في فيمل كنده حاكم في المهم او تواب كراك محترب اورات فيما كنده حاكم في المسلم على المسلم على المراك على فيما كنده حاكم في المراك في المحتور على فيما معترب اورات فيما والكراك في والكراك فيما والكراك في المحتور على المحتور المحتور المحتور على المحتور ال

ر ٢) وسقط حقها سرة و يجب ديانة احيانا (در مختار ) وقال في الرد : صرح اصحابنا بان جماعها احيانا واجب ديامة لكن لا يدخل تحت القضاء والا لزام إلا الوطأة الاولى ولم يقدر وا فيه مدة (هامش رد المحتار كتاب النكاح باب القسم ٣ ٢٠٢ سعيد كراتشي)

رس قال الله تعالى فان حقته ألا يقيما حدود الله فلا جاح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله ولا نعتدوها ومن بنعد حدود الله فاولنك هه الظلمون (المقرة ٢ ٢٩) عن ان عباس أن امرأة ثابت بن قيس اتت النبي تلك فقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما عتب عليه في خلق ولا دين ولكني اكره الكفر في الاسلام فقال رسول الله تلك اتردين عليه حديقته قالت نعم قال وسول الله تلك أفيا الحديثه و طلقها تطلبقة (رواه البخاري في الجامع الصحيح كتاب لفاحي ناب الحلم و كيف الطلاقي فيه ٢ ٤ ٢ ٧ ط قديمي كرانتيني) وقال في الدر : لا بأس به عند الحاجة للشقاق عدم الوفاق ودرمحتار ) وغال في الرد وقوله للشقاق) اي لوجود الشقاق وهو للاختلاف والتخاصم و في القيستاني عن شرح الطحاوي السنة اذا وقع بين الروحين اختلاف ان يجتمع اهلها ليصلحوا بينهما فان لم يصطلحا حار الطلاق والحلم و هذا هو الحكم المدكور في الأية وهامش ود المحتار مع الدر المختار اكتاب الطلاق باب الطلاق والحلم ٣ ٤٤٤ ط سعيد كرانشي)

معاوضہ اور مہر تواس کا تھلم یہ ہے کہ بیہ دونول آپس میں جو پچھ طے کرلیں وہ لازم ہو گار، بہتر کی ہے کہ مهر واپس نه لیاجائے کیونکہ آخر خاوند اس ہے انتفاع بھی حاصل کر چکاہے۔واللہ اعلم

خلع سے عورت پر طلاق بائن واقع ہوتی ہے 'اس میں شوہر رجعت نہیں کر سکتا (سوال) اگر کوئی عورت اپنے شوہر سے خلع کرلے تواس صورت میں شوہر مذکور کو عدت کے اندر رجعت کاحق ہیں یا نہیں کیا خلع ہے طلاق بائن ہوتی ہے ؟

المستفتی نمبر ۲۵۳۷ حاتم احمد بهیموی فاضل دیوبند (بگال) ۲۷ شعبان ۸<u>۳ او</u> ۱۱ اکتوبر <u>۱۹۳۹ء</u> (جواب ۱۷۵) خلع سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے (۱۰) اس میں رجعت کرنے کاحق نہیں ہوتا البت زوجین راضی ہول تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

# عورت کی مرضی کے بغیر خلع نہیں ہو تا

(سوال) عمرونے زینب کواس مضمون کاایک پرچه لکھ دیا که "میری ہوی فلانه ہنت فلال اگرتم اپنامہر معاف کروگی توبعوض مهر میری طرف ہے تچھ کو طلاق ہے اگر بعوض مهر طلاق لیٹاچاہتی ہو تواس پر چه نپه دینخط کرلینا"

اس کے جواب میں زینب کے ایک رشتہ دار نے زینب کی جانب ہے اس مضمون کا ایک پر چہ لکھا کہ "میرے شوہر فلال بن فلال میں نے مہر معاف کیا۔" پھراس نے اس پر چہ کو زینب ک سامنے چش کیازینب نے پر چہ دیکھتے ہی کہا کہ میں ہر گز مہر معاف شیں کروں گی نہ دستخط کروں گی اس کے چار گواہ بھی میں کیائی سے جارگواہ بھی میں کی شتہ دار نے کہا کہ معاف کرویانہ کرو مگر عمروتم کو مہر عمر بھر نمیں دے سکتالبذا ضرور تم کو دستخط کرنا پڑے گا ذینب نے کہا کہ نہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں نہ مہر معاف کرتی ہوں خالی تمہارے کئے ہے و سخط کرتی ہوں یہ کہ حق میں ہوں خالی تمہارے کئے ہے و سخط کرتی ہوں یہ کے حق میں

<sup>(</sup>١) واذاتشاقا الزوجان وخافا أن لا يقيما حدود الله فلا بأس بأن يفتدي نفسها منه بمال يخلعها لقوله تعالى " فلا جناح عليهما فيما افتدت به" فاذا فعل ذلك وقع بالخلع تطليقة باننة ولزمها المال لقوله عليه السلام الخلع تطليقة باننة والهداية كتاب الطلاق باب الخلع ٢/٤ ه ٤ شركة علميه ملتان)

 <sup>(</sup>٣) وحكمه أن الواقع به ولو بلا مال و بالطلاق الصريح على مال طلاق بائن. وقع بائن في الخلع و رجعي في غيره درمختار وقال في الرد (قوله بائن في الخلع) لانه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع به بائنا و هامش رد المحتار مع الدر المختار' كتاب الطلاق باب الخلع ٣٠٤٤٤ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) اذا كَان الطلاق باننا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها لان حل المحلية باق لان زواله معلق بالطلقة الثالث (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

حَلَم شرعی کیاہے؟

المستفتى تنمبر ٢٠٤ مولوى محدوسيم صاحب مدرس اول مدرسه عاليه رياض العلوم - كانپور ٩ جمادى الاول ٢<u>٨ ١ اه</u>م ٨ اجوالا ئي <u>١٩٣٤</u>ء

(جواب ۱۷۲) اس صورت میں طلاق نه ہوگی نثر طیکه عورت کا نکار ثابت ہوجائے - (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ که

خلع ہے کون می طلاق واقع ہوتی ہے'شوہر کوبعوض خلع کس قدر رقم لینی جائز ہے'اور خلع کے بعد اس عورت ہے نکاح کر سکتاہے یا نہیں'؟

الجمعية مؤر فحد ٢٢جون ١٩٢٤ء

(سوال) (۱) کتی طابق دینے کے بعد خلع درست و مکمل ہو جاتا ہے؟ (۲) خلع میں زوجہ سے مہر واپس لیمایا بیٹیا بیٹھوالینادرست ہے بامر کے موادو سر امال یا کیا لیمادرست ہے؟ (۳) خلع کے بعد وہ زوج ای زوجہ سے بیز طالہ نکاح کر سکتا ہے؟ اگر کر سکتا ہے تو کتنی مدت کے اندر؟ (۳) خلع کے بعد کیا ذوج سال کو حق ہے کہ وہ اس زوجہ کو برس ڈیڑھ برس کے بعد دوبار واپنی زوجیت میں لے لے؟ (۵) آگر لے سکتا ہے تو کتنی مدت تک ؟ (۲) آگر خلع میں یہ حق دیا گیا ہے تو خلع ہے کیا فائدہ ہوا؟ سکتا ہے تو کتنی مدت تک ؟ (۱) آگر خلع میں یہ حق دیا گیا ہے تو خلع ہے کیا فائدہ ہوا؟ سکتا ہے تو کتنی مدت تک ؟ (۱) آگر خلع میں یہ حق دیا گیا ہے تو خلع ہے کیا فائدہ ہوا؟ مال کے بد لے میں خلع کے عنوان ہے دی جائے وہ خلع ہے اس کا کہ وہوارہ نکا ہے ہوں ان کا ہے ہوں کی مرضی ہے تجدید نکاح ہو سکتی ہے بغیر زوجہ کی رضامند کی گیا ہو دوبارہ نکاح ہو واپس لیمایا خصور کے مساوی قیمت کروہ تحر کی ہوانہ ہو ایس لیمایا خصور سے مساوی قیمت مروہ تحر کی ہوانہ ہو ایس لیمایا خصور سے مساوی قیمت مروہ تحر کی ہوانہ ہو ایس کی ہوانہ ہوانہ ہو سکتا ہے اور اس کے لئے کسی طلاق مخلط کے ضمن میں واقع ہو تو بہون صلالے دوبارہ نکاح کرنے پر راضی ہواور خلع کی صورت نمائے اور مدت کی قیم نیم وہوں ملالے دوبارہ نکاح کر نے پر راضی ہواور خلع کی صورت زمانے اور مدت کی قیم نیم نیم نام کر کے بر داخت کی تعرف نوبارہ نکاح کر سکتا ہے لیکن زوجہ کی رضامند کی نام نام نام کی دوبارہ نکاح کر سکتا ہے لیکن زوجہ کی رضامند کی المدریت ولا بدمن القبول منہا حیث کان علی مال او کان بلفظ خالعتك او اختلعی (مامش رد المحتارم السخور کتاب الطلاق اباب المحلاق اباب المحلہ ۲ (۲۰ علی مال او کان بلفظ خالعتك او اختلعی (مامش رد المحتارم کا اللہ خالی الطلاق اباب المحلہ ۲ (۲۰ علی مال او کان بلفظ خالعتك او اختلعی (مامش رد المحتارم کی اللہ نام کون علی مال او کان بلفظ خالعتك او اختلعی (مامش رد المحتارم کا اللہ خالی الطلاق اباب المحلہ ۲ (۲۰ علی طلع کو الشعب کو انشانی کی طلعت کو انتیاب المحلاق اباب المحلوم ۲ (۲۰ علی مالوں کو کان کی طرف کو کر سکتارہ کی کان علی مال او کان بلفظ خالعت کو کر سکتارہ کو کر سکتارہ کی کو کر سکتارہ کو کر سکتارہ کو کر سکتارہ کی کو کر سکتارہ کی کو کر سکتارہ کی کو کر سکتارہ کی کو کر سکتارہ کو کر سکتارہ کو کر سکتارہ کی کان کو کر سکتارہ کو کر سک

الدر الشخطر كتاب الطارق باب التحليم ، ١٠٠ و ١٠٠ و تاليد الموالد : (قوله بائن في المخلع ) لانه من الكنايات ( ٢ ) وقع طلاق باتن في الخلع و رجعي في غيره (درمختار ) وقال في الرد : (قوله بائن في المخلع ) لانه من الكنايات الدالة على قطع الوصلة فكان الواقع به بائنا (هامش ردالمحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب المخلع ٦/٣ ٤٤ ع

(٣) وكره تحريما اخذ شنى وبلحق به الابراء عما لها عليه ان نشز وان نشزت لا لو منه نشوز ايضا ولو باكثر هما اعطا ها على الأوجه (درمختار) وقال في الرد وقوله و كره تحريما اخذ شنى) اى قليلا كان او كثيرا والحق ان الاخذ اذا كان النشوز منه حرام قطعا لقوله تعالى " فلا تأخذوا منه شيئا" إلا انه ان اخذ ملكه بسبب خبيث و تمامه في الفتح رهامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحلع ٣ م ٤٤ ط سعيد كراتشي) (٤) اذا كان الطلاق باننا دون الثلاث قله ان نتروحها في العدة و بعد انقضائها الان حل السحلية بان لان زوائه معلق بالطلقة النائة فينعده قبنه والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ ٩٩ ط شركة علميه ملتان)

ے ماتھ بدوں اس کی رضامندی کے زوج کو بیہ حق نمیں کہ اس کو اپنے ساتھ نکات کرنے پر مجبور کرے (۵) کوئی پر ج معین نہیں گرزوجہ کی رضامندی شرط ہے(۱) خلع سے زوجہ کو کامل خلاصی مل جاتی ہے وہ جاہے تو دوبارہ نکاح کرے اور نہ جاہے تواسے خاوند مجبور نہیں کر سکتان، مجد گفایت اللہ کان اللہ لہ'

# جو تھاباب مریدہ اور مرید

مر تد ہو کر دوبارہ مسلمان ہو جائے تو کیا تھم ہے؟

رسوال) ہندہ نے اپنا ند بب اسلام تبدیل کر کے زید کے نکاح سے باہر ہو گئی اب ہندہ اسلام قبول کرنے زید کے نکاح سے باہر ہو گئی اب ہندہ اسلام قبول کے زید کے علاوہ کسی ویگر شخص سے ہموجب شرع محمدی نکاح کر سکتی ہویا اندی اوجروا۔

(جواب ۱۷۸) ایک عورت مسمان بو کرسوان اسپناه او کد کے جسکے نکار ساب جو مرتم ہوجات کے اللہ بہت تصورت مسمان بو کرس کر سکتی اور قاض کو افتیار ہے کہ وہ بہت تصورت مر پر اس خاوند سے زیر وستی اس کا نکار کروے ۔ ولو اجرت کلمة الکفو علی لسانها مغا یظة کروجها او اخراجا لنفسها عن حیالته او لا ستیجاب المهر علیه بنکاح مستانف تحرم علی زوجها فتجبر علی الاسلام ولکل قاض ال یجدد النکاح باد نی شنی ولو بدینار سخطت او رضیت ولیس لها ان تزوج الا بزوجها قال الهند وانی احذبهذا قال ابو اللیث و به ناخذ – کذافی النصر تاشی انتهی بی

محض علیحد گی کے لئے مرتد ہوئی 'چر مسلمان ہو گئی تو دوسر سے مسلمان سے نکائی کر سکتی ہے یا نہیں ؟ رسوال ) ایک مسلم عورت مرتد : و ٹنی اور پندرہ سال ہے دوشادی شدہ تھی وواس خیال ہے مرتد ہوئی

(۱) و حكمه ان الواقع به ولو بلا مال و بالطلاق الصويح على مال طلاق بائن (المدر المنحتار مع هامش ود المنحتار كتاب الطلاق باب المخلع ٢٠ ٤ ٤ ٤ ظ سعد كوانشى ) اس ميارت تسمعلوم بواك فاق ت بوطانق، قق بوق به امنان بوقى تباس معلوم بواك فان من في من في به اس بوقى تباس في در من منه في شرو في به اس في الولاية بالبلوغ في الولاية بالولى وهو المنت الدر محتار الوفال في الولاية وهو المستة وان روجها بغير استمار فقد الحطا المستة وتوقف على رصا ها وهامش و دالمنحار مع الدر المحتار كانت المكاح بات الولى ٣ ٨٥ ط سعيد كوانسى المناب النكاح الماب العاشر في نكاح الكفار ١٠ ٣٣٩ ط ماحديد كوله الهام ہے کہ اپنے خاد ند کے نکاح سے الگ ہو جاؤں اور پھر اسلام الاکر کسی دوسرے مروسے اپنا نکاح کر لول آیا پہلا نکاح جاتار بتاہے یا باقی رہتاہے اور دوبارہ مسلمان ہونے کے بعد کسی دیگر غیر خاوندے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی محمد عبد البجید نبان ہو شیار ہوری ڈاکخاند ہڈلہ ہاریہ

رجواب ۱۷۹) مر تد بوجائے ہے پہاا نکاح جاتارہا لیکن مسلمان ہو کر کسی دوسرے شخص سے نکاح شیس کر سکتی باید قاضی مجاز جرا پہلے خاوند کے ساتھ اس کا نکاح کردے گا۔ وارتداد احدهما فسخ عاجل فللمو طوء ق کل مهر ها ولغیر ها نصفه لوارتد -ولا شئی لوارتدت و تجبو علی الاسلام و علی تجدید النکاح زجوا لها بمهر یسیر کدینار و علیه الفتوی ولوالجیة، اور مختصر!)

کفار کی مذہبی رسوم خوشی ہے ادا کرناباعث ارتداد ہے' تجدید ایمان و نکاح کے بعد پہلے والے مسلمان شوہر کے پاس روسکتی ہے <sub>۔</sub>

(سوال) ایک کافرہ عورت نے مسلمان ہو کر کسی مسلمان سے نکاح کر لیاایک عرصہ تک ساتھ رہنے کے بعد یہ عورت کے بعد یہ عورت کو اپنے نکاح میں چھوڑے ہوئے کمیں چلا گیا چند روز کے بعد یہ عورت ایک کافر کے ساتھ چلی گئی اور انہیں میں رہ کر ہر ضم کے ند ہی رسوم کفریہ اوا کرتی رہی چر طویل زمانے کے بعد شوہر اول مسلمان واپس آگیا تو یہ عورت پھر مسلمان ہوگئی اب اس عورت کو اس مسلمان زوج کے ساتھ اسی اول نکاح سے رہنا جائز ہے یا تجدید نکاح کی ضرورت ہے اور استہر ائے رحم کی بناء پر عدت گزار نا ہوگایا نہیں ؟ اور اگر ندت گزار نا ہوگایا تین حیض کے بعد نکاح فنخ سمجھ کر اب سے عدت گزار نا ہوگایا تین حیض کے بعد نکاح فنخ سمجھ کر اب سے عدت گزار ہے ہر صورت کو تفصیل سے بیان فنہ ہائیں ؟ بیوانو جروا

ر جواب ۱۸۰۰) کفار کی ند ہبی رسوم خوشی ہے اداکر نے اور اعمال کفرید ہجالانے ہے وہ کافرہ مرتدہ ہو گئی اور زوج مسلم کا نکائی اس کے ساتھ فنج ہو گیا پھر جبوہ دوبارہ مسلمان ہو گئی تو زون اول کو تخدید نکائی کر کے اسے رکھنا جائز ہے اور اور مسلمان ہوتے ہی نکائی کر لینا جائز ہے البت اگر حاملہ ہو توہ نفع حمل تک مقارب جائز نہیں کیو نکہ حالت ارتداد میں جس کا فر کے ساتھ وہ رہی ہے یا تو اس نے اس مرتدہ ہے نکاح کیا ہوگا یا محض زناکاری کرتا ہوگا اور دونوں صور تول میں اس پر عدت یا استہر اء واجب میں نکاح کرنے کی صورت میں اس لئے کہ حالت ارتداد کا نکاح تھے نہیں اور جب نکاح تھے نہیں ہوا تو

 <sup>(</sup>٩) الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب النكاح' باب بكاح انكافر ٣/ ٩٤٤ طسعيد كراتشى
 (٩) وصح نكاح حيلي من رنى إلا حيلي من عيره اى الربا لتبوب بسبه ولو من حربي ( الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب النكاح' فضل في المحرمات ٣٨٤ طسعيد كراتشي)

یه مورب اور محض زناکی صورت برابر بوگن اور زناکی شریعت میں کوئی عدت نمیں ای لئے حاملہ من الزنا سے نکاح کر باجا کرنے ہیں زوج اول اس عورت سے مسلمان ہوتے ہی نکاح کر سکتا ہے ان تمام امور کے داا کل یہ روایات تقہیہ ہیں۔ قال فی اللور المحتار فی بیان حکم تصرفات الموتد و یبطل منه اتفاقا ما یعتمد الملة وهی خمس النکاح والذبیحة المخ انتهی – و فی رد المحتار قوله ما یعتمد الملة ای ما یکون الا عتماد فی صحة علی کون فاعله معتقد املة من الملل ای والموتد لا ملة له اصلا لا نه لا یقر علی ما انتقل الیه ۱۰، انتهی مختصراً – ثم قال قوله النکاح ای ولو لموتدة مثله انتهی – و فیه فی موضع اخر وان لحقت بدار الحرب کان لوجها ان یتزوج اختها قبل ان تنقضی عدتها الی قوله وان عادت مسلمة کان لها ان لتزوج من ساعتها – ۱۹، واللہ تعالی اعلم کبه محمد کفایت الله عقر له مرس مدرس مدرسه امینیه و بلی (الجواب سیح می انور عفااللہ عنہ – تحمد اعراز علی غفر له – شمیر احمد عفااللہ عنہ – اصغر حسین عفی عنہ – مر اج احمد رشیدی عفی عنہ – اشر ف علی – ۲ جمادی الاول کے ۱۳ میں الاول کے ۱۳ میں الاسم عنی عنہ – مر اج احمد شیدی عفی عنہ – اشر ف علی ساحتها کی الاول کے ۱۳ میں دولوں کو سین عفی عنہ – مر اج احمد میں الدول کے ۱۳ میں دولوں کے ۱۳ میں دولوں کو الور کی دولوں کو الدول کے ۱۳ میں دولوں کی الاول کے ۱۳ میں دولوں کی الاول کے ۱۳ میں دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو الدولوں کو الدولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو الدولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کی دولوں کی دولوں کی دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کی دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کو دولوں کی دولوں کو د

نومسلمہ ہے نکاح کیا' پھروہ مرتدہ ہو گئی' دوبارہ مسلمان ہو کر کسی دوسرے مسلمان ہے شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) زید نے ایک غیر مسلمہ سے جے روبرونے عاضرین مجلس عقد میں مسلمان برضاور غبت کر کے بذرید و کیل وشاہدوعا قد نکاتی و چندا شخاص خانہ خدامیں نکاح پڑھا جس کی تصدیق و کیل و ہر دوشاہد و عاقد بھی کرتے ہیں اور تخیینا ۴ سال ہمر او بھی رہی اور دواوالا د بھی ہوئی کچھ دنول ہے اس عورت کو اس کی ہمشیرہ غیر مسلمہ بھکا بچسلا کر لے بھاگی اب وہ اس کے سمجھانے سے انکار کرتی ہے کہ میں نہ ہی مسلمان جوئی تھی اور نہ ہی نکاح کر ایا اور وہی ہمارا جوئی علی اس نے ایک مسلمان سے نکاح کر ایا اور وہی ہمارا قدیمی نام رکھا ہوا بھی بحال رکھا شرعا اس عورت کا نکاح ثانی تھی جے یا زید کا جیمواتوجروا

(الجواب) وهو الموفق للصدق والصواب - الحمد لله وحده والصلواة على من الانبى بعده (از مولوى عبدالجليل سامرودى) اما بعد-عورت ندكوره چونكه مسلمان كرلى كن تقى بالحضوص مجمع ميں اس لئے اس كے يوفت عقد فكاح اسلام ہونے ميں كس فتم كاشيه نهيں جب اسلامى ہونااس كا مختق موسياتو اب زيد سے شرعى فكاح ہونے ميں كسى فتم كى بندش نهيں جب زيد كا فكاح بحصوره كيل عورت و ووشا بدو فكاح خوان مجمع ميں پڑھايا عياشر عا فكاح زيد كا نتيج و درست ہوا اصول فظائر شرعى محمدى كے ووشا بدو فكاح خوان مجمع ميں پڑھايا عياشر عا فكاح زيد كا نتيج و درست ہوا اصول فظائر شرعى محمدى كے بہر ك وفعہ نمبر ٢ ميں ہے كہ جس كووليم مكنائن نے لكھا ہے كہ عقد فكاح كے لئے ايجاب و قبول كا بونا ضرورى ہے و فعہ نمبر ١ ميں مكھا ہے كہ فكاح سے وہ عقد مراد ہے جو واسطے توالدو تناسل ہونا ضرورى ہے و فعہ نمبر ١ ميں مكھا ہے كہ فكاح سے وہ عقد مراد ہے جو واسطے توالدو تناسل

١٠) هامش رد المحتارام الدر المختار كتاب الجهاد اباب المرتد ١٤٩/٤ ط سعيد كراتشي-

٢١ منامش رد المحتار مع الدر المحتار "كتاب الجهاد" باب المرتد ٢٥٣/٤ ط سعيد كراتشي-

کے عمل میں آئے۔ دفعہ ۳ میں ہے کہ عقد کے داسطے گواہوں کا ہونا ضرور ی ہے اور ایجاب و قبول ا کے وقت میں ہونا چاہنے د فعہ نمبر سم میں ہے کہ جو گواہ عقد نکاح کی نسبت ہوں ان میں چار صفات کا ہو ناضر وری ہے <sup>لیع</sup>نی آزادی 'عقل بلوغ 'اور دین محمری سے ہو نااس نکات میں بیہ سب باتیں موجود ہیں ' جو د فعات مذکورہ میں مسطور بیں لبذا زید کا نکات شرعا تھے ہے مسماۃ نومسلمہ کابلاطاباق شرعی زید کسی دوس ہے سے نکاح درست نہیں منکوحہ نیبر سے نکاح کرنا کرانا شرعاحرام ہے۔ واللہ اعلم بالصواب - حرره بقلمه و قاله مبنمه العاجزايو عبد الكبير محمد الشهير بعبد الجليل السامرودي كان الله له '- محرم ٨ ٣٠٣ هـ ا (جواب ١٨١) از مفتی اعظم - هوالموفق - اگر نومسلمه مذکوره مسلمان ہونے کے وقت کسی کی منکو حہ نہ تھی تو مسلمان کرنے کے بعد ای مجلس میں اس کا نکاح زیدے صحیح وور ست ہو گیا تھالیکن اگروہ کسی کی منکوحہ تھی تو یہ نکاح ہی بدون انقضائے عدت کے درست نہیں ہوا کیونکہ جس کے نکاح میں تھی اس پر اسلام چیش کرنایا اس کو عورت کے اسلام ایانے کی خبر پہنچنااور اس کا اسلام نہ لانا زوجین کے نکاح کو منح کرنے کے لئے ضروری تھان اور جب زوج کا فر کے اسلام نہ لانے پر فنخ نکاح کا حکم کیا جاتا تو اس وقت عورت مسلمان ہو چکی ہوتی اور اس پر بھق اسلام عدت گزارنی واجب ہوتی (۱) جب عدت گزر جاتی جب کسی مسلمان ہے نکات در ست ہو تا ہے تو پہلے نکاح کا حکم ہواجو زید کے ساتھ ہوا تھا-اس کے بعد جبوہ عورت ایک عرصے تک مسلمان رہنے کے بعد اپنی بہن کا فرہ کے پھکانے بھسلانے سے اپنے اسلام لانے اور نکات کرنے سے منکر ہوگنی تواگریہ انکار مطلقاً اسلام لانے سے تھا تو اس کا مطلب ظاہر ہے کہ وہ انکار کے وقت اپنے کفر کی مدعی تھی یعنی ہے کہ میں مسلمان نہیں ہوئی ہوں اوراس وقت بھی کا فرہ ہوں تواس کے اس قول ہےوہ کا فرہ مریترہ ہو کئی اور زید کا نکاح جواس ہے اس کے اسلام لانے کے بعد ہوا(بر نقد ریر صحت بھی) جاتار ہااور فسخ ہو گیاد ہ)اور جباس کے بعد پھر تجدید اسلام كرنے كے بعدات نے كسى شخص سے نكاح كيا ہے تووہ نكاح درست ہو گيان الروہ اسلام الانے سے

<sup>(</sup>١) واذا اسلم احد الزوجيل المحوسيل اوا مرأة الكتابي عرص الاسلام على الآخر فان اسلم فبها وإلا بأن أبي او سكت فرق بينهما - والاصل ان كل مل صح منه الاسلام إدا اتى به صح منه الا باء اذا عرض عليه (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب اللكاح باب بكاح الكافر ٣ ١٨٨ طسعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) واذا اسلم احد الزوجين في دار الحرب ولم يكونا من اهل الكتاب او كان وا لمرأة هي التي اسلمت فانه يتوقف انقطاع النكاح بينهما على مصى ثلاث حيص سواء دحل بها او لم يدحل بها كذا في الكافي ( الفتاوي الهندية كتاب النكاح الناب العاشر في نكاح الكفار ١ ٣٣٨ ط ماجديه كوئمه)

<sup>(</sup>٣) وارتداد احدهما اى الروجين فسح عاجل بلا قضاء (در محتار) وقال في الرد (قوله بلا قضاء) اى بلا توقف على قضاء القاضى و كذا بلا توقف على مصى عدة في المدخول بها كما في البحر (قوله ولو حكما) اراد به الحلوة الصحيحة (هامش رد المحتار مع الدر المحتار "كتاب الكاح باب بكاح الكافر ٣ ١٩٢ ط سعيد كرانشي) (المسحيحة (هامش رد المحتار مع الدر المحتار "كتاب الكاح باب بكاح الكافر ٣ ١٩٢ ط سعيد كرانشي) (الماري بياس والتاب بب كد مورت في ندت ميتورك انتهار مرت عن المناز باري بياس والتاب والمرت محتل (الماري بياس) والتاب المناز بياري بي

انکارنہ کرتی عمر ف زید کے ساتھ نکات کرنے سے انکار کرتی تو مریدہ نہ ہوتی اور اسکادو سر انگاح در ست نہ ہو تا مگر اسلام لانے سے انکار کرنے کی صورت میں جواب ند کورہ بالادر ست نہیں ہے۔وانڈ تعالیٰ اعلم محمد کفایت ابلد خفر لہ 'مدر سدامینیہ دبلی

# تین طلاق کے بعد اگر عورت مرید ہوجائے' تو حلالہ ساقط شمیں ہو تا

(مسوال) زید نیا پی بیوی جمیله کوطائق مخلط دی جمیله مطلقه کوبهت ملال بوااور مرتد بوکر بهندوند بهب قبول کرایا جب اس کے وارثوں کو معلوم بوا توانہوں نے سمجھایا بھھایا اور جمیله توبه کرک پیر مسلمان بوکنی اور اپنے شوہر ند کورزید کورانعی کرک بعد گزار نے مدت طلاق بغیر حلالہ کا کا آبنازید ند کور سے کرایا یہ تکام نیاز بولیا شیس ایم جمد محسن کو کری ضلع موظھیر

(جواب ۱۸۲) مرتد ہوجائے ہے حلالہ ساقط شیس ہوااس کواازم تفاکہ کسی دوسرے آدمی ہے انگار کی اسے انگار کی اسے انگار کی بیات کا ان ندھے جس نے اس کو تین طلاقیس دیں تھیں بغیر حلالہ کے نکاح جائز شمیس تفان انگار کی پہلے ناوندہ ہے تکام جائز شمیس محد کفایت انگد کان ائتد لیہ '

مطلقہ ثلاثہ اگر مریدہ ہوئے کے بعد پھر مسلمان ہو جائے تو پہلا شوہر بغیر حلالہ کے نکاتے نہیں کر سکتا

(مسوال) زن مطاقد اُسر؛ عد طااق مرتده : وجائے اور پھر اسلام لائے توبغیر تحلیل شوہر اول کے لئے درست ہے یانئیں ؟ درست ہے یانئیں ؟

رجواب ۱۸۳) زید مطاقه علات آرمر قده جو نبائے اور پھراسلام لائے تو زوج اول بغیر تحلیل نکاح نمیں کر سکتا کیو تکدار قدارت تھم طابات باطل نہیں جو تا-فلا یحلها وطی الممولی و لا ملك امة بعد

(ماشيد سفي أفرشين) فوقع من التحدود و من وجد من مردوق المركم أوافتيار كيا توايك فالت بني اس فور من أوج المسمران أرب شوم اول من التراكات أن الترب الترب

١١) ولو ارتدت المطلقة ثلاثا ولحقت بدار الحرب ثم استرقها او طلق زوحته الامة ثنين ثم ملكها ففي هاتين لا يحل له الوط على بعد زوج آخر كذا في البهر الفائق والهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الوجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ١٠ ٧٣ كا ط ماجديه كوئمه)

كلم كفر كينے سے نكاح فنخ ہوجا تاہے

رسوال ) اگر مسلمان کلمہ کفر کضے سے کافر ہو گیا تگر چند من یا چند گفتے کے بعد تائب ہو گیااس کا نکات اُوٹ گیایا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲ اے ۲ جہادی الاخری ۱۵ ساتھ مطابق ۱۸ اکتوبر ۱۹۳۳ء (جواب ۱۸۴) اگر مسلمان کسی کلمہ کفریاکی فعل کی وجہ سے مرتد ہو جائے تو خواہ کتنی ہی جلدی توبہ کر کے اسلام میں واپس آ جائے اس پر تجدید نکاح لازم ہوگی کیونکہ مرتد ہوتے ہی نکاح فنح ہو جاتا ہے (۱)

شوہر نے قادیائی مذہب اختیار کر لیا' تو نکاح فوراً فسخ ہو گیا (سوال) ایک شخص نے نکاح کیا جس کو عرصہ وس سال کا ہوااس وقت سے نہ اپنی ہوئی طرف رجوع ہے نہ نان نفقہ دیتا ہے جہمی ہے ہوئی اپنے والدین کے گھر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ قادیائی مذہب بھی اختیار کر چکا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۲۹ منٹی محمد حسین ضلع گوردا سپور

ے رمضان ۳۵ ۱۱۵ مبر ۱۹۳۳ء

(جواب ۱۸۵) اس صورت میں عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں در خواست دیکر عدم وصولی نفقہ اور خاوند کے تبدیل مذہب کی بناء پر اکاح نئے کر الے اور حاکم ارتداد زوج کی وجہ سے نکاح فئے کر سکتا ہے بعد حصول تھم فئے مدت گزار کر (اگر خلوت ہو پچکی ہو) یا بغیر عدت (اگر اب تک یجائی کی

<sup>(</sup>۱) هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الرجعة ۱۲/۳ قط سعيد كراتشى
(۲) وارتداد احدهما اى الزوحين فسخ عاجل بلا قضاء (درمختار) وقال في الرد رقوله بلا قضاء) اى بلا توقف على قضاء القاضى و كذا بلا توقف على مضى عدة في السدخول بها كما في البحر رهامش رد المحتار مع الدر المحتار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ۱۹۳/۳ ط سعيد كراتشى)

# نومت ہی نہ آئی ہو )دوسر انکائ ہو سکے گاں محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

الله اورر سول كاانكار باعث ارتداد ب نكاح فنخ بوجاتا ب

(سوال) ایک شادی شدہ عورت صاحب ڈپنی کمشنر بہادر صلع کے پاس ایک در خواست چین کرتی ہے اور اس میں لکھتی ہے کہ میں خدا کی وحدت اور رسول علیہ کی رسالت سے انکار کرتی ہوں مجھے نہ خدا کی وحدت اور رسول علیہ کی رسالت سے انکار کرتی ہوں مجھے نہ خدا کی وحدت وحدت پر ایمان ہے 'ندر سول کی رسالت پر - آیااس کے مندر جہ بالا الفاظ کھنے ہے اس کا نکاح شر کی اور "قالونی طور پر تنتیبی ہو جاتا ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۷ ۲ مناام رسول طاہر عبای (جالند هر) ۲۳ محرم ۱۳۵۳، م ۸ مئی ۱۹۳۳، و ربح بند و جو اب) (از مولوی حبیب المرسلین نانب مفتی) یه عورت مر قومه بالابیشک کافره و مرتد و جو گئ ب اس کا نکاح فنخ بو گیا ہے شرعاو قانو نا آئریہ عورت تجدید اسلام کرے گی تواپی حسب منشاء دو سرے شخص کے ساتھ نکاح اسلامی حکومت ہیں نہیں کر کے گی بلحد جرا پہلے شوہر کے ساتھ دوبارہ پڑھا دیا جانے گافتظ والند اعلم - حبیب المرسلین عفی عند نانب مفتی مدرسہ امینہ و ہلی - جانے گافتظ والند اعلم -

'جو اب ١٨٦) (از حضرت مفتی اعظم) اس صورت میں عورت مرتدہ ہو گئی اور ارتدادی نکاح فیخ ہو جانے کا تھم راجج اور قوی ہے اس لئے اس کا نکاح تو فیخ ہو گیاد ۱۰ اور چو نکہ غیر مسلم حکومت کے غیر اسلامی قانون کی وجہ ہے مسلمان مجبور ہیں کہ ایس عورت کو کوئی زجریا نبیہ نہیں کر سکتے اس لئے اب اگر یہ عورت بعد میں تجدید اسلام کر کے کسی دوسرے شخص ہے نکاح کر لے تواس ہے تعریض کرنے کی (۲۰)

(۱) ال صورت من جس وقت مرو له قد ين خرب افتيار كرايا تواق وقت اسكانكان في و تراو من الله و ال

ر٣) وليس للمرأة النزوج بغير زوجها به يفتي (درمختار ) وقال في الرد (وظاهره ان لها النزوج بمن شاء ت (هامش رد المحتار مع الدرالمختار 'كتاب الجهاد' باب المرتد ٢٥٣/٤ ط سعيد كراتشي) کوئی صورت نہیں ورنہ اسلامی حکومت ہوتی تواس کو پہلے خاد ندھے ہی نکاح کرنے پر مجبور کیا جاتا(۱) محمد کفایت البند کان اللہ لیہ '

> مسلمان میال بیوی مر زائی ہو گئے پھر دوبارہ مسلمان ہو گئے تود دبارہ نکاح کرناضروری ہے یا نہیں ؟

(سوال) ایک هخص پہلے اہل سنت والجماعت تھا پھر مرزائی عقائد کاپاید ہو گیا تھااب وہ پھر اہل سنت والجماعت تھا پھر مرزائی عقائد کاپاید ہو گیا تھااب وہ پھر اہل سنت والجماعت میں شامل ہوناچاہتاہے اس کی دیوی اس کے عقائد کی پاہند رہی اب اس کو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۳۱۲ علی حسین امر و ہوی (دیلی)

٢٩ صفر ١٩٥٣ ه م ١١٠ جون ١٩٣٠ء

(جواب ۱۸۷) اگروہ شخص ہے دل ہے توبہ کرے اورا قرار کرے کہ مرزائی عقیدہ غلط اور مرزا فلام احمد قادیانی کے دعوے جھوٹے تھے اور ان دونوں فریق لا ہوری اور قادیانی گراہ ہیں میں دونوں ہے ہیزار ہوں تو وہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو سکتا ہے اگر شوہر اور عوی ایک ہی وقت میں ساتھ ساتھ قادیانی یا احمدی ہوئے تھے اور پھر ایک ہی وقت میں دونوں نے توبہ کی ہو جب تو ان کے نکاح کی ساتھ تجدید لازم نسیں ہے اور وہ اپنے سابقہ نکاح پر رہ سکتے ہیں (م) کیکن آگر قادیانی یا حمدی ہونے میں نقدم و تاخر ہوا ہے یا توبہ کرنے اور والیس آنے میں آگے ہیچھے ہوگئے ہیں تو نکاح کی تجدید بھی لازم ہوگی (م) ہوا ہوا ہوگئے ہیں تو نکاح کی تجدید بھی لازم ہوگی (م)

عورت محض خاوندسے علیحدہ ہونے کی وجہ سے مرتد ہوگئی تو مسلمان ہو کر دوسر سے شخص سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟ (سوال) اگر کوئی مسلمہ عورت اپنے شوہر کے یہاں نہیں رہنا چاہتی اور دوسر سے مسلمان شخص سے نکاح کرنا چاہتی ہے اور اس غرض ہے نہ ہب اسلام چھوڑ کرند ہب نصر انبیت کو قبول کرلے اور شوہر کو

<sup>(</sup>۱) ولو ارتدت لمجئ الفرقة منها قبل تأكده - وصرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام و على تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينا ر و عليه الفتوى ولو اللجية (درمختار) وقال في الرد (قوله و على تجديد النكاح) فلكل قاض ان يجدده بمهر يسير ولو بدينار رضيت ام لا و تمنع من التزوج بغيره بعد اسلامها ولا يخفى ان محله لما اذا طلب الزوج فلك اما لو سكت او تركه صريحا فانها لا تجبر و تزوج من غيره لانه ترك حقه (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٤/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) و بقى النكاح ان ارتدا معا بان لم يعلم السبق فيجعل كالغرقى ثم اسلما كذلك استحسانا (الدرالمختار مع هامش رد المحتار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ٩٦/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) و فسدان اسلم احدهما قبل الآخر (در مختار ) وقال في الرد ( قوله و فسد الخ) لان ردة احدهما منا فية للنكاح ابتداء فكذا بقاء نهر ( هامش رد المحتار مع الدر المختار اكتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٦/٣ ط سعيد كراتشي)

اطلاع دیدے کہ میں اب تمہارے نکاح میں نہیں رہی تواس صورت میں نکاح باتی رہایا نہیں اور یمی عورت میں نکاح باتی رہایا نہیں اور یمی عورت کچھ عرصہ کے بعد یہ اعلان کر دے کہ میں پھر مسلمان ہو گئی اور اس شخص سے نکاح کرے جس سے نکاح کرے جس سے نکاح کرناچا ہتی ہے تو یہ دوسر انکاح درست ہو گایا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۸۸۰ حسین صاحب سمار نبور - ۱ اجمادی الثانی سوسیاه ۲۲ ستبر ۱۹۳۱ء ( المستفتی نمبر ۱۹۳۰ء حسین صاحب سمار نبور - ۱ اجمادی الثانی سوسیاه ۲۲ ستبر ۱۹۳۰ء ( جواب ۱۸۸۰) مرتد بونے سے نکاح فنخ بوجاتا ہے (۱) اور تجدید اسلام کے بعد اگر وہ کسی دوسر کے شخص سے نکاح کرلے تو نکاح سیجے بوجائے گا(۱) اگر اسلامی حکومت بوتی تو عورت سدا للنباب بہلے خاوند سے نکاح کرنے پر مجبور کی جاسکتی تقی (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

(جواب ٢٩٨ عديگر ١٨٩) ارتدادے نکاح من موجاتا ہے(۱) بعض فقهاء نے زجراوسدا للباب به حکم دیا تھا کہ مرتدہ کو مجبور کیا جائے کہ وہ پہلے فاوند سے ہی نکاح کرے کسی دوسرے مختص سے نکاح کرنے کی اجازت نہ وی جائے(۵) لیکن بہ ظاہر ہے کہ یہ توت اسلامی حکومت کے ہاتھ میں ہو سکتی ہے اور وہ مفقود ہے اس لئے بہزجر عمل میں نہیں آسکتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

٢٠ عرم المقتلهم ١٦٥ يريل عسواء

شوہر ماہیوی کے مرتد ہونے سے نکاح فوراً سخ ہو جاتا ہے (مسوال) زید ند ہب اسلام چھوڑ کر آر یہ عیسائی مجوسی ند ہب اختیار کر لیتا ہے تو کیازید مرتد ہو جاتا ہے؟

رسوس کی دوی اس کے نکاح سے باہر ہو جاتی ہے ؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مرید کی عورت جو ہنوز ند ہب اور اس کی دوی اس کے نکاح سے باہر نہیں ہوتی اور وہ اپنی مسلمہ عورت سے تعلقات زوجیت قائم رکھ

(1)وارتداد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول و بعده (الفتاوي الهندية كتاب النكاح الباب العاشر في نكاح الكفار ٣٣٩/١ ط ماجديه كوئته)

(۲) ظاهره ان لها التزوج بمن شاء ت (هامش رد المحتار مع الدرالمختار٬ كتاب الجهاد٬ باب المرتد ۲۵۳/٤ ط
 سعید کراتشی)

(٣) وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتي (درمختار) وقال في الرد: ولكن حكموا بجبر ها على تجديد
النكاح مع الزوج و بضرب خمسة و سبعين سوطا و اختاره قاضي خان للفتوى (هامش رد المحتار مع الدر المخار
كتاب الجهاد باب المرتد ٤ /٢٥٣ سعيد كراتشي)

(٤) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء (درمختار) وقال في الرد (قوله بلا قضاء) اى بلا توقف على مضى عدة في المدخول بها كما في البحر (قوله و لو حكما) اراد به الخلوة الصحيحة (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٣/٣ طسعيد كراتشي)

(۵) لو ارتدت لمجئ الفرقة - و صرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام وعلى تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار و عليه الفترى ولو الجية (درمختار) وقال في الرد (قوله و على تجديد النكاح) فلكل قاض الله يجد ده بمهر يسير ولو بدينار رضيت ام لا و تمنع من التزوج بغير ه بعد اسلامها (هامش رد المحتار) مع الدر المختار كتاب النكاح نكاح الكافر ١٩٤/٣ ط سعيد كراتشي)

سکتا ہے ای طرح آگر عورت مرتد ہوجائے تو وہ ہمی مسلمان شوہر کے نکاح سے خارج نہیں ہوتی اور شوہر اس سے تعلقات زوجیت قائم رکھنے میں زناکامر تکب ہوگاکیا یہ صحیح ہے؟
المصنفی نمبر ۱۸۹ محکیم تاج محمد (ناگپور) ۱۹ رمضان ۱۵ ساتھ مالاد سمبر کے ۱۹۳ء (جواب ، ۱۹) زید دین اسلام چھوڑ کرکوئی دوسر اند بہب اختیار کرنے سے مرتد ہوگیام تد ہوتے ہی اس کی عورت اس کے نکاح سے نکل گیاں، جولوگ یہ کتے ہیں کہ مرتد کی عورت جو مسلمان ہم مرتد کے نکاح میں ہوانداس سے حقوق زوجیت اداکر نے کا مطالبہ کر سکتا ہے دہ جائل اور احکام شریعت سے ناواقف ہیں مرتد اپنی اولاد پر اور زوجہ مسلمہ پرکوئی دعویٰ نمیں رکھتا ہے دہ جائل اور احکام شریعت سے ناواقف ہیں مرتد اپنی اولاد پر اور زوجہ مسلمہ پرکوئی دعویٰ نمیں رکھتا ہے کہ اگر حکومت اسلام ہو تو عورت کو بھی شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے (م) مگر شوہر اتناح کر کھتا ہے کہ اگر حکومت اسلام ہو تو عورت کو اسلام لانے اور اس شوہر سے دوبارہ نکاح کرنے پر مجبور کیا جاتا (م) جولوگ یہ کتے ہیں کہ مسلمان شوہر اپنی مرتدہ ہو گی سے تعلقات زناشوئی رکھ سکتا ہے ان کے تول کی صحت کے لئے بہی محل ہے۔

شوہر کے ظلم کی وجہ سے عورت عیسائی ہوگئی' پھر مسلمان ہو کر کسی دوسر سے شخص سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) زید نے اپنی نوسالہ لڑکی کا نکاح عمر و کے ساتھ کر دیا نکاح کے بعد لڑکی صرف دوروز اپنے شوہر کے ہاں رہی پھر آپس کی رنجشوں کی وجہ ہے دوہر س تک اپنوالدین کے گھر رہی اس کے بعہ یہ اس نے اپنوالدین کو مجبور کیا کہ اس کا فیصلہ کر اویں کیو نکہ وہ خاوند کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی مقدمہ عد الت تک پہنچا خاوند نے مہر اواکر دیا مگر طلاق و ہے ہے انکاری ہے نہ اس کو بلا کر اپنیاس رکھتا ہے نتیجہ یہ ہواکہ لڑکی ایک دو سرے شخص کے ساتھ فرار ہوئی اور دوہر س تک مفقود رہی پھر لڑکی کے والدین نے اس کا پید لگایا اور اپنے گھر لے آئے مگر پھر بھی اس کا پچھے فیصلہ نہیں کیا گیانہ خاونداس کو اپنے گھر لے گھر لے گیا موقع پاکر لڑکی دوبارہ فرار ہوگی اور تین سال غائب رہنے کے بعد عیسائی ند ہب اختیار کر لیا اب لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے ؟ کیا پہلا اب لڑکی مسلمان ہونا چاہتی ہے کیا یہ نکاح ہو سکتا ہے ؟ کیا پہلا

 <sup>(1)</sup> وارتداد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق – (الهداية 'كتاب النكاح' باب نكاح اهل الشرك
 ٢/ ٣٤٨ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>۲) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب النكاح' باب نكاح الكافر ۱۹۳/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) وليس للمرتدة التزوج بغير زوجها به يفتي (درمخار) وقال في الرد (قوله و ليس للمرتد التزوج بغير زوجها) و تجبر على الاسلام و ان عادت مسلمة كان لها ان تتزوج من ساعتها لكن حكموا بجبر ها على تجديد النكاح مع الزوج و يضرب خمسة و سبعين سوطا و اختاره قاضي خان للفتوى (هامش رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الجهاد 'باب المرتد ٢٥٣/٤ ط معيد كراتشي

خاوند اب بھی اس کا حقد ار ہو سکتا ہے ؟ اگر لڑکی عیسائی ہی رہے اور کوئی مسلمان اس سے نکاح کرلیں تو درست ہے یا نہیں ؟

المستفتی نمبر ۱۰۰۸ صبیب الرحمٰن (دبلی) ۳۰۰ بیخ الاول ۱۳۵۵ م ۱۲جون ۱۹۳۱ء
(جواب ۱۹۱) اسلام لائے کے بعد جس مسلمان سے یہ نکاح کرلے گی نکاح درست ہوجائے گا۔
کیونکہ ارتداد سے پہلا نکاح فنح ہو چکا ہے (۱) اگریہ عیسائی رہے تواس کا نکاح کسی مسلمان سے درست نمیں ہوگا کیونکہ مرتدہ کا نکاح کسی مسلمان سے درست نمیں ہوگا کیونکہ مرتدہ کا نکاح کسی مسلمان سے نمیں ہوسکتا (۱)

خود کو کا فراور مرید کهناباعث اریداد ہے انکاح سنے ہو جاتا ہے (سوال) ایک عورت کافرہ کو مجمع عام میں مسلمان بنایا گیابعد ازیں زید مسلم کے ہمراہ ای مسجد میں نکاح پڑھادیا گیا ہے عورت خالت کفر کسی کے نکاح میں تھی گر اسلام سے جمیر ماہ تمبل اس عورت کی با قاعدہ ان کی جماعت میں طلاق ہو گئی تھی عین وقت اسلام وہ کسی کے بھی نکاح میں نہ تھی بعد اسلام با قاعدہ شرعی نکاح زید ہے پڑھایا گیا اس وقت اس کی عمر تخبیثا ہیں سال کی تھی عورت تخبیثا ۴ سال اسلامی شوہر کے ہمراہ رہی سسمی اور اولاد بھی ہو تمیں اسلامی نام اس عورت کا سکینہ رکھا گیا تھا گردش زمین سے ایک دوسرے مسلمان نے اس سے ناجائز تعلق پیدا کرنے کی غرض ہے اس کی بہن کا فرہ کو ورغلایا اس نومسلمہ کواس کی بہن کا فرہ کی وساطت سے محکاور غلا کرزید کے یمال سے نکلوالے گیازید نے اس بھگالے جانے والے پر مقدمہ دائر کیا بھگانے اور ناجائز تعلق پیدا کرنے پر عورت کو صرف صغیر بچوں کی خاطر مدعا علیہ نہیں بنایا گیا بلحہ اے شمادت کے لئے کیالیا گیا مگر عورت نے عدالت میں موجودہ مسلحت وقت و کھے کر زبان ہے کہ دیا کہ یہ مجھے بھگا نہیں لے گیا تھااور نہ ہی اس نے مجھ سے بد فعلی کی زید کے نکاح میں میں نہیں ہول اور نہ ہی میں مسلمان ہوئی ہول اس کے اسلام کے جبوت عدالت کو کافی سے زیادہ پہنچایا گیاباتھ خود اس نے فوجدار شماب الدین صاحب کے روہر واینے اسلام کی شمادت دی ہے کورٹ نے سخص ند کور کو صرف اس کے اس زبانی بیان کی بناء پر کہ وہ بھگا کر نہیں لے گیا ہے اور نہ بی بد فعلی کی ہے رہا کر دیا تھا تھی نہ کور چند اشخاص کے ہمر اہ اس عورت کو نائب قاضی کے مكان ير لے گيااور كمااس كو مسلمان كر كے نكاح برمهاد بيخے نائب قاضى نے اس عورت سے دريافت كيا کہ تیرانام کیا ہے اس نے کہاکہ میرانام سکینہ ہے نائب قاضی کو شبہ ہوا بدلوگ مسلمان کر کے نکاح

<sup>(1)</sup> ارتداد احد الزوجين عن الاسلام وقفت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول و بعده (الهندية كتاب النكاح الباب العاشر نكاح الكفار ٢٣٩/١ ط ماجديه كوئته)

 <sup>(</sup>۲) ولا يصلح أن ينكح مرتد أو مرتدة أحد من الناس مطلقا ( درمختار ) وقال في الرد (قوله تطلقا) أي مسلما أو كافر أو مرتدا وهو تأكيد كما فهم من النكرة في النفي (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ٣٠٠٠ طاسعيد كراتشي)

پڑھانے کو کہتے ہیں اور یہ تو مسلمان معلوم ہوتی ہے نائب قاضی نے نکاح پڑھانے سے انکار کردیا شخص ند کور مع ہمر اہیوں کے شہر قاضی کے پاس پہنچا اور ان سے نکاح کی در خواست کی قاضی صاحب بر سر سخر تیار سے قاضی صاحب نے نائب قاضی کور قعہ لکھ دیا کہ اس کا سر دست نکاح پڑھا دونائب قاضی نے بختم قاضی نکاح پڑھا دیا تکاح کا جوت بھی شخص ند کور کے روبر وعد الت میں کامل طور پر ہوا تھا اور اسے خبر تھی کہ یہ منکوحہ زید ہے تاہم قاضی و نائب قاضی کو اند ھیرے میں رکھ کر دھو کا دیکر اپنا نکاح پڑھوالیاب سوال یہ ہے کہ زید کا نکاح شرعاً شجے ہے یا شخص ند کورکا؟

المستفتى نمبر ٢٠ اصاحبزاد ونواب ابراهيم خال صاحب سورت

سربع الثاني هه الهاهم ٢٥ جون ١٩٣١ء

(جواب ۱۹۲) ہے دوسر اشخص شرعاً کی جرائم کامر تکب اور مجرم ہے (۱) منکوحۃ الغیر کواغواکر نااور بھوگا کر لے جانا(۲) اسلام کاانکار کرا کے از سر نو بھوگا کر لے جانا(۲) اسلام کاانکار کرا کے از سر نو مرتد بنانا(۲) کیر جھوٹ بول کر دھوکا دیکراس سے خود نکاح کر ناان تمام جرائم کی سز ااور تعزیر کا مستحق ہے ذید کا نکاح سیح تھا مگر جب عورت نے اسلام سے انکار کر کے ارتداد اختیار کر لیا تو وہ نکاح فنخ ہو گیا در عورت اسلام کاانکار کر کے اور دوسر اشخص اس ارتداد پر عورت کو آمادہ کر کے دونوں مرتد ہو گئے (۱۰) گر اس کے بعد دونوں اسلام الائیں اور توبہ کریں اور پھر باہم نکاح کریں تو نکاح منعقد ہو جانے گالیکن وہ شخص اور یہ عورت جرائم فد کورہ کی تعزیر سے شیس مجلی گارے۔

عورت عیسائی ہو گئی' نو نکاح فٹنے ہو گیا' دوبارہ مسلمان ہو کر دوسر ہے سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟ (سوال) آج کل مسلم عور تیں بغرض فٹنے نکاح حیلہ کرتی ہیں اور مذہب عیسائیت قبول کر لیتی ہیں آیا

(سوال) ان کل علم عور میں بعر مل ح نکاح حیلہ کری ہیں اور ند ہب عیسائیت عبول کریکی ہیں ایا نکاح واقع میں شرعاً بھی منتخ ہوجا تاہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۴ محمود صاحب (ملتان)

١١ صفر ١٥٦١٥م ١٥١٠ يل ع ١٩٣٠ء

(جواب ١٩٣) ارتدادے نکاح کافنخ ہوجانا ظاہر روایت کے بموجب صحیح ہے (۲)البتہ بعض مشاکح

ر 1 ) اذا ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق (الهداية كتاب النكاح باب نكاح اهل الشرك ٢/ ٣٤٨ ملتان)

 <sup>(</sup>٣) من امرا مرأة بان ترتد- كفر الأخر (شرح الفقه الاكبر ص ٧٢٥).

 <sup>(</sup>۳) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء (در مختار) وقال في الرد ( قوله بلا قضاء) اى بلا توقف
على قضاء القاضى وكذا بلا توقف على مضى عدة في المدخول بها كما في البحر (هامش رد المحتار ' كتاب
النكاح باب نكاح الكافر ١٩٣/٣ ١٩٤١ ط سعيد كراتشى)

سن نے زجرااور سداللباب بیہ کما تھا کہ مر تدہ کو اسلام لانے اور زوج اول سے نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے انہاور بعض نے یہ بھی کما تھا کہ نکاح فنے نہ ہونے کا فتوی دیا جائے لیکن یہ دونوں تھم زجر و تو بھے اور سدباب کے لئے تھے(۱) اور یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اسلامی حکومت ہواور جبر علی الاسلام یا جبر علی الذکاح بالزوج السائل کا امکان ہویا زوج اول عورت پر خودیا بذریعہ حکومت قبضہ کرنے پر قادر ہواور یہ سب باتیں انگریزی حکومت اور انگریزی قانون کی روسے غیر ممکن ہیں لہذا اصل ند جب کے موافق انفساخ نکاح کا حکم بی صحیح نافذ رہاور اس کے لحاظ سے عورت مرتدہ بعد اسلام کسی دو سرے شخص سے نکاح کرلے تو اس کا نکاح نافذ رہاور اس کے لحاظ سے عورت مرتدہ بعد اسلام کسی دو سرے شخص سے نکاح کرلے تو اس کا نکاح نافذ ہوگا (۱)

عورت کو مرتد ہونے کی ترغیب دینے والاخود بھی مرتدہے' اور ارتدادے نکاح سنج ہوجاتاہے

(مسوال) مطبوعہ فتو کی ارسال ہے آپ سے فیصلہ یہ کراناہے کہ کو نساغلطہ اور کو نسائیجے ہے امیر عالم کو مفتی فتو کی دیتے ہیں کہ ایوب خال کا فرہے اور اس کے ساتھ بر تاؤ کرنے والے بھی کا فرہیں ایوب خال کو مفتی فتو کی دیتے ہیں کہ امیر عالم کا فرہے اس کے ساتھ میل جول کرنے والے بھی کا فرہیں خال کو مفتی فتو کی دیتے ہیں کہ امیر عالم کا فرہے اس کے ساتھ میل جول کرنے والے بھی کا فرہیں عجب معاملہ ہے۔ ایک عورت کو ایوب خال نے اغواکیا اور اس کو پہلے چھیائے کہ کھا طلاق کے لئے کو شش

(۱) لوا رتدت لمجى الفرقة - وصرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام و على تجديد النكاح زجرا لها بمهر يسير كدينار و عليه الفتوى وأر الحية (درمختار) وقال في الرد (قوله و على تجديد النكاح) فلكل قاض الديجدده بمهر يسير ولو بدينا ر رضيت ام لا و تمنع من التزوج بغيره بعد اسلا مها (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٤/٣ ط سعيد كراتشي) وقال في الهندية : ولو اجرت كلمة الكفر على لسابها مغايظة لزوجها اوا خراجا لنفسها عرصا لته او لا ستيجاب المهر عليه ينكاح مستأمن تحرم على روجها فتجبر على الاسلام ولكل قاض ان يجدد النكاح بادني شنى ولو يدينار سخطت اورضيت وليس لها ان تتزوج إلا بزوجها قال الهند واني آخذ بهذا وقال ابو الليث وبه نأخذ كذا في التمر تاشي (الهندية كتاب النكاح) لباب العاشر في نكاح الكافر ١٩٣٦ ط ماجدية كوئه)

(٢) وافتى مشائخ بلخ بعدم الفرقة برد تها زجرا و تيسيرا لا صيما التى تقع فى المكفر ثم تنكر قال فى النهر والا فتاء بهذا اولى من الافتاء بما فى النوادر (الدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٤/٣ ط. سعيد كراتشى، وفال قاصى خان منكوحة ارتدت والعياذ بالله حكى عن ابى نصرو ابى القاسم الصفار انهما قالا لا تقع الفرقة بينهما حتى لاتصل إلى مقصودها ان كان مقصودها الفرقة (الفتاوى الخانية على هامش الهندية كتاب الطلاق فصل فى الفرقة بين الزوجين بملك احدهما صاحبه و بالكفر ٢/١١ ه ط ماجديه كوئله >

(۳) اصل فر مبدور ظاہر الروایہ تو یہ ب کہ عورت کے مر مربو نے سے نکاح فورائنج ہوجائے کا کین پھراس کو جس وقید کر کے تجدید اسلام اور پہلے فاو ندسے تجدید نکاح کر نے پر مجبور کیاجائے گا جیسا کہ قاضی فان عالمگیریہ اور مخار اور شامیہ و فیر و میں اس کی آمر سی بے جو فکہ حاکم مسلم اور قاضی شرق نے ہوئے کی وجہ سے تجدید اسلام و تجدید نکاح پر عورت کو مجبور شیس کیاجا سکتالبذ اظاہر الروایہ کی بناء پر فنخ نکاح کا تکم کیاجائے گا اور پھر ماا مدشامی کی ایک خوارت " و ظاہرہ ان لھا المتو وج بھی شاء ت (ھامش و د المعتاد المحتاد المحتاد المعتدد المعتدد کو اتشی) پر خل کیاجائے گا کہ عورت کس اور محض سے نکاح کر سکتی ہے۔

ہمی کی ایسی بدذات خاندان کی تاک کا نے والی عور تول کو طلاق کون دیتا ہے آخر یہ چال چگی گئی کہ مل طافہ کر مشن سے یہ سر شیقکیٹ حاصل کر لیا جائے کہ عورت عیسائی ہو گئی ہے پھر عورت کو گھر رکھ لیا اور کما کہ چو نکہ عورت مر تد ہو گئی ہے اس لئے اس کا پہلا نکاح ٹوٹ گیا ہے اب میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے امیر عالم نے جب سناتو علماء سے فتو کی پوچھا تقریباً ساٹھ سے زیادہ علماء کرام نے یہ فتو کی دیا کہ اس طرح عورت کا نکاح فتح شیں ہو تا عورت نہ تو اسلام سے ہیز ار ہوئی 'نہ اس کے دل میں عیسائیت کی رغبت ہوئی اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے بددت کا تعلق دل سے ہو تا ہے ۔ یمال شرط مفقود ہے ۔ افا فات المشوط فات المشووط جیسا کہ بدایہ کی جلد سوئم میں ہے۔ لان الو دھ تتعلق بالا عتقاد الا یو ی انه لو کان قلبه مطمئنا بالایمان لا یکفو ۔ عورت مرتد ہو گئی تو اسلام لانے پر مجبور کی جائے گئی اس کو قیدر کھیں یمال تک کہ مرجائے یا اسلام لائے اور جدید نکاح ہو تو مر تھوڑار کھا جائے عورت عورت نے زبان سے کلمہ کفر جاری کیا تاکہ شوہر سے پیچھا چھوٹے یا اس لئے کہ دوسر انکاح ہو گااس کا مر بھی وصول کرے گی تو قاضی کو اختیار ہوگا کہ دوسر سے نکاح کرے عالمگیری' بہار شریعت حصہ مر بھی وصول کرے گی تو قاضی کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسر سے سے نکاح کرے عالمگیری' بہار شریعت حصہ مر بھی وصول کرے گی تو قاضی کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسر سے سے نکاح کرے عالمگیری' بہار شریعت حصہ مر بھی وصول کرے گی تو قاضی کو اختیار نہ ہوگا کہ دوسر سے سے نکاح کرے عالمگیری' بہار شریعت حصہ مقتم' مصافیہ بیا مولوئ حکیم الحاج امید علی صاحب عورت میں تد ہوگی اس واسط اپنے ذوح کو چھوڑد ہے ۔ بقول اور اور سے فول طوالت چند پر اکٹون کی عائمت کو الحاوال میں ۔ بخوف طوالت چند پر اکٹون کی عائمت کو الخوال میں ۔ بھول اور سے مقتل کی انگا کیا ہے۔ اس کا فتو گی غایمة الاوطار ص ۲۰ سے مور کی میں ہو خیر و کو چھوڑد ہے ۔ بھول اور سے میں ۔ کوف طوالت چند پر اکٹون کیا تھیا کہ کو بیکھور کی ۔ بھول اور سے میں ۔ کوف طوالت چند پر اکٹون کیا تھیا کو تو گیا گیا ہو کیا گیا گیا گیا ہو ۔ اس کوف طوالت چند پر اکٹون کیا تھور کیا گیا گیا ہو گیا ہو کو خوال کی کوف کو کو کی کوف کی گیا ہو گیا گیا گیا گیا ہو گیا ہو کو خوال کی کوف کو کو کو کو کو کو کو کر کی کوف کو کو کو کیا ہے کو کو کو کو کو کو کر کو کر کو کی کو کو کو کو کو کو کو کو کو کر کی کو کو ک

المستفتی نمبر ۱۹۴۰ شاہموار (راولپنڈی) ۱۹ شوال ۱۹ میں ۱۳ ممبر کے ۱۹۳ء مربر کے ۱۹۳ء (جواب ۱۹۴ کی آخیب (جواب ۱۹۴ کی آگریہ بیانات صحیح بیں اور واقعات کی بیں تواغواکنندہ اور عورت کوار تداد کی ترغیب دینو الا مرتد کرنے والا سخت مجرم ہے اور خود بھی مرتد ہو گیا(۱) اس کی اپنی عورت بھی نکاح سے باہر ہو گئی(۱) اس کی وقت ہے کہ اس کا مقاطعہ ہو گئی(۱) اس کو تجدید اسلام توبہ اور اپنے نکاح کی تجدید کرنی لازم ہے(۱) اور قوم کو حق ہے کہ اس کا مقاطعہ کردیں (۱) اور حب تک کہ وہ اپنیاد سے دینا ہی منقطع کردیں (۱) اور

<sup>(</sup>١) ومن امرا مرأة بان ترتد- كفر الآخر (شرح الفقة الاكبر ص ٢٢٥)

<sup>(</sup>۲) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء (در مختار ) وقال في الرد ( قوله بلا قضاء) اى بلا توقف على عدة في المدخول بها كما في البحر (هامش رد المحتار ' كتاب النكاح' باب نكاح الكافر ۱۹۳/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) ما يكون كفرا اتفاقا يبطل العمل والنكاح واولاده اولاد زنا وما فيه خلاف يؤمر بالا ستغفار والتوبة و تجديد الكاح (الدرالمختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الجهاد ' باب المرتد ٢٤٦/٤ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) مر تركا اصل علم يه حد كر الروه اسما امند المست تو طومت است قال كروب كر مندوستان من اس وقت اسلاى حكومت شيس على اس لئة است قطع تعلق كا تحكم وياكيا قال في فتح البارى فتبيّن هنا السبب المسوغ للهجر و هو لمن صدرت منه معصية فيسوغ لمن اطلع عليها منه هجره عليها ليكف عنها - قال المهلب غرض البخارى في هذا الباب ان يبين صفة الهجر ان الجائر وانه يتنوع بقدر الحرم فمس كان من اهل العصيان يستحق الهجران بترك (جارى هم)

اگراسلامی حکومت ہوتی تو عورت کو شوہر سابق ہے ہی نکاح کرنے پر مجبور کیا جاتا اور دوسر ہے شخص ہے ہر گز نکاح کی اجازت نہ دی جاتی (۱) وہ نتو کی جوابوب خال کے اشتمار میں درج ہے بالکل جداگانہ صورت ہر گز نکاح کی اجازت نہ دی جاتی کو اس واقعہ ہے اصلا سر و کار نہیں اور اس فتوے ہے جو نتائج کہ ابوب خال نے اخذ کر کے امیر عالم پر چسپال نہیں ہوتے۔ کر کے امیر عالم پر چسپال نہیں ہوتے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

عورت مرتد ہو کر مسلمان ہو جائے 'تو دوسرے شوہرے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟
(سوال) مساۃ ہندہ شادی کے بعد چھ سال تک اپنے خاوند کے پاس دہی خاوند نے اپنے سالے ہندہ کے حقیقی بھائی کو قتل کر دیااور مقدمہ میں پھانسی کی سزائے جائے آتل کے بعد جوی کو اس کے داوا کے پاس چھوڑ گیا پھراس کو لینے نہیں آیا جس کو ڈھائی سال کا عرصہ گزر گیا طلاق دینے کے لئے اس سے کہا گیا تو طلاق سے بھی انکار کیا اب ہندہ بھی ہو جاس صدے کے کہ اس کے حقیقی بھائی کو اس نے ہلاک کیا ہے خاوند کے گھر بسنا نہیں جا ہتی تھی بالا خر ہندہ نے عیسائی ہی ہو جا نہ ہو جا ہتے تا حال وہ عیسائی ہی ہے کیا مسلمان ہو جانے کے بعد اس کا ذکاح دوسرے مسلمان خاوند کے ساتھ جائز ہے یا نہیں عد الت نے ہندہ کے نکاح کو بوجہ عیسائی ہو جائے کے فتح کر دیا ہے۔

المستفتى نمبر ۲۳۲۲مح طاہر صاحب (لائل بور) واجمادى الاول عـ ۳۵ اھ م ٩ جوالى الله ١٩٣١ء (جواب م ٩ جوالى الله ١٩٣١ء (جواب ه ٩ م ١) اگر ہندہ اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے شخص سے نکاح کرلے گی تووہ نکاح سیجے اور درست ہوجائے گا پہلے خاوند سے نکاح کرنے پر مجبور کرنے کا تھم ذجراً وسد اللباب تھا() جو انگریزی حکومت میں ممکن العمل نہیں ہے اور اصل ند ہب ہی ہے کہ ار تدادا حد الزوجین موجب انفساخ نکاح

رحاشیه صفحه گزشته) والمكالمة كما فی قصة كعب وصاحبیه (فتح الباری شوح الصحیح للبخاری باب ما یجوز من الهجران لمن عصی ۱۹/۹ عط مصر) وقال فی الدر المختار ومن ارتد عرض الحاكم علیه الاسلام استحبابا علی المذهب لبلوغة الدعوة و تكشف شبهته ببان ثمرة العرض و یحبس و جوبا وقیل ندیا ثلاثة ایام - فان اسلم فیها والا قتل لحدیث : " من بدل دینه فاقتلوه (الدر المختار مع هامش، رد المحتار كتاب الجهاد باب المرتد عبد كراتشی)

ر ۱) و صرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام و على تجديد النكاح زجرالها بمهر يسير كدينار و عليه الفتوى ولو الجيه والدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ١٩٤/٣ ط سعيد كراتشي

(۲) ولو اجرت كلمة الكفر على لسانها مغا يظة لزوجها اوا خراجا لنفسها عن حبالته اولا ستيجاب المهر عليه بنكاح مستأنف تحرم على زوجها فتجبر على الاسلام و لكل قاض ان يجدد النكاح بأدنى شئى و لوبدينار سخطت او رضيت وليس لها ان تتزوج إلا بزوجها قال الهند وانى اخذ بهذا 'قال ابو الليث و به ناخذ كذافى التمرتشى والفتاوى الهندية كتاب النكاح' الباب العاشر في نكاح الكفار ٢٣٩/١ ط ماجديه كوئمه)

#### محمر كفايت الله كان الله له 'د بلي

#### ب()ففي هذه الصورة هو المعول

شوہر کے بدسلوکی سے تنگ آگر جو عورت مر قد ہوئی، مسلمان ہونے کے بعد دوسرے مردسے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟

(مدوال) اگر کونی عورت مسلمان خاد ند کی بد سلو کی ہے تنگ آگراس سے جان چیشرانے کے لئے العیاد باللہ عیسائی ند ہب قبول کرلے تواس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں اور اگر دوبارہ مسلمان ہوجائے تو پہلے خاد ند کے سوائسی دو سرے مسلمان سے نکاح کر سکتی ہیں ؟

المستفتى نمبر ٣٣٣ ٢ مواوي عبدالرحيم صاحب راولينڈي-

٣٣ رمضان ٢٥ ساه م ٢ انومبر ١٩٣٨ء

(جواب ۱۹۳) مرتد ہوئے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے (۰) مگرید حیلہ انتتیار کرنابد ترین اور بخت ترین گناہ ہے اس پر دہ سز اکی مستحق ہے (۲)

عورت مرتد ہو جائے تو نکاح فٹنج ہو جاتا ہے

(سوال) ایک عورت اپنے خاوند زید ہے بد ول ہوکر کرافی (مرتدہ) ہوگئ تاکہ اس کے نکاح سے خلاصی کا حیلہ حاصل کرول چنانچہ تھم انگریزی میں اس کو دیا گیا کہ اس کا نکاح فنخ ہو چکا ہے لیکن علائے دین متین نے تمام لوگوں کو تھم دیا کہ ان ہے دین لوگوں ہے بر تاؤ تعلقات چھوڑ دو پھروہ عورت تائب ہوئی اور کو شش کی کہ کسی طرح علاء ہے اجازت لوں اور کسی دو سرے شخص سے نکاح کر لول لیکن علاء نے تھم دیا کہ نکاح اول باتی ہے اور تمام ہندوستان کے علاء کا اجماعی فتویٰ ہے لیکن آخر کار ایک ناعا قبت اندیش مولوی کو پچھر تم ویکر فتویٰ حاصل کیا کہ دوسرے شخص ولید سے نکاح کر لے چنانچہ ولید سے نکاح کر لے چنانچہ ولید سے نکاح کر لیا تواس پر علائے مقامی نے فتویٰ دیا کہ یہ نام نام نام نام کر لیا تواس پر علائے مقامی نے فتویٰ دیا کہ یہ نام نام کر لیا اور استیناف و تجدید نکاح کا ارادہ کیا لیکن انہوں تک عدت ختم نہ ہوئی تھی کہ یہ زوج تائی فوت ہو گیا اور اس مرتدہ عورت سے ایک لزکا بھی پیدا ہوا

ر ۱ ) وارتداد احدهما اي الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء ( الدر المختار ٔ مع هامش رد المحتار ٔ كتاب النكاح باب بكاح الكافر ۱۹۳/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) ايضاً حواله سابقه

<sup>(</sup>۳) و صرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام( درمختار) وقال في الرد ( قوله و صرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين هو اختيار لقول ابي يوسف فان نهاية تعزير الحر عنده خمسة و سبعون و عند هما تسعة و ثلاثون قال في الحاوى القدسي و بقول ابي يوسف نأخذ رقوله تجبر) اى بالحبس إلى ان تسلم او تموت - (هامش و د المحتار مع الدر المختار ' كتاب النكاح' باب نكاح الكافر ۳ ١٩٤ ط سعيد كراتشي)

جواس نکاح نانی کے ۔ ۸ ماہ بعد پیدا ہوا اب اس ولید کی وراشت میں جھگڑا ہے یہ عورت (جو مرتدہ ہوئی تھی) اوراس کا لڑکا ورائت کے مدعی ہیں لیکن اس زوج ٹانی (ولید) کے دوسر ہے لڑکے اور ور ثاء مدعی ہیں کہ ان کا کوئی حق نہیں کیونکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا طلاق اب حاصل کی گئی ہے اب آپ شرعی حکم ویں یہال کے علماء کا خیال ہے کہ چونکہ متفقہ اجماعی فتو کی ہے کہ عورت کا نکاح اول فنح نہیں ہوتا لہذا یہ عورت وارث نہیں اور سیاست اسلامی کا نقاضا بھی ہی ہے لیکن اس کا لڑکا وارث ہے کیونکہ زوج تانی (ولید) متوفی نسب کامدعی تفالور شرعا حقیقی فراش (اگرچہ نکاح فاسد و باطل سے ہو) کا اعتبار نسب بی ہو تا ہے - فقط واللہ لتعالی اعلم

المستفتى نمبر ۲۵۰۲ مولوى محمر جان خال صاحب (بنجاب) ۱۵ربع الثاني ۱۵۸ اهم ۶۹ون ۱۹۳۹ء

(جواب ۱۹۷) مرتده کا نکاح اصل مذہب کے لحاظ سے فنخ ہوجاتا ہے(۱) علاء و مشائخ بلخ نے زجراً عدم فنخ نکاح کا تکم دیا تھا(۱) جو اسلامی سلطنت میں قابل نفاذ تھا غیر اسلامی حکومت میں اس کے نفاذ کی کوئی صورت نہیں پس ولید کا نکاح اس عورت کے ساتھ جس نے ارتداد کے بعد اسلام لا کر ولید سے نکاح کیا تھا تھیجے اور اس کی اوالاد تھیجے النہ ہے اور اس کو لیمنی عورت اور اس کے لڑکے کو میر اث ملے گی(۲) فقط میں اللہ کان اللہ له و بلی

عورت خاوندے خلاصی کی غرش ہے مرتد ہوئی 'تونکاح فنخ ہوایا نہیں؟ (سوال) زیدنے ہندہ سے نکاح کیا شوہر نے مربھی ادا کر دیااور ہندہ چودہ سال تک اس کی زوجیت ہیں ربی اب دہ اپنے شوہر سے الگ ہو نالور قطع تعلق کر ناچا ہتی ہے گر زیدالگ کر نانہیں چا بتا اب عورت فنخ نکاح کی غرض کے لئے مرتد ہو جاتی ہے اور اپنے ارتداد کو اخبار میں شائع کر ادبی ہے کہ میں

ر ۱ ، وارتداد احدهما ای الزرجین فسخ عاجل بلاقضاء – (الدر المختار مع هامش رد المحتار' کتاب النکاح' باب نکاح الکافر ۱۹۳/۳ ط سعید کراتشی )

(٢) وافتى مشايخ بلخ بعدم الفرقة برد تها زجرا و تيسيرا لاسيما التي تقع في المكفر ثم تنكر قال في النهر والا فتاء بهذا اولى من الافتاء بما في النوادر والدر المختار مع رد المحتار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ٣ ١٩٣ سعيد كرانشي، وقال في قاضى خان مكوحة ارتدت والعياد بالله حكى عن ابي نصرو ابي القاسم الصعار الهما قالا لا تقع الفرقة بينهما حتى لا تصل الى مقصودها ان كان مقصودها الفرقة و في الروايات الظاهرة تقع الفرقة و تحبس المرأة حتى تسلم و يجدد النكاح سدا لهذا الباب عليها والفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهنديه اكتاب النكاح فصل في الفرقة بين الزوجين بملك احدهما صاحبه و بالكمر ١٦٤٥ عما ماجديه كوئنه)

(نعوذباللہ)اسلام ہے مرتد ہوگئی اس لئے اب تم میرے شوہر کسی طرح سے نہیں ہوسکتے پس سوال بیہ ہے کہ کیا صرف اس حیلہ اور مکر کے لئے اسلام ترک کرنے سے حقیقی معنوں میں خارج از اسلام ہوگئی ؟ اور زید ہے اس کا نکاح فنخ ہوگیا ؟

# المستفتى نمبر ٢٩٠٦ يوسف سليمان احمد صاحب-رنگون (برما) المستفتى نمبر ١٩٠٥ يوسف سليمان احمد صاحب-رنگون (برما)

(جواب ۱۹۸) حفیہ کا اصل ند بہب جو ظاہر روایت پر بٹنی ہے کیں ہے کہ ذوجین میں سے کسی ایک کے مرتد ہوجائے سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے ہیں صورت مستولہ میں نکاح ٹوٹ گیا(۱) مگر ایک نبر ۸۔ ویاء میں ارتداد کووجہ فنخ قرار نہیں دیا گیا آگریہ ایکٹ بر مامیں نافذنہ ہو تووہال اصل ند بہب کے موافق فیصلہ ہوگا ہال اسلامی حکومت میں ایسی عورت کو شوہر اول سے دوبارہ نکاح کرنے پر مجبور کیا جائے گا (بشر طیکہ زوج اول بھی تجدید نکاح پر راضی ہو)(۱)

### مر زائی بھائی نے اپنی مسلمان نابالغہ بہن کا نکاح 'ایک نابالغ مر زائی لڑ کے سے کر دیا تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) (۱) ایک لڑی نابالغہ سماۃ ہندہ کے والدین فوت ہو پیکے سے اور بھائی زید نے ہندہ ندکورہ کا اکاح ایک نابالغ لڑکے سے کر دیا تھا نیز واضح رہے کہ زوجین کے متولی مرزائی سے جب لڑکی بالغہ ہوئی تو ہھائی مرزائی نے لڑکے نابالغ مرزائی کی ساتھ شادی کر دی ایک ہفتہ لڑکی آبادر ہی بعدہ انکار کر دیا کہ میں مرزائی نہیں نہوں اگر چہ میرے والدین و باقی رشتہ داران مرزائی ہیں مرزائی مرد کے ساتھ آباد ہونے سے انکاری ہوں اب لڑکی بھائی مرزائی کے گھر ہے وہ چاہتی ہے کہ میراسابقہ نکاح فئے کیا جائے تاکہ دوسری جگہ نکاح کروں لڑکا ذکور ابھی تک نابالغ ہے اور وہ بھی اور اس کے والدین سب مرزائی ہیں اب شرعی فیصلہ کی تا ہوئے ہے اور لڑکا تھم شرعی کے سامنے چیش بھی نہیں ہوتا فقط لڑکی پیش ہوتی ہے فیصلہ کی کیا صورت ہو تو پہلے ہوجہ مطابقت والدین کیا صورت ہو تو پہلے ہوجہ مطابقت والدین دونوں کا فرشے اب لڑکی بعد بلوغت کے مسلمان ہوگی تو کیالؤ کے کہ بالغ ہونے تک انتظار کرنا ضروری

<sup>(</sup>۱) وارتداد احدهما اي الزوجين فسخ عاجل بلا قصاء (الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ۱۹۳/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) لوارتدت لمجئ الفرقة منها و صرحوا بتعزير ها خمسة و سبعين و تجبر على الاسلام و على تجديد النكاح زجرالها بمهر يسير كدينار و عليه الفتوى ولو الجية (درسختار) وقال في الرد ( قوله على تجديد النكاح) فلكل قاض ان يجدده بمهر يسيرو لو بدينار رضيت ام لا و تمنع من التزوج بغيره بعد اسلامها ولا يخفى ان محله ما اذا طلب الزوج ذلك اما لو سكت او تركه صريحا فانها لا تجبر و تزوج من غيره لانه ترك حقه (هامش رد المحتار مع الدر المحتار 'كتاب النكاح' باب نكاح الكافر ٤٤٤٣ طسعيد كراتشي)

: و كايا تبل از بلوغ فيصله : و سكتاب فيصله كي تمام صور تول كوبيان قرماكر معتكور فرمانيي -

(۲) نیلہ ناجزہ میں ارتداد کی بعض صور توں میں یہ لکھا ہے کہ اگر خاد ند مرتد ہو گیا تو دار الحرب میں تفریق کی نشر ورت نہیں تین حیض کے بعد جدا ہو جائے گی اور دار الاسلام میں تفریق شرط ہے کیا بموافق فنوی دار الحرب عمل کیا جائے یا حتیا طاتفریق کی جائے۔

المستفتى نمبر ٢٦٦١مجداساق ملتاني (دبلي)

سم صفر و٢ ساهم سماري ١٩٨١ء

رجواب ١٩٩١) محکیم قوفریقین تارضامندی ہے ہوتی ہے جبایک فریق (شوہر) کی طرف ہے ایک منظور نہیں ہوئی تو ٹائی کا فیصلہ بھی متصور نہیں (۱۰ مبا نکاح کا قصد توصور ہمسکولہ میں قابل تحقیق ہے امر ہے کہ لڑئی کا باپ جس و قت مرزائی ہوااس وقت پہلا کی پیدا ہو چکی تھی یا نہیں ؟اگر پیدا ہو چکی تھی یا نہیں ؟اگر پیدا ہو چکی تھی اس کا باپ مرزائی ہو تو بہلا کی مسلمہ قرار دی جائے گی کیو تکہ باپ کے ارتداد ہلا کی بیج پہلے مسلمہ قرار دی جا چکی تھی ارتداد ہوگا اور اس صورت میں اس کے مرتد بھائی نے اس کا جو انکات کیاوہ فکات نی تھی ختیں ہوائیو لکہ کا فرکو مسلمان پرولایت حاصل نہیں (۱۰) کیکن اگر لڑکی حال ارتداد پر رہیں پیدا ہوئی اور اس کی مرزائی تھی تو لڑکی بھی کا فرہ ہی قرار پائے گی (۱۰) گر اس حال میں اس کے مرتد بھائی کا کیا ہو انکان مو قوف رہے گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے (۱۰) کیکن جب کہ وہ مسلمان نہ واور لڑکی مسلمان ہوگیا کیو تکہ نکاح موقوف قبل نہ ہواور لڑکی مسلمان ہوگیا کیو تکہ نکاح موقوف قبل

۲) بشرط حربة و تكنيف و اسلام في حق مسلمة تريد النزوج و وقد مسلم لعدم الولاية ( درمختار ) وقال في نرد ر قوله لعدم الولاية ) يعنى ان الكافر لا يلي على المسلمة ووقده المسلم لقوله تعالى وقن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبلا رهامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب النكاح باب الولى ۷۷/۳ ط سعيد كرانشي )
 ۱۰، و حال ارتدا وقحقا فوقدت المرتدة وقد او وقد له اى لذلك الموقود وقد فظهر عليهم جميعا فالوقدان في كرانسيد والوقد الاول يجبر بالضرب في الاسلام وان حبلت به ثمة تبعيته لا بويه (درمختار ) وقال في افرد (قوله مد، لا يويه) اى في الاسلام والديم يجبران فكذا هو وان اختلفت كيفية الجبر (هامش رد المحتار مع المختار الموقد بالموقد إلى الموقد المحتار المختار المختار المختار المختار المختار المختار المختار المختار المختار المؤلد الموقد المحتار المحتار المختار المختار

٤) واعليه ال تصرفات البرند على اربعة اقسام فينفذ منه اتفاقا حالا يعتمد تمام ولاية ويبطل منه اتفاقا ما يعتمد نسلة - و يتوقف منه اتفاقا ما يعتمد المساواة وهو المفاوصة او ولاية متعدية (درمختار) وقال في الرد ( قوله وهو البيفا وضبت) فاذا فاوض مسلسا توقفت اتفاقا فان اسلم نفذت وان هلك بطلت و تصير عنا نامن الاصل عندهما و ببطل عنده (قوله او ولاية متعدية) اى الى عيره ( هامش رد المحتار مع الدر المختار ' كتاب الجهاد' باب المرتد عدد ؟ ولاية متعدية)

#### محمر كفايت الله كان الله له 'د بلي

#### اجازت مجيز جائز عكم عدم مين جو تاب (١) فقط

الله كي شان ميں گستاخي كرنے والى عورت كا حكم

(سوال) ہندہ اور زید کے باہمی تعاقات ایک عرصہ سے ناخو شگوار ہیں زیدا پنی بی مسماۃ ہندہ پر طرح طرح کے ظلم کر تاہے چند آد میوں کے سامنے ان دونوں میں سخت کلامی ہوئی ہندہ نے طیش میں آگر کہا کہ ''جس خدانے تم جیسے ظالم انسان پیدا کئے میں ایسے خداکو خدا نہیں مانتی میں ایسے خداسے بیز ار ہوں '' ان الفاظ کے کہنے کے بعد (۱) ہندہ کا ایمان باقی ربایا نہیں ؟ (۲) اس کا نکاح قائم ربایا نہیں ؟ (۳) کیا مسماۃ ہندہ پر عدت الزم ہے جب کہ وہ تجدید ایمان کرلے ؟ (۴) کیا تجدید ایمان کے بعد عدت گزار کروہ زید کے علاوہ کی اور شخص سے نکاح کرلے تو درست ہوگا؟

المستفتى نمبر ٣٠٨٠ والده عبدالغفار دبلي - ٣٠ شوال ١٣٦٥ صارح

(جواب ، ۲۰) (۱) مساۃ بندہ اس قول کی بناء پر ایمان سے باہر ہو گئی اور مرتد ہو گئی (۱) (۲) نکات بھی باطل ہو گیاد ۳) بال تجدید ایمان کے بعد عدت لازم ہے (۱) (۳) تجدید ایمان کے بعد وہ جس سے چاہے نکاح کر سکے گی (۵) فقط مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وبلی

(۱) و نكاح عبد وامة بغير اذن السيد موقوف على الاجازة كنكاح الفضولي سيجي في البيوع توقف عقوده كلها ان لها مخير حالة العقد ولا تبطل - (الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب النكاح' باب الكفاء ه ٣/ ٩٦ ط سعيد كراتشي)

(٢) يكفر ادا وصف الله تعالى بما لا يليق به او سخر باسم من اسمانه او بأمرمن اوا مره اوانكر وعده و وعيده او حعل له شريكا وولدا او زوجة - اوقال فدائ ما كل رائتاير - فهذا كله كفر (الفتاوى الهندية كتاب السير الباب التاسع في احكام المرتدين مطلب موجبات الكفر ٢٥٨/٢ ط ماجديه كوئله)

(٣) وارتداد احدهما اى الروجين فسخ عاجل بلا قضاء (درمختار) وقال في الرد (قوله بلا قضاء) اى بلا توقف على على مضى عدة في المدحول بها كما في المحر (هامش رد المحتار مع الدر المحتار 'كتاب النكاح' باب بكاح الكافر ١٩٤٠١٩٣٠ ط سعيد كراتشي)

(٤) وهى فى حق حرة ولو كتابية تحت مسلم تحيض لطلاق ولو رجعيا او فسخ بجميع اسبابه بعد الدخول حقيقة او حكمار درمختار) وقال فى الرد (قوله بحميع اسبابه) مثل الانفساخ بخيار البلوغ والعتق اوعدم الكفاء ة و ملك احد الروجين الآخر والردة فى بعض الصور والا فتراق عن البكاح الفاسد والوطئ بشبهة فتح (هامش ردالمحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق باب العدة ٣/ ٤ ، ٥ ط سعيد كراتشى)

(۵) الله که در کام مسلم اور قانسی شرکی کی فیر موجود کی کی بناء بر خورت کو تجدید ایمان اور تجدید نکاح پر مجبور نہیں کیا جاسکتا لہذا عدت گزار نے کے بعد عورت کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ کی دو سرے تخص سے اکال کر لے، کما ذکر فی الشامیة وظاهرہ ان لها التزوج من شاء ت رهامش رد المحتار، کتاب المجهاد، باب المرتد ۲۳/۶ طسعید کراتشی الیکن یہ تحکم اس وقت ہے جب پہلا شوم دوس سے نکال پر فاموش رہے کیا صاف ساف اس کو چھوڑ دیا ہو تو پھر یہ عورت مدت گزار کر دوس سے تحکم اس وقت ہے جب پہلا شوم دوس سے نکال پر فاموش رہے کیا صاف ساف اس کو چھوڑ دیا ہو تو پھر یہ عورت مدت گزار کر دوس سے تحکم اس وقت ہے جب پہلا شوم دوس سے نکال پر فاموش رہ المحله ما اذا طلب الزوج ذلك، ما لو سكت او تو كه صریحا فانها لا تجبر و تزوج من غیرہ لانه ترك حقه رهامش رد المحتار كتاب النكاح، ماب نكاح الكافر ۴/۱۹۶۳ ط سعید گراتشی )

یوی مرتد ہو گئی اور حالت ارتداد میں بچہ پیدا ہوا

(سوال) ایک عورت مرتدہ جس کو سال ڈیڑھ سال ارتداد میں گزرگیا اورای حالت میں اس کے چے پیدا ہو گیا اور اس کے پہلے خاوند نے اس کی کوئی خبر نہ لی ایک سال گزر نے پروہ اس کو لینے آیا تھا گرید اسکے ساتھ نہ گناورباوجود مجھانے کے اس کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی معتبر ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ اس کور کھنا بھی نہیں چاہتا بھہ دھو کہ دینا چاہتا ہے - المستفتی ظہیر الدین گوڑگانوی (جواب ۲۰۱) عورت آگر مرتدہ ہو گئی تھی تواس کا پہلا نکاح ٹوٹ گیات، اگر اب پہلے خاوند سے وہ رائنی نہیں اور نہ پہلا خاوند اس کی پرواکر تاہے تووہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کر سکتی ہے (اس کے مسلمان کیا جائے بھر جس سے وہ راضی ہواس سے نکاح پڑھادیا جائے۔

عورت مذہب تبدیل کرلے ' تو نکاح سے خارج ہو گئی مسلمان ہو کر دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) مساۃ مجید بانوکا بھر سماسال مسمی محداکرم سے نکاح ہوامحداکرم کا پنی سو تیلی مال کے ساتھ ناجائز تعلق پہلے سے تھااور آئے تک چلا آتا ہے اس دوران میں مجید بانو نے پنجابیت اور علائے دین کے روبر وہر چند کو شش کی کہ یا تو مجھ کو آباد کر ہے یا طلاق دے اس نے کسی بات کو نشلیم نہ کیا آخر مجبور ہو کر مجید بانو نے عدالت میں تبدیل ند ب کر کے تعنیخ نکاح کی درخواست دی عدالت نے تحقیق کرنے کے بعد نکاح فنح ہوایا نہیں "

المستفتی نمبر ۱۹۸۵ مولوی عبد المجید خطیب جامع مسجد پیمان کوئ عمر رمضان ۱۳۵۳ ه م ۱ نومبر سر ۱۹۳۹ و (جواب ۲۰۲) بال عورت کے مرتد ہوئے ہے نکاح ننج ہوگیا (۳)اور عورت کو مسلمان ہوئے "کبعد اختیار ہوگاکہ کس شخص ہے شادی کر لے یانہ کرے (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

 <sup>(</sup>۱) وارتداد احدهما ای الزوجین فسخ عاجل بلاقضاء (الدر المختار مع هامش رد المحتار کتاب النکاح باب نکاح الکافر ۱۹۳/۳ ط سعید کراتشی)

<sup>(</sup>٢) ولا يخفي ان محله ما اذا طلب الزوج ذلك اما لو سكت او توكه صريحا فانها لا تجبر و تزوج من غيره لا نه توك حقه (هامش ردالمحتار 'كتاب النكاح ' باب نكاح الكافر ٢/٤ ٩ ٩ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) وارتداد احدهما اى الزوجين فسخ عاجل بلا قضاء ( الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب النكاح ' باب نكاح الكافر ٣/ ١٩٣ ط سعيد كراتشى ) وقال في الهندية : ارتد احد الزوجين عن الاسلام وقعت الفرقة بغير طلاق في الحال قبل الدخول بها وبعده (الفتاري الهندية كتاب النكاح الباب العاشر في نكاح الكفار ٢٣٩/١ ط ماجديه كوئشه) (٤) وظاهره ان لها التزوج بمن شاء ت (هامش رد المحتار كتاب الجهاد باب المرتد ٢٥٣/٤ ط معيد كراتشي)

شوہر کے مظالم کی وجہ سے عورت مرید ہوئی تو نکاح فنخ ہوایا نہیں ؟ الجمعیة مور خه ۹ سمبر ۱۹۳۱ء

(سوال) ہندہ معمرہ ۳۵ سالہ زید کی بیابتاہ کی تھی جوبائیس سال تک اپ شوہر زید کے طرح طرح کے آزاد دستی و اسانی سہتی رہی آخر مظالم ہے تنگ آگرا پی خالہ کے گھر جاگر رہ گئی گراس کے خاوند زید نے قاضی کی عدالت میں طلب زوجہ کا دعویٰ کیا اور قاضی نے بلا ساعت عذرات مساقہ ہندہ کو اس کے شوہر زید سے نیک چلنی کی صانت لیکر ہندہ کو زید کے حوالے کر دینا چاہابالآ خر تنگ آگر ہندہ مرتد ہوگئی تاکہ نکاح فنج ہوجائے ہندہ نے قاضی کو اپنا ارتداد کی اطلاع بھی دیدی اور قاضی نے اپنا ایک معتمد ملیہ کو ہندہ کی قیام گاہ پر بھی کر تھدیق بھی کر الی اور ہندہ نے گئی آدمیوں کے سامنے اقرار اسانی کیا کہ وہ مرتد ہوگئی ہے گر قاضی اب بھی ہندہ کو زید کی زوجہ شرعی تصور کرتا ہے اور اسے زید کے گھر بھوانا چاہتا مرتد ہوگئی ہے اور اسے زید کے گھر بھوانا چاہتا

(جواب ۲۰۳) عورت یام دوونول میں ہے کی ایک کے مرتد ہوجانے سے نکاح فنخ ہوجاتا ہے(۱)
بعض فقہاء نے مرتدہ کو زوج سابق کی طرف جبر ألوٹانے کا فقو کی بے شک دیا ہے لیکن وہ ارتداد کے
سدباب کی غرض ہے دیا ہے تاہم اس کے لئے تجدید نکاح کی ضرورت ہے(۱) نیز اس قول پر عمل کرنے
والے 'قاضی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ خاوند کی تعدی اور موجب ارتداد کی بھی تحقیقات کرے اور زوج کو
بھی اس کی زیاد تیوں اور مظالم کی سز ادے۔
محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

شوہر کے مظالم کی وجہ سے عورت مرتد ہوئی' تو نکاح فنخ ہوایا نہیں؟ (الجمعیة مور خد کیم مئی ۱۹۳۵ء)

(جواب ٤٠٤) موجودہ حالات میں عورت مرتدہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی دوسرے تخص سے نکاح کر سکتی ہے کیونکہ اس کو دوسرے نکاح سے بازر کھنے اور شوہر اول سے جبر آاس کا نکاح کرانے کی

(۱) وارتداد احدهما فسخ عاجل بلا قضاء (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب النكاح باب نكاح الكافر ۱۹۳/۳ طسعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) منكوحة ارتدت والعياذ بالله حكى عن ابى نصروابى القاسم الصفار انهما قالا لا تقع الفرقة بينهما حتى لا تصل الى مقصودها ان كان مقصودها الفرقة وفى الروايات الظاهرة يقع الفرقة و تحبس المرأة حتى تسلم و يجدد النكاح سدا لهذا الباب عليها (الفتاوى الخانية على هامش الهندية كتاب الطلاق فصل فى الفرقة بين الزوجين بملك احدهما صاحبه وبالكفر ٢/١٤٥ ط ماحديه كوئثه) وقال فى الهندية ولو اجرت كلمة الكفر على لسانها مغايظة لزوجها اوا خرا جا لنفسها عن حبالته اولا ستيجاب المهر عليه بنكاح ومستأنف تحرم على زوجها فتجبر على الاسلام ولكل قاض ان يجدد النكاح بأدنى شئى ولو بدينار سخطت او رضيت وليس لها ان تتزوج إلا بزوجها قال الهند وانى اخذ بهذا قال ابوالليث وبه نأخذ فى التمر تاشى – الفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب العاشر فى نكاح الكفار ٢٣٩/١ ط ماجديه كوئثه)

#### محمر كفايت الله كان الله له

طاقت منتنی ن س

شوہر کے آرید مذہب اختیار کرنے کی خلط خبر مشہور ہونے کی وجہ سے برہ کی ناط خبر مشہور ہونے کی وجہ سے برہ کی شادی کرلی تو کیا تھم ہے؟

(انتمويية مورند ١ الربل عربية)

رسوال ) زیر تی عدم موجود گیمیں اس کے متعلق بید مشہور ہو گیا کہ زید آر میہ ہو گیاہے زید کی زوجہ نے اکا تا خانی کر ایا بعد مدت کے مورت کو پیتا چلا کہ زید نے مذہب تبدیل نہیں کیا ایسی صورت میں کیا کیا مانے ؟

ا جو اب ۲۰۵) اس صورت میں کہ زوجہ نے محض ایک غلط خبر کی وجہ سے نکاح ثانی کر لیا تھا۔ نکاح ان سیج نسیس بوان الور زوج اول کا نکاح ہاتی ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ الہ

(۱) سَ الله مَامِ مُعْمِ أَوْ اللَّهِ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَا وَ مَنْ كَا وَجِ مِنْ مُورِتُ مُو تَجْدِيدِ أَمَامُ أَوْرِ تَجْدِيدِ أَمَامُ مِنْ مُجُورِ ثَمِنَ مُمَا فِي الشَّامِيةُ وَ ظَاهِرَهُ أَنْ لَهَا الْتَوْوَجِ بِمِنْ شَاءَ تَ ( هَامَشُ رَدُ الْمُحَتَاوُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ولا) اخبرت بارتداد زوجها فليا التروح بآخر بعد العدة استحبابا كما في الاخبار من ثقة بموته او تطليقة ثلاثا كذا لو لم يكن ثقة فأتاها بكتاب طلاقها واكبر رأيها انه لا بأس بأن تعتدو تتزوج مبسوط (درمختار) وقال في الرد: قوله لا بأس بان تعتد، اى من حين الطلاق او الموت لامن حين الاخبار فيما يظهر تامل ثم لا يخفى انه اذا ظهرت حيا ته اوانكر المطلاق او الردة ولم تقم عليه بينة شرعية ينفسخ النكاح الثاني و تعود اليه (هامش ردالمحتار مع الدر المختار اكتاب الجهاد باب السرتد ٢٥٢ ع ٢٥٣ ط سعيد كراتشي)

## بیان حضرت مفتی اعظم مقد مه و نکاح بوجه ارتداد

بند سوالات بنام گواه نمبر ۳ مفتی کفایت الله صدر مدرس مدرسه امینیه ' د بلی بمقد مه حسین بی به بنام خان محد از دُیرِه غازی خال

(سوال ۱)آپ کتنے غرصہ سے حدیث تفسیرو غیرہ علوم عربیہ کادری دیتے ہیں؟

(جواب) تقریبااژ تمیں برسے-

(سوال ۲) افتاکاکام کتنے عرصہ ہے کرتے ہیں؟

(جواب) ای قدر عرصہ ہے-

(سوال ۳) مفصله ذیل امورکی بات بتلائمیں که مرزا غلام احمد صاحب قادیانی بانی فرقه احمریہ کے عقائدہ ہی جبی ؟ جو قرآن مجید واحادیث صححه مشہورہ سے ثابت ہیں اور جو معتمد مشاہیر علماء مفنیان اسلام کا عقیدہ اب تیک رہاہے ۔اگروہ نہیں تو مرزا صاحب موصوف کا کیا عقیدہ تھا؟ اور ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص مسلمان ہے یا کا فر؟ ابنے بیان میں قرآن مجید واحادیث صححه و کتب عقائد و کتب جماعت احمدیہ کا جن پرآپ کے بیان کا انہمار ہو حوالہ دیں۔

(جواب) مر ذاصاحب کے بہت ہے عقائد کے خلاف ہیں مر ذاصاحب نے بہوت کاد عویٰ کیااور ایسی ہاتیں کہیں جن سے انبیائے سابقین بلعد آنخضرت علیہ خلاف ہیں مر ذاصاحب نے نبوت کاد عویٰ کیااور ایسی ہاتیں کہیں جن سے انبیائے سابقین بلعد آنخضرت علیہ پر مر ذاصاحب کی نفیلت ثابت ہوتی ہے مر ذاصاحب کی نفیلت ثابت ہوتی ہا ہے مر ذاصاحب کے کلام سے بعض پیغیبرول کی تو ہیں بھی ثابت ہوتی ہے کہ خدااور ہے مر ذاصاحب ہے تبیعین کے سواباتی تمام مسلمانوں کو کافر قرار دیتے ہیں گویاات کا مطلب یہ ہے کہ خدااور اس کے پیغیبرول اور آنخضرت تابیہ اور قرآن پر ایمان لا نا بھی مسلمان ہونے کے لئے کافی نہیں رہاجب تک مر ذاغلام احمد پر ایمان نہ لایا جائے یہ اور اس فتم کی وجوہ ہیں جن کی بناء پر مر ذاغلام احمد کو جمہور علما ہے اسلام خارج انسلام قرار دیتے ہیں۔

(الف) وجودوذات وصفات باري تعالى

(جواب) مرزاغلام احمد گو خدا کے وجود کے قائل ہیں لیکن خدا کی صفات میں ان کی بہت می تصریحات شریعت کی تعلیم سے ہاہر ہیں-

(ب)وجود ملا نکه

(جواب ) ملائکہ کے دجود کے وہ اس طرح قائل نہیں جس طرح کہ سلف صالحین اور جمہور امت محمدید کا عقیدہ ہے۔

(ج ) کتب ساویه سابقه و قر آن مجید

(جواب) اس سے منعلق میری نظر میں کوئی تصریح نہیں ہے۔

( ۽ ) قيامت

(جواب) قیامت کابظاہر اقرار ہے۔

(ه) انبيائية كرام " خصوصاً عيسى عليه السلام اور محمر على -

(جواب) انبیائے کرام کے متعلق ان کے عقائد اور تصریحات جمہور امت محدید کے خلاف موجود ہیں دینر ت مبینی علیہ السلام کے متعلق ان کی تصریحات بہت گمر او کن اور موجب تو بین ہیں۔

(و) حيات عيسلي عليه السلام

(جواب) حضرت عیسی علیہ السلام کے حیات کے قائل نہیں۔ کیتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و فات پا چکے بلحہ ان کی قبر بھی تشمیر میں ہونے کاد عویٰ کرتے ہیں۔

(ز) نبوت در سالت کی تعریف

(جواب) نبی اور رسول کی تغریفیس بھی وواین کرتے ہیں جس میں ان کی نبوت کی ٹنجائش نکل سکے۔ (ن) ختم نبوت

(جواب) ختم نبوت کے وہ اس معنی میں قائل نہیں کہ آنخضرت ﷺ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔
(نوٹ) تمام سوالات میں الفاظ مر زاصاحب سے مراد مر زاغلام احمد صاحب بانی فرقہ احمد بیہ ہے۔
(سوال س) کیامر زاصاحب نے دعویٰ نبوت مطلقہ و تشریعیہ کیا ؟ اور حضور خاتم النبین علیہ السام کے بعد مدعی نبوت کا کیا تحکم ہے ؟ اور علاوہ ازیں اور بھی مر زاصاحب نے ایسے دعاویٰ کئے ؟ جن سے کفر لازم آئے مثلا دعوی الوہیت ودعویٰ وحی جس کو قرآن شریف کے برابر قرار دیاوہ عویٰ فضیلت از انبیاء ۔ اور ایسے مدعی کے لئے شرعا کیا تھم ہے ؟

(جواب) مرزاصاحب نے دعویٰ نبوت کیا ہے-

(اس موقع پر گواہ نے کہاکہ بہت سے سوااات کے جوابات بہت طول طویل ہوں گے اور کئی روز خرج ہوں گے اس لئے سورو پے ان کی فیس ہوئی چاہئے میں نے ان کو کہ دیا ہے کہ وہ لکھ کر جھنج دیں)

بیان مولوی گفایت اللہ با قرار صالح :- مرزاصاحب کے دعووں میں نبوت مطلقہ اور تشریعیہ دونوں کا دعویٰ موجود ہے اور جو شخص کہ آنخضرت علیہ کے بعد نبوت کادعویٰ کرے وہ کا فرہ مرزاصاحب کے کام میں ایسی باتیں موجود ہیں جن کی بناء پر ان کو خارج از اسلام قرار دیا جاتا ہے مثلاً وہی کادعویٰ جو قرآن کے برابر درجہ رکھتی ہے اور بعض انبیاء علیہم السلام کی نوبین 'آنخضرت علیہ کی برابر کی کادعویٰ اور جو شخص کہ کے برابر درجہ رکھتی ہے اور بعض انبیاء علیہم السلام کی نوبین 'آنخضرت علیہ کی برابر کی کادعویٰ اور جو شخص کہ کسی نبی کی توجین کرے یا قرآن کے برابر وہی کادعوے کرے یا آنخضرت علیہ ہے برابر کی کام می بووہ کا فرے

(سوال ۵) کیامر زاصاحب نے حضرت عیسی علیہ انسلام کی تو بین کی ؟ (جواب)مال تو بین کی ہے- ( سوال ٢ ) كيامر زاصاحب نے آنحضور محمد ﷺ كى توبين كى ؟

(جواب) مر ذا صاحب کے کلام سے آنخضرت عظیے کی توبین لازم آتی ہے اور حضور عظیے کی برابری بلحہ حضور عظیے کی برابری بلحہ حضور عظیے ہے اور حضور علیے کا عوی موجودہے-

(سوال ۷)جو شخص انبیائے کرام کی تو بین کرے حقیقتہ یاانزام یااستہزاء مسلمان ہے یاکا فر ؟اس لحاظ ہے مرزا صاحب مسلمان تنصیا کا فر؟

(جواب) جو شخص انبیاء کی تو بین کرے یا ستہزا کرے وہ کا فرہے۔اس لحاظ سے مرزاصاحب کا فرتھے۔

( سوال ٨) كيام زاصاحب اليخ منكر كوكافر كتا تفا؟ يعنى سارى امت كوجز اليخ متبعين ككافر كتا تفا؟

(جواب) مرزاصاحب نے کلام میں اس طرح کی تصریحات موجود ہیں کہ وہ اپنے متبعین کے سواباقی تمام مسلمانوں کو کافر کہتے تھے۔

( سوال ۹ )جو بخض مسلمان کو کافر کیے اس کا کیا تھم ہے؟

( جواب ) جو تخفس مسلمانوں کواس بناء پر کافر کے کہ وہاس کے دعوے کی ت**صدیق نہیں کرتے حالا نکہ اس کا** دعویٰ ہی غلط وہاطل ہے توبیہ شخص کافرہے۔

( سوال ۱۰) کیام زاصاحب کے المامات اس کتم کے ہیں جس سے مرزاصاحب پر کفر عائد ہو تاہے ؟اور وہ کیا کیا ہیں ؟

(جواب)مرزاصاحب کے بہت ہے المامات اس فتم کے ہیں کہ ان پر کفر عائد ہو تاہے جوان کی کماد ب میں و کیجہ کربتائے جاسکتے ہیں آئندہ تاریخ پر حوالے پیش کروں گا-

( سوال ۱۱) کیاانبیائے کرام صادق اور معصوم ہوتے ہیں ؟ اور کیامر زاصاحب صادق اور معصوم نتھے؟ اگر نہیں تو ان کے غیر معصوم ہونے کے دجوہ بیان فرماویں-

(جواب)انبیائے کرام یقیناً صادق اور معصوم ہوتے ہیں مر زاصاحب نہ صادق تھے اور نہ معصوم - اور ان کے کذب کے خبوت کے لئے بہت ہے شواہدان کی کتابوں میں موجود ہیں جو آئندہ پیش کروں گا-دیاں میں میں مصرف میں اور سے متبعد سے متعلقہ تاریخ میں مال میں اور میں میں ان تابیق کا رکھتا ہیں۔

(سوال ۱۲) کیامر زاصاحب اور ان کے متبعین کے متعلق تمام مشاہیر علمائے اسلام نے بالا تفاق کفر کافتوی دیا ہے یا نہیں ؟

ا جواب) مرزاصاحب دوران کے متبعین کے متعلق عام طور پر علمائے اسلام نے کفر کافتو کی دیاہے۔ (سوال ۱۳) کیامرزاصاحب دعوائے نبوت سے پیشتر ختم نبوت مطلق یا تشریعی کے قائل تھے ؟اور منکر ختم نبوت کے متعلق کیافتوئی ہے؟

(جواب) مرزاصاحب وعوائے نبوت سے پہلے ختم نبوت کے قائل تھے اور منکر ختم نبوت باتفاق علماء کا فر

. ( سوال ۱۲ مر زاصاحب اور ان کی جماعت معجز ات انبیائے کر ام کے قائل ہیں یا نکاری ہیں ؟اگر انکاری ہیں توشرع میں ان کے متعلق کیا تھم ہے ؟اور کیول ؟

(جواب) مرزاصاحب نے بہت ہے مجزات کا نکار کیا ہے اور ان کی صور تیں بدل دی ہیں حالا مکہ قر احادیث کی تصریحات ان کی تاویلول کی صراحته تردید کرتی میں بلعہ بعض معجزات کا نکار اس پیرابہ میں ہے جس ہے اصل معجز وکی تحریر اور اس کا ستراء ایازم آتا ہے جو شخص کہ معجزات انبیاء کرام کااس طریہ کرے کہ اس ہے استہزا پیدا ہو تا ہو تووہ اس بناء پر کافر ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے متعلق اس کا عقید ہ ثبوت كالمفتضى ہے يا قصد النبياء كااستهزاء كرتاہ -

(سوال ۱۵) مرزاصاحب اجماع است كے اصول كو تتليم كرتے تھے ؟ ياا نكار كرتے تھے ؟

(جواب)مرزاصاحب اجماع امت ك اصول كوعملاً تشكيم ممين كرتے تھے-

(سوال ۱۲) اجماع امت کے منکر کے متعلق اسلام میں کیا حکم ہے؟

(جواب)اجماع امت آگر حقیقی ہو تواس کامنکر کا فرہو تاہے-

( سوال ۷ ا )اگر سوالات ند کورہ کا تقلم اثبات میں ہو توعلمائے کرام کے فتوے اگر آپ کے پاس موجود ہو پیش کریں۔

(جواب) اس امر بر فتوے عام بندو ستان میں شائع ہو کیکے ہیں میرے پاس کوئی نقل اس وقت موجود ' ے آئندہ پیش کروں گا-

(سوال ۱۸)اخبار الجمعینة دہلی مور خد کم جنوری ۱۹۳۹ء کے صفحہ ۴۴ کالم نمبر ایر آیکے نام ہے جو ف نسبت نکاح اہل سنت والجماعت ومرزانی درج ہے دیکھ کرہتلائیں کہ بیہ فتویٰ آپ نے دیاتھا؟

(جواب) اخبار الجمعینة مورند ۹ سا-ا-ا کے صفحہ سم کالم نمبر ایر جو فتوی تحریر ہے اور جس پر نشان C کمشنر ڈالاہے سیجے ہے اور میر اہی دیا ہواہے-

فوی مولوی محدیوسف مدرسه امینیه دبلی مسلکه مند حوالات آب نے پڑھااوراس پر الجواب سعیح آب کے تی کروہ ہیںاور مہر وارالا فہآء مدر سداسلامیہ دیلی کی ہے؟

(نوٹ)ابیاکوئی فتویٰ جو مولوی محمہ یوسف کا لکھا ہوا ہو اور جس پر "الجواب صحیح" مولوی مفتی کفایت صاحب نے لکھاہواور دارالا فتاء کی مہر ہوشامل ہند سوالات تہیں ہے-

( سوال ۱۹)احدید یعنی مرزائی مرد اور غیر احمدی مسلمان عورت کے مابین نکاح جائز ہے یا نہیں ؟ (جواب)احمدی مر داور غیر احمدی مسلمان عورت کا نکاح جائز نہیں ہے۔

سوالات جرح

(۱) سوال نمبر تین مندرجه بند سوالات منجانب مدعیه (الف) تا (ح) کے جولبات میں آپ نے اگر حضر، مرزاصاحب کی کسی کتاب کا حوالہ ویا ہے تو آپ بتلائیں کہ آپ نے وہ ساری کتابی پڑھی ہوئی ہیں جس کا آ۔ نے حوالہ دیاہے اور کیاان کتاب میں اور حضرت مرزاصاحب کی دیگر کتابوں میں جو تصریحات النام ﴿ مندر جدالف تاح ﴾ كے متعلق بين ان كوايينے جولبات ميں محوظ ركھاہے ؟ اب) سوال نمبر تین کے جواب میں میں نے کسی مخصوص کتاب کا حوالہ نہیں دیاہے باقی حصہ کا سوال نہیں ہو تاجو جواب میں نمیں نے کسی مخصوص کتاب کا حوالہ نہیں دیا جائے - حوالجات آئندہ پیش کروں گا-

ال)(۲) کیا آپ نے بانی سلسلہ احمد یہ مرزاغلام احمد صاحب کی جملہ تصانف کو پرفھاہے؟ اور آپ ہتا سکتے ، جو مطبوعہ فہر ست کتب سوالات جرح ہذا کے ساتھ منسلک کی گئی ہے اس میں حضرت مرزاصاحب کی بفات کے نام در ست طور پرورج ہوئے جیں ؟ اگر آپ نے مرزاصاحب کی تمام تصنیفات کو نہیں پڑھا تو نسیفات حضر ت مرزاصاحب کی تمام تصنیفات کو نہیں پڑھا تو نسیفات حضر ت مرزاصاحب کی آپ نے اول سے لیکر آخر تک پڑھی ہیں فرست مطبوعہ کو دیکھ کر ان بفات برنشان مع ذستخط خود لگادیں۔

اب) مرزاصاحب کی جو تقنیفات میں نے پوری پڑھی ہیں فہرست مطبوعہ ہیں (جس پر نشان ڈالا میں ۔

)ان کے ناموں پر میں نے و منظ کرو نے ہیں ان کے علاوہ ان کی بہت ی کتابی میں نے پڑھی ہیں۔

ال ۳) آپ نے جو عقائد حضر ت مرزاصاحب اور ان کی جماعت کی طرف منسوب کے ہیں کیاان عقائد مسائل کو وہ اپنی مسائل کو حضر ت مرزاغلام احمد صاحب اور ان کی جماعت تسلیم کرتی ہے ؟ یاان عقائد اور مسائل کو وہ اپنی بروں اور تح بروں میں رد کرتے ہیں ؟

اب) جو مسائل وعقائد میں نے مرزاصاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ان کو مرزاصاحب اور ان کی عت تشکیم کرتی ہے۔

وال ۴) کیا حضرت مرزاصاحب کی کتابول میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر اور نکہ کے وجود اور اس کی ذات اور اس کی صفات پر اور نکہ کے وجود اور قیامت پر اور حضرت عیسیٰ علیہ اللہ کے وجود اور صفات پر قرآن مجید اور دوسری پہلی آسانی کتابول پر اور قیامت پر اور حضرت عیسیٰ علیہ الام اور نبی کریم ﷺ اور دیگر انبیاء کی نبوت پر اپناایمان ظاہر نہیں کیا گیا ؟

واب) مرزا صاحب کی تصنیفات میں ان چیزوں کا جن کا سوال میں ذکر ہے بیان ضرور آیا ہے مگر ان کی بقت شرعی بہت سے مقامات میں بدل دی گئی ہے۔

وال ۵) کیا حضرت نیسٹی علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اس عقیدہ کونہ مانے والا مسلمان بیں رہ سکتا ؟

واب) حضرت عیسی علیہ الساام کی حیات کا عقیدہ جمہور اہل اسلام کے نزدیک مسلمہ عقیدہ ہے اور جو اسلام کے خادج ہے۔ اس ان کی حیات کا عقیدہ ندر کئے وہ جمہور کے نزدیک اسلام سے خارج ہے۔

وال ٢) الف - كياآب كو معلوم ب كه سر سيد احمد خال بانى عليكره كا في اور ال كے معتقدين حصرت عيسى يد الساام كى و قات كے قائل بيں ؟

۔ ہواب) سیداحمہ خاں یاان کے مقبعین کی وہ تصریحات سامنے لائی جائیں جس میں انہوں نے وفات عیسٹی علیہ سلام کی تصریح کی ہو توجواب ویا جاسکتا ہے۔

ب) کیا آپ کو علم ہے کہ نیخ محمد عبدہ مصری مرحوم جو ملک مصر کے مفتی اعظم سے ان کالور ان کے تقدوں کا بھی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔

(جواب)الضاً

(ج) كياآب كوعلم ہے كه حضرت امام مالك اور امام ان حزم بھى وفات عيسى كے قائل تھے؟

(جواب)ان دونول محترم اماموں کی تصرِی کم چیش کرنی جائے۔

(د) کیا آپ نے سر سید احمد خال کی تفسیر القر آن اور پیننج محمد عبدہ مصری مفتی اعظم کی تفسیر جسے محمد رشید رضائیڈیٹر المنار مصرنے شائع کیا ہے پڑھی ہے؟

(جواب) میں نے بید دونوں تفسیریں پڑھی ہیں مگر ان کا ایک ایک حرف نہیں پڑھا-

(؛) کیا آپ نے مجمع خار الا نوار مصنف پیننج محمد طاہر گجر اتی میں حضر تامام مالک کا بید ند ہب پڑھا ہے کہ حضر ت نیسلی علیہ السلام و فات یا گئے ہیں۔

(جواب) مجمع البحار میں امام مالک کا بیہ قول مذکور ہونا مجھے کو یاد نسیں "مالک "کا قول مذکور ہے مگر مالک ہے خدا جانے کون مراد ہے۔

(و) کیا آپ نے امام این حزم کی کتاب المحلے پڑھی ہے ؟جو مصر ہے چھپ کر شائع ہوئی ہے کیااس میں یہ مسئلہ درج ہے یا نہیں کہ حضر ت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں ؟

(جواب) میں نے المحلی بوری نہیں پڑھی اور اس میں یہ قول میرے مطالعہ میں نہیں آیا ہا کہ المحلی جلد اول کی ابتداء میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسی ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے جو آنخضرت ﷺ ہے پہلے سے نبی ہیں۔

(ح) آپ کے نزدیک سر سید احمد خان 'حضرت امام مالک حضرت امام این حزم اور مفتی محمد عبدہ اور ان کے معتقدین مسلمان ہیں یا نہیں ؟

(جواب) سر سیداحمد خال کے بہت سے عقائد جمہور علمائے اسلام کے خلاف ضرور ہیں مگر ان ہر سکفیر کا حکم کرنے میں احتیاط کی جاتی ہے اور حضر ت امام مالک اہل سنت والجماعت کے مسلم امام ہیں اور این حزم اور مفتی محمد عبدہ مصری کے متعلق بھی میرے علم میں کوئی وجہ تکفیر شمیں ہے۔

(سوال ۷) کیا حضرت مرزاصاحب نے آنخضرت بیٹی کے بعد کسی شریعت کا آنایا آنخضرت بیٹی کی شریعت کا مناوخ کیا جانا ہے کی اس بعد کا منسوخ کیا جانا کسی ایسے نبی کا آجانا جو آپ کی امت ہے باہر ہواور جس نے آنخضرت بیٹی کی بیروی ہے تمام فیض حاصل نہ کیا ہوا نبی کسی کتاب میں جائز لکھاہے ؟

(جواب) مرزاصاحب نے آنخضرت ﷺ کے بعد نبی کا آنا جائزر کھانے اور خود تشریعی نبوت کادعویٰ کرکے ثابت کیا کہ آنخضرت ﷺ کے بعد نئی شریعت آسمتی ہے اور تھم جماد کے خلاف اپناتھم دیکر میہ ثابت کر دیا کہ مرزاصاحب شریعت محمد میہ کے احکام کو منسوخ کر سکتے تھے۔

(سوال ۸) (الف) اگر کسی کتاب میں حضرت مرزاصاحب نے یہ لکھاہے کہ آنخضرت عظیم النبین نہیں ہیں ہیں ہیں ایپ پر نبوت ختم نہیں ہے تواس کاحوالہ دیں؟

(جواب) خاتم النبيين كے معنی مرزاصاحب نے ایسے بیان كرديئے ہیں كه آنخضرت عظیہ كوخاتم النبيين بھی

کھنے رہیںاورا بنی نبوت بھی منوالیں حوالہ جات آئندہ دول گا-

(ب) حضرت مرزاصاحب نے اپنی کتب میں قرآن مجید کی آیت خاتم النبین پر ابناایمان ظاہر فرمایا ہے یا نبیل ؟

(جواب )اس طرح كاليمان طاهر كياب جواوير لكحايا جاچكاہے-

( ق ) حضرت مرزا صاحب ہر اس تخص کو جو حضرت نبی کریم پین ہے علیحدہ ہو کر اور نبی کریم پیلٹے کی پیروری کو چھور َ مرد عواتِ نبوت کرے اے ملعون سجھتے ہیں پائنمیں ؟

(جواب) سرف بہی کافی نہیں کہ آنخضرت ﷺ کی نبوت سے باہر ہو کرجو شخص منصب نبوت کاد عویٰ کرے وہی منصب نبوت کاد عویٰ کرے وہی منعون ہے اور یہ بات مرزا وہی منعون ہے اور یہ بات مرزا ساحب نے شکیم کی ہے۔

(سوال ۹) اے - نبوت مطاقہ اور نبوت تشریقی ہے آپ کی کیامر او ہے؟

(جواب) نبوت مطلقہ سے بیہ مراد ہے کہ کسی شخص کو حضر ت حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے منعب نبوت عطا کیا جائے خواداس کو جدید شراجت دی جائے بانہ دی جائے اور تشریعی نبوت سے بیہ مراد ہے کہ منصب نبوت کے ساتھ اس کو جدید شراجت بھی عطائی جائے۔

(بل) کیا کی ایسے نبی کانام آپ بتا سکتے ہیں جس نے آنخضرت ﷺ کے بعد یہ وعویٰ کیا ہو کہ میں آنخضرت ﷺ کے بعد یہ وعویٰ کیا ہو کہ میں آنخضرت ﷺ کا بیر واور آپ کی شریعت کے تائے ہوں اور پھراس کی نسبت یہ فتویٰ دیا گیا ہو جو آپ نے بیان کیا ہے؟ (جواب) ایسے نبی بھی ہوئے ہیں جنہوں نے حضرت ﷺ کی نبوت کا انکار نہیں کیا مگر آپ کے بعد اپنی نبوت کا دیوی کیا ہے اور وہ کافر قرار دیئے گئے جن میں سے ایک شخص اخری کا واقعہ مشہورہے۔

( سَ ) کیا آپ قر آن مجید کُ سَی آیت ہے و کھا گئتہ ہیں جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ آنخضرت میں ہے بعد آپ کی ہیروی کرتے ہوئے اور آپ کی شریعت کے تابع رہتے ہوئے آپ کی امت میں سے کوئی شخص درجہ ابوت نانق آنخیضر میں میں ہے گئا انہ

(جواب) قرآن شریف کی آیت فی تم النبین بی اس معنی کے لئے نص صری ہے کہ اس میں تمام انبیاء کا خاتم النبیاء کا خاتم مناور بیجے کو قرار دیا گیا ہے اور تشریق و نیبر تشریق نبوت کا فرق نہیں کیا گیا-

(بن) کی آپ آپ کو علم ہے کو شن آپ کی الدین ان العربی نے کتاب فقوعات مکیہ میں میہ تحریر کیا ہے کہ آ بھن ہوت یہ بنتم ہو نے اور آپ کے بعد کسی بی کے نہ آئے ہے کہ ایک نبوت اور الیا این نبوت اور الیا این نبوت اور الیا این نبر بعت کے خلاف کوئی شریعت لائے اور آپ نہ دوگا ہر موسوف نے کیا آپ کی شریعت کے خلاف کوئی شریعت لائے اور الیا این کتاب نہ کورو میں یہ تحریر نہیں کیا کہ غیر تشریعی نبوت مند نہیں ہے؟
(جواب) شیا ہوگا ہوگا عبارت اس مطلب میں صریح نہیں ہے۔

(ائی) کی آپ و علم ہے کہ علی بن محر سلطان القاری جو ملاعلی قاری کے نام سے مشہور ہیں انہوں نے اپنی آت ہوں نے اپنی آت ہوں ہے اپنی آت ہوں ہے اپنی آت ہوں ہے اپنی آت ہوں کے بیار میں کہ استحضرت مالی کے بعد کوئی ایسا

نی نہیں آئے گاجو آپ کے مذہب کو منسوخ کرے اور آپ کی امت سے نہ ہو-

(جواب) ما اعلی قاری کی عبارت کا بیہ مطلب ہر گز نہیں ہے کہ آنخضرت بنالیج کے بعد کسی ہی ہے آنے کو جائز سمجھتے ہوں۔

(ایف) کیا مولوی محمہ قاسم مرحوم نانو تو گابانی مدرسہ و بوبند نے اپنی کتاب تخذیر الناس میں یہ لکھاہے کہ اگر بالفرض بعد زمانہ نبی شاہیے کوئی نبی پیدا ہوا تو پھر خاتم یت نبوت محمہ شیکے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ (جواب) مولانا محمہ قاسم صاحب کی کتاب تخدیر الناس کی عبارت کا یہ مطلب ہر گزنہیں ہے کہ آنخضرت النہ کے بعد کوئی نبی آپ کی امت میں ہے آسکتا ہے۔

(بی) کیا آبکوعلم ہے کہ مواانااہ الجسنات محمد عبد النی لکھنوی مرحوم نے اپنے رسالہ موسومہ دافع الوسواس فی اثر ان عباس میں لکھاہے کہ بعد آنخشرت ﷺ کے بازمانہ میں آنخضرتﷺ کے مجرد کسی نبی کا ہونا محال نہیں بلعہ صاحب شرع جدید ہوناالبنۃ ممتنع ہے۔

(جواب) مولانا عبدالحی صاحب کا بھی ہے مطلب ہر گز نہیں کہ آنخضرت علی کے بعد کسی کو منصب نبوت عطاہو سکناہے۔

(ا بنج ) کیا آپ نے تکملہ مجمع محار الا نوار مصنفہ شیخ محمہ طاہر تجراتی پڑھا ہے؟ جس میں حضرت عائشہ کا یہ قول درج ہے کہ آنخضرت شیک کو خاتم الا نبیاء کمواور بیزنہ کمو کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔

(جواب) حضرت عائشہ کا یہ قول میں نے پڑھاہے مگر اس کا مطلب ہے کہ آنخضرت عظیم کے بعد کوئی ہی جو کہ پہلے کانبی جو جیسے حضرت عیسی علیہ السلام کا آنامحال نہیں۔

( آئی ) قر آن مجید کی آیت خاتم النبین کس س میں آنخضرت تنگیزی پرنازل ہوئی تقی اور کیااس آیت کے نازل بوئی تقی اور کیااس آیت کے نازل بوئی کے بعد حضور آکرم تنگیزی کے فرزندابرا تیم نے وفات پائی تقی ؟اس وقت آنخضرت تنگیزی نے یہ قرمایا تھا گئی آئر میر ایبناابر اہیم زندہ رہتا تو نبی ہوتا۔

(جواب) اگر آیت خاتم النبین نازل ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں حضور اکر میں تعلقے نے یہ فرمایا کہ لوعاش اکان نبیا تواس کا مطلب یہ ہے کہ حضور بھنے کو یہ بتلانا تھا کہ چو نکہ میرے بعد نبوت نبیس ہو سکتی تھی اس لئے نقد مراہی بھی تھی کہ میر ابیناز ندہ نہ رہے۔

( عوال ۱۰) عربی محاورہ خاتم المحد نین خاتم المضرین خاتم الاولیاء 'خاتم الظفہا کے کیا معنی ہوتے ہیں؟
( جواب ) اس الفظ کے تو ہی معنی ہوتے ہیں کہ جس کو خاتم الفقہاء کما جائے وہ گویا آخری فقیہ ہو جس کو خاتم الفقہاء کما جائے وہ گویا آخری فقیہ ہو جس کو خاتم المنسرین کما جائے وہ آخری مفسر ہو مگر اس کا اطلاق مبالخعة یا مجاز اکسی بوٹے فقیہ یا مفسر پر کر دیا جاتا ہے گو اس کے بعد اور فقیہ و مفسر پیدا ہوتے رہتے ہیں لیکن خاتم النبین کا اطلاق آنخضرت عظی پر مبالخت یا مجاز انہیں کیا گیا ہے ہے آپ حقیقی اور واقعی طور پر خاتم ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوسکتا۔

(سُوالُ ال) کیا آپ نے کتاب کنوز الحقائق فی حدیث خیر الخلائق مصنفه امام منادی " پڑھی ہے ؟اور اس میں بیہ حدیث دیکھی ہے کہ ابو بحر افضل ھذہ الامتہ الاان یکون نبی ان الفاظ کاار دوتر جمہ کر دیجئے۔ (جواب) اس کتاب کو میں نے دیکھا ہے اس حدیث کا بیہ مطلب ہے کہ ابو بحر اس امت میں سب سے افضل میں مگریہ کہ نبی نہیں رہے جب کہ افظ نبیا ہو اگر نبی ہو تو پھر حدیث کی صحیح عبارت وہ ہے جو جامع صغیر کی میں ہے۔ یعنی ابو بحر افضل الناس الدان یکون نبی لیعنی نبیوں کے سوالو بحر تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ (سوال ۱۲) آپ کے نزدیک شیخ محی الدین ائن عربی علی بن محمد سلطان القاری مولوی محمد قاسم دیوبندی مولوی عبد الحی تکھنوی 'شیخ محمد طاہر گجر اتی کس درجہ کے مسلمان شھ ؟

(جواب) بيرسب عالم اوربزرگ مسلمان تھے-

(سوال ۱۳) کیا حضرت مرزاصاحب نے کسی جگہ ابنایہ عقیدہ ظاہر فرمایا ہے کہ میں تمام انبیاء سے افضل ووں ؟

(جواب) ہاں مر زاصاحب نے اس قتم کے الفاظ لکھے ہیں جن سے یہ مطلب سمجھا جاتا ہے مثلاً ان کا پناشعر ہے۔

> آنچه واداست هرنی راجام دامرابه تمام (درخین)

> > اور ال کادوس اشعر ہے۔

له عسف القمر المنير وان لمی غسا القمران المشرقان اتنكو (اعجازاحمدی صام) بعن آنخضرت بیش کے لئے تو صرف چاندگر بهن بوااور میرے لئے چانداور سورج دونول پر گر بهن پڑامطلب یہ ہے کہ حضور شین کی نبوت کی نشانی کے طور پر تو صرف چاندگر بهن کا ظهور ہوااور میری (نبوت کی) نشانی کے لئے چانداور سورج دونول کا گر بهن بوا-

اور مر ذاصاحب فرماتے ہیں کہ " ہمارے نبی کریم عین کی کاروحانیت نے پانچویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایالوروہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کا انتخانہ تقابلتہ اس کے کمالات کے معراج کے لئے پہلا قدم تھا پھراس روحانیت نے چھے ہزار ہرس کے آخر میں لیحنی اس وقت پوری طرح بجلی فرمائی "

( خطبہ الهامیہ ص ۷ کے ۱)

ایک اور جگد کھے بیں "غرض اس زمانہ کانام جس میں ہم جی زمان البر کات ہے لیکن ہمارے نبی اکرم عظی کا زمانہ زمان التا نبید ات اور و فع الآفات تھا۔"

(اشتهار مرزاصاحب مورنچه ۲۸ منگر <u>۱۹۰</u>۰ء مندرجه تبلیغ رسالت جلد تنم ص ۳۳)

نیز مرزاصاحب فرماتے ہیں "ایلام ہلال کی طرح شروع ہوا اور مقدر تھا کہ انجام کار آخر زمانہ میں بدر وجائے خداتعالیٰ کے تکم سے اپن خداتعالے کی حکمت نے جاہا کہ اسلام اس صدی میں بدر کی شکل اختیار کرے جو شار کی روے بدر کی طرح مشابہ ہو اپن انہیں معنوں کی طرف اشارہ ہے خداتعالیٰ کے اس قول میں کہ لقد فصو سم اللہ ببدر (خطبہ الهامیہ سس ۱۸۴)

ان عبار توں کا اور ان کے علاوہ ان کی بیسیوں عبار تول کا مطلب صاف ہے کہ آنخضرت عظیم کا زمانہ بھی

روحائی تر قبات کا 'تنائی زماند نظابائد ابتدائی تھااور مر زاصاحب کے ذریعہ سے وہ معراج کمال پر پہنچا بعنی مر زا صاحب آنخضرت ﷺ ہے بھی اعلیٰ اور افعنل واکمل میں اور جب حضور اکرم علیے سے بھی افصل ہوئے تو ان کالازمی نتیجہ ریہ ہواکہ تمام انبیاء ہے افصل واکمل ہوئے۔

(سوال ۱۲) کیا حضرت مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں یہ نہیں لکھا کہ میں آنخضرت ﷺ کاغلام اور آپ کا امنی اور آپ کی شربیت کامتیع ہوں؟

(جواب) مر ذاصاحب کی کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے اور اس کے خلاف یہ بھی لکھا ہے جو نمبر ۱۳ کے جواب میں میں نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ معرائ کمال پر۔
بیس نے بیان کیا کہ آنخضرت ﷺ روحانی ترقی کے پہلے قدم پر تقے اور مر ذاصاحب معرائ کمال پر۔
جب مسلمان مر ذاصاحب پر اعتراض کرتے کہ آنخضرت ﷺ کے بعد تم نبی کیے ہوگئے توان ہے جان بچائے کے لئے وہ کمہ ویا کرتے تھے کہ میں تو آنخضرت ﷺ کا غلام اور امتی ہوں اور حضور ﷺ کے جان بچائے کے بین تو آنخضرت شے تھے کہ میں تو آنخضرت شے تھے کہ میں آتے تو پھر صاحب وجی اور صاحب شریعت نبی بنے اتبان کی ہدوئت مجھ کو نبوت ملی ہو اور جب اپنی تعلیٰ میں آتے تو پھر صاحب وجی اور صاحب شریعت نبی بنے کے لئے مضامین کا طوفان پر ہائے دو ۔

(سوال ١٥) قرآن شريف كي روية سي في ودوسرے نبي ير فضيلت ہوسكتي ہے يا نہيں؟

(جواب) قرآن شريف مين ب- تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض -

(سوال ۱۱) کیا آپ کے نزدیک مهدی معهود اور مسیح موعود کادر جدعام امتیول کے برابر ہے ؟

(جواب) مهدی موعوداور سی موعودکار تبد بهت برائب کیونکه مسلمان توحضرت می موعودکودی نی عیسی بن مریم مانتظ بین جو بندی اسر انیل میں مبعوث ہوئے تھے اور ان کی نبوت کا دور ختم ہو گیااب وہ اس امت میں بطور ایک خلیفہ آنخضرت بیج کے مبعوث ہول کے بیدوشت بعث نبوت نہ ہوگی اور نہ وہ نبوت سابقہ سی بطور ایک خلیفہ آنخضرت کے باعد ان کی نبوت کا دور ختم ہو چکاہ اس لئے وہ بحیثیت نبی مبعوث نہ ہوں گے باعد اس امت میں خلیفہ خاتم المرسلین ہوں گے جو پہلے اپنی امت میں نبی تھے اور ممدی موعود بھی آنخضرت میں خلیفہ اور ولی کامل ہوں کے اور یہ دونوں سلیحدہ شخص ہوں گے۔

( سوال ۱۷) کیا آپ کو علم ہے کہ شیعوں کے نزو یک شیعہ مذہب کے بارہ امام آنخضرت ﷺ کے سواتمام انبیاء سے افضل ہیں ؟

(جواب) اگران میں ہے غالی فر قول کا یہ مقید د ہو توان کی گمر اہیاور حشلالت کا متیجہ ہو گا-تا یہ میں

(سوال ۱۸) أنر آپ كياس تماب تنار الايانوار جلد كمصنفه محمر باقر مجلسي مطبوعه ابران موجود به تواس ك سفى ٢٠٠٥ ابر آب تفضيلهم على الانبياء وعلى جمنع الخلق ألود كير كريتلائيس كه اس ميس به عبارت موجود به اعلم ها ذكره رحمه الله عن فضل نبينا وانمتنا صلوات الله عليهم على جميع المخلوقات و كون انمتنا عليهم السلام افضل من سائر الانبياء هو الذي لا يرتاب فيه من تتبع اخبارهم - (جواب) يه كتاب مير كياس موجود شيس -

( بواب ) میہ کماب میرے پائی محوجود میں-( سوال ۱۹) کیا سنی مر د کاشعبہ عورت ہے اور شیعہ مر د کا سنی عورت سے نکاح ہو سکتاہے ؟ (جواب) شیعوں میں ہے جو فرقے نالی ہیں اور ان پر کفر کا تھم کیا گیا ہے ان میں ہے کسی شیعہ مر د کا نکاح سی عورت ہے جائز نہیں البتہ سی مر د کا نکاح شیعہ عورت ہے جائز ہے-

(سوال ۱۹/۱) حضرت مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں حضرت نمیسلی علیہ السلام کوخداکا نبی ماناہے یا نہیں اور اپنی کتابول اور ان کی وہ عزت اور اپنی کتابول اور ان کی وہ عزت کرتا ہول اور ان کی وہ عزت کرتا ہول کی عزت کرفی جانئے ؟

(جواب) ہاں مرزاصاحب کی کتابوں میں یہ مضمون بھی ہے اور ابتداء میں وہ اس قشم کے مضامین لکھتے تھے مگر ان کی کتابوں میں ایسے مضامین بھی بخر ت موجود میں جن سے حضرت عیسی علیہ السلام کی تو بین ہوتی سے مثلاً ان کا قول ہے :

"تو پھر اس امر میں کیا شک ہے کہ حضرت میں کوہ فطری طاقتیں نہیں دی گئیں جو مجھے دی گئیں کیو نکہ وہ ایک خاص قوم کے لئے آئے تھے اور اگر وہ میری جگہ ہوتے تواپی اس فطرت کی وجہ ہے وہ کام انجام نہ دے سکتے تھے جو خدا کی منایت نے مجھے انجام و ہے کی قوت دی۔" (حقیقتہ الوحی ص ۱۵۳) اور لکھتے ہیں: ۔ "مجھے فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر میں ان مریم میرے زمانے میں ہوتا تو وہ کام جو میں کر سکتا ہوں وہ ہر گزشیں کر سکتا اور وہ نثان جو مجھ سے ظاہر ہورہ ہیں وہ

بر گزنه د کھلا سکتا-"(حقیقته الوحی ص ۱۴۸)

اور مر زاکاشعر ہے۔

اینک منم که حسب بشارات آمدم عینی کیاست تابنبد یا منبرم (ازالیة الاوبام ص ۲۵–۱۵۸)

(سوال ۲۰) حضرت مرزاصاحب کابید و عویٰ ہے یا نمیں کہ خدانعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مثیل بناکر جمیجا ہے ؟

(جواب) مرزاصاحب کا کی د عوی نمیں کہ وہ شیل میں ہو کر آئے ہیں بلحہ وہ شیل آدم مثیل نوح نثیل ابراہیم ' شیل موسی نثیل ہیسی مثیل محدر سول اللہ ﷺ بلحہ عین محدر سول اللہ ﷺ ہو کر آئے ہیں یہ سب باتیں الن کی کتابوں میں بخر ت موجود ہیں مثلاً ان کا بیان ہے ''خدا نے مجھ کو آوم بنایا اور مجھ کو وہ سب چیزیں بخشیل اور مجھ کو خاتم النبیین اور سید المرسلین کابروز بنایا ''

(خطبہ الهامیہ ص ۱۲۷)

اوران کا قول ہے" و نیامیں کوئی نبی نبیں گزراجس کانام مجھے نہیں دیا گیاسو جیساکہ براہین احمد یہ میں خدائے فرمایا ہے کہ میں (بیعنی مرزاصاحب) آدم: ول میں نوح ہول میں اراہیم ہول میں اسلی ہوں میں لیعقوب ہوں' میں اسمعیل ہوں' میں موکیٰ ہوں' میں داؤد ہوں' میں عیسیٰ بن مریم ہوں' میں محمد سیسے ہوں یعنی بروزی طور برے'' (تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۸۴)

( عوال ۲۱) اگر حضرت مر ذاصاحب کی کسی کتاب ہے یا کسی عبارت ہے آپ کے نزدیک حضرت عیسی علیہ السلام کی تو بین نکلتی ہے تو کیا حضرت میں ذاصاحب نے اس کے متعلق بارباریہ نہیں فرمایا کہ حضرت عیسی علیہ السلام کی تو بین برگز نہیں کی گئی بلحہ ان حملوں کے جواب میں جو عیسا ئیوں نے حضرت محمد عظیمی بی ہیں عیسا نیوں کو الزامی رنگ میں جواب دیئے گئے ہیں۔

(جواب)مر زاصاحب نے بیہ عذر کیاہے مگریہ عذر غلطہے کیونکہ ان کی کتابوں میں اس طرح تو بین موجود ہے کہ وہاں ---- نبیسا نیول کوالزامی رنگ میں جواب دینے کاعذر چل ہی نہیں سکتا۔

(سوال ۲۲) کیا آپ مولانار حمت الله کیرانوی مهاجر مکی مرحوم کو جنهول نے کتاب ازالة الاوہام فارسی میں نکھی تھی'جانتے ہیں؟

(جواب) بال موالانار حمت الله صاحب مهاجر مكى كانام اوريكھ حالات سنے ہوئے ہیں۔

(سوال ۲۳) کیا آپ مولوی آل حسن صاحب مرحوم کو جانتے ہیں ؟جو مولوی رحمت اللہ کے ہم عور نظے اور میسائیول کے جواب میں انہول نے کتاب استفسار لکھی تھی ؟

(جواب) مولانا آل حسن صاحب مرحوم کے نام سے واقف ہوا۔

(سوال ۲۴) کیا آپ کو علم ہے کہ مولوی رحمت اللہ صاحب مرحوم اور نمولوی آل حسن مرحوم نے اپنی کتابوں میں عیسا کیوں کی تروید کرتے ہوئے الزامی رنگ میں اس قشم کی عبارت کا استعمال کیا ہے جیسے حضرت مرزاں احب نے عیسا کیوں کی تردید میں بعض عبارات لکھی میں مواوی رحمت اللہ صاحب مرحوم مهاجر مکی اور مولوی آل حسن صاحب مرحوم کی نسبت آپ کا کیااعتقادہے ؟

(جواب)ان کی عبارتیں پیش کرو تا کہ مرزاصاحب کی عبار توں ہے ان کا مقابلہ ہوسکے مولانار حمت اللہ صاحب ایک ہزرگ عالم تھے مواوی آل حسن صاحب ہے میں زیادہ واقف نہیں ہوں۔

(سوال ۲۵) جس تخص نے مندرجہ ذیل عبارت اپنی کتاب میں لکھی ہیں اس کی نسبت آپ کا کیا فتویٰ ہے؟

(اے) حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائن باپ ہونا تو عقلاً مشتبہ ہے اس لئے کہ حضرت مریم یوسف کے نکاح میں نہیں تھی چنانچہ اس زمانہ کے معاصرین لوگ بینی یہود جو کہتے ہیں وہ ظاہر ہے۔

(یل) تربیت حضرت نبیسی علیه السلام کی از روئے حکمت بہت ناقص تھسری-

( سی) اگر پیشن گو نیال انبیائے بنبی اسر انیل اوران کے حوار یول کی ایسی جیسے خواب اور مجذوبوں کی بڑ ، اگر انہیں ہاتول کانام پیشٹو کی ہے تو ہر ایک آو می کے خواب اور ہر دیوانہ کی بات کو ہم پیشن گو کی ٹھمر ایکتے ہیں۔

روی عیسی بن مریم آخر در مانده بو سرد نیات انهول نے وفات یا گی۔ (وی) عیسی بن مریم آخر در مانده بو سرد نیات انهول نے وفات یا گی۔

(ای) سب عقلاً جائے ہیں کہ بہت ہے اقسام سحر کے مشابہ ہیں معجزات ہے۔ خصوصاً معجزات موسوبہ و

- 44 - 160 44 - 141 (ایف)اشعیاہ اور ار میاہ اور عیسی کی غیب گوئیاں قواعد نجوم اور رمل سے مخوٹی نکل سکتی ہیں بلتحہ اس سے بہتر -(جی) حضر ت عیسلی کا معجز ہ احیائے میت کا بعضے بھان متی کرتے پھرتے ہیں کہ ایک آدمی کاسر کاٹ ڈالا بعد اس کے سب کے سامنے دھڑ سے دھڑ ملا کر کمااٹھ کھڑ اہو!وہ اٹھ کھڑ اہوا-

(ایج) معجزات موسویہ و عیسویہ کے بسبب مشاہرہ کارخانہ سحر اور نجوم دغیرہ کے کسی کی نظر میں ان کا عجاز ثابت نہیں ہو سکتادوسرے یہ کہ معجزات موسویہ اور عیسویہ کی سی حرکات یمال بہتول نے کرد کھا کیں -(آئی) یسوع نے کما میرے لئے کہیں سر رکھنے کی جگہ نہیں دیکھویہ شاعرانہ مبالغہ ہے اور صریح دنیا کی شکل سے شکایت کرنا فہتیج ترین ہے -

( جے )جوان ہو کرا پیے بعد نے بیچیٰ کامرید ہوااور آخر کار ملعون ہو کر تین دن دوزخ میں رہا۔

(کے) جس طرح اشعباہ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعض بائے اکثر پیشن گوئیاں ہیں جو صرف بطور معے اور خواب کے ہیں جس پر جاہو منطبق کر لو باعتبار ظاہری معنوں کے محض جھوٹ ہیں یا مانند کلام بوحنا کے محض مجذوبوں کی سی بر ہیں۔ویسی پیشن گو ئیاں البتہ قرآن میں نہیں ہیں۔

(ایل) حضرت عیسی نے بہودیوں کوجو حدے زیادہ گالیاں دیں تو ظلم کیا-

(ایم) کا فروں نے معجز ومانگا حضرت عیسی نے ان کا فروں کو جھڑ ک دیااور تہدید و عیدالہی کی 'یا پچھ نہیں یو لے' چیکے بیٹھے رہے اور ان کے ہاتھوں ذکتیں اٹھا کیں۔

(این) جناب مسیح اقرار می فرمایند که یخی در بیابان می ماند ندو همراه جناب مسیح بسیار زنال همراه می محتند و مال خود رامی خود این خور انید ندوزنان فاحشه پانهائ آنجناب رامی بوسید ندو آنجناب مزناو مریم راد وست می داشتند و خود شراب برائ نوشیدن و گیرکسال عطامی فر مود ند-

(او) و فتنیکه بهودافرزند سعادت مندشال از زوجه پسر خود زناکر دوحامله گشت و قارض را که از آباد اجداد سلیمان و عیسی علیه السلام بود زائید - یعقوب علیه السلام بیج کس راازینهاسزائے نداد ند-

(جواب) یہ تمام افتتباسات اصل کتابوں اور ان کے سیاق و سباق سے ملا کر پڑھے جائیں جب کچھ خیال قائم کیا جاسکتاہے-

(سوال ٣٦) کیا آپ مولانا عبدالرحمٰن جامی مرحوم کو جائے ہیں ؟ اور کیا آپ کو علم ہے کہ انہول نے اپنی کتاب سلسلة الذہب میں فارسی میں مندرجہ ذیل نظم لکھی ہے ؟ اگر آپ کو علم نہ ہو کہ یہ نظم کس نے لکھی ہے تو یہ فرماد بچئے کہ جس شخص نے یہ نظم لکھی الزامی رنگ میں حضرت علیٰ کی شان میں لکھی ہے وہ مسلمان ہے اکا فر ہو گیا؟

شیعیے بیش سیے فاضل باز گو رمزے از علی ولی گفت کانے دردلائے منواہی زال علی کش توئی ظہیرو معین

گفت کالے در علوم دیں کامل کہ کہ ترا یافتم دلی علی ج از کدا میں علی مخن خواہی باازاں کش منم رہی ورہین در دو عالم علی کیے دائم آل کدامست وایں کدام بھو نبیت جز نقش تو کشیدہ تو

ُّفت من ُّرچ اند کے دائم شرح ایں نکته را تمام بخو 'ُنفت آل کو بود گزیدہ تو

گزرانده برو احوال بهركيس دروغا سكاليده کینه خوی و مظنن و مفاک فارغ از دین و کیش چوں من و تو برده تادوش دورش افتحنده شد او بحر در میال حانل لیکن آل بر عمر سیسگرفت قرار شد خلافت نصيب يار دُكرٌ . ہمہ غالب شد ندولومغلوب اسد الله غالبش خوانی خود نیوداست ورئه باشدید سیلت نفس شوم را کنده ہم اعدائے دیں کثیر مصاف خالی از حول خویش و قوت خویش عين يوجر " يودو عين عر" رافضی رابا و مشابهتے زانك موبوم اوست در خوراو خاطر از مهر او خراشیده

پَيرِ آفريده بخيال بيلوان بروت مانيده مُريزے يرقبوز و ويباك بنده ننس خوایش چول من و تو در تحمیم برور خود کنده مثلافت واش سے مائل بعد الوبخ الخواست وتكبر البار چول ازین ورطه رخت است عم<sup>ا</sup> در تنگ و بوئے 💎 بہر ایں مطلوب باچنیں وہم وظن زنا دانی این ملی در شاره که ومه وال على تش منهم جال بنده يرصف اللهريق بإول ساف يوره از غايت فتوت خوايش این علی در کمال مخلق و بنیر . نیست در نیخ معنی و شیخ او همو جو م خولیش وارد رو غلمے بہر خود تراشیدہ

(جواب) مجھے معلوم نہیں کہ یہ نظم کس کی ہے اور شیعہ سی سے اس میں کون اشخاص مراد ہیں نیزاس کا مضمون صاف ہے ایک موجوم'' علی''کو کہا گیا ہے جو پچھ کہا گیا ہے اور دونوں پہلو آمنے سامنے موجود ہیں اس میں غلط فنمی کا کوئی امکان نہیں۔

(سوال ۲۷) کیا حضرت مرزاصاحب نے بی تناوں میں آنخضرت علی کید تعریفیں نمیں کیں؟
(جواب) آنخضرت علی کی تعریف بیشن کی ہے لیکن جب کہ خود بھی آنخضرت علی کے بروزباعہ نمین محمد ہونے کاوعوی تعلیف کے بروزباعہ نمین محمد ہونے کاوعوی تعلیف کی تعریف سیستی سے بھی اپنے آپ کو بڑھا دیا تو حضور علیف کی تعریف تعریف کویا ہے آپ کو انتائی معراج تی تی بہتائے کی تعمید تھی (دیکھوجواب نمبر ۱۳)

(سوال ۲۸) كيا حضرت مرزاصاحب في انبياء كل تحقير كرناا بي كتابول ميں ناجائز قرار نهيں ديا؟

(جواب) یمی تو لطف ہے کہ ایک جگہ جس چیز کو ناجائز قرار ہتے ہیں دو سری جگہ اس ناجائز گاار تکاب اس جرائت د لیری ہے کرتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے-

(سوال ۲۹) یہ درست ہے یا نہیں کہ حضرت مرزاصاحب کے مخالفوں نے انبیاء کی تو بین کرنے کا الزام آپ پرنگایاتھا اور آپ نے اپنی کتابوں میں بارباراس کی تردید کی ہے؟

' جواب) انہوں نے اس الزام کی تر دید کی ہے مگر تر دید نا قابل قبول اور نا قابل اعتماد ہے جیسا کہ نمبر ا ۴ کے جواب میں کہہ چکاہوں-

(جواب)اس سوال كامفهوم صاف شيس-

(سوال ۱/ ۳۰) اگر کوئی شخص حضرت مرزاصاحب کو مفتری قرار نسیں ویتااور آپ کی بحکفیرو تکذیب نسیل کرتااورجولوگ آپ بر گفر کافتوی و ہے والے ہیں ان کی ہاں میں ہاں نہیں ملا تااور وہ اہل قبلہ میں سے ہے تو ایسے شخص کے متعلق حضرت مرزاصاحب نے وہی فتوی دیا ہے جو آپ کی تحفیرو تکذیب کرنے والوں اور آپ کو مفتری قرار دینے والوں کے متعلق ہے تواس کا حوالہ دیجئے ؟

(جواب) ہاں مرزاصاحب کی عبار توں میں مرزاصاحب کے اوپر ایمان نہ الانے والوں کو خدا ور سول پر ایمان نه رکھنے والا قرار دیا گیاہے و کیھئے مرزاصاحب کا قول ہے۔

اور ان کا الهام ہے ''جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گااور تیری بیعت میں داخل نہیں ہو گااور تیر امخالف رہے گاوہ خدااور رسول ﷺ کی نافر مانی کرنے والااور جہنمی ہے''

(اشتهار معیارالا خیار مندرجه تبلیغ رسالت جلد تنم ص ۲۵مجموعه اشتهارات مرزاصاحب)

مر زاصاحب کے خلیفہ مر زامحمود احمد کا فتو گیا ہے ہے۔ ریوں میں میں میں میں میں میں تھی ہے۔ اس میں ایسان کے میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں اس میں میں میں می

"آپ (مر زاصاحب مینی موعود) نے اس شخص کو جو آپ کو سیاجا نتا ہو گر مزید اطمینان کے لئے اس بیعت میں تو قف کرتا ہے کا فر شمیرایا ہے بائے اس کو بھی جو آپ کو دل بیس سیا قرار دیتا ہے اور ذبانی بھی آپ کا انکار شمیں کرتا گئیں ابھی بیعت بیس اسے کچھ تو قف ہے کا فر شمیرا ہے (ارشاد مر زامحمود احمد صاحب خلیفہ قادیان مندر جہ تشخید الاذبان جلد نمبر انمبر امر بیل ااواء) منقول از قادیانی ند جب ص ۱۳۹ طبع پنجم مر زاصاحب کا قول ہے" پس یادر کھو کہ جیسا کہ خدانے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے او پر حرام ہے اور قطعی حرام ہے کہ کسی منظر اور مکذب یا متر دد کے بیجھے نماز پڑھو بائے کہ تمہار او بی امام ہو جو تم میں سے ہو" حرام ہے کہ کسی منظر اور مکذب یا متر دد کے بیجھے نماز پڑھو بائے کہ تمہار او بی امام ہو جو تم میں سے ہو" (اربعین نمبر ۳ ص ۲ س) (مر زامعاحب ہے) سوال بواکہ اگر کسی جگہ امام نماز حضور کے حالات سے واقف

نىيى تواسكے بيچھے نماز پڑھ لي<u>ں يانہ پڑھيں -</u>

حضرت میں موعود (مینی مرزاصاحب) نے فرمایا کہ پہلے تمہارا فرض ہے اسے واقف کرو پھراگر نفیدیق نہ کرے نہ تکذیب کرے تووہ بھی منافق ہے اس کے پیچھے ٹمازنہ پڑھو (ملفوظات احمدید حصہ چہارم ص ١٣٦) از قادیانی ند بہ ص ١٦٣ طبع پنجم)

(سوال ۳۱) کیا بیہ درست نہیں کہ حضرت مرزاصاحب کے بعض مخالف مولو یوں نے بعض دوسرے مولو یوں کے پاس پہنچ کر آپ کے خلاف فتو کی حاصل کیا اور حضرت مرزاصاحب نے اپنی طرف سے فتو کی دینے میں ابتداء نہیں گی-!؟

(جواب) علمائے اسلام نے مرزاصاحب کے دعاہ کی باطلہ اور تو بین انبیاء و تاویلات مر دودہ کی بناء پر ان کے خلاف فتو ہے دیئے مگر مرزاصاحب نے علماء کے خلاف زہر افتانی اور سب وشتم بہت پہلے سے شروع کرر کھا تھا۔

(سوال ۳۲) کیا آپ شیخ الاسلام او العباس المعروف ان نتمیه کوجائے ہیں ؟ آپ کے نزدیک وہ کسے عالم سیے ؟ کیا آپ نے ان کی کتاب منهائی المنة جلد ساپڑھی ہے جس میں انہوں نے ص ۲۱ و ۲۲ میں بیان کیا ہے کہ خوارج حضرت علی اور ان کی اور ان کی اور ان کی جماعت کو کا فرکتے ہے مگر حضرت علی اور ان کی جماعت طار جیوں کو کا فرنمیں کہتے ہے اگر اس کا علم نہ ہو توبتلاد ہجئے کہ بطور امر واقعہ بیدورست ہے انہیں کہ حضرت علی اور ان کی جماعت خار جیوں کو کا فرنمیں کتے ہے ؟

(جواب) منهان السنة میں نے پڑھی ہے مگر اس کا نسخہ اس وقت موجود نہیں ہے تاکہ حوالے کی صحت کی جانچ اور ان کی عیارت کا مطلب بیان کیا جا ہے۔

(سوال ۳۳) حضرت مرزا صاحب کے الهامات کے جو معنی اور تشریح آپ کرتے ہیں کیا حضرت مرزا صاحب بھی ان الهامات کے وہی معنی اور تشریح کرتے ہیں ؟ یاان معنوں اور تشریح کو جو آپ کرتے ہیں حضرت مرزاصاحب نے اپنی کتابوں میں رد کیاہے ؟

(جواب) مر ذاصاحب کے المامات بہت ہیں اور ممکن ہے کہ بعض المامات کے معنی اور مطلب ہیان کرنے میں مر ذاصاحب بھی ہیں کہ خود مر ذاصاحب بھی اس کے معنی شر ذاصاحب بھی اس کے معنی شر خود مر ذاصاحب بھی اس کے معنی شرحضے سے قاصر رہے اور بعض المامات کے معنی خود بدولت غلط سمجھے اور بعض المامات کے معنی میں مر ذاصاحب اور دوسرے علماء آپس میں مختلف ہیں۔

(جواب) بعض بزر گول پران کے زمانے کے مخالفین نے اعتر اضات کئے ہیں-

(یوال پژه ۴) کیا آپ کوئی حوالہ چین کرسکتے ہیں جس میں حضر متدمر ناصاحب نے اپنایہ عقیدہ لکھا ہو کہ انبیاء علیہم انسلام صادق اور معصوم نهیں ہوتے۔ (جواب) حضرت مسیح علیہ السلام کے متعلق مرزاصاحب نے صاف لکھاہے کہ ان کو کمی قدر جھوٹ یو لئے کی بھی عادت تھی (دیکھوجواب ا / ۱۹)

(سوال ٣٦) حفرت مر ذاصاحب سے پہلے جو مقبولان البی اس امت میں گزرے ہیں کیاان میں سے اکثر پر عالم نے وقت کی طرف ہے کفر کے فتوے نسیں لگائے جائے رہے ؟

(جواب) بعض بزرگوں کے متعلق تواپیا ہوا ہے گریہ کلیہ شین کہ ہر بزرگ پر کفر کا فتویٰ لگاہے نیز کیا یہ قاعدہ الٹا نہیں ہو سکتا کہ کاذب اور جھوٹے مدعیان نبوت اور د جالوں کی تصدیق کرنے والے بھی ہوتے رہے ہیں اور آج بھی صرح کے نفر کے مرسخین کی جماعتیں موجود ہیں۔

( سوال سے سے کی علماء نے حضرت مرزاصاحب کے خلاف فتوی دیا ہے کیاوہ علماء آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے شہیں دیتے۔

(جواب )آگراہیاہے تواس کاصاف مطلب ہیہے کہ مرزاصاحب کے کفر پر مختلف العقائد علماء بھی متفق ہیں۔ (سوال ۳۸) حضرت مرزاصاحب کے مخالف علماء نے جو غلط عقائد مرزاصاحب کی طرف منسوب کئے ہیں ان کی تردید حضرت مرزاصاحب کی تصانیف میں موجود ہے یا نہیں؟

(جواب ) غلط عقائد کونے منسوب ہیں ؟ ان کی تفصیل ہیان کر کے دریافت کیا جاسکتا ہے کہ ان کار د مرزا صاحب کی تناول میں ہےیا نہیں ؟

(سوال ۳۹)واضح مجيحة كه نبوت مطلقه اور نبوت تشريعه سے آپ كى كيامر ادب؟

(جواب ) نبوت اور رسالت کے اندر اصطلاحی فرق کیا گیاہے وہ یہ کہ نبی وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ منصب نبوت عطافر مائے وہی والہام سے نوازے گرکتاب عطانہ ہواور رسول وہ ہے کہ اس کو نبوت عطابو وہی والہام سے نواز اجائے اور اس کو کتاب بھی عطائی جائے اگر نبوت تشریعیہ سے مرادر سالت ہو تواس کی تعریف یہ ہوگی جو اوپر نہ کور ہوئی اور اس کے مقابل محض نبوت کو نبوت مطلقہ کمہ دیا جائے تو یہ ایک اصطلاحی بات ہوگی ورنہ نبوت حقیقیہ جو اللہ کی طرف سے ایک منصب عظیم ہے اس میں حقیقیۃ نبوت تشریعیہ اور نبوت مطلقہ یا غیر تشریعیہ کا کوئی فرق نہیں ہے۔

(سوال ۴۰) نبوت مطلقہ اور نبوت تشریعی کادعویٰ جس کتاب میں حضرت مرزاصاحب نے کیاہے اس کا حوالہ دیجئے ؟

(جواب) مرزاصاحب کادعوائے نبوت ان کی کئی تابوں میں صراحة موجود ہے تنمہ حقیقۃ الوحی اربعین افع البلاء وغیرہ - "اور میں اس خدا کی قتم کھاکر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ای نے مجھے کہ اس خدا کی قتم کھاکر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ ای نے میری مجھے مسیح موعود کے نام سے پکارا ہے اور اس نے میری تقید ایق کے لئے بڑے اور اس نے میری تقید ایق کے کئیزے ہیں "

(تمته هيقته الوحي ص ١٨)

"سچاخداوی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بھیجا" (دافع البلاء ص ۱۱)

مرزاصاحب كاالهام قل يا ايها الناس انى رسول الله اليكم جميعا (اى موسل من الله) (البشرى جلدووم ص ٥٦)

"ہلاک ہو گئے وہ لوگ جنہول نے ایک ہر گزیدہ رسول کو قبول نہ کیامبارک وہ جس نے جھے پہپانا میں خدا کی سب راہوں میں آخری نور ہوں" (شتی نوح س ۵۹) سب راہوں میں آخری نور ہوں" (شتی نوح س ۵۹) مرزاصاحب کا الهام ہے۔" انا ارسلنا احمد الی قومه فاعرضو او قالوا سکذاب اشر " (اربعین نمبر ص ۵۹)

(سوال ۴۱) کو نی ایباحوالہ دیجئے کہ جس میں حضرت مرزاصاحب نے ختم نبوت کے منکر پر اس فتوے کے خلاف فتوے کے خلاف فتوی دیا ہوجو آپ کے خیال میں دعوے سے پہلے دیتے تھے ؟

(جواب) ختم نبوت کے منکرین کے بارے میں مر زاصاحب کی پہلی تحریریں ہے ہیں۔

"كيااييابد بخت مفترى جوخود رسالت و نبوت كادعوى كرتاب قرآن شريف پرايمان ركه سكتاب اوركيااييا وه شخص جو قرآن شريف پرايمان ركه سكتاب اور آيت ولكن د سول الله و خاتم النبيين كوخداكاكام يقين ركه شخص جو قرآن شريف پرايمان ركهتاب اور آيت ولكن د سول اور نبي ببول "(انجام آگفم ص: ٢٥) د كهتاب وه كه سكتاب كه مين بهي آنخفرت النبياء عني كي ختم نبوت كاقائل ببول اور جوشخص ختم نبوت كامنكر بهواس كوب وين اور دائره اسلام سے خارج سمجمتا ببول"

(اقرار مرزاصاحب تبليغ رسالت جلد دوم س۴۴)

" ہم بھی نبوت کے مدعی پر لعنت بھیجتے ہیں اور لا الله الا الله محمد رسول الله کے قائل ہیں اور آنخضرت ﷺ کے ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔"

(اشتهار مر زاصاحب مندرجه تبليغ رسالت جلد ششم ص ۲)

میں ان تمام امور کا قائل ہوں جو اسلامی عقائد میں داخل ہیں اور جیسا کہ سنت جماعت کا عقیدہ ہے ان سبب باتوں کو مانتا ہوں جو قر آن وحدیث کی روہے مسلم الثبوت ہیں اور سید ناو مولانا حضرت محمد مصطفی عظیم ختم المرسلین کے بعد کسی دو سرے مدعی نبوت اور رسالت کو کاذب اور کا فرجانتا ہو میر ایقین ہے و حی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہو کی اور جناب رسول اللہ عظیم ہوگئی۔

(اشتهار مرزا تبليغ رسالت جلد دوم ص۲۰)

اس کے بعد جب خود نبی بے تو ختم نبوت کے معنی بدلنے لگے اور اپنی نبوت کا اعلان ہونے لگامثلاً "سپا خداد ہی ہے جس نے قادیان میں اپنار سول بناکر بھیجا" (دافع البلاء ص ۱۱)" یہ کس قدر لغواور باطل عقیدہ ہے کہ ایسا خیال کیا جائے کہ بعد آنخضرت عظیمہ کے وحی البی کا دروازہ ہمیشہ کے لئے بند ہو گیا ہے اور آئندہ قیامت تک اس کی کوئی امید بھی نہیں" (ضمیمہ بر اہین احمدیہ جلد پنجم ص ۱۸۳)

"اور آل حضرت علی کو جو خاتم الانبیاء فرمایا گیا ہے اسکے یہ معنی نہیں ہیں کہ آپ کے بعد دروازہ مکالمات و مخاطبات البیہ کابند ہے آگر یہ معنی ہوتے تو یہ امت ایک لعنتی امت ہوتی جو شیطان کی طرح ہمیشہ

ے خداتعالی ہے دورومہجور ہوتی" (تعمیمہ براہین احمدید پنجم ص ۱۸۳)

لیتنی منگرین ختم نبوت کویا تو پہلے کا فراور کاذب اور ملعون اور دائر ہاسلام ہے خارج کہتے تھے یااب خود ہی نبی اور رسول بن گئے اور ختم نبوت کے عقیدہ کو لعنتی قرار دے دیا-

( سوال ۱۶۶۶ ) کوئی اییا حواله دیجیج جس میں حضرت مر زاصاحب نے لکھا ہو کہ میں معجزات انہیاء کا قائل نہیں ہوں - ؟

(جواب) مرزاصاحب نے حضرت نیسٹن کے معجزات کاانکاران الفاظ میں کیا ہے ''حق بات ہیں ہو کہ آپ سے کوئی معجزہ نہیں ہوا اوراس دن سے کہ آپ نے معجزہ ما نگنے والوں کو گندی گالیاں دیں اوران کو حرام کار اور حرام کار اور حرام کی اوازد ٹھیرایا ہی روزہ شریفول نے آپ سے کنارہ کیا''(ضمیمہ انجام آتھم ص۲)

''اد ایک انازہ الکا خاران خاصران مشر کان خال میں مسیح مٹی کر من سے جاکہ اور ان میں کھو کر مان سم

"اوریہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشر کانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پر ندے بنا کر اور ان میں پھونک مار کر انہیں ہے گئے میں ہے گئے ہوئک مار کر انہیں ہے گئے کے جانور بنادیتا تھا نہیں بلنحہ صرف عمل الترب (بعنی مسمریزم) تھا جو روح کی قوت سے ترقی یڈیر بوگیا تھا" (ازالہ اوبام ص ٣٢٢)

ای طرح معجزہ شق القمرو غیرہ کاانکار بھی م اساحب ک ساوں میں موجود ہے۔

( سوال ۳۳ ) کیا بید در ست ہے یا نہیں کہ جن لوگول نے حضر ت مر زاصاحب پر الزام لگایا کہ آپ انبیاء کے معجزات کا نکار کرتے ہیں آپ نے اپنی کتاول میں ان کی تروید کی ؟

(جواب ) ہاں تردید بھی کرتے گئے اور خود انکار بھی کرتے رہے۔

ر سوال ۳۳) باوجود اس اقرار کے کہ انبیاءً ہے مجزات ظاہر ہوتے ہیں کسی شخص کا ایک خاص امر کی نسبت سے کمنا کہ میرے نزدیک سے معجزہ نسیں اور دوسرے کا اس خاص امر کے متعلق سے کمنا کہ میرے نزدیک سے معجزہ ہے کیااںیا بیان کفرہے؟

(جواب) اگر کوئی معجزه متفق ملیها ہو تواس کو معجزه تسلیم نه کر ناانکار ہی قرار دیاجائے گا-

( سوال ۳۵ ) کیا یہ در ست ہے کہ بعض علماء نے بیر بیان کیا ہے کہ قر آن مجید کی فلال آیت میں فلال معجزے کا ذکر ہے اور دو سرے علماء نے بیان کیا ہے کہ ان آیات میں معجزے کاذکر نہیں تواس ہات میں ان کا اختلاف نہیں ہے کہ انبیاء ہے معجزات فلاہر ہوتے ہیں ؟

(جواب ) خاص حواله و يكر القاق ما ختلاف كاسوال كرنا جا بني-

(سوال ٢٨) كيايه ورست ہے كه سر سيداحمد خان باني على گڑھ كالج معجزات كے قائل نه تھ؟

(جواب)سر سیداحمد خان بہت ہے معجزات کاانکار کرتے تھے۔

(سوال ٢٣) كيابيه سيح بے كه اجماع كى تعريف ميں خود علمائے اسلام كا سخت اختلاف ہے؟

(جواب) اجماع کی تعریف میں اس کے شرائط میں اسکے احکام میں تکویچھ اختلاف ہے گر وہ ایسااختلاف نہیں ہے کہ اس کی وجہ ہے اجماع غیر معتبر ہو جائے تول سیح اور رائج کی تعیمین دلائل سے ہو سکتی ہے اور جو تول سیح اور رائج ہے اس کے موافق اجماع کو ججت اور دلیل قرار دیا جاسکتا ہے۔ (سوال ۴۸) کیا حضرت امام احمد بن حنبل نے بید فرمایا ہے کہ و من ادعی الاجماع ہو کاذب جو سخص اجماع کادعویٰ کرے وہ جھوٹانہے - ؟

(جواب) امام احمد بن طنبل کے اس قول کاحوالہ دیاجائے تواس کے متعلق کچھ کماجا سکتاہے۔

(سوال ۹۷۹) اجماع امت کے حجتہ شرعیہ ہونے میں علمائے اسلام کااختلاف ہے یا نہیں؟

(جواب) اجماع کی گئی قشمیں ہیں بعض قسموں کے جحت ہونے میں پیشک اختلاف ہے مگر اجماعی قطعی کے ججت ہونے میں کوئی اختلاف نہیں ہے-

(سوال ۵۰) کیا آپ تشکیم کرتے ہیں کہ حضرت او بحر کی خلافت پر اجماع ہے؟ اگرید در ست ہے تو فرمایئے وہ لوگ جو شیعہ مذہب رکھتے ہیں اور حضرت او بحر کی خلافت کے منکر ہیں وہ مسلمان ہیں یا کا فر؟

(جواب) ہاں خلافت صدیق پر اجماع ہے اور جو لوگ کہ خلافت صدیق کے منکر ہیں بینی یہ بھی تشکیم نمیں کرتے کہ ابو بحر صدیق پہلے خلیفہ ہوئے وہ نہ صرف دائرہ اسلام سے خارج بلحہ جاال اور قطعیات کے منکر

(سوال ۵۱) جو تھم اجماع امت کے منکر کا آپ بیان کرتے ہیں کیااس تھم پر سب علمائے امت کا اتفاق ہے؟ (جواب) اجماع قطعی کے منکر کا تھم منفق علیہ ہے۔

(سوال ۵۲) آپ حضرت مرزاصاحب کا کوئی ایباحواله پیش کریں جس میں انہوں نے لکھا ہو کہ میں اجماعُ امت کا کلی منکر ہوں ؟

(جواب) بعینه اس عبارت کا کوئی حواله تو مجھے یاد نہیں گر مرزاصاحب نے اجماعیات کا نکار کیا ہے۔

(سوال ۵۳) ایک فرقہ کے علماء جو دوسرے فرقہ کے لوگوں کو کا فرکتے ہیں کیاباوجود ان کے دعویٰ اسلام کے ان کی عور توں اور مردوں کا آپس میں نکاح ہو سکتاہے یا نہیں ؟

(جواب) تکفیر کی مختلف وجوہ ہیں بعض صور توں میں ارتداد کا تھم یقینی ہو تا ہے اور بعض میں نطنی اس لئے اس کے احکام بھی مختلف ہیں-

(سوال ۲۰۵) حضرت مرذاصاحب اور آپ کے متبعین اپنی کتاوں میں اللہ تعالیٰ پر فرشتوں پراور خدا تعالیٰ کی کتاوں پر اور تقدیر پر اور حشر ونشر اور جنت و دوزخ پر اور قر آن شریف اور آئے ضرت علیہ کی نبوت پر اور کلمہ شریف لاالہ الااللہ محمد رسول اللہ برا پاایمان ظاہر کرتے ہیں یا نہیں ؟ اور اسی طرح نماز'روزہ'ج' ذکوۃ اور شریعت اسلامیہ کی پابتہ کی کے متعلق حضرت مرذاصاحب کی اور آپ کے متعین کی کتاوں میں ہدایات اور تاکیدات درج ہیں یا نہیں ؟

(جواب)ان چیزوں پر ایمان کادعوی ان کی کتابوں میں ہے مگر بعض ایمانیات کی صور تیں انہوں نےبدل دی ہیں اور بعض میں تحریف کے ان کو مسئے کر دیاہے۔

(سوال ۵۵) بانی سلسله احمدید اور آپ کی جماعت اینے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں؟

(جواب) یہ لوگ اینے مسلمان ہونے کے مدعی ہیں-

(سوال ۵۲) آپ نے کسی سر کاری یو نیورٹی ہے کوئی سند مختصیل علوم عربی کی حاصل کی ہے؟ اگر حاصل کی ہے؟ اگر حاصل کی ہے تو کونسی ؟اوراس کی سند پیش سیجئے ؟

(جواب) میں نے کسی سر کاری یو نیورٹی ہے کوئی سند حاصل نہیں گی-

(سوال ٥ ) آپ كس فرقد اسلام كي ساتھ تعلق ركھتے ہيں؟

(جواب) ميں ابل السنّت والجماعت حنفي مسلمان ہوں –

(سوال ۵۸)جس مدرسه میں آپ مدرس ہیں وہ سر کاری ہے یابرا ئیویٹ؟

(جواب) یه مدر سه سر کاری شمیں قومی ہے-

(سوال ۵۹) آپ ماہوار منٹواہ کیا لیتے ہیں؟

(جواب) میں ( پچھتر روپے )ماہواریا تا ہول-

(سوال ۲۰) کیا آپ کا تعلق دیوبندی جماعت سے شیں ہے؟

(جواب) ہاں میری اعلیم دار العلوم دیوہند کی ہے-

(سوال ۲۱) كياد يوبندى خيالات ك لوگول ير علماء كى محمى جماعت في كفر كافتوى سيس لگايا؟

(جواب) اس جماعت کے بعض افراد کے خلاف بعض لوگوں نے کفر کا فتو کی دیاہے مگر جن عقائد کی ان کی طرف نسبت کر کے کفر کا فتو کی دیاہے وہ در حقیقت ان کے عقائد نہیں ہیں غلط طور پر ان کی طرف منسوب کر دیئے ہیں۔۔

( سوال ۱۲) مولوی احمد رضاخان بر بلوی اور ان کے ہم خیال علاء دیوبند کی خیالات کے علاء اور لوگوں کو کا فر اور مرتد سجھتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب) بعض علمانے ایسا کیاہے-

( سوال ۲۳) کیاد بوبندی خیال کے علماء نے مولوی احمد رضا خان بر بلوی او ران کے ہم خیال لوگوں پر کفر کا فتوی لگایا ہواہے یا شیں ؟

(جواب) تمام دیوبندی علماء مولوی احدر ضاخان اوران کی جماعت کی تکفیر نہیں کرتے۔

( سوال ۲۴) کیا بید در ست نمیں ہے کہ موٹے موٹے فرقہ ہائے اسلام مثلاً سی 'شیعہ 'اہل حدیث وغیر ہ کے علماء نے ایک دوسرے پر کفر کا فتو کی لگایا ہواہے یا نہیں ؟

(جواب) تمسی فرقہ کے بعض افراد نے دوسرے فرقہ کے بعض افراد پر مخصوص عقیدہ کی بتابر کفر کا فتویٰ دیا

مكرر سوالات متعلقه جرح

(سوال ١) متعلقه جرح نمبر ٢٠ - أكرسوال نمبر ١٠ كاجواب اثبات مين بولويه بتالائين كه

الف- بیودونصاری اور مشرکین الله تعالی اور ملا نکه اور آسانی کتاول اور انبیاے کرام کے وجود کے قائل تھے یا

نہیں ؟اوراگر قائل سے توبایں ہمہ وہ ازروئے قرآن مجید مسلمان ہیں یا کافر ؟اوراگر کافر ہیں تو کیوں ؟ (جواب) یہود و نصاری اور مشر کین ان سب پر ایمان رکھتے ہوئے بھی اس لئے کافر ہیں کہ وہ آنخضرت سیجی پر ایمان نہیں لائے اور انہوں نے مسے کو خدایا خدا کا بیٹا یا حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دیا سیا غیر اللہ کی عبادت کی۔

(ب) مرزاصاحب کی کتب ہائے ذیل و کھے کربتلائیں کہ ان میں عقیدہ ہائے ذیل درج ہیں یا نہیں؟ (۱) تو نئیج المرام طبع اول ص ۵۵ ہم فرض کر سکتے ہیں کہ قیوم العالمین ایک وجود اعظم ہے جس کے ہیشمار ہاتھ اور بیشمار ہیر اور ہر ایک عضواس کثرت سے ہیں کہ تعداد سے خارج اور لاانتاعرض اور طول رکھتا ہے اور تنیندوے کی طرح اس وجود اعظم کی تاریس بھی ہیں۔

(جواب) یہ مضمون تو قتیح المرام میں موجود ہے۔

(۲)حقیقته الوحی باب ۳ ص ۳۰'' میں (خدانعالی) خطابھی کروں گااور صواب مجھی لیعنی جو میں جاہوں گا کبھی کروں گااور کبھی نہیں – میر ااراد دیورا ہو گااور کبھی نہیں –

(جواب) مر ذاصاحب کابی الهام ال کی تناب الاستفسار کے ص ۸۹ میں موجود ہے اس کی عمارت بیہ ہے۔
انبی مع الموسول اجیب' اخطی و اصیب بینی خدا فرما تا ہے میں رسول کے ساتھ ہول قبول کر تا ہول' خطا بھی کر تا ہول' اور صواب بھی - اور حقیقتہ الوحی ص ۱۰۳ میں ہے - انبی مع الموسول اجیب الحطی و اصیب اور اس کا ترجمہ بین السطور میں اس طرح لکھا ہوا ہے" میں رسول کے ساتھ ہو کر جواب دول گا اپنے ارادے کو بھی چھوڑ بھی دول گا اور بھی بوراکرول گا۔

( m ) حقیقته الوحی س ۲ کانت منی و انا منك "توجه سے طاہر ہواور میں تجھ سے"

(جواب) یہ الهام الاستفساز کے نس ۸۰ میں موجود ہے اس کی عبارت یہ ہے۔ یا قدمہ یا مشبعس انت عنی و افا هنگ نیز دافع البلاکے صفحہ ۲ میں یہ بھی الهام موجود ہے مگر یا قمریایا شمس کے الفاظ نہیں ہیں اور حقیقتہ الوحی کے صفحہ ۴۷ میں الاستفتاء کی عبارت کے موافق موجود ہے۔

(۵) تو نتیج المرام ص اطبع اول فرشتے روح کی گرمی کانام ہے-

(جواب) توضیح مرام کے ص ۳۳ میں یہ عبارت ہے" جب خداتعالیٰ کی محبت کا شعلہ واقع ہو تواس شعلہ ہے جس قدر روح میں گرمی پیدا ہوتی ہے اس کو سحینت واطمینان اور مجھی فرشتہ و ملک کے لفظ ہے بھی تعبیر کرتے ہیں"

(۱) توقیح مرام ص ۷۸ جبرائیل فرشته خداکاعضو ہے۔

(جواب) تو قتیح مرام کے ص ۷۸ میں پیہ عبارت ہے۔"سووہ وہی عضو ہے جس کو دوسرے لفظول میں

جبر کیل کے نام ہے موسوم کیاجا تاہے"

( ) حقیقته الوحی ص ۴ ۸ "قر آن مجید خدا کی کام اور میرے منه کی باتیں ہیں "

(جواب) الاستفتاس ٨٢ پر موجود ہے - ان القرآن كتاب الله و كلمات خوجت من فوهى اور حقيقته الوحى كے ٨٢ ميں يہ عبارت ہے "اس نثان كا مدعا يہ ہے كه قرآن شريف خداكى كتاب اور ميرے منه كى باتيں بيں ۔ "

رم) ازالداوہام طبع قدیم س ۲۱ طبع جدید س ۱۱"قر آن شریف سخت زبانی کے طریق کواستعال کررہاہے" (جواب)ازالداوہام میں یہ عبارت اس طرح ہے۔"قر آن شریف جس آوازبلندسے سخت زبانی کے طریق کو استعال کررہاہے ایک غایت درجہ کا غبی اور سخت درجہ کا نادان بھی اس سے بے خبر نمیں رہ سکتا" نیزاتی میں کہا ہے"ایا ہی ولید مغیرہ کی نسبت (قر آن نے) نمایت درجہ کے سخت الفاظ جو صورت ظاہر گندی گالیاں معلوم ہوتی ہیں استعال کئے ہیں"

(۹) ازالہ اوہام طبع سوم ص ۲۱ او ص ۱۲ از حضرت مسیح علیہ السلام عمل الترب میں کمال رکھتے تھے بیعنی مسمرین ی طریق ہے بطور لہوو لعب کے "

(جواب) ہاں یہ مضمون ازالہ اوہام کے صنبے ۱۲ او ۱۲ او ۱۲ مین موجود ہے اس کے آخر میں مرزاصاحب نے کہا ہے کہ ''اگریہ عاجزاس عمل کو کروہ اور قابل نفرت نہ سمجھتا تو خدا تعالیٰ کے فضل و توفیق سے امید قوی رکھتا تھا کہ ان انجو ہے نما نیول میں حضرت مسیح این مریم سے کم نہ رہتا''

(۱۰) ازاله او بام س ۲۵ "معجزات مسيح مکروه اور قابل نفرت ہيں"

(جواب) بیاسی حواله کاخلاصه ہے جواد پر نمبر ۹ میں بیان ہوا-

(۱۱) د افع البلاء ص ۵ ا' جس (مسيح) کے فتنہ نے دیا کو تباہ کر دیا "

(جواب)ہاں دافع البلائے ص ۱۵ میں یہ عبارت موجود ہے "لیکن ایسے شخص (بینی مسیح) کو کسی طرح دوبارہ دنیامیں نہیں لاسکتا جس کے پہلے فتنہ نے ہی دنیا کو تباہ کر دیاہے"

(١٢) دافع البلاصفح آخر "عيسى عليه السلام نے يجي كے ہاتھ پرائے گناہول سے توب كى تھى"

(جواب) دافع البلاء ميں بيہ مضمون موجود ہے" اور پھريد كه حضرت عيسىٰ نے يجیٰ کے ہاتھ پر جس كوعيسائی يو حنا كہتے ہیں جو چھھے ايليابيايا گياا ہے گنا ہول سے توبہ كی تھی''

(١٣) د افع البلاء ص ٢٠ "ميس اس (عيسيٰ ) سے بردھ كر ہول"

(جواب) وافع البلاء ص ٢٠ ميں به مضمون موجود ہے عبارت به ہے "اب غدابتلا تا ہے کہ ديکھو ميں اس کا (ليتن نسيج کا) ثانی پيدا کروں گاجواس ہے بھی بہتر ہے جو غلام احمد ہے ليعنی احمد کاغلام"

(۱۴) ازالہ اوبام ص میں مورد مسیح کی ہیشن گو نیاں اور ول سے زیادہ غلط تکلیں "

(جواب) ازالہ اوہام ص ۴ میں یہ عبارت موجود ہے "حضرت مسے کی پیشن گو ئیاں اوروں سے زیادہ غلط نگلیں "اور ص ۱۳ میں ہے" اس سے زیادہ قابل افسوس امریہ ہے کہ جس قدر حضرت مسے کی پیشن گو ئیاں غلط نگلیں

#### اس قدر صحیح نهیں نکل سکیس-''

( ۱۵ ) حقیقته الوحی ص ۸۹ "تیر الیحن مر زانلام احمه کا تخت سب ہے اویر پانکھایا گیا"

(جواب) یہ الهام عربی عبارت میں الاستفتا کے ص ۸۳ پر موجود ہے - عبارت یہ ہے" و لکن سریو ك وضع فوق كل سويو" ترجمہ "ليكن تير اتخت ہر تخت ہے او پر ركھا گيا" اور حقیقتہ الوحی کے ص ۸۹ میں بھی یہ لفظ میں " آسان ہے كئی تخت اترے ہر تیر اتخت سب ہے او پر پھھایا گیا"

(۱۱) حاشیہ تحفہ گولڑویہ ص ۱۱۱"خدانے آنخضرت عظیم کے چھپانے کے لئے ایک ذلیل جگہ تجویز کی جو متعفن اور حشر ات الارض کی نجاست کی جگہ تھی-

(جواب) ہاں یہ عبارت تخفہ گولڑویہ سائز کلال طبع ۱۹۰۴ء کے صفحہ ۲۹ کے حاشیہ پر موجود ہے" اور خدا تعالیٰ نے آنخضرت ﷺ کے چھپانے کے لئے ایک ایسی ذلیل جگہ تبحویز کی جو نمایت متعفن اور تنگ و تاریک اور حشر ات الارض کی نجاست کی جگہ تھی"

(۱۷)ازالہ اوہام طبع سوم صفحہ ۵۸ خدا کے تائیدیافتہ بندے قیامت کاروپ بن کر آتے ہیں اور انہیں کاوجود قیامت کے نام سے موسوم ہو سکتاہے"

(جواب) ازالہ اوہام ص ۵۸ میں یہ عبارت موجود ہے ۔ اگر عقیدہ ہائے ندکورہ بالاکتب ہائے ندکورہ بالا میں درج ہیں تواسے عقیدے رکھنے والا شخص مسلمان کہلا سکتا ہے یا نہیں ؟ اگر نہیں کہلا سکتا تو کیوں ؟ حالا تکہ وہ خدا کے وجود اور فرشتوں کے اور قیامت کے وجود کا بھی قائل ہے سب قرآن مجید کی آیات اور احادیث صحیحہ کے حوالہ سے دیویں – مرزاصاحب ان عبار توں اور عقیدوں اور اان کے علاوہ اور بھی ایسے عقائد ہیں جن کی وجہ ہے خارج از اسلام ہیں اور کوئی شخص جوان جیسے عقائدر کھتا ہو مسلمان نہیں رہ سکتا۔

## (۲)متعلقه جرح نمبر ۵٬ ۲

(الف) مرزاصاحب نے ازالہ اوہام ص ۲۵۵ پر تواتر کو جبت تسلیم کیا ہے یا نہیں ؟ اور کیارسالہ عقائد احم یہ نہ نہ سے اور کیارسالہ عقائد احم یہ احم نہ سے ساتھ تواتر کھتاہے جو اپنے ساتھ تواتر کھتاہے جو آئے خطرت نے جاری کیااور بقینی مراتب میں قرآن شریف سے دوسر سے درجہ پرہے۔ (جواب)بال ازالہ اوہام س ۲۳۰ طبع سوم پر مرزاصاحب نے تواتر کو جبت تسلیم کیا ہے رسالہ عقائد احمدیت اس وجود نہیں ہے۔

(ب) حضرت عیسی کی حیات کا عقیدہ آنحضور علیظ کے عمد مبارک سے لیکر آج تک مروج ہے اور معمول خاص وعام چلا آتا ہے یا نہیں 'اور کتب عقائد مذکور تواتر کی حد تک پہنچاہے یا نہیں ؟

(جواب) حیات و نزول نیسی کا عقید وامت میں آنخضرت ﷺ کے عمد مبارک سے آئی تک چلا آتا ہے کتب عقائد میں بھی اس کو بیان کرتے ہوئے چلے آئے ہیں۔

(ج) بیسی علیہ السلام کی حیات کے تواتر کے منکر کے نے شرعا کیا تھم ہے؟

(جواب)ابیا تخص جابل اور معاند ہے اور اس کے لئے وہی فتویٰ ہو سکتا ہے جو مرزاصاحب نے خود ازالہ اوہام کے صا ۲۳ میں دیاہے وہ بیہ ہے

"اب اس قدر ثبوت پریانی بھیر نااور یہ کمنا کہ یہ تمام حدیثیں موضوع ہیں در حقیقت ان لوگول کا کام ہے جن کو خدا تعالیٰ نے بھیر ت دینی اور حق شناس ہے کچھ بھی بخر ہ اور حصہ نہیں دیا''

(د) کیاو فات مسیح کا عقید ہ بھی کتب عقا کہ میں درج ہو کراس کی تعلیم دی جاتی ہے یا نہیں ؟

(جواب) و فات عیسی علیه السلام کا عقیدہ کتب عقائد میں ندکور نہیں اور نہ اس کی تعلیم دی جاتی ہے کہ حضرت عيسىٰ و فات يا ڪئے-

(ہ)سر سیداوراین حزم وسیدر ضااور محمد طاہر گجراتی کے ذاتی خیالات و عقائد اجماع امت کے مقابلہ میں اسلام کے لئے ججت ہو سکتی ہے یا نہیں ؟اور مفسرین مذکورین مسلمانوں کے پیشوامعتمد علیہ ہیں یا نہیں ؟ (جواب)س<sub>ر</sub> سیداحمہ خان اور ائن حزم اور سید (رشید )ر ضااور محمہ طاہر شجراتی کے ذاتی خیالات جیت شرعیہ

(و) شیخ محمد عبده کی تفسیر اور کتاب محلی مسلمانوں میں مروج اور مدارس اسلامیہ میں زیر تعلیم ہے یا نہیں ؟ (جواب) پینخ محمد عبدہ کی تفسیر اور کتاب محلی بیبال مسلمانوں میں مروج نسیں نہ مدارس اسلامیہ میں داخل

(ز) مجمع البحار عقائد کی کتاب ہے یالغت کی ؟ کتاب ہذامیں امام مالک کے قول (مات عیسیٰ) کے کیامعنی کئے گئے

(جواب) مجمع البحار لغات کی کتاب ہے عقائمہ میاحدیث کی کتاب نہیں احادیث کاذ کر لغات کے مشمن میں سبعاً آجاتا ہے امام مالک سے بیہ قول ثابت نہیں اور بیہ بھی ثابت نہیں کہ مالک سے امام مالک مراد ہیں یا اور کو ئی۔ (ح) تناب ند كور ص٢٨٦ج امين تحرير به كد "عيسى عليه السام كانزول حد تواتر كو پهنچتا ب (جواب) ہاں جمع البحار ص ٢٨٦ج اميں بيه عبارت موجود ہے لتو اتو محبو النزول ليعني عليه السلام کے نازل ہونے کی خبر متوانز ہونے کی جست سے نیز اس کتاب کے تکملہ کے صفحہ ۸۵ میں ہے بان پینزوج ويولد له و كان لم يتزوج قبل رفعه الى السماء (انتهي مخضراً) ليعني حضر ت عيسي نازل بهوكر نكاح كريس کے اور اوا او بھی ہو گی کیونکہ آسان پر جانے سے پہلے انہوں نے نکاح تمیں کیا تھا-( ط ) قرآن مجید اور احادیث صحیحه اور تواتر کے مقابلہ میں چنداشخاص کے خیالات درست عقیدہ قائم کرنے

( جواب) تهمين ہو سکتے-

كَ لِنْ حِمْتُ ہُو سُكتے ہِل ؟

## (۳)متعلقه جرح نمبر ۷

(الف)مرزاصاحب کا فتوی فقاوی احمدیه س ۸۱ ت۲ میں تحریرے" (جنگ) جماد کا فتوی فضول ہے اب

آسان سے نو۔ حد اکانزول ہے "نیز رسالہ گور شمنٹ انگریزی اور جہاد میں مر ذاصاحب نے جہاد کو غیر شروری آردیا ہے کیا یہ عنتیدہ قرآن شریف کے عقیدے کے موافق ہے یار خلاف ؟

(جواب) جہاد کے بضول ہونے کا عقیدہ جو مرزاصاحب نے اپی کتابوں میں لکھاہے قر آن وحدیث اور اجماعُ امت کے خلاف ہے اس سے لازم آتا ہے کہ مرزاصاحب نے شریعت محدید کے ایک قطعی تھم کو منسون کردیا جو صریح کفر ہے۔

## (۳) متعلقه جرح نمبر ۸ اے -بی

(انف) ازالہ اوہام ص ۲۱٬۳۲۲ کے اور جمامتہ البشری ص ۹۲ کی عبارت پڑھ کر کیا آپ کہ سکتے ہیں کہ سر ز: صاحب نے ختم نبوت کو تشکیم کیایا نہیں ؟اوراین نبوت کی نفی کی پانہیں ؟

(جواب)ازاله اوبام میں اسلطیع سوم بیں ہے '' قرآن کریم بعد خاتم النبین کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھنا خواہ وہ نیار سول ہو یا پرانا کیونکه رسول کو علم دین ہو سط جبر کیل ماتا ہے اور باب نزول جبر کیل ہے ہیرانیہ و تی رسالت مسدود ہے اور بیبات خود ممتنع ہے کہ دنیا میں رسول تو آوے مگر سلسلہ وحی رسالت نہ ہو''

(ب) نزول مسيحن عوتنم هفاینته الوحی س ۱۵ د کچه کربتلائین که مر زاصاحب نے وعویٰ نبوت کیایا نمیں! اوراً سرکیا تو کیا ہے وعویٰ ختم نبوت کا عملا وعمراانکارہ کیا نمیں ؟

( ہوا ب ) نہیں اس کے جواب میں مر زاصاحب کی وہ عبارتیں نقل کر چکا ہوں جن سے ان کا دعوائے نبوت ناہت ہو تا ہے اور بدیات بیٹنی ہے کہ پہلے وہ آل حضرت میں کھنے کو خاتم النبین مانے تھے اور بعد میں انہوں نے نتم نبوت کا انکار کر دیابلند نتم نبوت کے عقیدے پر اعتر اض جڑے اور اس کی بنسی اڑائی۔

## (۵)متعلقه جرح نمبر ۹

(الف) کیا چرائے دین ساکن جمول نے جو تتبع شرایعت محمد یہ ہونے کے علاوہ مرزاصاحب کام یہ بھی نفی دعویٰ نہوت کام زاصاحب کام یہ بھی نفی دعویٰ نہوت کام زاصاحب کے دائرہ ارادت میں گیا مرزاصاحب نے اس کے متعلق وافع البلاس ۲۱ پر لعدة الله علی الکافوین کا تمغہ عط کر کے نفر کافتوئی دیایا نہیں اس کے علاوہ مختار شقفی اور ابو الطیب متبنی و نہیرہ نے دعوائے بھوت عمد اسلام میں آل حضور کی ہیروئی کرتے ہوئے کیا الن کی بایت شرائے کیا تختم دیا اور الن کا کیا صفر جوائے کیا دیا جوائی کا میں تقدم دیا اور الن کا کیا صفر جوائی کیا صفر کی اور اللہ کا کیا صفر جوائی کیا صفر جوائی کیا صفر جوائی کا کیا صفر جوائی کیا صفر ہوا؟

(جواب) بال دافع الباء ميں چراخ دين كومد عي رسالت جوئے كي بناء پر لعنة الله على الكافرين كا تحكم كاير

ہے اور اس کی رسالت کو ناپاک رسالت قرار دیاہے اسلام نے حضور ﷺ کے بعد ہر مدعی نبوت کو کاذب اور ملعون قرار دیاور مدعیان نبوت میں ہے اکثر ذلت اور خواری سے قبل کئے گئے۔

(ب) کیا قرآن مجید کے الفاظ خاتم النبین (جس کا معنی مرزاصاحب نے ازالہ اوہام ص ۱۱۵ طبع اول میں ختم کرنے والا نبیوں کا تعداد ختم کرنے والا نبیوں کا کیاہے) کے متعلق قرآن مجید میں یہ بتلایا گیاہے کہ بعض قتم کے نبیوں کی تعداد ختم ہو گئی ہے اور بعض قتم کی ختم نہیں ہوئی آگر یہ نہیں بتلائی گئی تو چیروی کرنے والے اور غیر چیروی کرنے والے مردی کی انہیں ؟

(جواب) مرزاصاحب نے ازالہ اوہام نس ۱۱۳ میں خاتم النبیین کے معنی خود یوں کئے ہیں" ختم کرنے والا نبیوں کا "اس کی تشریخ خود ایول بیان کی ہے" یہ آیت بھی صاف دالالت کرر ہی ہے کہ بعد ہمارے نبی اکرم بیٹے کے کوئی رسول دنیامیں نہیں آئے گا"

اس کے علاوہ ہم جواب اس کے ماتحت مرزاصاحب کی عبارت نقل کر چکے ہیں جس میں انہوں نے خود حضورا کرم ﷺ کے بعد ہر مدعی نبوت ورسالت کو کاذب اور کا فر قرار دیا ہے اور قرآن مجید کی آیت " خاتم انہیں "کا یہ منہوم کہ آل حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آسکتا ہرزاصاحب نے اہل سنت والجماعت کا مسلم الثبوت عقیدہ تسلیم کیا ہے اور فی الحقیقت تمام امت محدید کا بی عقیدہ ہے کہ نبوت بالکلیہ ختم بیو چکی ہے۔

(بق) کیا شیخ این عربی اور ملاعلی قاری اور مولانا محمد قاسم اور مولانا عبد الحی اور شیخ محمد طاہر یا کسی اور معتبر عالم نے اپنی کسی کتاب میں رید اعتقاد کا استفاد کی بیدا ہو گایا ہو محکتا ہے ہٹر طبید اعتقاد کی بات کسی ہو نہ کہ فرضی یاشر عی نیز نبی کے ساتھ جدید کی صفت بھی ایزاد کی ہونہ کہ پرانا۔ (جواب) ان پزرگول نے اور کسی معتبر عالم نے یہ تنمیں کھا کہ حضور شیخ کے بعد کسی کو منصب جو منت عطا ہو گااور کوئی نبی بن کر مبعوث ہو ہے گا۔

(و) جمن البحار ص ۸۵ پر دری ہے یا نہیں کہ آنحضور بھٹی کے بعد نبی کے آئے ہے م اوجہ ن کا نزول ہے۔ (جواب ) محمد مجمع البتار ص ۸۵ میں ہے و هذا ناظر الی نؤول عیسی جنی تضور کے بعد ہو نبی آئے والا ہے وہ مین مانیہ انسام میں جو نازل ہول کے اور وہ حضور اکر م بیٹے کی بعث سے تبل کے ابی جی بی ان مین منتقب سے تبل کے ابی جی بی ان منتقب حضور اکر م بیٹے کی بعث سے تبل کے ابی جی بی مین منتقب حضور اللہ میں جوگا۔

وربیسی به مصل سے بداور تعلیم را صاحب کا اصول درج ہے کہ "جو حدیث قرآن مجیداور تعلیم مخاری کیار سالہ عقائد احمد یہ صابی م را صاحب کا اصول درج ہے کہ "جو حدیث قرآن مجیداور تعلیم مخاری کے مخالف جو وہ قبول کے ایا تی ضمیں "کیا اصول نہ کورہ کے مطابق حدیث مندرجہ وال ہوجہ مخافت آیت قرآن (خاتم النبین) اور حدیث تعلیم خاری سے ۵ مجلد ۴ مطبوعہ مصر اور انن ماجہ (لو قضی ان یکوں بعد محمد نبی لعاش ابنه ولکن لا نبی بعدہ) کے قابل رو ہے یا شمیں ؟ و نیز حدیث مندرجہ سوال کے متعلق حاشیہ انن ماجہ میں مرقوم ہے کہ حدیث مندرجہ سوال جرح کاراوی متروک ہوئی متروک اور قابل قبونی شمیں) اور کمایش طرح آیت ان کان للرحمن ولد فافا اول العابدین

تو حیرباری تعالی والفاظ سور داخلات کم بلد کے منافی نہیں اسی طرح حدیث مندرجہ سوال بفر ض صحت ختم رسالت کے منافی نہیں باہے ؟

(جواب) تماب عقا كدا حديث تو موجود شيس مريا اصول مر ذاصاحب في كمايول ميس تكواب مثل المراد البشر كل مترجم ص ٢٠ ميل الكيمة بين "ولا اظن احدا من العالمين العاملين المتقين ان يقدم غير القران على القران الموان العران القران المعتقين الماية على القران الموان تحت حديث مع وجود التعارض بينهما و يرضى له ان يتبع حاد الا نارو يتوك بينات القران"

اینی میں تو کسی عالم باغمل پربد گمانی نہیں کر سکتا کہ وہ غیر قرآن کو قرآن پر مقدم کرے اور باوجود تعارض کے قرآن وحدیث کے قد مول کے بنچے ڈال دے اور اپنے لئے بہند کرے کہ ان آثار کا تمیع ہو کرجو آجاد ہیں قرآن کے بینات کو ترک کرے " ایس اس قائدہ کے ماتحت حدیث لو قضی ان یکون بعد محمد نہی لعاش ابنه تحییج اور درست ہواور لو عاش محان نہیا والی روایت نا قابل اعتادے۔

تهاب تمین الطیب من الخیث میں حدیث لو عاش ابو اهیم لکان نبیا کے متعلق نکھا ہے قال النووی فی تھذیبہ هذا الحدیث باطل ایمن امام نووی نے اپنی کتاب "تمذیب" میں لکھا ہے کہ یہ حدیث باطل ہے

الغرض حدیث الو عاش ابر اهیم لکان صدیقا نبیا اول تو صحیح نمیں اور بفرض صحت اس سے بید ثابت نمیں اور بفرض صحت اس سے بید ثابت نمیر ، بوسکتا کے حضور آکر م رہے ہے گئے کے بعد کوئی نبی بوسکتا ہے آیت خاتم النبیان قطعی ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ اجماعی مسئلہ ہے مر زاصاحب نے خود اس مضمون کو اپنی پہلی کتابوں میں تشایم کیا ہے کہ "تمام اہل سنت والجماعت کا مسئلہ الثبوت عقیدہ بن ہے "وہ حمامتہ البشری مترجم ص ۱۸ میں لکھتے ہیں۔

و دیف یجئ نہی بعد رسولنا صلی الله علیه وسلم وقد انقطعت الوحی بعد وفاته و ختم الله به النبین یمنی اور آنخضرت کے بعد کوئی ٹی کیو کر آوے حالا کلہ آپ کی وفات کے بعد و فی ٹیوت منقطع ہو گئی ہے۔ اور آپ کے ماتھ نمیوں کو ختم کر دیاہے"

اس . پُلَ لَكُم چَكَ بِيل (ص ٢٦ تمامة البشر كل متر جم) الا تعلم ان الرب الرحيم المتفضل سمى نبيا صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء بغير استثناء و فسره نبينا في قوله لا نبي بعدى يبان واضح للطالبين ولو جوزنا ظهور نبى بعد نبينا صلى الله عليه وسلم لجوزنا انفتاح باب وحى النبوة بعد تغليقها وهذا خلف كما لا يخفى على المسلمين -

اینی کیا تو نہیں جانتا کہ اس محسن رب نے ہمارے نبی کا نام خاتم الا نبیاء رکھاہے اور کسی کو مشتنی نہیں کیا اور آ آنخضرت نے طالبول کے لئے بیان واضح ہے اس کی تغییر یہ کی ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور آئر ہم آنخضرت کے بعد کسی نبی کا ظہور جائزر تھیں توالام آتا ہے کہ وحی نبوت کے دروازے کا انفتاح بھی بند ہوئے کے بعد جائز خیال کریں اور یہ باطل ہے جیسا کہ مسلمانوں پر بوشیدہ نہیں۔

ان عبار اول سے مرزاصاحب یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور عظیمی کے بعد کوئی نبی حتی کہ نیسی بن مریم

بھی نہیں آ کتے کیونکہ یہ خاتم النبین اور لا نبی بعدی کے خلاف ہے "اور اس میں صاف اقرار ہے کہ حضور کی وفات کے بعد وحی نبوت بند ہو چکی اور اب اس کا دروازہ کھلنا محال اور باطل ہے۔

#### (۵) متعلقه جرح نمبر ۱۰

اگر کوئی شخص کسی عالم یا محدث کو دنیا کا آخری عالم یا آخری محدث بنائے اس کا یہ کمنااپنی دانست کے مطابق اور اپنی معلومات کی بناء پر ہوگایا خدا کے علم کے مطابق کما ہوگا اور کیا قرآن مجید میں مبالغہ سے کام ابیا گیا ہے اور اوگوں کے ایسے الفاظ یو لئے ہے قرآن مجید اور احادیث صحیح کے قانون مقرر کردہ میں کچھ فرق آجائے گا یا منہیں ؟

(جواب) میں جواب ۱۰ میں بیان کر چکاہوں کہ ہمار اکسی کو خاتم الحد ثمین یا خاتم الفقہاء کہنا مبالغہ کی جت سے ہوتا ہے نہ کہ حقیقت کے لحاظ ہے مگر حضور ﷺ کالقب خاتم الانبیاء خاتم النبین حقیقت پر مبنی ہے اس کو مبالغہ پر حمل نہیں کر سکتے۔

## (۲) معقله جرح نمبر ۱۳

حقیقتہ الویت ص ۹ ۸ و کم کے کربتلائمیں کہ مرزاصاحب نے اس میں لکھا ہے یا نہیں ؟ کہ " آسان سے کئی تخت اترے پر تیرانخت (بعنی مرزاصاحب کا)سب سے اوپر پچھایا گیا ہے۔"

ریسے پر یر سرس کا ۱۳۱ میں لکھاہے یا نہیں کہ "میرے معجزات اس قدر بین کہ بہت کم نبی ایسے آئے ۔ نیز تتمہ حقیقتہ الوحی ص ۲ ۱۳۳ میں لکھاہے یا نہیں کہ "میرے معجزات اس قدر بین کہ بہت کم نبی ایسے آئے ۔ جنہوں نے اس قدر معجزات دکھائے ہول۔"

اور نزول مسيح ص ٩٩ مين لکھاہے يا شيس:-

آدم نیز احمد مختار در برم جامه ہمه ابرار کم ندام زال ہمہ بروے بہتن ہرکہ حوید دروغ ہست نعین

اور تخفہ گولڑویہ خور دص ۱۳ پر مر زاصاحب نے یہ تحریر کیا ہے کہ" آنحضور کے تین ہزار معجزات تھے" اور براہین احمد یہ جلد پنجم ص ۵۱ پر یہ تحریر ہے کہ "مر زاصاحب کی نشانیاں اور معجزات دس لاکھ سے زیادہ میں۔"

"آسان ہے کئی تخد اترے پر تیرا تخت سب ہے اوپر پھھایا گیا" (حقیقتہ الو آب س ۸۹) نزلت سور من السماء ولکن سریوك وضع فوق كل سويو (الاعتفانمبر ۸۳) بینی آسان ہے كئی تخت اترے لیكن تیرا

تخت سب سے اوپر پچھایا گیا" غدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے میر اجواب بیہ ہے کہ اس نے میر ادعویٰ ثابت کرنے کے لئے اس قدر معجزات و کھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات و کھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات و کھائے ہیں کہ بہت ہی کم نبی ایسے آئے ہیں جنہوں نے اس قدر معجزات و کھائے ہوں۔"( تتمد حقیقات الوحی ص ١٣٦)

نزول المنح ص ٩٩ میں یہ شعر موجود ہیں اور تحفہ گولڑویہ سائز کاباں کے ص ٩٩ میں یہ مضمون ہے۔
آ تخضرت ﷺ سے تین ہزار معجوات ظہور میں آئے "اور پر ابین احمد یہ پنجم ص ٩٩ پر یہ مضمون ہے۔
"ان چند سطروں میں جو پیٹن گو کیاں ہیں وہ اس قدر نشانوں پر مشمل ہیں جو دس لا کھ سے زیادہ: وال کے اور نشان بھی ایسے ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں "اور حقیقہ الوحی ص ٢٠ پر آلھے ہیں کہ نشان بھی ایسے ایسے کھلے کھلے ہیں جو اول درجہ پر خارق عادت ہیں "اور حقیقہ الوحی ص ٢٠ پر آلھے ہیں کہ میری تائید میں اس نے (خدان) وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ آن کی تاریخ سے جو ١٦ ہو لائی ١٩٠٦ء ہو ائر میں اس نے (خدان) وہ نشان ظاہر فرمائے ہیں کہ سکتا ہوں کہ وہ تین لاکھ سے بھی زیادہ ہیں "
میں ان عبار تول سے اور نیز ان عبار تول سے جو ہم نے سوال نمبر ١٣٠ کے جو اب میں اکھوائی ہیں یہ بات آ قاب ان عبار تول سے اور غیر ان عبار تول سے جو ہم نے سوال نمبر ١٣٠ کے جو اب میں اکھوائی ہیں یہ بات آ قاب کی طرح روشن ہو جاتی ہے کہ مر زاصاحب تمام انبیا اور آنخضرت تالئے سے بھی افضل : و نے کاد عوی رکھتے تھے حضور تیکھ کی روحانیت کو ہوال ور اپنی دوحانیت کو چود ھویں رات کے چاند سے تشیہ دیتے تھے۔

## (۷)متعلقه جرح نمبر ۱۸۱

یہ جرح متعلق معقدمہ بذائبیں ہے اور نہ گواہ سے تعلق رکھتاہے ۱۹)متعلقہ جرح نمبر ۱۹

یہ جرح بھی غیر متعلق ہے فریق مقدمہ میں سے کوئی شیعہ نہیں ہے (9) متعلقہ جرح نمبرا /19

کیا ایک شخص باوجود کسی کے وعویٰ مجت کرنے کے اس کی تو ہین کر سکتا ہے یا نہیں ؟ مر ذاصاحب نے آپ علم میں نیسی علیہ السلام کی تو ہین کی ہے یا نہیں ؟ کیام زاصاحب نے وافع البلاء ص ۳۰ میں یہ تح بر کیا ہے کہ : - ' انن مر یم کے ذکر کو چھوڑ دو - اس سے بہتر غلام احمد ہے ''اور کیا منافق لوگ وعویٰ ایمان کے باوجود آل حضور ﷺ کی شان میں تو ہین کے الفاظ استعال کرتے تھے یا نہیں ؟ اور کیام زاصاحب نے کشی نوح کے ص ۲ او ۷ میر ناپاک اتمام لگایا ہے کہ انہوں نے حسل کی حالت میں نکاح کیا تھا اس کی عزت کا دم بھر کے ان کے والدہ ماجدہ پر ناپاک اتمام لگایا ہے کہ انہوں نے حمل کی حالت میں نکاح کیا تھا اس کی مخصوصیت کے متعلق قران میں کیاذ کر ہے ۔ (جواب) بہت سے وعویٰ محبت کرنے والے بھی تو ہین کرتے ہیں خصوصاً جب کہ بید وعویٰ صدق واخلاق روواب بیس کی نہ ہو مر زاصاحب نے حصر ہے میں علیہ السلام کی تو ہین کی ہے جیسا کہ ہم سوال نمبر 19 کے جواب میں کھوا چھوٹ وو و - اس سے بہتر غلام احمد کی نہو ہوں میں جھوڑ دو - اس سے بہتر غلام احمد کے نیزاسی دافع البلاء ص ۲۰ میں یہ شعر موجود ہے ائن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو - اس سے بہتر غلام احمد ہے نیزاسی دافع البلاء ص ۲۰ میں یہ شعر موجود ہے ائن مریم کے ذکر کو چھوڑ دو - اس سے بہتر غلام احمد نے ہو تو میں جھوٹا ہوں۔ "

اورازالندالاوہام ص۸۵ایرہے-

اینک منم که حسب بینارات آمرم عیسی کیاست تابنبد یابه منبرم

## (۱۰)مصقله جرح نمبر ۲۰

اگر زیریه و عویٰ کرے کہ میں انگلتان کے بادشاہ کا مثیل ہول یا در حقیقت شاہ انگلتان ہوں کیا یہ شاہ انگلتان ہوں کیا یہ شاہ انگلتان کی توہین نہیں کیا مرزاصاحب مثیل مسیح کا و عویٰ ترک کر کے خود مسیح موعود نے یا نہیں ؟اس کے متعلق ازالہ اوہام ص ۹۰ اطبع اول اور نزول مسیح ص ۸۷ اور دافع البلاص ۳۰ کا ملاحظہ کر کے جواب ویں مثیل مسیح موعود میں فرق بتلاویں۔

(جواب) ہم سوال نمبر ۲۰ کے جواب میں لکھوا چکے ہیں کہ مر ذاصاحب نہ صرف مثیل میں خیاب وہ تمام انہیاء کے مثیل نے گھر آنخضرت ﷺ کے بروزین گئے یمال تک کہ پکار اٹھے من فرق بینی و بین المصطفے فیما عرفنی و ما رانی (خطب الهامیہ صاکا) بعنی جو شخص مجھ میں اور مصطفے میں تفریق کر تا ہے اس نے مجھ کونہ دیکھالورنہ بھیاناور ایک جگہ لکھتے ہیں "میں محمہ ﷺ ہوں یعنی بروزی طور پر" ( تم حقیقتہ الوحی صن نہی کا مسیح موعود سے ترقی کر کے مسیح موعود بلحہ آنخضرت ﷺ کے بروزنن گئے بلحہ حضور ﷺ کی تو ہیں اور کیا ہو گئے بلحہ حضور ﷺ کی تو ہیں اور کیا ہو گئی اور کیا ہو گئی ہو کہان اور کیا ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی ہو گئی اور کیا ہو گئی ہو

### (۱۱)متعلقه جرح نمبر۲۱

کیاکسی مخالفت کی وجہ ہے کسی معزز کی توجین کرناورست ہے یا نہیں ؟ کیا قرآن مجید کی سور ومائدہ میں ہے ۔ "
کہ "کسی قوم کی دشمنی حمہیں مجرم نہ بناد ہے "کیامر زاصاحب نے ضمیمہ انجام آتھم ص کے میں لکھا ہے کہ "
آب یعنی عیسی کا خاندان بھی نہا ہت ناپاک ہے تین وادیال 'نانیال زناکار کسبیال تھیں جن کے خوان سے آپ
کا وجود ظہور پذیر ہوا" نیز صفحہ ۵ میں لکھا ہے کہ "آپ کو یعنی عیسی کو جھوٹ یو لئے کی بھی کسی قدر عادت تھی اورید زبانی کی اکثر عادت تھی۔"

(جواب) الزامی رنگ میں بھی ایسا جواب نہیں دیا جاسکتا جس سے کسی معزز نبی یاولی کی توہین ہوتی ہوخود مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ ''ایسا کرنا سفاہت اور جہالت ہے کچھ تعجب نہیں کہ کسی نادان بے تمیز نے مضبہانہ بات کہ دی ہو جیسا کہ بھش جائل مسلمان کسی بیسائی کی بد زبانی کے مقابل پر جو آنحضرت سیسی کی شمان میں کرتا ہے حضرت نیسی کی نبیت کچھ سخت الفاظ کہ دیتے ہیں ''( تبلیغ رسالت جلد دہم ص ۱۰۲)

#### (۱۲) متعلق جرح نمبر ۲۲ تا۲۷

کیا مولوی رحمت اللہ یا مولوی آل حسن اور مولوی جامی معصوم تھے ؟ان کے اقوال کسی نہ ہب کے لئے جست ہو سکتے ہیں ؟اور کیامر زاصاحب نے رعویٰ نبوت کیا؟ اور نزول میں ص میں لکھاہے کہ جو میر ب مخالف تھے ان کا نام بجائے یہودی مشرک رکھا گیاہے اور اگر مولوی رحمت اللہ یا مولوی آل حسن یا کوئی مولوی کسی نبی کی تو ہین کرے تو مسلمان رہ سکتاہے یا نہیں ؟

(جواب) مولوی رحمت الله 'مولو یا آل حسن ادر مواانا جامی معصوم نهیں تنصے اور ندان کے اقوال جحت ؛ و سَن بین مر ذاصا حب نے بقنیناد عوائے نبوت کیااور نزول المسی صلی سی عبارت موجود ہے۔ بین مر ذاصا حب نے بقنیناد عوائے نبوت کیااور نزول المسی صلی سی عبارت موجود ہے۔ ''اگر خدانخواستہ یہ لوگ بھی کسی نبی کی تو بین کرتے تو یہ بھی مسلمان نہیں رہ سکتے تھے۔''

## (۱۳)متعلقه جرح نمبر ۲۷ تا۳۰

کیامر زاصاحب نے دیباچہ ہر ابین احمدیہ سے ۱۵ میں تحریر کیاہے جس کا مفہوم ہیہ ہے کہ جو شخص آل حضور کو کثیف کے وہ بد کار ہے اور پھر ازالہ اوہام سے ۲۲ طبع اول میں تحریر کیاہے کہ "معراج اس جسم کثیف کے ساتھ شمیں ہوا"اورازالہ اوہام ص ۱۹۱ طبع اول میں اکھاہ کہ " آنخضور بیلیٹے کو حقیقت و جال و نیبر و ک پور ی معلوم نہ ہوئی تھی "نیز ای صفحہ ۲۲ میں لکھاہے کہ " ابن مسعود ایک معمولی آدمی تھا"اور ازائہ اوہام س معلوم نہ ہوئی تھی "نیز ای صفحہ ۲۲ میں لکھاہے کہ " ابن مسعود ایک معمولی آدمی تھا"اور ازائہ اوہام س معلوم نہ ہوئی تھی "نیز ای صفحہ کی تیش گوئی غلط نگلی "کیا یہ اندراجات نبی کریم اور دیگر انبیائے کرام کی تو ہیں کے محمل ہیں ؟

(جواب) ہال دیباچہ بر اہین کے صفحہ ۵ امیں یہ شعرہے-

اور از الہ اوہام ص ۷۷ کے حاشیہ میں یہ عبارت موجود ہے "سیر معراج اس جسم کثیف کے ساتھ نہیں تھا " اور از اللہ اوہام ص ۱۹۱ میں یہ عبارت موجود ہے "اگر آل حضرت ﷺ پر ائن مریم اور د جال کی حقیقت کاملہ ہو جہ نہ موجود ہونے کسی نمونے کے موجمو منکشف نہ ہوئی ہو (الی قولہ) تو پچھ تعجب کی بات نہیں " اور از الہ اوہام ص ۱۲۹ میں لکھاہے کہ "ایک باد شاہ کے وقت میں چارسونی نے اس کی فتح کے بارے میں پیشن گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے اور باد شاہ کو شکست آئی النے" یہ عبارتیں یقیناً تو بین ضمنی یا تو بین صرت میں داخل ہیں۔" کی اور وہ جھوٹے نکلے اور باد شاہ کو شکست آئی النے" یہ عبارتیں یقیناً تو بین صرت میں داخل ہیں۔"

## (۱۴)متعلق جرح نمبر ۳۰

کیام زاصاحب نے آئینہ کمالات ص ۲۲۸ میں لکھاہے کہ "ہر مسلم مجھے قبول کر تاہے گر کنجر اول کی اولاد نہیں قبول کرتی "انجام آئھم ص ۲۲۸ میں لکھاہے کہ "منکر کتے اور کتے کے پیچ ہیں "اور کیاحقیقتہ الوحی ص ۱۹۳ میں لکھا ہے کہ ہر ایک مخص جس کو میری وعوت مینچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے''

(جواب) إلى آئينه كمالات اسلام كے ص ٣٥٥ ميں يہ عبارت ہے" تلك كتب ينظر اليها كل مسلم بعين المحبة والمودة و ينتفع من معارفها و يقبلنى و يصدق دعوتى الا ذرية البغايا الذين ختم الله على قلوبهم فهم لا يقبلون" ترجمه يه كمائيل بيں جن كو بر مسلمان محبت اور دوستى كى نظر ہے و يكتا اور ان كے معارف ہے قائدہ انحاتا ہے اور مجھے قبول كرتا ہے اور ميرئ و عوت كى تصديق كرتا ہے ' مگر اور ان كے معارف ہے والوں برخدا نے مر لگادى ہے وہ قبول نميں كرتے "

نیز الاستفتاک ص ۹۰ میں ہے - من انکر الحق المبین فانه کلب و عقب الکلب سرب ضراء " اینی جو کھلے ہوئے حق کا انکار کرے وہ کتا اور کتے کی اولاد ہے "الخ - نیزاس قصیدہ میں ص ۲۰ اپر ہے -اذیتنی خبٹا فلست بصادق ان لم تمت بالخزی یا ابن بغاء

این این این این منکر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تونے مجھے ستایا ہے اپی خباشت سے توہیں سچانہ ہول گا اگر تو ذات سے نہ مر ااے کنجری کے پچیا ہے حرام زاد سے نیز حقیقتہ الوحی کے ص ۱۶۳ میں مر زاصاحب کا یہ تول موجود ہے "ہر ایک شخص جس کو میری دعوت پینچی ہے اور اس نے مجھے قبول نہیں کیاوہ مسلمان نہیں ہے"

#### (۱۵)متعلقه جرح نمبر ۳۲٬۳۱

(سوال ۳۱ و ۳۲) غیر متعلق مقدمہ ہے-

#### (١٦) متعلقه جرح نمبر ٣٣

کیامر زاصاحب کے الهامات بھی ہیں جن کی تشریح مر زاصاحب نے خود کی اور بعد ہیں اس تشریح سے مخرف ہوگئے کیا مر زاصاحب نے ازالہ اوہام ص کے ۳۲ طبع اول ہیں احمد بیگ کی لڑکی کا نکاح اپنے ساتھ ہونے کی بایت پیشن گوئی کی اور الهام مفصل و مشرح درج کیااور پھر اس تشریح کے پابند رہے کیامر زاصاحب نے حقیقتہ الوحی ص ۳۳۹ میں صاف الفاظ لکھے ہیں کہ "پہلے میر انام مریم رکھا گیااور ایک مدت میں انام خدا کے نزیک میں رہا۔"اور ص ۲ کے پریہ انهام درج ہے کہ " یا موجم اسکن انت و ذو جلك المجنة "اے مریم تو اور تیرے دوست جنت میں داخل ہول"اور کشتی نوح طبع جدید ص ۹۵ میں لکھاہے کہ "وضع حمل روحانی ہوا"

کیام زاصاحب بعد میں ایسے الهامات پر قائم رہے اور کیا حقیقتہ الوحی ص ۵ امیں یہ الهام درج ہے کہ "أنعا امرك اذا اردت شیئاً ان تقول له كن فیكون" "توجس بات كااراده كرتا ہے وہ تیرے حكم سے فوراً موجاتا ہے" اور ص ۲۵۵ پر لكھا ہے كہ "خدا تعالی نے سرخی سے وستخط كرد ہے اور جھینٹیں بھی پڑیں "اور كتاب الریدة آ مَیْنہ کمالات میں مفصل کما ہے كہ میں خود خدا ہوں۔"كیا ایسے الهامات کے متعلق مرذاصاحب

کااعتقاد پختہ ہے؟

· (جواب) بال ایسے الهام بیں از الداوبام ص ٢٩ سومیں بير الهام ورج ہے-

"خداتعالی نے پیٹن گوئی کے طور پراس عاجز پر ظاہر فرمایا کہ مر ذااحمد بیگ ولد مر ذاگامال بیگ ہشیار پوری کی و ختر کلال انجام کار تمہارے نکاح بیں آئے گی اور وہ لوگ بہت عداوت کریں گے اور بہت مانع آئیں گے اور کوشش کریں گے کہ ایسانہ ہولیکن آخر کار ایساہی ہو گااور فرمایا کہ خدا تعالیٰ ہر طرح ہے اسکو تمہاری طرف لائے گا'باکرہ ہونے کی حالت میں ہوہ و کرکے 'اور ہر ایک روک کو در میان سے اٹھادے گااور اس کام کو ضرور یوراکرنے گا'کوئی شمیں جواس کوروک سکے۔"

کیر دوسر االهام تبلغ رسالت جلد دوم ص ۸۵ پربیپ ویسئلونك احق هو قل ای و ربی انه لحق و ما انتم بمعجزین زوجنا کها لا مبدل لکلما ته - ترجمه اور تجھ ہے پوچھتے ہیں که کیابی بات کی ہال مجھے اپنے رب کی قشم بیر کی ہے اور تم اس بات کو وقوع میں آنے ہے روک نمیں سکتے ہم نے خود اس سے مجھے اپنے رب کی قشم بیر کی ہو تا ہے میر کی اتول کو کوئی بدلا نمیں سکتے ہم نے خود اس سے (محمد کی بیم عمر کی اتول کو کوئی بدلا نمیں سکتا"

پھر جب محمدی دیگم کا نکاح دو سری جگہ ہو گیا تو مرزاصاحب کو دو سری طرح الهام ہونے گے انجام آگھم ص ۲۱۲ میں ان کابی الهام ہے -فسیکفیکھم الله ویردها الیك لا تبدیل لكلمات الله ترجمہ بین السطور - ویرائے توایس ہمدرا کفایت خواہم شدو آن زن راکہ زن احمد بیگ راد ختر است بازیسوئے تو خواہم آورد"

اى طرح ايك اور الهام انجام آنهم ص ٢٣٣ مين درج به -بل الامر قائم على حاله و لا يوده احد با حتياله والقدر قدر مبرم من عند الرب العظيم ترجمه بين السطور - بلحد اصل امر بر حال خود قائم است و يجي كن السطور - بلحد اصل امر بر حال خود قائم است و يجي كن باحيله خود اور ارد متواند كردواي تقدير از خدائي ترك تقدير مبرم است "

۔ ان الهاموں کے باوجود مرزاصاحب مر گئے اور محمدی پیگم اپنے شوہر کے پاس رہی یہ سارے الهام غلط اور جھو<u>ٹر نکلے</u>۔

حقیقۃ الوحی ص ۳ ۳ میں یہ درج ہے کہ (خدانے)" پہلے میرانام مریم رکھااورایک مدت تک میرا نام مریم رکھااورایک مدت تک میرا نام خداکے نزدیک ہی رہا"اورص ۲ کے پریہ المام بھی درج ہے" یا موبع اسکن انت و زوجك البحدة" اور پھر مر زاصاحب نے کشتی نوح ص ۹ میں وضع حمل روحانی کاذکر کیا ہے اور ص ۷ می پریہ عبارت درج ہے" مریم کی طرح عیسی کی روح مجھ میں نفخ کی گئی اور استعارہ کے رنگ مجھے حاملہ ٹھیرایا گیا اور آخر کئی مینے کے بعد جو دس مینے سے ذیادہ نہیں بذریعہ اس المام کے جو سب سے آخر بر ابین احمد یہ کے حصہ چمارم ص ۲۵ میں درج ہے مجھے مریم ہے عیسی منایا گیا ہی اس طور سے میں ائن مریم ٹھیرا۔"
حقیقۃ الوحی کے ص ۵ الور الا سنفتا کے ص ۸ میر یہ المام درج ہے

" انها امرك اذا اددت شيئا ان تقول له كن فيكون" اور حقيقته الوحى ص ٢٥٥ پردرج بـ "اورالله تعالى في بغير كسى تامل كي مرخى ك قلم بي اس پرد ستخط كئاورد ستخط كرف كو وقت قلم كو چيمر كاجيساكه جب قلم پرزياده سياى آجاتى به تواس طرح برجهاژد بية بين اور پهرد ستخط كرد ئي اور مير بـ براس وقت

نهایت رفت کاعالم تھا(الی قولہ) سرخی کے قطرے میرے کرتے لوراس کی ٹوپی پر بھی گرہے" مر زاصاحب پنی و حی اور الهام پر ایسا ہی ایمان رکھتے تھے جیسا کہ قر آن پر -ان کا قول ہے" میں خدا تعالیٰ کی فتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان الهامات پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ قر آن شریف پر اور خدا کی دوسری ساوں پر -اور جس طرح میں قر آن شریف کو یقینی اور قطعی طور پر خدا کا کلام جانتا ہوں 'اسی طرح اس کلام کو بھی جو میرے پر نازل ہو تا ہے خدا کا کلام یقین کرتا ہوں''

#### (حقيقته الوحي ص٢١١)

دوسری جگہ کہتے ہیں" میں خدا تعالیٰ کے ان الهامات پر جو مجھے ہور ہے ہیں ایسا ہی ایمان رکھتا ہوں جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن مقدس پر ایمان رکھتا ہوں"

( تبليغ رسالت جلد مشتم ص ۲۴)

ا کیاور جگه لکھا ہے" مجھے اپنی وحی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کریم پر۔"

(اربعین جہارم ص ۲۵)

ان حوالہ جات ہے صاف ثابت ہے کہ مر زاصاحب اپنے الهاموں کو یقینی اور قطعی سمجھتے تھے اور قر آن کی طرح ان پر ایمان رکھتے تھے۔

## (۱۷) متعلق جرح نمبر ۳۵

آبیا مر زاصاحب نے ازالۃ الاوہام ص ۴۰۰ پر لکھاہے کہ آنحضور نے بھی پیشن گوئیوں کے سمجھنے میں غلطی کھائی ص ۹۲۹ میں لکھاہے کہ جار سو نبیول نے پیشن گوئیاں کیس اور جھوٹے نکلے اور ص ۸ میں تحریرہے کہ میں کی پیشن گوئیاں اور ول سے بھی زیادہ غلط نکلیں۔

کیا مر زاصاحب نے کشتی نوح ص ۵ میں لکھا ہے کہ قرقان شریف بلحہ توراۃ کے بعض صحیفول میں یہ چیز موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی کیامر زاصاحب نے یہ حوالہ نہیں دیاہے ؟

ئیام زاصاحب نے ازالہ اوہام ص ۷۷ میں یہ خواب درج کیا ہے کہ تین شہروں کا نام قر آن شریف میں اعزاز کے ساتھ درج ہے-مکہ 'مدینہ' قادیان کیا یہ حوالہ وخواب سچاہے یا جھوٹا ؟

کیا مر زاصاحب نے البشریٰ وغیرہ میں یہ الهام درج کیا ہے کہ نہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں - کیا ہے الهام سیاہے؟

کیام زاصاحب نے بر ابین احمد یہ ص ۵۵ میں لکھا ہے کہ "عیسی کالت زندگی آسان سے نازل ہول گے .
"اور پھر ازالہ اوبام ص ۱۹۵ پر لکھا ہے کہ "عیسی علیہ السلام فوت ہو کر وطن گلیل میں وفن ہوئے" اور ست پچن ص ۲ میں لکھا ہے کہ "عیسی علیہ السلام کی قبر ملک شام میں ہے "اور کشتی نوح ص ۳ میں تحر بر کیا ہے کہ "ان کی قبر ملک کشمیر میں ہے "ان میں سے کون می بات بچی ہے ؟

(جواب) ہاں ازالہ الاوہام ص ١٦٥ میں لکھاہے "دبعض پیٹن گو ئیوں کی نسبت آنخضرت ﷺ نے خود اقرار کیا

ہے کہ میں نے ان کی اصل حقیقت سیحھنے میں غلطی کھائی ہے "نیزیہ بھی لکھاہے" ایک باد شاہ کے وقت میں چار سو نبیوں نے اس کی فنتح کے بارے میں پیشن گوئی کی اور وہ جھوٹے نکلے" (ازالہ اوبام ص: ۲۵۲)

اور لکھا ہے کہ حضرت مسیح کی پیشن گو ئیال اورول سے زیادہ غلط نگلیں "(ازالہ اوہام ص ۴) یہ نمام مرزا صاحب کاافتر الورانمام ہے جو نبیول پر ہاندھا گیاہے۔

مر ذاصاحب نے کشی نوح کے ص ۵ پر لکھاہے "قر آن شریف میں بائعہ توریت کے بعض صحفوں میں بھی ۔
یہ نبر موجود ہے کہ مسیح موعود کے وقت طاعون پڑے گی "حالا نکہ یہ قر آن پر بہتان ہے اور نرا جھوٹ ہے۔
مر ذاصاحب نے ازالۃ الاوہام ص ۳۳ پر اپنایہ کشف لکھاہے کہ "اور میں نے کہا کہ تین شرول کا نام اعزاز
کے ساتھ قرآن شریف میں درج کیا گیاہے مکہ اور مدینہ اور قادیان "اور ظاہر ہے کہ یہ کشف جموٹا ہے
قرآن شریف میں حقیقہ قادیان کا نام شیس کتاب البشری ص ۱۰ میں مرزاصاحب کا یہ الهام درج ہے "ہم
مکہ میں مریس کے یا مدینہ میں "حالا نکہ یہ الهام بالکل جھوٹ ثابت ہوا مرزاصاحب الا ہور میں مرے اور
قادیان میں و فن ہوئے۔

مر زاصاحب نے حقیقتہ الوحی ص ۹ م اپر خود لکھاہے۔

اگرچہ خدا تعالیٰ نے براہین احمد بیہ میں میرانام نیسلی رکھااور بیہ بھی مجھے فرمایا کہ تیرے آنے کی خبر خدا اور رسول ﷺ نے دی تھی مگرچ نکہ ایک گروہ مسلمانوں کااس اعتقاد پر جماہوا تھااور میر ابھی بہی اعتقاد تھا کہ حضرت عیسی آسان پر سے نازل ہوں گے "پھر ازالۃ اوہام ص ۱۹۷ میں ہے" یہ تو پچے ہے کہ مسیح اپنے وطن مگیل میں جا کر فوت ہو گیائین میہ ہر گزیج نہیں کہ وہی جسم جود فن ہو چکا تھا پھر زندہ ہو گیا" پھر تھے گھر تھے گولڑو یہ سائز کلال ص ۱۰۲ کے جاشیہ پر لکھتے ہیں

" بیہ ثبوت بھی نمایت روشن دلا کل سے مل گیا کہ آپ کی قبر سرینگر علاقہ تشمیر خان یار کے محلّہ میں ہے "اور کشتی نوح ص ۱۵ میں ہے" اور تم یقیناً سمجھو کہ عیسی بن مریم فوت ہو گیا ہے اور کشمیر سری نگر محلّہ خان یار میں اسکی قبر ہے"

ان مختلف تحریرات اور بیانات کا تناقض ظاہر ہے اور پہلے اعتقاد کے سواہ وہ تمام مسلمانوں کے عقیدہ کے موافق ہے موافق ہے موافق ہے کی سواؤن ہے موافق ہے کی سواؤن ہے کہ سواؤن ہے کہ سواؤن ہے کا سواؤن ہے کہ سواؤن ہے کی سواؤن ہو کی سواؤن ہے کی سواؤن ہے کی سواؤن ہے کی سواؤن ہو کی سواؤن ہے کی سواؤن ہو کی کی سوائن ہو کی کی سوائن ہو کی کی سوائن ہو کی تو کی سوائن ہو کی کی سوائن ہو کی سوائن ہو کی کی سوائن ہو کی کی سوائن ہو کی سوائن ہو کی کی کی کر سوائن ہو کی کر سوائن ہو کی کر سوائن ہو کی کی کر سوائن ہو کی کر سوائن ہو کی کر سوائن ہو کر سوائن ہو

## (۱۸)متعلقه جرح نمبر ۲ ۳ تا ۸ ۳

کیانی اور بزرگ اور ولی کاور جہ اٹیک ہے؟ مرزاصاحب پریہ فتوکی کفر جوعلائے اسلام نے دیئے ہیں وہ ضد کی بناء پر ہیں یاان کے عقائد فاسدہ کی بناء پر جمیافت نہ کور سے ہیں یاغلط؟ کیامرزاصاحب نے مسلمانوں سے علیحدگی اختیار کی اور اپنی جماعت الگ بنائی ہے یا نہیں ؟ کیامرزاصاحب اور ان کی جماعت باقی مسلمانوں کے برخلاف اجرائے نبوت اور وفات مسیح اور نبوت مرزاصاحب کے علی الاعلان قائل ہیں یا نہیں ؟ اور کیامرزا

صاحب ير فتوى كفر علمائ اسلام فبالا تفاق ديا ب يابالا ختال ؟

(جواب) نی اورول کا درجہ ایک نمیں ہو سکتانہ کوئی وئی سے افضل ہو سکتاہے مرزاصاحب پر کفر کے فتوے علیاء نے ان کے عقائد فاسدہ کی وجہ ہے ویئے ہیں ادروہ فتوے صحیح ہیں مرزاصاحب خود اپنے اقرار کے سموجب کاذب اور جھوٹے ٹھیرے کہ محمدی پیٹم کا نکاح ان کے ساتھ نمیں ہوالوروہ وفات پا گئے اقرار ہے ہے کہ "وانی اجعل ہذا النبأ معیار الصدفی او گذبی "(انجام آ تھم ص ۲۲۳) یعنی اس خبر کو کہ محمدی ہے کہ "وانی اجعل ہذا النبأ معیار الصدفی او گذبی "(انجام آ تھم ص ۲۲۳) یعنی اس خبر کو کہ محمدی ہے کہ "وانی اجعل ہذا النبأ معیار قرارد یتا ہول"

مرزاصاحب نے نبوت کادعویٰ کیاان کی جماعت اس دعوے کی تصدیق کرتی ہے اور مرزاصاحب کو نبی اور ررزاصاحب کو نبی اور ر رسول کہتی ہے تمام مسلمانوں سے علیحدہ رہتی اور ان کو کا فر سمجھتی ہے اور علمائے اسلام نے بالا تفاق مرزا صاحب اور ان کی جماعت کو خارج از اسلام قرار دیاہے میں ایک مطبوعہ فتویٰ جس میں بہت سے علماء کے وساحت میں بہت سے علماء کے وساحت کی جین ہیں گھیں گھیں کر تاہوں۔

## (۱۹)متعلق جرح نمبر ۹ ۳ تا۴ ۲۸

کیام زاصاحب نے حقیقۃ الوحی ص ۱۰۵میں یہ الهام لکھا ہے کہ "تیراتھم چاہے ہوجاتا ہے "اس الهام سے مرزاصاحب کا درجہ نبوت تشریعی وغیر تشریعی سے کمیں بڑھ کر ثابت ہو تا ہے یا نہیں کیام زاصاحب لوگوں انبیا ہے جو نئی شریعت لائے مثلاً عیسی علیہ السلام بہتر ہونے کا دعویٰ کیا ہے یا نہیں ؟ کیام زاصاحب لوگوں کے اعتراضات سے بچنے کے لئے قتم قتم کی تاویلات کیا کرتے تھے یا نہیں ؟ کیام زاصاحب نے نزول نی سے ۹۹ میں اپنی وحی کو قرآن کی طرح منزہ لکھا ہے یا نہیں ؟ اور اربعین نمبر ۲ ص ۲ او ۷ میں دعویٰ کیا ہے یا نہیں ؟ کہ میں صاحب شریعت ہوں اور حقیقۃ الوحی ص ۱۱ میں لکھا ہے یا نہیں کہ اپنالهات پرائی طرح منزہ کیام زاصاحب کے نزدیک اصول دین وہی رہے جواس وقت تک تمام مسلمانوں کے رہے ؟

(جواب) هیقت الوحی ص ۱۰۵ پر بیالهام درج ہے۔ انها امرك اذا اددت شینا "ان تقول له كن فيكون ترجمه بین السطور - توجس بات كاراده كرتا ہوہ تیرے علم سے فی القور ہوجاتی ہے "اس الهام سے تومر ذا صاحب كا درجه نبوت كيا درجه الوہيت كادعا ثابت ہوتا ہے مر ذاصاحب نے حضرت عيسى عليه السلام بلحه المخضرت بين اور تمام انبياء ہے افضل ہونے كادعوى كيا ہے جيسا كہ سوال نمبر ١١١ اور سوال ١٩١١ كے جواب ميں بيان ہو چكا ہے اور مر ذاصاحب كے اقوال كے حوالے ديئے جانچے بیں مر ذاصاحب نے اعتراضا ترسی بیان ہو چكا ہے اور مر ذاصاحب كے اقوال كے حوالے ديئے جانچے بیں مر ذاصاحب نے اعتراضا تسب سے بیخ كے لئے اليى دودراز كارتاويليس كى بیں جن كودكھ كر حیرت ہوتی ہے اى وجہ سے الن كے كام میں تنا قض اور اختلاف ہے انہوں نے بینک وی كیا كہ ان كی وحی اور الهام قرآن كی طرح نیجن ہے ان كے كام میں تنا قض اور اختلاف ہے انہوں نے بینک وی كیا كہ ان كی وحی اور الهام قرآن كی طرح نیجنی ہے ان كا قول

انچه من بشوم زوتی خدا عدا عدا انجه من بشوم زوتی خدا انجه من بشوم زوتی خدا انجه من بش و انم انجه انجها انجه من است انجها منظم انجه من انجه من

اور ان کا قول ہے" مجھے اپنی و تی پر ایسا ہی ایمان ہے جیسا کہ توریت اور انجیل اور قر آن کریم پر " (اربعین چہارم ص ۲۵) مر ذاصاحب اس اصول کی روہے جماعت مسلمین سے خارج ہو گئے۔

# (۲۰)متعلق جرح نمبر ۲۷ تا ۵۳

نور الانوار قمر الاقمار وغیرہ کتب اصول دین دیکھ کربتلادیں کہ ائمہ اربعہ جن میں امام احمد بھی شامل ہیں اجماع امت کے قائل ہیں یا نہیں ؟ کیا کتب اصول میں منکر اجماع کو کفر کا تھم دیا گیا ہے ؟ ائمہ اربعہ کا اس پر اتفاق ہے یا نہیں ؟

عقا کدا حمدیت ص ۲۳ و کیے کربتااویں کہ مر ذاصاحب نے ایکہ اربعہ کی شان کو تشکیم کیا ہے یا شیں ؟
(جواب) اجماع ججت شرعیہ ہے اس کے ججت ہونے میں ایکہ اربعہ کا اختلاف شیں ہے نامی شرح حمامی میں ہے فاتفق جمھور المسلمین علی حجیته خلافا للنظام و الشیعة و بعض المخوارج نامی ص ۲۳۲ لین ایماع کے ججت ہوئے پر جمہور مسلمین کا انقاق ہے البتہ نظام اور شیعہ اور بعض خوارج کا اختلاف ہے اور منکرا جماع قطعی کے کا فرہونے میں بھی اختلاف شیں ہے۔

## (۲۱)متعلق جرح نمبر ۵۳ تا آخر

کیاا یک شخص کلمہ گوئی اور دعو کی اسلام کے باوجود قر آن مجید اور احادیث صحیحہ متواتر ہ کے بر خلاف اعتقاد رکھے و وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ اور کیا جو شخص اپنااعتقاد قر آن مجید اور احادیث صحیحہ کے مطابق رکھے کا فر ہے۔ اور کیا فریق اول کے مر د کا فریق ثانی کی عورت سے نکاح جائز ہے یا نہیں اور جماعت احمدیہ مر زاصاحب بھی غیر احمدی مرد مسلمان سے احمدیہ عورت کا نکاح جائز سمجھتے ہیں یا نہیں ؟

(جواب) جو تفخص کلمہ گوئی کے باوجو دنماز کی فرضیت کا انکار کردے 'زکوۃ کی فرضیت کا انکار کردے 'روزے کی فرضیت کا انکار کردے باہوں کی فرضیت کا انکار کردے باہوں کی فرضیت کا انکار کردے باہوں کی جس کا حدیث کسی ایسی چیز کا انکار کرے جس کا دین میں سے جو نابالیقین ثابت ہووہ یقیناً کا فراور اسلام سے فارج ہے۔ دیکھو! خود مر زاصاحب نے اور ان کی جماعت نے تمام دنیا کے کلمہ گویوں کو اسلام سے اس بنا پر فارج کر دیا کہ وہ مر زاصاحب پر ایمان نہیں لائے۔ حالا نکہ وہ قر آن پر ایمان رکھتے ہیں کلمہ گو ہیں۔ نماز 'روزہ 'زکوۃ 'جے اور دیگر فرائض و واجبات کو مانتے ہیں۔ آنخضرت ﷺ کورسول 'نمی اور خاتم الانجیاء والمرسلین اعتقاد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود مر زاصاحب اور ان کی جماعت ان تمام مسلمانوں کو کا فرہتاتے ہیں۔

مر زاصاحب کا قول ہیہے۔" ہرایک شخص جس کو میری دعوت کپنجی ہے ادراس نے مجھے قبول نہیں کیا'

مسلمان نهيس ہے۔"(حقيقة الوحي ص ١٦٣)

مر زاصاحب خود فرماتے ہیں۔" کفر دو قتم پر ہے۔اول ایک بیہ کفر کہ ایک شخص اسلام ہے ہی انکار کرتا ہے اور آنخضرت ﷺ کو خداکار سول نہیں مانتا۔ دوم بیہ کفر کہ مثلاً وہ مسیح موعود کو نہیں مانتا۔"

(حقيقته الوحي ص 4 ١٤)

اس کا مطلب صاف ہے کہ دوسر کی قشم کا کفر مر زاصاحب نے ان تمام مسلمانوں اور کلمہ گویوں کے لئے ثابت کیاہے جو اسلام پر اور آل حضر ت ﷺ پر ایمان رکھنے کے باوجود مسیح موعود (بعنی مر زاصاحب) پر ایمان نہ لا تھی۔

ای عبارت ہے آئے یہ بھی لکھا ہے کہ "اگر غور ہے دیکھا جائے تو یہ دونوں قتم کے کفر ایک ہی قتم میں داخل ہیں۔" اوروہ یہ کہ مر زاصاحب کا افکاریا تگذیب خدااور رسول کے انکارو تگذیب کی طرح کفر ہے۔
اور مر زاصاحب کا المام ہے۔"جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گااور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیر اخلاف رہ گا وہ خدااور رسول کی نافر مانی کرنے والا اور جہنمی ہے۔" ( تبلیغ رسالت جلد تنم ص ۲۷) اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مر زاصاحب اپزالمام کو قطعی اور یقینی اور قرآن کی طرح منزہ عن الخطا سمجھتے اور ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ مر زاصاحب اپزالمام کو قطعی اور یقینی اور قرآن کی طرح منزہ عن الخطا سمجھتے تھے۔ پس ان کے اس المام کے ہموجب ہر وہ مسلمان جو تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو حتی کہ آنخضر ت تھے۔ پس ان کے اس المام کے ہموجب ہر وہ مسلمان جو تمام ایمانیات پر ایمان رکھتا ہو حتی کہ آنخصر ت تھے۔ پر بھی ایمان رکھتا ہوان کے ہزد یک بلاشبہ قطعی جسنمی ہے پس مر زاصاحب اور ان کی جماعت نے نزد یک تمام غیر قادیانی مسلمان کا فراور جسنمی ہیں اور اس برا پر مر زاصاحب اور ان کی جماعت نے فتو کی دیا ہے کہ قادیانیوں غیر قادیانیوں ہیں بہم رشتہ تا تا یعنی شاد کی مناکحت جائز ضیں ہے۔

" حضرت مسے موعود کا تھم اور زیر دست تھم ہے کہ کوئی احمدی غیر احمدی کواپنی لڑکی نہ دیے اس کی تعمیل کرنا بھی ہر ایک احمد ی کا فرض ہے "(بر کات خلافت ص ۵ کے منقول از قادیانی نہ ہب)

جمارا یعنی مسلمانوں کا متفقہ مسئلہ ہے کہ جو مسلمان کا فرہو جائے وہ مرتد ہے اور مرتد کے ساتھ مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر غیر قادیانی ہونے کی حالت میں نکاح ہوا تھابعد میں قادیانی بن گیا توفی الفور نکاح توث جاتا ہے خاوند کے ارتداد بر نکاح نئے ہوجانا متفق علیہ مسئلہ ہے۔ وارتداد احد ہما نئے عاجل (در مختار)(۱)

(1)(1)(3)

<sup>(</sup>١) الدر المختار مع هامش ردالمحتار' كتاب النكاح

# پانچوال باب مفقود البخبر

شوہر تین سال ہے لا پتہ ہو' تودوسری شادی کا کیا تھم ہے؟

(سوال) ہندہ کا زوج بلااطلاع اپنی منکو حہ کے کہیں چلا گیااور دو تین برسے اس کا کوئی پند نہیں چلاہندہ نے دوسرے سے اپنانکاح پڑھالیا توبیہ نکآح ہوایا نہیں ؟

(جواب ۲۰۳) آگر بهنده نے جب کہ اس کا شوہر دو تین پر سے مفقود ہے کی اور سے نکاح کر ایا تو اس کا یہ نکاح جائز نہیں کیو نکہ احناف کے نزدیک تو نوے سال تک زوجہ مفقود کو انتظار کرناچا بنے۔(۱) اور او قت ضرورت ایام مالک کے قول پر جو فتو کی ہے اس میں بھی چار پر س تک خاوند مفقود ہے اور پھر عدت و فات چار ما و سرورت ایام مالک کے قول پر جو فتو کی ہے اس میں بھی چار پر س تک خاوند مفقود عدة الوفاة بعد مضی دس یوم پوری کرنے کے بعد نکاح ہو سکتا ہے۔ فان عندہ تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضی اربع سنین (دد المحتاد ص ۲۳۰ ج۳) در ایک روایت میں قضائے قانسی بھی شرط ہے (۱) کی سے نکاح کی طرح بھی درست نہیں ہوا۔(۱)

## گشدہ شوہر کی بیوی کو دوسر ی شادی کرنے کے لئے قضائے قاضی ضروری ہے یا نہیں؟

(سوال) زوجہ مفقود آگر مند بہ امام مالک نیار سال کے بعد دوسرا نکاح کرناچاہے تواس کو تفریق کی شرورت ہے تو سرورت ہے تو سرورت ہے تواس کی دلیل کیا ہے اور آگر تفریق کی ضرورت نہیں ہے تو عبارات ذیل کا کیا مطلب ہے ؟ جن سے تفریق ضروری معلوم ہوتی ہے۔ ولا یفوق بینه و بین امرأته (هدایه) ، ه، ولا یفوق بینه و بینها ولو مضی اربع سنین (در مختار) ، م، قال مالك اذا مضی اربع

ر ٩ ) وقوله على المذهب ) و قبل يقدر نتسعين سنة بتقديم التاء من حين ولادته واختاره في الكنز وهو الاوفق هداية و عليه الفتوى ذخيرة (آهامش ردالمحتار مع الدر المختار "كتاب المفقود ٤ /٣٩٥ ط سعيد كراتشي )

(۲) فان عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين ( هامش رد المحتار 'كتاب المفقود' ٢٩٥/٤ ط سعيد كراتشي)

(٣) ولا يفرق بينه و ببن امرأته وقال مالك اذا مضى اربع سنين يفرق القاضى بينه و بين امرأته و تعتد عدة الوفاة ثم تزوج من شاء ت (الهداية كتاب المفقود ٢٢/٢ ط شركه علميه ملنان) و كذا في الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٦٣ ص ٦٤ ط دار الاشاعت كراچى "زوچ مفقودكي صورت شي اس كن اكان ست دارن تولي شي تقار شين بهدم طأب شي القفائ العام مالك"

ر في اما نكاح منكوحة الغير و معتدته . فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( هامش ردالمحتار ' كتاب الطلاق ' باب العدة ' مطلب في النكاح الفاسد والباطل ١٦/٣ ٥ ط سعيد كراتشي)

(٥) الهداية كتاب المفقود ١/٢ ٢٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

(٣) الدر المختار مع هامش ردالمحتار٬ كتاب المفقود ٢٩٥/٤ ط سعيد كراتشي،

سنین یفرق القاضی بینه و بین امرأته و تعتد عدة الوفاة ثم تزوجت من شاء ت لان عمر هکذا قضی الخ (هدایه) ، ، لا یفرق بینه و بین امراته و حکم بموته بمضی تسعین سنة و علیه الفتوی (عالمگیری) ، ، انه انما یحکم بموته بقضاء لانه امر محتمل فما لم ینقم الیه القضاء لا یکون حجة (درمختار) ، ، ، ان هذاای ماروی عن ابی حنیفة من تفویض موته الی رای القاضی نص علی انه انما یحکم بموته بقضاء (شامی) ، ،

اً ر تفریق ضروری ہے تواس ملک میں کون تفریق کر سکتا ہے کیونکہ حاکم وفت نصاریٰ کی طرف ہے کوئی قائنی مقرر نہیں ہے اور مسلمانوں کی تراضی اور انفاق ہے بھی کسی کو منصب قضا نہیں ملا ہے۔ پھر تفریق کی کیا صورت ہے؟

بعض علماء صدیقد ندید شرح طریقد محمد یک عبارت واذاخلا الزمان من سلطان ذی کفایة فالامور مؤکلة الی العلماء و یجب علی الامة الرجوع الیهم و یصرون ولاة فاذا عسر جمعهم علی واحد استقل کل قطر باتباع علمائه فان کثر را فالمتبع اعلمهم فان استووا اقرع بینهم ست بر عالم کو قاضی تصور کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ ہر ذی علم اس وقت اس ملک میں تفریق کر سکتا ہے۔ حاکم وقت نصاری کی طرف سے جو جج یا مجسم یث یا اسٹر ااسٹنٹ ہیں آگرید ذی علم علوم شرعیہ ہول اور مسلمان ہوں تو قاضی شرعی کے حکم میں ہیں یا نہیں ؟بیع اتوجروا؟

(جواب ۲۰۷) حنفیہ کا اصل مذہب تو وہی ہے کہ جب تک مفقود کی موت کا گمان غالب نہ ہو جائے اس کی زوجہ انتظار کرے اور اس مدت کی مقدار جس میں موت کا گمان غالب حاصل ہو موت آقران یارائے قاضی یانو ہے ہرس کے ساتھ علی اختلاف الاقوال مقدر ہے، الیکن متاخرین حنفیہ نے ضرورت شدیدہ کے وقت حضر ت امام مالک کے قول اور قوت حضر ت امام مالک کا قول اور غرب کیا ہے ہوائی دیدیا ہے تواب دیکھنا یہ ہے کہ حضر ت امام مالک کا قول اور غرب کیا ہے ہوائی حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر امام مالک کے نزدیک چار فرجب کیا ہے ہوں اور شروح حدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ اگر امام مالک کے نزدیک چار

<sup>(</sup>١) الهداية كتاب المفقود ٢/٢ ٦ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية كتاب المفقود ١/١ ، ٣ ط مكتبه ماجديه كوئله)

<sup>(</sup>٣) الدر المختار مع هامش ردالمحتار "كتاب المعقود ٢٩٧/٤ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٤) هامش رد المحتار' كتاب المفقود ٢٩٧/٤ ط سعيد كراتشي

 <sup>(</sup>۵) لا يفرق بينه و بين امرأته و حكم بموته بمضى تسعين سنة و عليه الفتوى وفي ظاهر الرواية يقدر بموت اقرائه فاذالم
 يبق احد من اقرائه حيا حكم بموته و يعتبر موت اقرائه في اهل بلده كذافي الكافي والمختار انه يفوض إلى رأى الامام
 كذافي التبين ( الفتاوي الهندية كتاب المفقود ١/٠٠٠ ط ماجديه كوئته)

ربة) كمافي الحيلة الناجزة: "زوج مفقود كن صورت شراس ك اكان ت فارن أو في ش فود مخار عمين المحد برحال مين قشات قاضي شرط بها كدا هو مصوح في الرواية العشوين من الامام مالك (بحث حكم زوجه مفقود ص ١٤ مطبوعه دار الاشاعت كراچي) وفي الرواية العشوين: قلت ارأيت امرأة السفقود تعتد الاربع سنين في قول مالك بغير امر سلطان قال: قال مالك. لا فان ينس منه ضرب لها من تلك الساعة اربع سنين فقيل لمالك هل تعتد بعد (جارى هير)

سال کے بعد روج سنتود نکاح تاتی کر سکتی ہے لیکن جواز نکاح کے لئے تھم موت روج اول حاکم سے حاصل کرنا اور پھر عدت وفات پوری کرنا شرط ہے۔ ہدایہ شل ہے: - وقال مالك اذا مضی اربع سنین یفر ق الفاضی بینه و بین امر أته و تعتد عدة الوفاة ثم تنزوج من شاء ت لان عمر هكذا قضی فی الذی استهواه البحن بالمدینة و کفی به اماما ولا نه منع حقها بالغیبة یتفرق القاضی بینهما بعد مضی مدة اعتبار ابالا یلاء اوالعنة ، ، انتهی ۔ زر قائی شرح مؤطالک شل ہے۔ وضعف الاول بقول مالك آلو اقامت عشرین سنة ثم رفعت یستانف لها الاجل ، ، ثیر ای زر قائی ش ہے۔قال مالك وان تزوجت بعد انقضاء عدتها و دخل بها زوجها اول پیدخل بها فلا سبیل لزوجها الاول الیها اذا جاء او ثبت انه حی لان الحاکم اباح للمرأة الزواج مع امکان حیاته فلم یکشف الغیب اکثر مما کان یظن ، ، ، اه فتح الباری شرح شیح تخاری ش ہے۔اخوج سعید بن منصور بسند صحیح عن ابن عمر و ابن عباس قالا ینتظر امراة المفقود اربع سنین و ثبت ایضاً عن عثمان و ابن مسعود فی روایة و عن جمع من التابعین کالنجعی و عطاء والزهری و مکحول والشعبی واتفق اکثرهم علی ان التاجیل من یوم ترفع امرها للحاکم و علی انها تعتد عدة الوفاة بعد مضی الاربع سنین علی ان التاجیل من یوم ترفع امرها للحاکم و علی انها تعتد عدة الوفاة بعد مضی الاربع سنین الیک کردویک بھی تکم حاکم شرط ہوتا ہے کہ مقدار مدت ش اگرچ اختلاف ہے لیکن اکثر علماء اورانام مالک آخرد یک بھی تکم حاکم شرط ہے جسے کہ آس تول ہے ثامت ہے۔

لو اقامت عشرین سنة النج کس حفیه کافتوی جواز جو امام مالک کے تر بہب پر دیا گیا ہووہ بھی بالقصاء وگا۔ ہ

ہاں ضرور ڈانگریزی عدالتوں کے مسلم جج یامنصف قائم مقام قاضی شرعی کے ہوسکتے ہیں۔ کیونکہ ان کو حکومت کی طرف سے معاملات مخصوصہ اہل اسلام مثل طلاق' نکاح' میراث وغیرہ میں احکام شرعیہ کے موافق فیصلہ کرنے کااختیار دیا گیا ہے۔ ن

حدیقہ ندیہ کی جو عبارت وال میں مذکور ہے وہ یا تو دیانات پر محمول ہے کہ دیانات میں آج کل بہنر ورت علماء قائم مقام قاضی کے سمجھے جاسکتے ہیں لیکن فصل خصومات میں چو مکد گور نمنٹ کی طرف سے

ربفيه صفحه گزشته الاربع سنين عدة الوفاة اربعة اشهر و عشرامن غيران يامرها السلطان بذلك قال نعم مالها و ما للسلطان في الاربعة الاشهر و عشر االتي هي عدة ( مجموعة الفتاوي المالكية الملحقة بالحيلة الناجزة ص ١٣٠ مطبوعه دار الاشاعت كراچي)

<sup>(</sup>١) الهداية كتاب المفقود ٢-٢٢ ط شركة علميه ملتان

<sup>(</sup>٢) شرح الزرقاني على مؤطا الامام مالك 'كتاب الطلاق' بحث عدة التي تفقد زوجها ١٩٩/٣ ط دارالفكر بيروت

٣) شرح الزرقاني على موطأ الامام مالك كتاب الطلاق بحث عدة التي تفقد زوجها ١٩٩/٣ ط دار الفكر بيروت

 <sup>( £ )</sup> فتح البارى بشرخ صحيح الامام البخارى: كتاب المطلاق؛ باب حكم المفقود في اهله و ماله ٩/ • ٣٨ ط مصر

 <sup>(</sup>۵) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود جواب سوال سوم ص ٢٤ مطبوعه دار الاشاعت كراچى
 (٦) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود جواب سوال پنجم ص ٢٤ ومقدمه درميان تشائح قاشى در بمتران دويگر ممالك غير املاميه ص ٣٣ مطبوعه دارال شاعت كراچى

علاء کو کوئی اختیار نہیں دیا گیاہے اس لئے خصومات میں ان کا کوئی فیصلہ معتبر نہیں۔ یااس عبارت کا مفہوم بیہ ہو گاکہ جمال مسلمان حکام نہ ہول وہال کے مسلمانوں پر واجب ہے کہ اینے علماء کو اپنے قصل خصومات کے لنے والی بنالیں، ، اور اگر مسلمان ایبا کرلیں تو بیشک ان علماء کا فیصلہ معتبر ہو گالیکن جب تک مسلمان ایبانہ كرين اس وقت تك علاء قائم مقام ولاة احكام نهيس موسكتے \_ واللہ اعلم \_

(۱)جس کا شوہر عرصہ چھ سال تک ہیوی کونان و نفقہ نہ دے اوراس کی خبر گیری بھی نہ کرے 'تووہ عورت کیا کرے ؟ (۲) گمشدہ شوہر کی بیوی کتنے دنول کے بعد دوسر انکات کرے گی؟ (سوال) (۱)ایک مرداین منکوحه بیوی کو جھوڑ کرالگ ہو گیااور جھے سال تک اس کے نان نفقہ وغیرہ ہے

خبر نہیں لیتابلعہ عورت نے کو شش کی کہ خاونداس کواپنے گھر لے جائے کیکن نہ گھر لے جاتا ہے نہ طابق

(۲) ایک شخص اپنی منکوحه کو چیموژ کرا! پیة ہو گیاہے اب منکوحه مذکوره ابنا نکاح ثانی کتنی مدت میں کر سکتی ے؟ المستفتی نمبر ۳۵ نین الله طرفدار (ضلع میمن عگھ) ۱۲جمادی الاولی ۱۵ ساھ ۲ متبر ۱۹۳۳ء (جواب ۲۰۸) (۱)ایس حالت میں عورت اگر مجبور ہو جائے اور گزرنہ کر نیکے تووہ کسی حاکم مسلم کی عدالت سے نفقہ وصول نہ کر سکنے کی بناء پر فتح نکاح کا محکم حاصل کرلے اور پھر . حد عدت دوسر انکاح کرلے خاو ند خواه ای شهر میں ہویاباہر ہو۔ ۲۰

(۲) مفقود ہونے کی بنا پر اگر تفریق مطلوب ہے تو مفقود ہونے کے وقت سے جیار سال گزر نے کے بعد فسخ نکاح کا تھم دیا جاسکتا ہے کیونکہ امام مالک کے نزدیک مدت انتظار مفقود چار سال ہے اور دنفیہ نے

١١) اما بلاد عليها ولاة كفار فيحور للمسلمين اقامة الجمع والاعياد و يصير القاصي فاصيا بتراصي المسلمين فيجب عليهم أن يلتمسواواليا مسلمامهم وهامش ردالمحتار٬ كتاب القضاء ٣٦٩/٥ ط سعيد ، وقال ايصا و في الفتح وادا لم يكن سلطان ولا من يحوز التقليد منه كما هو في بعض بلاد المسلمين غلب عليهم الكفار كقر طبة الآل يجب على المسلمين ان يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا و يكو ن هو الذي يقضي بينهم و كذا ينصبوااماما يصلي بهم الجمعة ( هامش رد المحتار' كتاب القضاء' مطلب في حكم تولية القضاء في بلاد تغلب عليها الكفار ٣٦٩/٥ ط سعید کراتشی)

٣) قال في عرر الإدكار · ثم اعلم ال مشايخا استحسنوا ان ينصب القاضي الحنفي نائبا ممن مذهبه التفريق بسهما ادا كال الزوج حاضرا وابي عن الطلاق لان دفع الحاحة الدائمة لا يتسير بالا ستدانة وقال بعد صفحة: و عليه يحمل ما في فتاوي قاري الهداية، حيث سال عمن غاب زوجها ولم يتوك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك و طلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسح نفدوهو قصاء على العانب وفي شاد القضاء على العانب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوع للحنفي ان يروحها مع الغير بعدالعدة ( هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب المقة' مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة و بالغيمة ١/٣ ٥٩ ط سعيد كراتشي)

### مدت ہے ہارے میں امام مالک کے فد ہب کوا ختیار کر کے فتویٰ دیاہے۔ ۱۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

جوان العمر عورت جس كاشوبر كافي د نول سے لا بيت بے كياكرے؟

(سوال) اگر کسی جوان عورت کاشو بربلا کے سنے چلاجاوے اوراس کی پچھے خبر نہ ملے کہ آیام دو ہے یازندہ تو وہ عورت کنٹی مدت تک اس شو برک نام سے بیٹھی رہے۔ اس شو برکی نابالغ اولاد بھی موجود ہواور عورت کے ام وہ عورت کے نام سے بیٹھی رہے۔ اس شو برکی نابالغ اولاد بھی موجود ہواور عورت سے امن ہوجہ کھی اور جسین اور وہ عورت عقد ثانی کر سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۸۷ کفایت حسین محمد صدیق ہے اس میں اور ہو اس میں اور مورت مورت مورت مورت میں اور مورت میں اور مورت کا المستفتی میں اور مورت کا مورت کھی ہے اور اس کی سے اور مورت کو مورت کو مورت کو مورت کو مورت کو مورت کی ہے ہو اور مورت کو مورت

(جواب ۲۰۹) مفقود کی دوی امام مالک کے قد جب کے موافق چار سال کے بعد تفریق کا حکم حاصل کرسکتی ہے، اور اگراس سے پہلے وہ نان نفقہ سے ننگ ہواور کوئی صورت گزارے کی نہ ہو سکے تو امام احمد کے ند جب کے موافق عدم تیسر نفقہ کی بناپر حکم فنخ حاصل کرسکتی ہے، منفیہ یوفت ضرورت شدیدہ امام ماکند جب کے موافق عدم تیسر نفقہ کی بناپر حکم فنخ حاصل کرسکتی ہے، منفیہ یوفت ضرورت شدیدہ امام ماکند جب کے موافق عدم تیسر نفقہ کی بناپر حکم فنخ حاصل کرسکتی ہے، منفیہ یوفت ضرورت شدیدہ امام ماکند گان اللہ اللہ اور بلی

(۱) گمشدہ شوہر کی ہیوی کو کتنے دن کی مہلت دی جائے گی اور اس کی ابتد اکب ہو گی ؟ (۲) پہلے شوہر کے آنے کے بعد ہیوی اس کو ملے گی یا نہیں ؟

(مسوال ) زوجہ مفقود الخبر کننی مدت گزار نے کے بعد نکاح کر سکتی ہے اور وہ مدت روز فقد ان ت شار ہوگی یا مرافعہ الی القاضی کے وفت ہے 'ایسورت مسئول میں زکات ٹانی ہوجائے کے بعد اگر شوہر مفقود الخبر کا کہیں

1) وقوله خلافا لمالك فان عدد تعدد روجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين وهامش ود المحتاو مع الدر السحتار كتاب المفقود مطلب في الافناء بمذهب مالك في زوجه المفقود ٢٩٥٥) وقال في الهداية ولا يفرق بنه و بين امرأنه وقال مالك اذا مضى اربع سنين يفرق القاضي بينه و بين امراته و تعتدعدة الوفاة ثم تزوج من شاء ت لان عبر هكذا قصى في الذي استهواه الجن بالمدينة و كفي به اماما و الهداية كتاب المفقود ٢-٢٢٧ ط شركة علميه ملتان

(۲) وقوله حلافا لمالك فان عنده تعتد زوحة المفقود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين ... وقد قال في البرارية الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدي كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة (هامش ردالمحتار مع الدرالمحتار كباب المفقود ٤-٢٩٦ ط سعيد كراتشي )

(٣) قال في غور الاذكار: ثم اعلم ان مشايخنا استحسنوا ال ينصب القاضى الحنفى ناتبا ممن مذهبه التفريق بينهما اذا كان الروج حاضر اوابي عن الطلاق. . . و عليه يحمل ما في فتاوى قارئ الهداية حيث سال عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فاجاب: اذا اقامت بينة على ذلك و طلبت فسح النكاح من قاضى يراه ففسخ نفذ وهو قصاء على الغائب و في نفاذ القضاء على الغائب رم ايتاك عندنا فعلى الفول بنفاده يسوغ للحنفى ان يزوجها مع الغير بعد العدة فقوله من قاض يراد لا يصح ان يراد به النباهعي فصلا عن المحنفي بل يراد به الحنبلي فافهم وهامش ردا المحنار مع الدرالمختار؟ كتاب الطلاق! باب النفقة ٣- ، ١٩٥٩ هم طسعيد )

( ع ) وفي حاشية الفتال : و ذكر الفقيه ابو اللبث في تأسيس النظائر انه اذا لم يوجد في مذهب الامام قول في مسالة يرجع الى مذهب مالك لانه اقرب المذاهب اليه و هامض ر دالمحتار "كتاب الطلاق" باب الرجعة مطلب مال اصحابنا الى بعض اقو ال مالك ضرورة ٣-١١ ع ظ سعيد كر اتشى .

پتہ چل جاوے یاوہ خود آجاوے تو یہ عورت شوہر اول کی رہے گی یا خانی کی جیوابالگتاب تو جروابالحساب المستفتی نمبر ۲۸۳ مت اللہ (ضلع میر ٹھ) ۲جادی الاول ۲۳۵ اگست ۱۹۳۹ء ۱۹ستفتی نمبر ۲۸۳ متب احتاف میں تو امام مالک کے قول کی زیادہ تفصیل مذکور نہیں۔ مدونہ میں امام مالک کا کی قول نمذکور نہیں۔ مدونہ میں امام مالک کا کی قول مذکور سے کہ مرافعہ کے روزے قاضی جارسال مقرر کرے گا ، ، مگر ابظاہر مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات حاکم کی رائے پر چھوڑ دی جائے آگر گزری ہوئی مدت کو کافی سمجھے تو فورا فنے نکان کا تحکم دیدے ورنہ جارسال کی مدت مقرر کردے اس طرح حنفیہ کی بعض روایات پر بھی عمل ہوسکے گاور یہ بات اصول کے ورنہ جارسال کی مدت مقرر کردے اس طرح حنفیہ کی بعض روایات پر بھی عمل ہوسکے گاور یہ بات اصول کے بھی خلاف نہیں ہے، م، باقی آگر نکاح خانی سے پہلے زوج اول آجائے توزوجہ اس کی بیوی ہوگی لیکن آگر نکاح کے بعد آنے تو بھراس کو زوجہ نہ ملے گی۔ م، واللہ اعلم۔ مجمد کا بیت اللہ کان المدایہ '

(١) كما في الرواية العشرين من فتاوى العلامة سعيد بن صديق المالكي قلت ارايت امراة المفقود تعتد الاربع سنين في قول مالك بغير امر السلطان نظر فيها و كتب الى قول مالك بغير امر السلطان نظر فيها و كتب الى موضعه الذي خرج اليه فان يش منه ضرب لها من تلك الساعة اربع سنين ( مجموعة الفتاوى المالكية السلحقة بالحيلة الماجزة للحليلة العاجزة ص ١٣٠ مطبوعه دار الاشاعت كراتشي )

(٢) كذافي الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود فانده ص ٧١ مطبوعه دار الاشاعت كراجي (٣) عفرت مفتى الخظم ف جويه فرمايات كه "أَر الكان ك عد آئة توفيع ال كوزوجه نه ط كَن "ال منتله مين يَجْه الفصيل ب جو حييه عجزو میں ''واپسی مفقود کے احکام'' کے عنوان ہے در ن ہوہ منتور جس پر مر افعد و تفتیش کے بعد چار سال تک انتظار کرے تاضی ے موت کا تھم کر دیاہے اگر تھم ہالموت کے بعد واپس آجائے آخواہ مدت وفات کے اندر ما بعد اور خواہ نکات ٹائی ہے پہلے ما بعد 'امر دوس می صورت میں ہے کہ ایسے وقت واپس آئے 'جب کہ عدت و فات گزار نے کے بعد عورت دوس ہے م دسے نکات کر چکی ہے 'اور خلوت صحیحہ بھی ہو چنل ہے ان میں سے پہلی صورت کا تعلم پالا تفاق ہیدہ کے زوجہ شوہر اول ہی کے نکاح میں بد ستور سائق رہے گی و سرے خاو ند کے پاس نہیں روشقی اور اور مراق صورت میں ماہمیہ کا مشہور مذہب کی ہے کہ زوجہ دو سرے خاو ند کے پائی رہے گی اور شوم اول عاب اس ہے کو فی تعبق نبیں رہائیکن امام اعظم او حنیفة کا مذہب اس بارے میں بیاہ کہ آر مفقود تھم بالموت کے بعد بھی واپس آجائے تواس کی عورت ج حال میں اس کو ملے گی خواہ مدت و فات کے اندر آجا کے یا بعد انقضائے مدت کے اور خواہ کاح ثانی' خلوت اور صحبت کے بعد آنے یا پہلے۔ لبذا منفی کے لئے غیر حفیہ کے مذہب پر فتوی دینا ہخت ضرورت کے وقت توجائز ہے 'جیسے تاجیل زوجہ مفقود و غیر ہ کی صورتیں ہیں'انگین ہ انہیں مفقود کی صورت میں دوسرے مذہب پر عمل کر نے کی کوئی ضرورت داعی شمیں ابندااس صورت ثانبیہ میں کھی ''لیمن جب کہ والپیس مفقودے قبل شوم نافی خلوت تھے بھی کرچکا ہے تب ہمی" زوجہ اپنے خاوند سائل ہی کے اکان میں رہے گی 'شومر ٹافی کے پاس رہنا جائز شين أيو نَام شُوم اول كَي وابيني ــــــ الكاح ثانَّي إطلَ قرارويَّ بي ــــــ كما في الشامية لكن لو عاد حيا بعد الحكم بسوت اقرائه قال الطحطاوي الظاهر اله كالميت اذا احي والمرتد ادا اسلم فالبا في يدور ثنه له ولا يطالب بما ذهب قال ثم بعد رقمه رايت المرحوم اباسعود نقله عن الشيخ شاهين و نقل ان زوجته له والا ولاد للثاني ﴿ هَامَشَ رَدَ الْمُحَتَارِ ۚ كَتَابِ الْمُغْفُود ٤-٧٩٧ ط سعيد كوانشى) اس مذكوره تفصيل سے معلوم ہواك هفيات نزويك مفتى به قول بيات كه دونوں صور تول ميں (معنی ا عات يهي يا اكان ك بعد ) عورت فاو نداول بن أو طي كل البية مفتى المقطم ف جو أعل أيات وو في مفتى به ب كما هي الهندية فال عادروجها بعد مضى المدة فهو احق بها وان تزوجت فلا سبيل له عليها ر الفتاوي الهندية كتاب المفقود ٢-٠٠٠ ط ماجدیه کوننه ) نبذا دیل نا جزه کے ماشیہ میں یہ مارت موجود ہے و ما فی العالمگیریة ص ۴۰۰ ج ۲ عن التاتو حانیة . فال عاد زوجها بعد مضى المدة فهو احق بها وان تزوجت فلا سبيل له عليهما" فلا يعول عليه في مقابلة تصريح المبسوط <sup>يت</sup>ني مبسوط کی عبارت جس میں بیر نمر کور ہے کہ " وقد صبح رحوعه (یعنی عمر ک) الی قول علی واله ای علیا) کال یقول ترد الی روجها الاول ويفرق بينهما و بين الآخر ولها المهر بما استحل من شرحها ولا نفريها لاول حتى مقصي عدنها من الأحو و بهذا كان ياحدابراهيم فيقول قول على احب الي من قول عمر اوله دحد بصد السبداء للسرحسي كتاب المنفقود ۱۷-۲۷ طا دار المعرفة بيرون) يعني شوم اول أن والبئل ت زوجه الأوت ن السامتين ما التيام من ما الأول المعرفة المعروفة المعروفة المعرفة ال بَ كَ " رُونَ قَالَى كَ مَا تَهِ "، أَي كَ بعد خلوت تعجمه أو جات ت رُوجِه شوم الله الله تعين عن " يا عن أمين بياجا مكن فقط

جونوسال ہے گمشدہ ہے اس کی بیوی دوسر انکاح کر سکتی ہے یا نہیں؟

(سوال) زید نے پی لڑی کا تکا تے حالت نابالغی میں کردیا تھااوراب اس کے شوہر کو گئے ہوئے مال کاعرصہ کررتا ہے۔ پہتہ نہیں چلنا۔ بہت کو شش اور جبتو کی گئی باپ غریب ہے لڑی جوان ہو گئی ہے اسکا نکاح خانی کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نہر ۲۲۰ محمد عمر چیڑاسی (میرش کھی محمر م سم ساھ م اپریل ۱۹۳۵ء (جواب ۲۱۱) اس صورت میں متاخرین حفیہ کے فتوے کے ہموجب عورت کو حق ہے کہ کی مسلمان حام کی عدالت ہے اپنے شوہر کے مفقود ہونے یا تان نفقہ وصول نہ ہو کئے گی بنا پر اپنا نکال فنح کرالے۔ دائے نکاح کا حکم حاصل ہونے کے بعد وہ دو سر انکاح کر سکے گی، دیاور اگروطی و خلوت کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفقود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی، مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی۔ مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو عدت بھی الازم نہ ہوگی۔ مفتود کی نوبت نہ آئی تھی تو مدت بھی الازم نہ ہوگی۔ مالی اللہ کان اللہ لا

جس عورت کا شوہر پانچ سال سے لا پتہ ہووہ اہام مالک کے فتوئی پر عمل کر ہے

(سوال) مساۃ ہندہ کا خاوند محالت و اوا گل عرصہ پانچ سال سے مفقود ہے جس کا پچھ پتہ نہیں اور حالات حاضرہ کی بناء پر آئندہ بھی اس کی خبر ملنے کی توقع نہیں اور ہندہ کے واسطے نان نفقہ وغیرہ مشکلات کا سامنا ہے اہذا ہندہ اپنا نکاح امام احمد کے قول پر عمل کر کے فتح کر اسکتی ہے یا نہیں ؟اگر نکاح فتح کر ان کے واسطے قاضی کی ضرورت ہے توکیا کرے۔ شرعی قاضی تو ہے نہیں یا جماعت مسلمین سے فتح کر اسکتی ہے ؟ بینوا توجروا کی ضرورت ہے توکیا کرے۔ شرعی قاضی تو ہے نہیں یا جماعت مسلمین سے فتح کر اسکتی ہے ؟ بینوا توجروا المستفتی نمبر ۲۳۹ سنجالوی (افریقہ ) کے عصفر هر ۱۳۵ مام میں ۱۳۹۱ء

(جواب) (ازنائب مفتی صاحب) مساۃ ہندہ ہوجہ مفقود الخبر ہونے زوج کے موافق قول حضر تامام مالک کے نکاح فنج کرائے ہے کیونکہ فقمائے متاخرین حنفیہ نے موافق قول حضر ت امام مالک کے فتوی دید یا ہے، ،، کہ بعد انتظار چار سال کے مفقود الخبر کی زوجہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں در خواست دیکر نکاح اول کے فنج کروینے کا تھم و فیصلہ حاصل کر لے اس کے بعد وفات کی عدت پوری گزار کر نکاح ٹانی کر سکے گ، د، فیر مسلم حکومت کی عدالت کے حاکم کا بھی یہ فیصلہ کافی ہوگا بھر طبیکہ حاکم مسلمان ہو۔ (۱) فقط غیر مسلم حکومت کی عدالت کے حاکم کا بھی یہ فیصلہ کافی ہوگا بھر طبیک عفی اللہ عند ، نائب مفتی۔ حبیب المرسلین عفی اللہ عند ، نائب مفتی۔

ر ١ ﴾ الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٦٣ مطبوعه دار الاشاعت كراچي

 <sup>(</sup>٣) (خلافا لمالك) فان عنده تعتد زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين..... وقد قال في البزازية الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدي كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة (هامش ردالمحتار مع الدر المختار كتاب المفقود ٢٩٥/٤ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) وقال الله تعالى يا ايها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل الا تمسو هن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها والاحزاب: ٤٩)

<sup>(</sup>٣) ويَغِطُهُ والدواشيد تمبر ٢

<sup>(</sup>٥) كذافي المحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٦٦ مطبوعه دار الاشاعت كراچي (٦) : كَيْتَ الحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مفقود جواب سوال پنجم ص ٦٦ ، ومقدمددربيان عكم تضايئ قاضي در بمندوستان و يكر ممالك اسماميه ص ٣٣ مطبوعه وارالا شاعت كراچي

(جواب ۲۱۲) (از حضرت مفتی اعظم ) بال امام مالک کے مسلک کے موافق جماعت مسلمین جس کے افراد مسئلہ شرعیہ سے واقف اور مندین ہول ایسے معاطع میں فنخ نکاح کا حکم کر سکتی ہے، ربا قانونی نفاذ تو اس کی کوئی سبیل کر لینی قانون وال اصحاب کا کام ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

جس عورت کا شوہر سات سال ہے گم ہے 'تووہ نان و نفقہ نہانے کی وجہ ہے تفریق کراسکتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) مساة فیدن کاشوہر تقریباً سات سال ہوئے فرار ہو گیاہے آج تک البیتہ ہے نہ معلوم کہ زندہ ہے یامر گیاہے متعدد جگہ تلاش کیا مگر پت نہیں چلامساة ندکور کے لئے اندایشہ ہے کہ جال چلن خراب نہ ہو جائے مساة ندکور کی عمر ۲۰ سال ہے سائل تنگدست ہے صورت ہذامیں عقد ثانی ہو سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۰ کا مشی ولدگاہ (آگرہ) ۲۲ جمادی الثانی ۲۹ ساھم ۳۰ اگست کے ۱۹۳ء

(جواب ۲۱۳) اس صورت میں مساۃ کو ہوجہ نفقہ نہ ملنے اور عصمت فراب ہونے کے خوف کے بیہ حق ہے کہ کسی مسلمان حاکم کی عدالت ہے اپنا پہلا نکاح فنج کرالے، ۲) اور پھر عدت گزار کے دوسر ا نکاح کرلے۔ فقط محمد گفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

جس کا شوہریا بچ سال سے کم ہو 'وہ عورت کیا کرے ؟ (سوال) ایک شخص نے اپنی و خرکا نکاح کیا اور اس کا شوہر کچھ مدت اس کے پاس رہا اور پھر کمیں چلا گیا اور کسی ہے تائن کسی سے ذکر نہ کیا جس کو عرصہ پوراپا نج برس کا گزر گیا خاوند نے نہ خط لکھا اور نہ کمیں اس کا پہتہ ہے بہت تلاش بھی کیا مگر کچھ پتہ و نشان سمیں معلوم ہوا دختر مذکور جوان ہے اب اس کے واسطے علمائے وین کیا فرماتے ہیں اس کا نکاح دوسر سے سے کروینا جائز ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۱۸۵۵ قاضی عبد الحق صاحب (میسور)

١٩٥رجب ١٩٣١هم ١٥ كوبر عصواء

<sup>(</sup>۱) صرح بذلك العلامه الصالح التوسى مفتى المالكية في المسحد البوى الشريف بالمدينة المنورة في فتاواه الدى عليه الجمهور وبه العمل وهو المشهور ان ذلك التقريق ووسائله وما يتعلق به للحاكم فان عدم حسا او اعتبارا فجماعة المسلمين الثلاثة فما فوقه تقوم مقامه ولا يكفى الواحد في مثل هذا (مجموعة الفتاوى المالكيه الملحقة بالحيلة الناجزة الرواية السابعة عشر ص ١٢٨ مطبوعه دار الاشاعت كراچي)

<sup>(</sup>٣) وقال في غرر الاذكار ثم اعلم ان مشايخنا استحسنوا ان ينصب القاضى الحنفى نائبا ممن مذهب التفريق بينهما اذا كان الزوج حاضرا اوابي عن الطلاق ثم قال بعد صفحه: و عليه يحمل مافى فتاوى قارى الهداية حيث سال عمن غاب زوجها ولم يترك لها نفقة فاجاب: اذا اقامت بينة على دلك و طلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على العائب و في نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفى ان يزهما من العير بعد العدة (هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب المفقة ٣ ، ٩ ٩ ١٠٥٩ مطلب في مسالكات بالعجز عن النعقة و بالغيبة ط سعيد كراتشى وكذافي الحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٧٢٧

(جواب ۲۱۶) کسی مسلمان حاکم ہے اس عورت کا نکاح تشج کرایا جائے،۱۰اس کے بعدیہ عورت عدت پوری کرلے اس کے بعد دوسر انکاح ہو سکے گا۔۲۰ محمد کفایت الله کان الله له 'و ہلی

> جوان العمر عورت جس كاشو ہر دس سال سے لا پنة ہے اس كى خبر گيرى نه كرے اور نان و نفقه كابند وبست نہيں ' تو كيا كرے ؟

(سوال) ایک عورت کا خاوند عرصہ وس سال تین ماہ سے مفقود الخبر ہے اس کی پچھ خبر سیں ہا ہے مرسے مرسہ میں اس نے بھی خط لکھا ہے اور نہ بی خرج بجیجا ہے خدا جانتا ہے کہ زندہ ہے یامر گیا ہے۔ گر سے روائلی نے وقت کر گیا تھا کہ میں کلکتہ جار ہا ہوں۔ اس دن سے آج تک اس کی پچھ خبر شمیں ہے بہتر کی تلاش کی اور ظلت سے آنے جانے والوں سے بوچھا۔ عورت حفی المذ بب ہے عورت نہ کورہ دو سر اعقد کر ناچا بتی بی اور ظلت سے آنے جانے والوں سے بوچھا۔ عورت حفی المذ بب ہے عورت نہ کورہ دو سر اعقد کر ناچا بتی شماق ہے بو نکہ جو ان عمر ہے۔ عورت کا ذراجہ معاش پچھ شمیں ہے اور نہ کوئی المداد کرنے والا ہے اسکے متعاق شر بعت کا کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۹ (الا ہور) ۲۱ شعبان ۱۹۳۱ھ م کا اکتوبر سے ۱۹۳۱ء شر بعت کا کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۹ (الا ہور) ۲۱ شعبان ۱۵ سالھ م کا اکتوبر سے ۱۹۳۱ء رحواب ۱۹۳۵ ہے عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنا ذکاح ہر بنائے عدم وصول نفقہ و خطر ہ خصمت فیج سراسکتی ہے اور فنح ذکاح کا کا کا تکم حاصل کر کے عدت گزار کر دوسر اذکاح کر سکتی ہے ، مجمد کفانی لیشم

گمشدہ شوہر کی ہوی کے سلسلہ میں امام مالک کا فتو کی اور حنفیہ کااس پر عمل اسوال ) ایک شخص عرصہ جی سال ہے مفقود الخبر ہے 'اس کی ذوجہ نوعمر ہے جذبات انسانی و خواہشات افسانی کے باعث انتظار و نسبر کی متحمل نہیں ہو سکتی ہموجب ند ہب اہل سنت والجماعت نکاح ثانی کی مجاذب ؟ یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۹۸۰شریف احمد صاحب نی چھاؤنی د بلی ۲۸ شعبان ۲۵ ساھ م سانو مبر کے 19۳ء یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۹۸۰شریف احمد صاحب نی چھاؤنی د بلی ۲۸ شعبان ۲۵ ساھ م سانو مبر کے 19۳ء

(۱)اس لنے کہ زوجہ مفقود کی صورت بیں اس کے نکان ہے فارخ ہوئے میں خود مختار خمیں ابلحہ ہر حال میں قضائے قاضی شرط ہے کما ہو مصرح فی الروایة العشرین من الامام مالك ( حیلہ ناجزہ بحث حکم زوجہ ' مفقود جواب سوال سوم ص ۴۶ مطبوعہ دار الاشاعت كراچى )

(٢) الله المنظمة المنظمة على المنظمة المنظمة

(٣) وعليه يحمل ما في فتاوى قارى الهداية حيث سال عمن غاب زوجها ولم يتوك لها نفقة: فاجاب اذا اقامت بينة على ذلك و طلبت فسخ النكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قضاء على الغائب و في نفاذ القضاء على الغائب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي ان يزوجها من الغير بعد العدة (هامش رد المحتار كتاب الطلاق اباب النفقة مطلب في فسخ النكاح بالعجز عن النفقة و بالغيبة ١٩١٣ ه ط سعيد كراتشي)

جواب ۴۱۹) حنفیہ شام مانک کے ند جب کے موافق چار سال انتظار کرنے کے بعد اس امری بازت دیدی ہے کہ عورت کی مسلمان کا لم کی عدالت سے ابنا نکاح کے کرالے اور پھر عدت کڑار کر دوسر ا اواح کر لے وہ محمد کفایت اند کان ابند یہ او بلی

منتود الخبر کی بیوی موجود و زمانه میں کتنے د نول کے بعد نکاح کرے گی ؟

سوال ) أركسي عورت كاشوم ألم اوجات اور اس كاكونى بية نه چلى تو وه عورت كتنى مدت ك مد وور الناوند أرسكتي بية نه جله المورد المستفتى المم المعالية المجيد خال صاحب (روبتك ) 4 شوال ١٩٥٦ هـ المستفتى المم ١٩٠٠ عبد المجيد خال صاحب (روبتك ) 4 شوال ١٩٣١ هـ الدورة مم ١٩٠٠ و

، جو اب ۲۱۷) چار سال انتظار کر کے کسی مسلمان جا کم سے اپنا تکاح مشیم کرائے اور پھر عدت گزار کر دوسر ا انکاح کرے۔ ہو محمد کفایت انتد کان ایند ایہ نوبلی

> شوہر کے تقریباً پانی سال کمشد کی کے بعد نہوی نے دوسری شادی . بنیرِ قضائے قامنی کے اربی توجائز ہے یا نہیں ؟

راسوال ) ایک عورت کاخاوندا پنے سرال کے رشتہ داروں سے سی بات پر تنازید ہونے سے از جھکڑ کراور ان بار نستی ظاہر کرکے کی دور دراز جگہ چلا گیا اور عرصہ تک اس عورت کے والدین نے ہر چنداس کو علاش کیا تکین کہتی سرائی نہ ملااس کے بعد چار سال چار ماہ و س دن کی مدت سے زائد عرصہ قریباً پانچ سال گزر جانے پر عورت مورت نہ کورکا نکا تائی کسی ویکر شخص سے کر دیا گیا جسکواب تقریباً تین سال کا عرصہ ہو گیا ہے اور عورت کا خاوند از اول تا ہنوز مفقود الخبر ہے کیا اس عورت کا نکاح ٹائی درست ہے اور عقد پڑھانے والے پر کوئی ذمہ داری تو عائد نمیں ہوئی آگر ہوئی ہے تواس کے لئے اب کیا تھم ہے جب کہ وہ ایک قریبہ کی مجد کا امام ہے۔ المستفتی نمبر ۲۱۷ جناب منٹی حفیظ اللہ صاحب (حصار) کا دیقعدہ ۱۳۵۱ ہے مواجنوری ۱۹۳۸ مالی حالی المستفتی نمبر ۲۱۷ جناب منٹی حفیظ اللہ صاحب (حصار) کا دیقعدہ ۱۳۵۱ ہے مواجنوری ۱۹۳۸ میل مالی دوجہ کو یہ حق سے کہ کسی مسلمان حاکم رہوا اب کی عدالت سے اپنانکاح فنج کرانے اور پھر عدت گزار کردوسر انکاح کر لے ۲۰٪ پیملا نکاح فنج کرانے سے پہلے کی عدالت سے اپنانکاح فنج کرانے سے پہلے

<sup>,</sup> ١) (قوله حلافا لمالك) فان عنده تعتد زوجة المفقود عدةالوفاة بعد مضى اربع سنين.....وقد قال في البزازية: الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الراهدي كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار! كناب المفقود! مطلب في الافتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود ٤ ,٥٥ كاط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) ولا يفرق بينه و بين امرأته وقال مالك اذا مضى اربع سنين يفرق الفاضى بينه و بين امراته و تعتد عدة الوفاة ثم تزوج من شاء ت لان عمر مكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة وكفي به اماما ( الهداية كتاب المفقود ٢ ، ٢ ٢ ٢ ط شركة علميه ملتان) (٣) ولا بفرق بينه و بين امراته وقال مالك اذا مضى اربع سنين يفرق الفاضى بينه و بين امراته و معتدعدة الوفاة ثم تزوج من شاء ت لان عمر مكذا قضى في الذي استهواه الجن بالمدينة وكفي به اماما ( الهداية كتاب المفقود ٢ ، ٢ ٢ ٢ ط شركة علميه ملتان)

جو نکاح کر دیا گیادہ جائز نہیں ہوا، نکاح پڑھانے والے نے اگر یہ جائے ہوئے کہ عورت منکوحہ ہے اور اس کا نکاح فنے نہیں کرایا گیا نکاح پڑھایا تو وہ گناہ گار ہوااس کو توبہ کرنی ایزم ہے توبہ کے بعد وہ امامت پر قائم رکھ جائے توجائزہے۔، ہ

مسلمان حاکم میسرند ہو تو جماعت مسلمین جس میں علاء و عمائد شریک ہوں فنخ کی کارروانی کر کتے ہیں ان کی کارروانی کر کتے ہیں ان کی کارروائی شرعی جواز کے لئے کافی ہوگی، میں قانونی مواخذہ قائم رہے گا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ '

گمشدہ شوہر کی بیوی کی دوسری شادی کے لئے قضائے قاضی ضروری ہے 'اوراگر قاضی نہ ہو تو جماعت مسلمین بیہ کام کر سکتی ہے

(سوال) میری لڑی جوان ہاور شوہرا سکایا نجے سال سے مفقود ہے بہت تلاش کیا گیا گر پہ نہیں چلاکوئی ذریعہ اس کے گزارہ کا نہیں اور بندوستان میں قاضی شرعی بھی موجود نہیں کیا یہ ممکن ہے کہ جماعت مسلمین کے سامنے یہ قضیہ پیش کر کے ند بہ مالکی پر فتوی لیا جائے جس میں چار سال کے بعد علم موت مفقود کا کر دیا ہے۔ میں فریب آدمی بول کسی اسلامی ریاست تک بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اس واسطے کوئی آسان تدبیر لڑکی کی رہائی کی ارشاد فرمائی جائے اور جماعت مسلمین کے فیصلے کے لئے کیا شرائط بیں ؟ المستفتی تمبر سے سلم سلم سلم الدین صاحب میر شھ ۲۵ رہے الثانی عرف الثانی عرف ۱۹۳۸ھ م ۲۵ جون ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۱۹) جماعت مسلمین بھی یہ کام کرسکتی ہے جب کہ شر کی قاضی نہ ہو اور کوئی دوسر ی صورت ممکن نہ ہورو، موجودہ حالت میں مسلمان بچ بھی شر کی قاضی کے قائم مقام ہوسکتا ہے، ہ ، اور یہ فظ عبداللہ کا شریعت بل جو پاس ہو کر ایکٹ بن چکا ہے اس کے ماتحت مقدمہ چل سکتا ہے اور رہائی ہو سکتی ہے جماعت مسلمین کی کارروائی قانونا قابل اعتبار نہ ہوگی اور جب اس کے ہاتھ میں قوت سطید یہ نہیں نؤوہ غیر مفید ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

<sup>(</sup>۱) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدته.... فلم يقل احد بجواز فلم ينعقد اصلاً هامش رد المحتارا كتاب الطلاق باب العدة العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ١٩١٣ ه ط سعيد كراتشي، وكذافي الهندية لا يجوز للرجل ان منزوج زوجه غيره وكذا المعتدة كذافي السراج الوهاج (الهناوي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١/ ٧٨٠ ط ماجديه كوئله )

<sup>(</sup>٢) صديث شريف عبلت: عن ابي عبيد بن عبدالله عن ابيه قال قال رسول الله على الثانب من الذنب كمن لا ذنب له (رواه ماجه في سننه باب ذكر التوبة ص٣٢ ط مير محمد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) الحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مفقود جواب سوال ينجم ص ٦٥ مطبوعه دارٍ الاشاعب كراچي

<sup>(3)</sup> العيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث مقدمه وربيان عم قضائة قاضى وربندوستان وويكر ممالك غير اسماميه س ٣٠ مطوعه وار الاشاعت كراجي

<sup>(</sup>۵) المحیلة الناجزة للحلیلة العاجزة عند مقدمه دربیان علم قضائة قاضی در بندوستان و دیگر ممالک غیر اسلامیه س ۳۳ مطبور واراد شاعت کراتی

جس عورت کا شوہر و فات پاچکاہے 'وہ عدت و فات کے بعد دوسر کی شاد کی کر سکتی ہے (سوال) ہندہ کا شوہر بحر تھا جو عرصہ پانچ سال سے مفقود الخبر ہے زائد حصہ تحقیقات کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ بلاک کر ڈالا گیااب ہندہ زید کے ساتھ عقد کر سکتی ہے جب کہ زید کاناجائز تعلق ہندہ کے ساتھ بحر کی زندگی میں بھی تھا۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳۶۵ قانسی منظور احمد صاحب (ہر دوئی) ااجمادی الاول عرص ساھے م ماجولائی ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۲۰) جب کہ ہندہ کا شوہر بحر ہلاک ہو چکاہے توہندہ زید کے ساتھ عقد کر سکتی ہے اگر چہ اس کا زید سے ناجائز تعلق تقا۔، ، محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ 'و ہلی

> دس سال بعد جماعت مسلمین نے گمشدہ کی بیوی کی دوسری شادی کر دی 'بعد میں پہلا شوہر آگیا' تو کیا حکم ہے ؟

(سوال) ایک مساة کاشوہر جواس کے بیان سے معلوم ہواکہ دس برس سے مفقود الخبر تھااس مساة نے اپنے کاؤں کے پنجوں کی اجازت اور مشورے سے زید کے ساتھ عقد پڑھالیاعقد کے چندروزبعد اس کااصلی شوہر جو مفقود الخبر تھا آگیا تواب وہ عورت کوواپس لے سکتا ہے یا نہیں اور اصلی شوہر کے آجائے سے دوسر سے شوہر کاعقد باتی رہایا ٹوٹ گیا؟ المستفتی نمبر ۲۲۲ شمادت صاحب برہا نبور (سی پی) ۱۳ صفر ۱۳۵۸ھ میں امریل 1848ء

(جواب ۲۲۱) اگر عورت نے اپنے شوہر کا مفقود الخبر ہونا جماعت مسلمین پرواضح کر دیا تھا اور جماعت نے شخین کر کے عدم نفقہ یا خوف زنا کی وجہ سے عورت کا پہلا نکاح فنح کر کے دوسرے نکاح کی اجازت دیری تھی تواب شوہر اول عورت کو واپس سیس لے سکتا نکاح ثانی قائم ہے اور قائم رہے گاہشر طیکہ عورت نے مدت گزار کربا قاعدہ دوسر انکاح کیا ہو۔ ۲۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

(جو اب دیگر ۲۲۲) مفقود کی زوجہ کے لئے ۹۰ سال انتظار کرنے کے بارے میں فقہائے متافرین نے خت د شواری محسوس کی اس لئے انہوں نے اس قول پر فتویٰ دیناترک کر دیاور چار سال انتظار کرنے کے بعد نکاح فنج کر دینے کا حکم دے دیاور آج کل ای پر عمل ہے، ۳، حاکم سے نکاح فنج کر ایا جائے اور عورت عدت بعد نکاح فنج کر دینے کا حکم دے دیاور آج کل ای پر عمل ہے، ۳، حاکم سے نکاح فنج کر ایا جائے اور عورت عدت

<sup>(</sup>١) وصح الموطوء قبملك اوا الموطوء قبزني اي جاز نكاح من رآها تزني وله وطؤ ها بلا استبراء واما قوله تعالى: "والزانية لا ينكحها الاذان" فمنسوخة بآية" فانكحوا ما طاب لكم من النساء" (الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب النكاح فصل في المحرمات ٣/٥٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) فان عاد روجها بعد مضى المدة فهو احق بها وان تزوجت فلا سبيل له عليها ( الفتاوي الهندية كتاب المفقود ٢ / ٥٠ ٣ ط ماجديه كوننه ) حفرت مفتى الخطم كرا يح بى ايك جواب كى يورى تفصيل جواب نمبر ٢١٠ كے ماشيہ نمبر ٣ ميں گزر چكى هواك د كيد لى جائے -

<sup>(</sup>٣) (قوله خلافا لمالك) فان عنده تعند زوجة المفقود عدة الوفاة بعد مضى اربع سنين – وقد قال في البزازية الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدى كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة (هامش رد المحتارمع الدر المختار كتاب المفقود مطلب في الافتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود ٢٩٥/٤ ط سعيد كراتشي )

## " نزار کردوسر انکال کر سکتی ہے۔ ، ، محمد کفانیت اللہ کان اللہ لیہ 'د ملی

## نابالغ کی ہوی کوزنامیں مبتلا ہونے کاڈر ہو 'تووہ کیا کرے ؟

رسوال ) ایک الرکی جس کی عمر انتمار وافیس سال ہے اس کا نکاح ایک الرے سے جس کی عمر آتھ نوسال کی ہے کر دیا گیا۔ چو نکہ فتنہ کا سخت بھر وہ ہے کیا کوئی صورت تفریق کی ہوسکتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۹۹۲ مولوی افسیر بخش بہاولپور موری ۲۳ مفر و ۳ ادھ م ۲۲ ماری ایسالیاء

(جواب ۲۲۴) اگر لڑگ کے مبتلائے معصیت ہوئے کا قوق مخطرہ ہو تو کوئی مسلمان ماکم اس اکا تا کو گئے۔ کر سکتا ہے۔، پر محمد کفانیت القد کان اللہ لیہ 'و بلی

کزارش ہے کہ حضرت علامہ موالاناغلام محمد صاحب شخالجامعہ نے اس جواب کاحوالہ طلب فرمایا ہے۔ زراہ مرم حوالہ تح مر فرمائیں۔

رجو اب ) خاص اس صورت بین کے لڑکا نابالغ ہواور لڑئی بالغہ ہو جائے اوراس کے زنامین ہتاؤ : و بائے تا قوی خطرہ ہو مخصوص جزئی نظر ہے نہیں ترری گر جواب میں جو تھم لکھا گیا ہے وہ اس پر بین ہے کہ ابتلاء زنا کا خطرہ اور حبس شہوت کا ضرر اضر رعدم نفقہ ہے قوی ہے اور مفقود میں تغہ ربعدم المؤننہ و آغہ ر تحبس الشہوة و واقوی قرار دیکراس کے لئے چار سال کی مدت بھی الشہوة ودونوں کو عذر قرار دیا گیا اور نفر ر تحبس الشہوة کواقوی قرار دیکراس کے لئے چار سال کی مدت بھی نئر وری نہیں سمجی نبلے فورافنی نکات کی اجازت العجم ہے دیدی اور صورت مسئول عنها میں آغہ رتحبس الشہوة بوجہ نابالغی وعدم صلاحیت شوہر کے بیتی ہے جس کے لئے کسی انتظار کی ضرورت نہیں جیسے کہ مفقود میں اس خوف زناک صورت میں نا جیس نا دوجت المفقود میں خوف زناک صورت میں نا جیس نے دوجت المفقود میں خوف زناک صورت میں ہے ۔ ایوت نئر وری نئیں سمجھی گئی حیلہ ناجزہ کے صفحہ بی موجود ہے گرام راق مفقود کے بارے میں ہو ۔ ایوت نئر وری نئیں سمجھی گئی حیلہ ناجزہ کے صفحہ بی وجہ ہے امام احمد بن حنبائ کے قد جب موافق نابائی ممینہ سے دوری نئیں سمجھی گئی حیلہ ناجزہ کے صفحہ بی وجہ ہے امام احمد بن حنبائ کے قد جب موافق نابائی ممینہ سے دورائی اللہ اللہ بی نفوذ کے بارے میں خوف زناک اللہ اللہ کی نظر امر اقد مفقود کے بارے میں ہو دورائر اس کے نفاذ کا تھم بھی دیاجا سکتا ہے۔ ، ، محمد کفایت اللہ کان التد لہ دورائی

١١) قال مالك : اذا مضى اربع سنين يفرق القاضى بينه و بين امراته و تعتد عدة الوفاة ثم تزوج من شاء ت الان عمر أهكدا
 فصى في الذي استهراه الجن بالمدينة (الهداية كتاب المفقود ٢٢٢٢ ط شركة علميه ملتان) وكدا في الحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٩٥ مطبوعه دار الاشاعت كراچي)

 <sup>( \* )</sup> الحيلة الناجرة للحليلة العاجزة بحث حكم روجه متعنت ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعت كراجي

٣) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقودا والتن مفقودك ادنام قائده ساك مفيوند الرااية من كراي الن الا على المورد في منود مدهنه فافهم الرابة وجوزه الامام احمد ) اي ادا كان مميز العقله بان يتعلم ان زوجته تبيل منه كما هو مقور في منود مدهنه فافهم

<sup>(</sup> هامش رد المحتار مع الدرالمختار' كتاب الطلاق ۴۴۴ و لا سعيد كراتشي )

جس عورت کے شوہر کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہ مر گیاہے' یاز ندہ ہے 'نووہ عورت کیا کرے ؟ ( ایم حینہ مور نہ سمانو مبر <u>۲۹۲</u>۱ء )

رسوال) بیان سماة گلاب بانود نتر عبدالد ذات بلوج عمر تمین سال سکنه حال موگا صلع فیروز پور باقرار صابت موری ما دار شد خال ذات بلوج سکنه جایا صلع میانوالی حال آباد کا از باغ ضلع میانوالی عرصه نود سرسال کا جواج اسبوات او اتفااور حق مر منجل و فیر موجل یخصه رو پید ما تر بردول اس کے گھر تقریبات سال آباد رہی اس کے نطخ اور میرے بطن سے ایک لوگ بھر تین سال موجود ب تین سال کا عرصه بواک اس فی مجھے گھر سے نکالدیا ہے اور آج تک میرے مان نفقه کا کوئی اس کے نطخ اور میرے بطن سے ایک لوگ بھر تین سال موجود ب تین سال کا عرصه بواک اس فی مجھے گھر سے نکالدیا ہے اور آج تک میرے مان نفقه کا کوئی اس سے ایک اس میں کیا بین مون آلر شرح اجازت دے تو کسی و بگر شخص سے نکاح کر لول اس وقت اسپتال کو بغر خس مان آن بول معلوم شین وه مرک کرلول اس وقت اسپتال کو بغر خس مان آن بول مون آل بول اس مون اسبتال کو بغر خس مون آل بول اس کی مون اس کے مون اس کے مون اس کے مون اس کے مون اس کی مون اس کے مون اس کے مون اس کے مون اس کا میرے کے بغیر دو سرا مون نمین بول اس اس اس کا مرجان گینی ہو تو عدت وفات گزار کر دوسرا نکاح کیا جاسکتا ہے ، اور دور اور حیات دونول میں سے کسی کا بینی نہ و تو اس صورت میں دو مفقود الخبر کما سے گاوراس کی زوجہ کو خوت سے کمان کم جان کم چار سال کا انتظار کرنا پڑے گاہ، محمد کفایت اللہ خفر لے مفقود الخبر ہوئے کے وقت سے کمان کم چار سال کا انتظار کرنا پڑے گاہ، محمد کفایت اللہ خفر لے نو اور دیات دونوں میں سے کمان کم چار سال کا انتظار کرنا پڑے گاہ، محمد کفایت اللہ خفر لے نور دیات دونوں میں سے کمان کم چار سال کا انتظار کرنا پڑے گاہ ، محمد کفایت اللہ خفر لے نور دیات کی دور سے کا دور کا کھر کی دور کا کھر کو بول کا دور سال کا دیکا کا دیا کہ کو کو کا کے اللہ کو کا کھر کا کھر کو دور کا کہ کو کھر کفایت اللہ خفر کے کہ دور کو کھر کی دور کو کا کھر کو کو کا کھر کو کو کا کھر کو کو کو کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کو کھر کھر کو کھر کو

مناخرین دغیانے گشدہ شوہ کی ہوی کے بارے میں امام مالک کے فتوی پر عمل کیا ہے (الجمعیة مور ند اجنوری کے 191ء)

(سوال) اخبار الجمعية مورئد ۱۳ الومبر ۱۹۲۱ء من آب نے تحریر فرمایا ہے کہ زوجہ کو خاوند کے مفقود الخبر بوٹ کے وقت سے کم از کم چار سال انظار کرنا پڑے گااس منلہ کے متعلق یسال کے بعض علاء اعتراض کررہ ہیں کہ دہ ہے۔ اس کہ دہ ہے۔ کہ از کم چار سال انظار کرنا پڑے گااس منلہ کے متعلق یسال کے بعض علاء اعتراض کررہ ہے۔ اوجو اب ۲۷ میں کہ درجہ مفقود کے لئے چار سال انتظار کر نے معد تکان فی اجازت و ینا حفر سے امام مالک کاند جب ہے۔ معد تکان فی اجازت و ینا حفر سے امام مالک کاند جب و اس کے خلاف ہے، و تکر اس کے خلاف ہے۔ و تکر اس کے خلاف ہے۔ و تکر اس کے خلاف ہے۔

١ ) قال الله تعالى : حرمت عليكم امنياتكم . والمحصنات من النساء الا ما ملكت ايمانكم كتب الله عليكم واحل
 لكم ماوراء ذلكم الانتخرا باموالكم والنساء ٣٣ - ٢٤)

برانس يتوفون منكه و يذرون ازواجا نترسس انفسيس اربعة اشهر و عشرا بالبقرة (۲۳۴)
 برانه جازفا لمالك ، فإن عدد بعد روحه المعتبر عدة الوفاة بعد مضى اربع سنيس ..... وقد قال فى البزازية الفتوى في رمان عنى قول مالك وفال الراهدي كان بعض اصحابا يفتون به للضرورة (هامش رد المحتار مع الدرالمختار كانت المنتقود معلك فى الافناء بمدهب مالك فى روحة المفقود ٢٩٥/٤ طسعيد كراتشى) (٤) ولا يفرق بينه و بين امرابه و حكم بموته بمضى تسعل سنه وعيه الفنوى و فى ظاهر الرواية يقدر بموت اقرائه فاذا لم يبق احد من اقرائه حيا حكم بموته و المنتفود ٢٩٥/٤ عناده كا طابين ( الفتاوى المبدية كتاب المنتفود ٢٠٥٠ طامة حدمة كويه)

ساتھ ال ہزرگوں کو بیہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ متاخرین حنفیہ نے زمانہ موجود ہ کی ضرورت پر نظر سرت ہونے حضرت امام مالک کے قول پر فتوی دیدیا ہے شامی ہیں اس کی تصریح موجود ہے، ، اس بنا پر ہیں نے پہاؤ فتوی لکھا ہے۔ محمد کفایت اللہ کال اللہ لد ' دہلی

سوال منعلقه استفتائے سابق

(الجمعية مورند المارچ <u>١٩٢</u>٤)

(جواب ٢٣٦) جب كه خاوند جير سال سے مفقود الخبر ہے توائل كى عورت حاكم مجاز سے اجازت حاصل كر كے عدت وفات بورى كر كے دوسر انكاح كر علق ہے۔ ٢٠) محمد كفايت الله كان الله له وبل

کیا عورت پانچ چھ سال گشدہ شوہر کا نظار کرنے کے بعد دوسری شادی کر سکتی ہے؟ (الجمعیة مور خه ۲۲جولائی کے ۱۹۲۶)

(سوال) ہندہ کے پچانے ہندہ کی شادی زید سے بحالت نابالغی کردی تھی آئ عرصہ پانچ جھ سال کا ہو تا ہے ۔

کہ زید مفقود الخبر ہے اور ہندہ چارسال سے بالغ ہے کیاالی صورت میں ہندہ نکاح ثانی کر سکتی ہے ؟

(جواب ۲۲۷) اس صورت میں ہندہ جا کم مجازے اپنا نکاح فنچ کرا کے اور عدت گزار کے دوسر انکاح میں ہندہ جا کہ نقط محمد کفایت اللہ غفر لیہ '

کر سکتی ہے، جہنجیر تھی منٹج دوسر انکاح جائز نہیں ہے، ہن فقط محمد کفایت اللہ غفر لیہ '

عورت کواگر شوہر کی موت کا یقین یا ظن غالب ہو' تووہ عدت و فات بور کی کر کے دوسر کی شاد کی کر سکتی ہے (الجمعیة مور خه ۱۴ فروری ۱۹۲۸ء)

(سبوال) زید مزدوری کی غرض ہے دوسرے شہر (مثلاً لاہور) گیا ہوا تھا وہاں ہمار ہو گیا۔ دوستوں کے شورے ہے وطن روانہ ہونے کے ارادے ہے اکیلا موٹر میں بیٹھ کر لاہور کے اسٹیشن پہنچا اور اسٹیشن پر ہی نقال آر گیا تارب واعزہ کواس کی موت کی خبرنہ تھی جب اس کے رفقا گھر آئے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر نہیں

<sup>(</sup>١) ﴿قُولُه خَلافًا لَمَالَكُ) قَانَ عنده تعتدزُوجة المفقود عدة الوقاة بعد مضى اربع سنين ..... وقد قال في البزازية الفتوى في زماننا على قول مالك وقال الزاهدي : كان بعض اصحابنا يفتوك به للضرورة ( هامش ردالمحتار مع الدرالمختار؛ كتاب المفقود' مطلب في الافتاء بمذهب مالك في زوجة المفقود ٢٩٥/٤ ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٣) وقال مالك اذا مضى اربع سنين يفرق القاضى بينه و بين امراته و تعتد عدة الوفاة ثم نزوج من شاء ت (الهداية كتاب المفقود ٣٤ / ٣٤ و كذافي الحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٣٣ ، ٣٤ مطبوعه دار الاشاعت )

<sup>(</sup>٣) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود ص ٦٤٬٦٣ مطبوعه دارالاشاعت كراچي )

 <sup>(\$)</sup> اما نكاح منكوحة الغير و معتدته.... فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( هامش ردالمحتار ' كتاب الطلاق' باب
 العدة' مطلب في النكاح الفاسد والباطل ٣ / ٦ ٥ ٥ ط سعبدكراتشي )

پنچاس اٹنامیں اس کی موت کی خبر تھانے میں پنچی اور فوٹو آیا یہ فوٹو جو پولیس کے ذریعے سے آیا ہے بعینہ اس مرنے والے کا ہے مگر کوئی شاہد نہیں ہے اب زید کو مفقود سمجھا جائے یا متوفی اور اس کی عورت کے نکاح ٹانی ناطریقہ کیا ہوگا؟

جواب ۲۲۸) اگرچہ پولیس کی خبر اور فوٹو کااس صورت معلومہ کے ساتھ مشابہ ہونا ججت شرعیہ نہیں بخ تاہم اس کی عورت کو اگر اس خبرے موت ذوج کا یقین یا ظن غالب حاصل ہو جائے تووہ عدت وفات پوری کر کے دوسر انکاح کر سکتی ہے۔، د، محمد کفایت اللہ کان اللہ لد و بلی

## خاد ندپانچ سال سے لاپتہ ہے 'تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خد ۱۶ دسمبر ۱۹۳۱ء)

## جس عورت کا شوہر عرصہ دوسال سے نان و نفقہ اور حقوق زوجیت ادانہ کرے 'تووہ عورت کیا کرے ؟

(سوال) میراشوہر ایک برس سے زائد عرصہ سے مفقود ہے سننے میں آتاہے کہ وہ اپنے خویش واقارب سے خطو کتاب کہ وہ اپنے خویش واقارب سے خطو کتاب جاری رکھاہے مراس مظلومہ وب سروسامان عاجزہ پر کوئی فتم مربانی نہیں دوسال سے مجھ کو نان و نفقہ سے بھی محروم رکھاہے اب ایک معتبر انجمن کے ماتحت اپنی زندگی سرکر رہی ہوں ایسا ظالم اور بد

(١) وفيه عن الجوهرة: اخبر هاثقة ان زوجها الغائب مات او طلقها ثلاثا اواتاها منه كتاب على يدثقة بالطلاق ان اكبر رابها انه حق فلا باس ان تعند و تزوج (درمختار) وقال في الرد : وفي جامع الفصولين : اخبر ها واحد يموت زوجها او بردته او بتطليقها حل لها التزوج ( هامش ردالمحتار مع الدرالمحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣٩/٣ ه ه سعيد كه انشه )

(٢) (قوله خلافا لمالك) فان عنده تعتد زوجة المفقودعدة الوفاة بعد مضى اربع سنين... وقد قال في البزازية الفتوى في
 زماننا على قول مالك وقال الزاهدي كان بعض اصحابنا يفتون به للضرورة ( هامش رد المحتار مع الدر المختار عتاب المفقود ٢٩٥/٤ ط سعيد كراتشي )

٣١) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة بحث حكم زوجه مفقود جواب سوال بنجم ص ٦٥ ، ومقدم مان علم تضائح تاضي ور بندوستان وويكر ممانك فير إساوميد ص ٣٣ مطبوعه وارالاشاعت كراجي)

النابل شوم وتصمال

(حواب و ۴۴) اگر شوہ سس طرح راوراست پر خمیں آتا اور اپنی بیوی کے مقوق اوا خمیں اور تو و فی میں است کے بیان دو ک معمان حاکم اس کے تکان کو نئے سر سکتا ہے۔ معترت امام احمد اور امام مالک کے مد ہب کے موافق منے عال م عمورت بوشکتی ہے۔ ۱، محمد کفایت اللہ کان اللہ ایہ او ملی

را) وعلم بحسل ما في فتاوى قارى الهدامة حيث سال عمن غاب زوجها ولم ينوك لها نفقة فاجاب اذا اقامت ببنة عنى ذلك و طلبت فسح البكاح من قاض يراه ففسخ نفذ وهو قصاء على العامب و في نفاذ القضاء على الغامب روابال عدم فعلى القول بنهاده يسوخ للحنفي الذيروجها من الغير بعد العدة . فقوله من قاض يراه لا يصح الذراد بد المدفعي فصالا عن الحبيلي فافيم (هامش ردالمحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب العدد ٢ ١٩٥ ضميد كراتشي،

#### چھٹاباب ء.

# عن

نامر و کی دیوی ایک سال کی مسلت کے بعد تفریق کراشتی ہے

ر بسوال ) ایک مختص نے افال کیا، حد افکال معلوم ہوا کہ وہ تعلیٰ اینجی نام و ہاں ہے کہا گیا کہ تو ہو گی کو طابق ا علیاق میں ہے افوہ کہناہ کہ میں افرید جو ہوا ہے دے وہ اور مہر کھی پہنور دور تا جات کی میناہوں ورند نہیں اس بارے میں شرایعت کا بیا تعلم نے ا

اجواب ٢٣٦١) جب كه غاه الم حمين آن ام ، او تو عورت كويه حق كه او ما مجازى مداحت المراف المعرف المعرف

جس عورت كالثوم نامر و و توه و آنات برائين شايل مين الأنفال ال

رجواب ۲۳۲) شمر منین دو تو خورت کواینا آمل سائے کا تل دو تاب یہ حق امتداد مدت سے ساتھ

١٠ الفناوى الهندية كتاب الطائق الباب لنابي عشر في العس ٢٠ ٢٢٥ ظ ماحلية كوينة
 ٢٠ الفناوى الهندية كتاب الطلاق الباب لدي عسر في العين ٢٠ ٤٠٥ ظ ماحلية كولنة

نہیں ہو تا یہی اگر ہوں سے شادی کے بعد کی سال تک خاموشی اختیار کی تواس کا حق ساقط نہ ہوگاری اگر شوہر خود طلاق دینے پر آمادہ نہ ہو تو عورت کسی مسلمان مجسٹریٹ کی عدالت میں ورخواست دے کہ میر اغاوند نامر دہ اس لئے میر انکاح فئے کر دیا جائے حاکم شوہر کو ایک سال کی مسلت دیگا کہ وہ علاج کر لے ایک سال میں آگر وہ درست نہیں ہوئی لہذا میں آگر وہ درست ہوگیا تو خیر ورنہ عورت مکر روز خواست کرے کہ خاوند کی حالت درست نہیں ہوئی لہذا میر انکاح تو دیا جائے اب حاکم خاوند سے دریافت کرے آگر وہ اس کا اقرار کرے کہ وہ عورت سے صحبت کرنے تا ورنہ ہونا اس کی مسلمان موجت کرچکا ہوں اور عورت سے سحبت کرنے تا ور نہیں ہوانو حاکم نکاح فئے کردے گا اور آگر خاوند کے کہ میں صحبت کرچکا ہوں اور عورت کے کہ میس کی تو قاضی عورت کا کسی معتبر اور ماہر عورت سے معاشد کرائے آگر عورت کا ہا کرہ ہونا اس کی شماد سے خامت ہو جائے تو قاضی عورت کی خواہش پر تفریق کرادے گری اگریزی عدالت کے مسلمان حاکم کا فیصلہ بھی شرعاکا فی ہے۔ رہ واللہ اعلم ۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

نابالغی میں نامر دیسے نکاح ہو گیا'اب بالغ ہونے کے بعد کیا کرے ؟

(سوال) کسی لزگی کی شادی صغر سنی میں ہوگئی جب وہ لڑگی من بلوغ کو پینچی تو شوہر اس کا نامر د ثابت ہوا پھراس کے شوہر کو علاج کرائے کا موقع دیا گیا مگر وہ ورست نہیں ہوا ایسی حالت میں بھی جب کہ وہ نا قابل ہے طلاق نہیں دیتالور اب وہ لڑگی بالغہ ہے کیاوہ لڑکی عقد تانی کر سکتی ہے اس کا شوہر بغر ض علاج پانچ سال تک مختلف مقامات پر گیا اور علاج کرایا مگر درست نہیں ہوا ایسی حالت میں کیا کرنا چاہنے۔ المستفتی نئبر ۲۳۲ ما اعافظ بشیر احمد صاحب مدرس مدرس مدرس اسلامیہ (ضلع جھانسی) مهار بیع الثانی ۲۵ سام م ۲۴ ہون مرسوں م

(جواب) (از مولوی عبدالاول صاحب)اگر شوہر واقعی نا قابل علاج ہے توالی صورت میں عورت کسی مسلمان حاکم کے ہاں در خواست دیکر فننج نکاح کا حکم حاصل کر سکتی ہے اور پھر عدت گزار کر عقد ٹانی کر سکتی ہے۔ واللہ اعلم ہا اعمواب۔ خادم العلماء محمد عبدالاول رائخ دفتر جمعیتہ علماء مند دیلی ۱۸۔۵۔۵۳ (جواب ۲۳۴) (از حضرت مفتی اعظم ) فننج کاوعوی شوہر کے عنین ہونے کی بنا پر ہوگا تو قاضی یاحا کم ایک سال کی مملت بغرض علاج دے گااور ایک سال کے بعد عورت کی دوبارہ در خواست پر نکاح فنج کر دے گا۔ ماک کی مملت بغرض علاج دے گااور ایک سال کے بعد عورت کی دوبارہ در خواست پر نکاح فنج کر دے گا۔ ماک کی مملت بغرض علاج دے گاور ایک سال کے بعد عورت کی دوبارہ در خواست پر نکاح فنج کر دے گا۔

ر ۱ ، وهو اى هذا الخيار على التواضى لا الفور فلو وجدته عنينا او مجبوبا ولم تخاصم زمانا لم يبطل حقها وكذا لو حاصسته ثم تركت مدة فلها المطالبة ، الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العنين وغيره ٤٩٩/٣ ط سعيد نشي ،

<sup>(</sup>٣)اس تمام النسيل كے لئے وكيئے الدر المختار مع هامنی ردالمحتار اكتاب الطلاق باب العنين وغير ٣/٩٩٩ ، ٠٠ ه ط سعيد كواتشي )

۳) المحيلة الناجزة للحليلة العاجزة مست مقدمه وربيان تختم قضائة قالنى در بشده ستان دو يكر ممائك غير اسلام سوس ۳ مطبوعه دار الشاعت كراتي

<sup>(</sup>٣) أَنْ مُسِل مُن الفتاري الفيدية كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ٢١١ ٩٤ ٥ ٢ ٥ ط ماجديد كولته

## جب نامر و شوہر ہیوی کو طلاق نہ دے ' تووہ کیا کرے ؟

(سوال) ایک لڑکی کا شوہر نامر و ہے جب بیات ظاہر ہوئی توعلاج متواتر تین سال کرلیا گیا مگروہ کا میاب نہیں ہواوالدین لڑکی کا طلاق جا ہے ہیں وہ نہیں ویتااوروہ اپنی مرضی ہے لڑکی کو دوسری جگہ بٹھلانا چاہتا ہے جس کووہ لڑکی اور وارثان بیند نہیں کرتے الی صورت میں کیا تھم ہے۔المستفتی نمبر ۱۸۹۱ رحمال بخش صاحب (گوڑگائوہ) کے شعبال ۱۳۵۷ م ۱۱۳ کوبر کے ۱۹۳۱ء

(جواب ۲۳۶) اگر شوہر نامر دہے تو زوجہ کو حق ہے کہ سمی مسلمان حاتم کی عدالت میں درخواست و میر نکاح فیج کر دینے کی استدعا کرے حاکم شوہر کوبقاعدہ شرعیہ ایک سال کی مہلت وے گا اور ایک سال میں بھی شوہر تندیہ ست نہ ہوا تو عورت کی دوبارہ درخواست پر نکاح فیج کر دے گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

## نامر د کی بیوی دوسر انکاح کیسے کر ہے؟

(سوال) زیداور زبیدہ کی شادی صغر سی میں اس کے والدین نے کی زیداور زبیدہ بالغ ہوئے ہم مجامعت نہیں ہوئی زبیدہ عرصہ درازتک شرم و تجاب میں خاموش رہی اب مجبور ہو کر اظہار کیا ہے کہ میراشوہر تطعی نامر و ہے جھے ہے بھی قصد بھی نہیں کیا میر انکاح فنے کر اکر شادی دوسرے مردے کی جائے زبید کی ظاہر احالت نائی ہے بھی ہے لڑکے کے وارثوں نے لڑکے سے بہردگی کا ذنائیہ ہو کی عدالت میں کر ایاعدالت سے زبید کو ڈگری مل گئی ہے جس سے اس کا منشاز بیدہ کو روک کر آگلیف بہنچانا و عولی عدالت میں زبیدہ کیا کرے اپنی حالت میں زبیدہ کیا کر سے اپنی بیدائش نامر دہے اور اس کے وارث چھ کارانہیں کرنے دیتے ۔ ایسی حالت میں زبیدہ کیا کرے اپنی جان پر کہ بیات مالے میں زبیدہ کیا کرے اپنی جان پر کہ بیان کر اس کے وارث ہو گارانہیں کرنے دیتے ۔ ایسی حالت میں زبیدہ کیا کرے اپنی جان پر کہ بیا کو بر کے المستفتی نمبر ۱۹۲۳ کریم بخش صاحب صلع پیلواڑہ ۲۰ شعبان جان پر کہ بیا کتوبر کے 19۳ میں دوستانہ کرے۔ المستفتی نمبر ۱۹۲۴ کریم بخش صاحب صلع پیلواڑہ ۲۰ شعبان جان پر کہ بیات کر ایف کا میں دوستانی کرے۔ المستفتی نمبر ۱۹۲۴ کریم بخش صاحب صلع پیلواڑہ ۲۰ شعبان کو سے 18 میں دوستانہ کریں کی کو کروں کی کو کروں کے دوستان پر کہ بیا کتوبر کے 1900ء

(جواب ۲۳۵) زبیدہ کو حق ہے کہ وہ عدالت میں اپنے شوہر کے نامر دہونے کی بنا پر فننخ نکاح کا دعویٰ کرے اور عدالت اس کے شوہر کو بلاکر ایک سال کی مہلت دے گی اور اگر اس عرصہ میں بھی وہ تندر ست نہ ہواتو عورت کی دوبارہ ور خواست پر عدالت نکاح فنج کر دے گی۔ (۱۰ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د المی

موجودہ زمانہ میں نامر دکی بیوی کی تفریق کس طرح کرائی جائے جب کہ قاضی شرعی موجود نہیں

(سوال )زید کے ساتھ ہندہ کا نکاح ہواجس کو آج پندرہ سال کازمانہ گزر چکالیکن زن و شوکے مخصوص تعلقات نہ قائم ہو سکے یوجہ اس کے کہ زید نامر دہے جس کی شہادت ہندہ ویتی ہا۔ ہندہ طلاق چاہتی ہے لیکن زید

<sup>(</sup>۱) و ي<u>کھئے</u> حوالہ سمايقہ مهم

<sup>(</sup>٢) رَكِحَ الفتاوي الهُندية كتاب الطلاق الباب الثابي عشر في العنين ٢١١١ ٥ ٢٤ ٥ ط ماجديه كونته

ر حواب ۴ ۴ ۴ ) ایک صورت مین جنده انگریزی عدالنول کے تمسی مسلمان با کم کی مدالت میں انتیاجیا تر مین به بیات میں انتیاجیا کے سبخ است بور میں اور مناکم شوہ کو ایک سال کی معلمت بغر میں علاج و کار سال نہر مین و ایک سال کی معلمت بغر میں علاج و کے اور مناکم شوہ کو دیت بعد انتیاب تند مست دوجائے تو خیر ورث مورت کی دوبار دور خواست پر حاکم نکال میں مردت دوسر انکال کرنے کی دوبار دور نواست پر حاکم نکال میں مدرت دوسر انکال کرنے کی دوبار دور نواست پر حاکم نکال میں مدرت دوسر انکال کرنے کی دوبار دور کا بیت ایک کا ایک کرنے کی دوبار دور کو ایک ان المدالہ نوبلی

نام و ب آنال بو جانات الوراس في المامت بهي ورست ب

ا منوال ) الیک مشخص أبله قانام و ب اینی قوت مروی به محروم به اس کی حرکات و سکنات میں بھی مور آول سند مشابعت به این مشخص کی امامت تعلیم به یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۹ ۱ ۱ قانشی سیدالمربید امام جامع مسجد کر ایا مین ساار جب ایس ساده م ۱۹ شم به بر ساوی،

ر ہیں اب ۳۳۷) عنین کا نکال سیج : و جانات خواہ اور زاد طنین : و جب که مر دانداعت و جود و بول اور طور اور ۱۳۶۷ عنیاء موجود بول اور طور تناور اس کا نکاح سیج عورت کے استفاء نہول( جیسے کے تعنی میں دونول اعتفاء جوتے ہیں) تووہ مر دہے دوراور اس کا نکاح سیج میں مور تناور کا مشابہت ہو تو یہ صحت نکال کے لئے مانع نہیں ہے اپنے شخص کی ارمت بھی درست سے دوراوں کی مشابہت ہو تو یہ صحت نکال کے لئے مانع نہیں ہے اپنے شخص کی ارمت بھی درست سے دوراوں کا بیت اللہ کان اللہ لا و بلی

نام د کی دو می کی تفریق بذر اید طاباق انتخام یا خلع ہو سکتی ب ان کے بغیر دو سر انکاح در ست نمیں

(التمعية مورند ١٣ ستمر ١٩٣٥ء)

ا سوال الزيدنام و ب- اس في زوجهاس حالت ميساس كهاس گزار اشيس كر سكتي اوروه طلاق شين دينك

١٠ و يشت الدر المخدار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العنين وغيره ٣ ٩٩٩ و ١٥ و ٥ م مضيد كراتشي
 ٢٠ العنين هو الدي لا بصل الى النساء مع قيام الآلة و الفتاوى الهيدية الباب الثابي عشر في العنين ٢ ٢٠٥ م ط ماحديد كريه و وقال في لدر و لتر وحدته عسد هو من لا يصل الى المساه لمبرض او كبر او سحو و يسمني المعقود ١ درمحتار و دات في الرد و فوله من لا يقدر على حمد و في الرد و فوله من لا يقدر على حمد و قياره و من لا يصل الى المساه و هذا معدد لعد و اما معداد المسرعي المواد هذا فهو من لا يقدر على حمد تا ترج وحده مع قدام الأله لمرض به و هامش ود المحدار مع ندر المحدار كدب الطلاق باب العنين وغيره ٣ ٩٩٥ و تلمد كرابسي )

، ۳ و بلعقه مابحات من الحد همد و فحول من الأحوال الدو المهجناو مع هامش ولا المهجناوا كتاب النكاح ۳ ط سعيد كوانشي ) نام و ناره ق كا قاش ب أن الان المساخير ووسرى بكد الان تدام طان الام و كان منعقد بوليد في وأيال ستبار ۱۹۱۱ الام و و كالست له منت يا أو في تراكز بداتا به ايها ترب ميس يوامامت في مراويت كام عن او الور فقها ما كرام كام و في وكراويت ما الناب الرباب تراو فر تعمل بهائد . رجواب ۲۳۸) بغیر طابق یا تھیم فننج حاصل کئے جائے یا خلع کے دوسر انکاح نہیں ہو سکنا ۱۰،۵ م دائے نہا است سے اسب قاعدہ فننج کیا جاسکتا ہے اگروہ طابق یا خلع پر راضی نہ ہو تو عورت کسی مسلمان حاکم کی عدالت میں انجاز کی درخواست کرے حاکم شوہر کوایک سال کی مہلت بغر مس علاج دے گاس کے بعد آئرہ و اندر ست نہ و تو عورت کی درخواست کرے حاکم نکاح کو فننج کردے گا۔ ۱۰ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ له او بلی

## سا توال باب تحریری طلاق

"معافی مهر کے بعد طلاق دینا ہواں" کی تحریر کلھواکر دسخط کرنے ہے کون سی طلاق واقع ہوگی ؟

(سوال ) زید کے عقد میں ہندہ تھی۔ دونوں میں لڑائی ہوئی۔ عورت (ہندہ) نے ہم د (زید) ہے کہا ۔ ہمد کو وہ سلاق دیدو زید خاموش رہا گھر دوسر ہوفت کہا کہ طاق دے دواس پر زید نے کہا کہ تم مہر نامہ کھے دوسی طابق دے دول گازید دو پیمر کو باہر چلا گیارات کو زید بازار ہے تھانا ایا اور دونوں نے کھایا گھر دو ہمرے روز ہند :

المائی ہمارا فیصلہ ند ہوگازید نے جواب دیا نہیں ہوگا فر ضیکہ لڑائی میں چار روز گزر گئے نہ کھانا پکانہ کھایا گیا ،

پانچو ہیں دوڑ بہت اصرار پر زید کا تب اور حافظ صاحب کو بلا کر الیاحافظ صاحب نے ہندہ کو بہت سمجھایا لیکن وہ نہ بازی ہوں کا جب دوار ہوگی ہندہ نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہوگی ہندہ نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہوگی ہندہ نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہو سے بول زید نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہو سے بول زید نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہو سے بول زید نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہو سے بول نید نے جواب دیا ہیں ایسے تو دست ہر دار ہو سے بر دار ہو سے بول زید نے جواب دیا ہیں ایسے بھر بھر بھر جو کہ بھر بھر کے دیا کہ کا خدا کے داسے میر افیصلہ کر دیا جا ہم بھر کھانا کھانا ہو سے بور ہوں کے بیندہ و نے کہا کہ ہم کہ کہا کہ بھر کو میں بین کے دید اور کا تب بندہ و نے بھر کو کہا کہ کا غذ کا کھوں ہندہ نے دواب دیا کہ بھو کو کھا کہ کا غذ کا کھوں ہندہ نے جو بھر کھوں ہندہ نے واب دیا کہ بھو کھا کہا کہ کا غذ کا کھوں ہندہ نے واب دیا کہ بھو۔ کھور نے دو سے کہاں ہندہ نے کہا کہ اگر ان کی مر منی ہے تو کھو کا تب نے دو سر سے کمرے میں جا کہ مسودہ کا جا

<sup>(</sup>١) فان وطئ مرة قبها والا بانت بالتفريق من القاضى ان ابي طلاقها بطلبها ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله من القاضى ان ابي طلاقها ) اى ان ابي الزوح لانه وجب عليه التسريح بالاحسان حين عجز عن الا مساك بالمعروف فاذا امتنع كان طالما فتاب عنه واضيف فعله اليه ( هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ا باب العنين وغيرة ٢ ٩٨ ٤ طلا سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>۴) اس تمام "فصيل كي الحيد وكيف الفتاوى الهيدية" كتاب الطلاق" الباب الثاني عشر في العين ١ ٩٢٠ ٥٠٠ ه ط ماجديد كونيه ( و كدا في الدر المحتار مع هامش رد المحتار" كتاب الطلاق" باب العنين وغيره ١٤٩٩٠ ٥٠٥ ط سعيد كراتشي )

وبال زیدو ہندہ کوئی نہ تھا پھر زیدوبال ً لیا کا تب نے اس کو مسودہ سایا جس کی نقل پر انگو ٹھالور و ستخط زید کالیا گیا (جس کی نقل ہمر شتہ تحریر مذاہے) <sup>ایی</sup>نی طایق نامہ۔اس کو سن کر زید خاموش چلا گیااس کے بعد دونوں کا ننذا شامب پر لکھے گئے اور پھر کس کو کو ئی مضمون نہیں سنایا گیابلیحہ دونوں کے دستخطاور نشان انگو نھا بھی لے لنے گئے ہندہ نے زید سے چند چیزیں ما تکمیں وہ زید نے نٹوشی دیدیں ہندہوہ سامان کیکر ووسرے مکان میں جلی کٹی اور وہاں ایک دن اور ایک رات رہی اس کے بعد زید کوبلا کر ہندہ نے کہا کہ اب مجھے کو گھے <u>ہے</u> چلو میں کسی کے پاس نمیں رہ علتی جس طرح ہو جھے کو دوروٹیال دویہ کل سر گزشت ہے لہذا جواب مرحمت فرمائیں۔ المستفتى نمبر ١٥٨٥ يج اليم كريم مخش (صلع اناوه) ٢٠٢ج ادى الاول المصلاح ١٩٥٠ أست ١٩٩٥ء نقل معافی نامه مهر - کاغذ فیمتی ایک رو پریه - منعه مساة حشمت بینگم و ختر کالے خال قوم مسلمان ساکن قصبه اور یا خنانع اناوہ کی ہوں واضح ہو کہ حسب منشاء منمقر احد معافی زر مهر عوض مبلغ یانج سورو پے ہروئے تحریر طا، ق نامه مور خد امر وزه نوشته امنیاز محمد خال ولد ولایت خال مسلمان ساکن قصبه اور بایر گنه اور یاضلی اثاوه نے جھے کو طلاق دیدی ہے لبذاؤر بعیہ تحریر ہنراا قرار کرتی ہوں اور ککھے دیتی ہوں اور اعلان کرتی ہوں کہ اب من مقرہ ہے اور امتیاز محمد خال ہے کوئی والط اور تعلق کسی قشم کانہ ر مااور نہ آئندہ ہو گااگر آئند و تبھی مقر ہ یا مبرے ورية و جانشينان مشاراليه ي طلب نان و نفقته إبعد و فات مشار اليه خواستگاري حق زو جيت كا د عوي كريس تو ازروئ تحرير بذابالكل بإطل اور كاذب متنسور ہوكر روہر وحا كمان وقت قابل پذيرائى نضورنه فرمايا جاوے لبذايه چند کلے اطریق دستاویز اظهار انفساخ از دواج لکھ دیئے کہ سند رہے اور وقت ضرورت کام آوے مور جہ ۲۰ جو الائي ۵<u>۳۹۱</u>ء لبتكم راخ بهاد رو ثيقه نوليس بوريا نشاني انگو تهدود ستخط مساة حشمت بيتم گواه شد

محمد عظیم بخش بقلم خود گواه شد محمد عبدالمنان بقلم خود \_

نقل طابق نامد۔ معد امتیاز محد خال ولد والیت خال توم مسلمان ساکن قصبہ اور یاضلع اناوہ کا ہول جو کہ مساۃ حشمت دختر کالے خال مسلمان ساکن قصبہ اور یاضلع اناوہ بالعوض مبلغ پانچ سورو پے زر مر مؤجل عرصہ فریزہ سال ہے میری زوجیت میں بھی لیکن بوجہ اختلاف مزاج واختلاف طبعیت باہم منمقر و زوجہ ند کورہ آثید گی رہا کرتی ہے اور آئے ون طرح طرح طرح کے قصے پیدا ہوتے رہے میں کہ جس کی وجہ سے تنازعات پیدا ہورے بیں اور مساۃ ند کور وہ باوجود فیمائش اہل بر اوری طلب زر مہر پر زورد یتی ہے بیوں تو میں بھی طلاق و پیر آبادہ تھا لیکن اب مساۃ ند کور خوشی خاطر خود معافی زر مہر بطر بی جائز جمواجہ گواہان حاشیہ وو گیر اشخاص پر آبادہ تھا کہ معاف کرا لینے زر مہر ند کور کے معاوضہ زر مہر ابطر بی جائز جمواجہ گواہان حاشیہ وو گیر اشخاص مساۃ حشمت ند کور کو طابق وی اور جاسہ نام میں کچھ تھسر محمر کر تین طاب قیل حسب احکام شر بعت محمد ک و بیر بیا اب مساۃ کواختیار ہو گی اب آئندہ نہ مجھ کو مساۃ ند کور پر دعویٰ ذوجیت کار بالور نہ مساۃ پر دعویٰ ذوجیت کارول یا مساۃ بھے سے مہر کی قطعی جدائی ہوگی اب آئندہ نیس مساۃ پر دعویٰ ذوجیت کارول یا مساۃ بھے سے مہر کی خواستگار ہو یانان نفقہ کی مدالت میں ناش کرے تو قطعی ناجائز اور باطل ہوگی لہذا ہے چند کلے بطر بی طلاق نامہ لکے دیے کہ مندر ہے مدالت میں ناش کرے تو قطعی ناجائز اور باطل ہوگی لہذا ہے چند کلے بطر بی طلاق نامہ لکے دیے کہ مندر ہے مدالت میں ناش کرے تو قطعی ناجائز اور باطل ہوگی لہذا ہے چند کلے بطر بی طلاق نامہ لکے دیے کہ مندر ہے مدالت میں ناش کرے تو قطعی ناجائز اور باطل ہوگی لہذا ہے چند کلے بطر این طلاق نامہ لکے دیے کہ مندر ہے کہ مدالت میں ناش کرے تو قطعی ناجائز اور باطل ہوگی لہذا ہے چند کلے بطر این طلاق نامہ لکے دیا ہوگی کی مندر ہے کہ مندر ہے کو دیا بالغ کا دو اس کا مدر ہوگی کی دو میں منافر کو دیا ہوگی کی مندر ہے کو اسٹر کی میں منافر کو دیا ہوگی کو کر گی گیا ہوگی کو کھو کی کو کر گوائن کو کر کو کھو کی کو کی کو کھو کی کو کر گیا گیا گی کو کر گوائن کو کھو کر گی کو کر گوائن کو کر گیا گوائن کو کر گوائن کو کر گوائن کو کر گوائن کی کو کر گوائن کو کر گوائند کو کر گوائن کو کر گوائن کو کر گوائند کو کر گوائن کو کر گوائن کو کر گوائند کو کر گوائن کو کر گوائن کو ک

اوروقت ضرورت کام آوے۔

مور خه ۲۰ جولائی ۱۹۳۵ء بقلم راج بهادرو ثیقه نولیس العبد نشان انگو نمادد میخطانتیاز محمد خال گواه شد محمد عظیم مخش بقلم خود گواه شد عبدالهنان بقلم خود به

(جواب ۲۳۹) ای روداد پر جو کائند نمبرایک میں درج ہے اور جس کاماحصل بیہ ہے کہ ہندہ اور زید نے صرف کا نندول پر دستخط کئے ہیں زبان سے بہتھ نہیں کہا یعنی طلاق زبان سے نہیں دی ہے جواب بیہ ہے کہ بیہ طاباق بائن بعوض معافی مہر کے ہمونی ہے دا طاباق مغلطہ نہیں ہوئی ہے اگر زیداور ہندہ باہم راضی ہول توبدون حالالہ نکان جدید کر کئے ہیں (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بنی

غصه کی حالت میں یکدم تین طلاق لکھنے سے کتنی طلاقیں واقع ہو نمیں ؟

(سوال) زیداوراس کی زوجہ بندہ کا نیا گئی امور میں نزان رہتا تھا نوبت یہاں تک پینی کہ زید تگ آئیا اور نوبہ اور بے بسی کی حالت میں عورت کے روبر وخط تح ریز کر کے بندہ کو دیدیا کہ بندہ بندہ بنت بحر کو تمینوں طاباق ساتھ دیتا ہوں اور اپنے دستخط کر کے بندہ کو دے دیااور خوایش وا قارب سے بذاکراۃ کہا کہ میں نے بندہ کو طابق دے دی تو دریافت طلب بیدامر ہے کہ صورت مسئولہ میں غصہ اور بے بسی کی حالت میں جو ہندہ کو طابق دے دی تو دریافت طلب بیدامر ہے کہ صورت مسئولہ میں غصہ اور بے بسی کی حالت میں جو ہندہ کو طابق دی گئی ہے اس سے طلاق واقع ہوگی یا نہیں ؟اگر واقع ہوگی تو کتنی واقع ہوگی رجعی بائن یا مغلظ؟ کیا تینوں طابق کے ساتھ دینے میں اور غلیحدہ دینے میں کچھ فرق ہے یا دونوں کا ایک حکم ہے اور عورت کے روبر وہ روبر وہ نوبر وا المستفتی نمبر ۲۵ محمد اسمعیل سیدات روبر وہ وہ نوبر وا المستفتی نمبر ۲۵ محمد اسمعیل سیدات (جو مانسبر گ) ۲۵ محمر میں سے ماریل کی سیدات

(جواب و ۲۶) تنیول طلاقیس یکدم: یناناجائزاور مکروه ہے لیکن اگر کوئی اس مکروہ فعل کو عمل میں لے آئے تو تنیوں طلاقیں پڑجاتی میں اور شخص مذکور خلاف مدایت عمل کرنے کا مواخذہ دار ہو تاہے(۳) تنیوں طلاقوں کا پڑجانااور طاباق مغاظ ہو جاناامام او حنیفہ 'امام مالک 'امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یعنی چاروں اماموں اور جمہور

<sup>(</sup>۱) وحكمه ان الواقع مه ولو بلا مال و بالطلاق الصويح على مال طلاق باني ( تبوير الابصار و شرحه مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب الحلع ٢ ٤٤٤ ط سعيد كرانشي ، وقال في ردالمحتار ان الصويح نوعان صويح رحعى و صويح باني فالاول ان يكون بحروف الطلاق بعد الدحول حقيقة غير مفرون بعوض ولا بعد الثلاث واما النابي فبحلاقه ، هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصويح مطلب الصويح بوعان رجعي و باني ٢ ٥ ٥٠ ط سعيد كراتشي ) رحم اداكان الطلاق بانيا دون التلات فلد ان يتروحها في العدة و بعد انقصائها ( المتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيماتحل به المطلقة وما يتصل به ٢٥٠١ علام ماجديه كوسه )

 <sup>(</sup>٣) اما الدعى ان يطلقها ثلاثا في ظهر واحد بكلمة واحدة او بكلمات متفرقة او يحمع بين التطليقتين في ظهر واحد
 بكلمة واحدة او بكلمتين متفرقتين فادا فعل دلك وقع الطلاق وكان عاصيا ر الفتاوي الهندية كتاب التلاق الباب الاول
 في تفسيره ٢٤٨/١ ط ماجديه كوئه )

امت محمد یہ کا فد جب ہے اور انتحاب کی طلاق پڑجائی ہے اور انتاقظ ہے جس سے کیام اوسے اکا مراس سے مراد اگر اور دو تو حالت اگر اور کی تھ مریا خلیق واقع نہیں دو تی ہٹر طبیعہ زبان سے تلفظ نہ کیا دو صرف کسی کے جمرو مراد ہے تنکم ہے مکیروی دور مرافظ محمد کنا بیت اللہ کان اللہ لیا دیکی

### معنق طاؤق مين جب شرانط تهيس ياني أنسيس توطاؤق بيني تهوني

رسیوال ) اما اور اند کا گرائی اور رحمت الد کالزگادوس اور سمد کی لئر کی اور رحمت الله کالزگاسویم اور اند کالزگا و امر کند کالزگا اور در حمد کالزگا اور در حمد کالزگا اور در حمد کالزگا الد کالزگا الزگا بینجم والدیت خال کی لا کی اور اور محمد کالزگا است منت الد کالزگا اور اور خمد کالزگا الد کالزگا اور اور خمد کالزگا الد کالزگا بین اور اور الد کالزگا اور اور الد کالزگا اور اور الد کی اور اور الد کالزگا اور اور الد کالزگا اور اور گراه اور کی موجود کی می اور اور الد کالزگا اور اور الد کی اور اور الد کی اور اور کی موجود کی می قامنی الد کالزگا اور اور الد کی اور الد کالزگا کی اور الد کی کالزگا کالزگا کی کالزگا کی کالزگا کی کالزگا کی کالزگا کی کالزگا کی کالزگا کالزگ

١٠ ودهب جمهور الصحابه والتابعين ومن بعد هم من انعة المسلمين الى انه يقع ثلاث.... وقد ثبت النقل عن اكثر هم صريحا بايقاع الثلاث ولم يطهر لهم مخالف صادا بعد الحق الا الصلال. وعن هذا قلنالو حكم حاكم بانها واحدة لم يعذ حكمه لانه لا يسوغ الا جتهاد فيه فهو حلاف لا اختلاف وهامش ودالمحتار كتاب الطلاق ٢٣٣٠٣ ط سعيد كواتشى التحور أشاء كل ألحل مديث عاش شريت أسكو الهم المرك في المائد وحد فطلق فسئل النبي التحقيد التحل للاول قال لاحتى يدوق عسيلتها كما ذاق الاول (رواه البخارى في الجامع الصحيح كتاب الطلاق بمعروف اوتسريح باحسان الصحيح كرانشي)
 ٢٩١٠ ط قديسي كرانشي )

<sup>،</sup> ٢ ، و يقع طلاق من عضب خلافا لا بن القيم؛ وهذا الموافق عندنا لما مرفح المدهوش( هامش ردالمحتار ' كتاب الطلاق' مطلب في طلاق المدهوش ٣ ٤٤٤ تا سعيد كراتشي )

بار في البحران السراد الاكراه على التلفظ بالطلاق فلو اكره على ان يكنب طلاق امراته فكتب لا تطلق لان الكتابة الفست مقام العبارة باعتيار الحاجة ولاحاحة هناكذا في الخابية ( هامش ردالمحتار مع الدرالمختار 'كتاب الطلاق ٢٣٦٣ ط سعيد كراتشي )

صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۸۰۷ حاجی معین الدین صاحب (ڈیسہ) ۱۹رجب ۱<u>۳۵</u>۱ هے ۲۵نومبر ک<u>۱۹۳</u>۶

رجواب ۲۶۱) چونکہ طابق وینے والول نے طلاق مشروط لکھنے کا تحکم دیا تھالیکن قاضی صاحب نے طلاق نمیں ہوئی ۱۱)اور نمیر مشروط لکھ دی اور دستخط کرنے والول نے طلاق مشروط سمجھ کردستخط کردیئے توبیہ طلاق نمیں ہوئی ۱۱)اور نابانغ کی طرف ہے اس کے ولی کو طلاق دینے کا حق نمیں ہے (۶) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

طلاق نامہ خود لکھنے یا کسی دو سرے سے لکھوانے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے رسوال ) زید نے پی منکوحہ زوجہ کوایک شر سے دوسرے شر میں طلاق لکھ کر بھیجودی جس کوعرصہ بیس روز کا ہوابعد ازاں وہ اپنی منکوحہ زوجہ کواپنی طرف رجوع کرناچا ہتا ہے غیز یہ بھی کہتا ہے کہ میر اطلاق دینے کا قطعی ارادہ نہ تھا ایک دشمن نے میر ہے اوپر سفلی علم کرایا جس کا اثریہ ہوا کہ میر اایک گھنٹہ میں طلاق دینے کا ارادہ ہو گیااورا ہی وقت طلاق لکھ کر بھیجودی گویا جھے اس بات کا ہوش نہ رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں اور کیا نہیں کر رہا اور یہ بھی اچھی طرح معلوم ہے کہ ایک و شمن نے میر ہے اوپر سفلی کرائی ہے لہذا اب زوجہ کورجوع کرنے کے یہ بھی ایک شرع المقدس کیا اجازت و بی ہے اور کس طرح ؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۲ عبد الغفور محلہ نیاریان و بلی لئے شرع المقدس کیا اجازت و بی ہے اور کس طرح ؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۲ عبد الغفور محلہ نیاریان و بلی لئے شرع المقدس کیا اجازت و بی ہے اور کس طرح ؟ المستفتی نمبر ۱۸۳۲ عبد الغفور محلہ نیاریان و بلی

(جواب ۴۶۲) اگر خاوندا سام کاا قرار کرے کہ لکھی ہوئی تحریرای نے لکھ کریا لکھواکر بھیجی ہے تو طلاق پڑائی (۱)ور جس فتم کی طلاق تحریر بیں ہوگی اس فتم کی پڑی ہے اگر تین طلاقیں لکھی تھیں تو تین پڑی اور رجوئ جائز نہیں (۱) یہ عذر کہ شوہر کے ہوش و حواس قائم نہ تھے اس کی تحقیقات بذراجہ قاضی یا ٹائٹ کے ہو شاق ہے کہ فی الحقیقت شوہر تحریر طلاق کے نہ فیصلہ کردے کہ فی الحقیقت شوہر تحریر طلاق کے وقت ہوش و حواس جانہ رکھا تھا اور زوال ہوش و حواس اس کے اختیاری ناجائز فعل سے نہ تھا تو قاضی یا تھم

ر ١) لو استكتب من آخر كتاب بطلاقها و قراه على الروج فاخذه الزوج و ختمه و عنومه و بعث اليها فاتا ها وقع ان اقرا لزوج انه كتابه . وان لم يقرانه كتابه و لم تقم بينة لكنه و صف الامر على وجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله بنفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه ( هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق ' مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦/٣ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٧) لا يقع طلاق المولى على امرأة عده لحديث ابن ماجه الطلاق لمن اخذ بالساق والمجنون والصبي ولو مراهقا والدرالمختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٤٢٠ ط سعيد كراتشي )-

<sup>(</sup>٣) كتب الطلاق ان مستبينا على نحو لوح وقع ان نوى و قيل مطلقا ( درمختار ) وقال فى الرد : ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقراه على الزوج فاخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث اليها وقع ان اقرالزوج انه كتابه.... ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق مطب فى الطلاق بالكتابة ٣٤٦/٣ ط سعيد كراتشى )

<sup>(</sup>٤) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم بطلقها او يموت عنهاكذافي الهداية (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٧٣/١ علم ماجديه كوئثه)

### يه فيصله دے سكتا ہے كه طلاق واقع نهيں ہوئى۔(١) محمد كفايت الله كان الله له 'د بل

شوہر نے طلاق نامہ خود شہیں لکھااور نہ کسی دوسر سے سے لکھوایا تو کیا تھم ہے؟

( سوال ) آیک مسلمان کی شادی بلوغیت کی حالت میں ایک نابالغ مسلمان لڑکی ہے ہوئی اب لڑکی بالغ بو گئی ہوگی اسکا شوہر کلکتہ میں بو گئی ہوگی اسکا شوہر کلکتہ میں بو گئی ہوگی اسکا شوہر کلکتہ میں مازمت کر تاہے اس نے کسی کی شکایت بابد طنی کی بنا پر طلاق نامہ لکھ کر ذاک کے ذریعہ سے لڑکی کے وارث کے یاس بھی دیا جسکا خلاصہ بیہ ہے۔

علی جان سبحان و علی بخش کو معلوم ہو کہ ہماری شادی جو تمہاری بہن ڑیبن سے ہواتھا ہم اس کو آج مجبوری ے طلاق دیتے ہیں خدار سول اور سب فرشنوں کو گواہ رکھ کر تین طلاق۔ تمہارے خاندان کاحال پہلے ہے ابیامعلوم نہ تھاسب لوگ کہتے بھی تھے یولو تمہاری بہن تھانہ کے داروغہ ہے بچنس ہے۔ روشن میاں ہے بھی کیچنسی ہے وغیرہ ہم نے آنکھ ہے دیکھاجو مولوی صاحب کو بھی ہم یو لیے تھے علی خال آپی مال اور خالہ ہے بھی کہہ دیں کہ ہم تمہاری بیشی زیب النساء کو تین طلاق دیا' طلاق دیا' طلاق دیا ہم نے محبوب میاں' عبد ل میال کو بھی لکھ کر جیج دیاہے تم سب لوگ بھڑ واہو لواب گھر میں رکھ کر کمائی کھاؤخداتم ہو گول کو غارت کرے گاہم کوبہت لڑکی ہیں مگر تمہارے جیسے رنڈی نہیں۔ شخ محی الدین علی پور 'کلکتہ مندرجہ بالا طلاق نامہ آنے کے بعد محی الدین کتا ہے کہ رخصتی کردو ہم نے طلاق نہیں وی ہے بالکل جھوٹ بات ہے یہ طلاق نامہ ہم نے نہیں لکھا ہے خدا کی قتم اور بھاری بھاری قتم کھا تاہے کہ ہم کو طلاق تک کی خبر نہیں ہے کسی و سمن یادوسرے سخص نے میری طرف سے طلاق نامہ لکھ کر بھیج دیا ہو گا ہم نے نہ تو طلاق ویا ہے نہ بر ابھلا کما ہے جم کو لڑکی رخصت کر دو۔ یہ طلاق نامہ جعلی ہے طلاق نامہ لڑکی کے یہاں موجود ہے اور وہ انکار کرتا ہے کہ ہم نے نہیں لکھا ہے اور ڈاکخانہ کا مهر بھی صاف کلکتہ کا ہے جہاں وہ ملازم ہے اس کے علاوہ ایک خط اور بھی ہے جو شوہر کی مال لے کر لڑکی کے پاس آئی تھی یہ طلاق نامہ کے پہلے اس میں لکھا ہے۔ لیعنی انہوں نے اپنی مال کو لکھا ہے کہ تم برابریہ خط لیکر کر گپور رخصتی کے لئے جاؤر خضتی ما نگواور کہہ دو کہ یمال کا چال چلن اچھا نہیں ہے لڑکی اب بچی نہیں ہے اور کہہ دو کہ اگر ر خصتی نہ کرو گے تو ہم پھر طلاق دیدیں کے تو پھر پچھتاؤ کے لڑکی والے نے رخصتی نہ کی اور خط بھی لڑکی والے نے رکھ لیا شوہر کہتا ہے کہ یہ خط بھی ہم

نے نہیں لکھاہے سب جعلی ہے مال کو کوئی بھیجا ہو گائب بتلا ہے کہ لڑکی کو طلاق پڑی یا نہیں کیااس

<sup>(</sup>١) وسئل نظمافيمن طلق زوجته ثلاثا في مجلس القاضى وهو معتاظ مدهوش فاجاب نظما ايضا فان الدهش من اقسام الجنون فلا يقع واذا كان يعتاده بان عرف منه الدهش مرة يصدق بلا برهان (هامش ردالمحتار كتاب الطلاق مطلب في طلاق المدهوش ٢٤٤/٣ ط سعيد كراتشي وقال ابن عابدين في العقود الدريه فعلى هذا حيث وصل للرجل دهش زال به عقله وصار لا شعور له لا يقع طلاقه والقول قوله بيمينه ان عرف منه المدهش وان لم يعرف منه لا يقبل قوله قضاء الا بنية كما صرح بذلك علماء الحنفية (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية كتاب الطلاق ٣٨/١ ط حاجي عبدالغفار قندهار افغانستان)

کیا اس کے انکاری ہونے سے طلاق صحیح نہ ہوگی۔ المستفتی نمبر کے ۲۰۳ محمدر مضان خال (ضلع مو نگیر)
رجواب ۲۶۳) تحریری طلاق نامہ کے معتبر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ یا تو شوہر خودا قرار کرے کہ
اس نے طلاق نامہ بھیجا ہے (۱) یا اس امر کے شاہد موجود ہول جو شمادت دیں کہ بیہ طلاق نامہ ان کے سامنے شوہر نے تکھا ہے یا تکھوایا ہے (۱) آر یہ دونوں صور تیس نہ ہوں تو پھر شوہر کا یہ حلفیہ بیان کہ اس نے یہ طلاق نامہ نہیں تکھا ہے اللہ وایانہ بھیجا قبول ہوگااور طلاق کا حکم نہ دیا جائے گا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

صرف تحريري طلاق ہے بھی طلاق ہو جاتی ہے.

(سوال) تحریری خلاق دیکرانکار کرنا تحریر کااپنی ہونے کا اقرار لیکن طلاق دینے ہے انکار ہے اور واقعی زبان سے طلاق نہیں دی صرف کا دیاہے طلاق واقع ہوئی زبان سے طلاق نہیں دی صرف کا دیاہے طلاق واقع ہوئی یا نہیں ایالہ ستفتی نمبر اسم ۲۳ حافظ محمد اساعیل صاحب (آگرہ) ۲۲ ربیع الثانی کے ۳۵ ایاہ م ۲۶ جون یا 19۳۸ء

(جواب ۲۶۶) تحریری طلاق بھی واقع ہوجاتی ہے جب کہ شوہرا پنے ہاتھ سے طلاق تحریر کرے یا ووسرے کی طلاق کو پڑھ کریا سنکر خوشی ہے و ستخط کر دے۔ (۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

شوہر سے جبر اطلاق نامہ لکھوآیا گیا گراس نے زبان سے نہیں کہا 'توطلاق واقع نہیں ہوئی رسوال ) ہندہ بنت ایو بحر زوجہ عمر نکاح کے دوسال بعد اپنی والدہ کے بال گنی جب عمر لینے کے واسطے کیا تواہ بحر و غیر و نے اپنے چند ہمسایوں کو جمع کر کے عمر کود همکی قبل اور مار بیٹ کی دیکر طلاقنامہ مندرجہ ذبل کھوالیا۔

معه عمر ولد عبدالله ساکن فلال جگه کا بول جو که عقد نکاح میرے ساتھ مساۃ ہندہ بنت ابو بحر کے

ر ۱ ) لو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقراه على الروج فاخذه الزوج و ختمه وعنونه وبعث اليها فاتاها وقع ان اقرا لزوج انه

كتابه ..وان لم يقرانه كتابه ولم تقم بينةلكنه وصف الامر على وجهه لاتطلق قضاء ولاديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه او لم يمله بنف لايقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (هامش ردالمحتار' كتاب الطلاق' مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٧'٢٤٦/٣ ط سعيد كراتشي)

(۲) و نصابها لغیر ها من الحقوق سواء كان الحق مالا او غیره كنكاح و طلاق.... رجلان او رجل وامو اتان
 ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب الشهادات ٥/٥٤ طسعید كراتشی)

(٣) وبسأل القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذافما ذايقول... فان اقر فيها اوانكوفبرهن المدعى قضى عليه بلا طلب المدعى والا يبرهن حلفه الحاكم بعدطله (الدرالمختارمع هامش ردالمحتار كتاب الدعوى 25/0 طسعيد كراتشي)

(٤) لو استكتب من آخر كتابا بطلاقها وقراه على الزوح فاخذه الزوج وختمه وعنونه و بعث اليهافاتا ها وقع ان اقرالزوج انه كتابه .... وان لم يقر كتابه ولم تقم بينة لكنه وصف الامر على وجهه لاتطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه اولم يمله بنفسه لايقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (هامش ردالمحتارمع الدرالمختار كتاب الطلاق مطلمي في الطلاق بالكتابة ٢٤٦/٣ ط سعيد كراتشي )

ہوا تھااب وہ مجھ سے ناراض ہے اور میرے ساتھ جانا نہیں چاہتی اور خواہش مند طلاق کی ہے لہذا میں نے اس کو عند الله طلاق دیکر آزاد کر دیا اب میرااس کے ساتھ کوئی واسطہ نہ رہا۔

بعد تحریر کما کہ یہ تحریر میں نے تم لوگوں کے کئے سے لکھدنی ہے اگر میں ہزار سال بھی زندہ رہوں گا تو بھی طلاق مونی یا نہیں ؟ المستفتی نبیر ۱۸۵ انواب زادہ محدم شد خال مراد آباد ۵ ارجب ۱۳۵۲ من المتبر کے ۱۹۳۰ م

(جواب ۲۶۵) اگریہ تح میز بہر واکراہ ہے تکھوائی گئے ہے اور زبان سے طلاق کا تلفظ نہیں ہوا تو طلاق واقع نہیں ہوئی۔ سکذافی سخت الفقہ ۱۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد و بل

#### زبر دستی شوہر سے طلاق نامہ پر کوئی انگو ٹھالگوالے 'تواس سے طلاق واقع نہ ہو گی (الجمعیة مور خه ۱۳ جون ۱<u>۹۳۴</u>ء)

( سوال ) ایک تخص نے اپنی زبان ہے اپنی منکوحہ عورت کو طلاق کا کوئی لفظ صراحتۂ اور کنایۃ نہیں کہابال ایک فرضی طلاق نامہ لکھ کر تمین چار آومیوں نے زیر وستی اسکاباتھ پکڑ کراس جعلی اور فرضی طلاق نامہ پراس کا نگو ٹھاضر ور لگوالیا ہے اس صورت میں اس کی منکوحہ برطلاق واقع ہو جائے گی یا نہیں ؟

ساکل ند کوران کے مجبور کرنے پر طاباق کاکا ندخرید نے توان کے ساتھ گیا گر ہر چندانکار کرتارہا کہ میں اپنی بیوی کو طلاق نہیں دول گااور کا تب کو ہر چند طاباق نامہ لکھنے سے روکا گیا گر کر بین نے اپنے طور پر آیک فرضی طلاق نامہ تیار کر لیااور سائل سے زہر دستی صرف آگو نھا لگوالیا گیااور سائل نے طابق کالفظ زبان سے نہیں کہا۔ چند آدمی ایک پاس کے شہر میں سائل کو دھوکے سے لے گئے انہوں نے اپنی گر دسے دام دیکر طلاق کاکاغذ فرید لیااور و بیقہ نولیس سے طلاق کاکاغذ لکھوانا شروع کیا میں نے و بیقہ نولیس کو ہر چند لکھنے سے طلاق کاکاغذ تو یہ لیاور و بیقہ نولیس کو ہر چند لکھنے سے روکا اور پیس روپ و سے کاوعدہ بھی کیا گروہ نہ مانا ہے جعلی کاغذ لکھواکر تین چار آدمیوں نے بگڑ کر میر الگوشیا گوالیا۔

(جواب ٢٤٦) اس طرح زبردستی انگو تھالگوالیئے سے اس کی جوی پر طلاق شیس ہوئی۔(۱۰)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

١) و في البحر ان المرادالاكراه على التلفظ بالطلاق فلواكره على ان يكتب طلاق امراته فكتب لاتطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبارالحاجة ولا حاجة هنا كذافي الخانية (هامش ردالمحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق ٢٣٦/٣ ط سعيدكراتشي)

 <sup>(</sup>٣) رجل اكره بالضرب والحبس على ان يكتب طلاق امراته فلا نة بنت فلان فكتب امراته فلانة بنت فلان بن فلان طائق
 لا تطلق امراته لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا (الفتاوى الخانية على هامش الفتاوى الهندية كتاب الطلاق فصل في الطلاق بالكتابة ٢ ٤٧٢ ط ماجديه كونته ،

شوہر طلاق خود لکھنے یادوسر ہے سے لکھوانے کا انکار کر تاہے مگر گواہ نہیں ہے' نو کیا تھم ہے ؟ (الجمعیة مور خه ۹ نومبر ۱۹۳۴ء)

(سوال) سلیمان صاحب کابیان ہے کہ ستمبر ۱۹۳۳ء میں میر الرکااپی بہن خدیجہ بی کی کو مولمین سے رسوال) سلیمان صاحب کابیان ہے کہ ستمبر ۱۹۳۳ء میں میر الرکااپی بہن خدیجہ بی کی کاشوہر احمد آیاور خدیجہ بی کی کو قرآن قر آن شریف دیاور کیا کہ تم اپنا قرآن شریف بھی لیتی جاؤ مولمین پہنچ کر تقریباً کیک ماہ بعد خدیجہ بی کی وقرآن شریف پڑھے پڑھتے پڑھتے ایک خطاس میں رکھا ہوا ملاجس کا مضمون یہ تھا مر قومہ ۲۱ دسمبر ۱۹۳۲ء میں نے اپنی فرنی خوش سے تین طلاقیں دیں۔ بقام احمد ملیمان کو اپنی خوش سے تین طلاقیں دیں۔ بقام احمد

احمد شوہر خدیجہ بی بی کا حلفیہ بیان ہے کہ میں نے کیھی بھی اس قشم کانہ خط لکھااور نہ دو مرے سے لکھوایا نہ میں نے قرآن شریف میں رکھانہ رکھوایا ایس صورت میں شرعا کیا تھم ہے ؟

(جواب ٧٤٧) اگر خدیجہ بی بی اس امر کا نبوت پیش کر سکتی ہے کہ یہ خط اس کے شوہر نے لکھایا لکھوایا ہے توالبتہ و قوئ طلاق کا تھم دیاجا سکتا ہے لیکن اگر اس کے پاس کوئی شمادت نہیں (۱) صرف قر آن مجید میں یہ پرچہ نکلنا بیان کرتی ہے تو شوہر کا حلفیہ بیان قبول کیاجائے گا۔ اور طلاق واقع ہونے کا تھم نہ دیا جائے گا۔ محمد کھا بہت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

#### ا سامپ ہیپر خرید کر طلاق نامہ او ھور الکھا مگر دستخط نہیں کیے 'تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟ (الجمعیة مور خہ ۱۹ بریل ۱۹۳۱ء)

(سوال) میری ہمشیرہ عرصہ سے میرے مکان پر بہتی تھی اسی ایام میں میرے بہوئی بھارت علی نے ہمیشہ جھڑ افساد کیااور نوبت تفریق تک پنجی اسامپ کاغذ خود بھارت علی لایااور لکھا جسوفت کاغذ لکھا جار ہا تھا سوفت ہیں بجیس آدمی وہاں موجود تھے کاغذ لکھتے گود کی لڑکی کاذکر آیا جس پر بھارت علی نے جھڑ اکیا اور اسامپ کاغذاد ھورارہ گیاوہ نامکمل کاغذ لیکر اپنے گھر چلا گیا چھروز کے بعد دوچار آدمی اور بھارت کے والد اور اسامپ کاغذاد ھورارہ گیاوہ نامکمل کاغذ لیکر اپنے گھر چلا گیا چھروز کے بعد دوچار آدمی اور بھارت کے والد کے ساتھ مع گود کی چی اور احباب میرے گھر جمع ہوئے اور مصالحت ہوئی ہم نے ہمشیرہ کو بھارت کے والد کے ساتھ مع گود کی چی کے میرے گھر آگئی ہے اور وہ اسامپ کاغذ میں میں ہوئی ہے میرے گھر آگئی ہے اور وہ اسامپ کاغذ ہوں میں ہے جس پر نہ بھارت کے و شخط ہیں نہ کسی گواہ کے۔

<sup>(</sup>۱) ثبوت کے لئے دومر وعادل ایک مرد اور وعور تول کی گوائی شروری ہے 'کما فی الدر المختار' و نصابها لغیر ها من الحقوق سواء کان الحق مالا او غیرہ کنکاح و طلاق .... رجلان او رجل وامر اتان والدر المختار مع هامش ردالمحتار' کتاب الشهادات ۱۹۵۵ ط سعید کراتشی ،

 <sup>(</sup>٢) ويسال القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فماذاتقول.... فإن اقربها أو انكر فبرهن السدعى قضى عليه بلا طلب المدعى والا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه ( الدرالمختار مع هامش ردالمحتار "كتاب الدعوى ٥٤٧/٥ طاسعيد كراتشي)

(جو اب ۲۶۸) اگر بھارت نے زبانی طابق دے دی ہو تو طلاق ہوئی ۱۰۰ زبانی طلاق کی شمادت پیش کرنا عورت کے نامہ ہے ۱۰۰ اور زبانی طابق نمیں دی متھی صرف اسٹامپ لکھا تھا تو یہ اسٹامپ جس ہر دستخط نمیں میں بیکارے اس سے طلاق کا تعلم نمیں دیا جا سکتان ۲۰۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد او بلی

# آ تھواں باب طلاق بالا کراہ

جبراطلاق داوانے سے طلاق پڑتی ہے یا نہیں؟

(سوال) زیر ن اپنی به ی بندو کواپئ باپ کے جبر واکراہ ہے مجبور ہوکر طاق دی زید طاق دین ہوئی ہے سرف یہ راضی نہ تھااور نہ اس، کویہ مسئلہ معلوم تھاکہ تین طائق دینے کے بعد حلالہ کی ضرورت ہوئی ہے سرف یہ معلوم تھاکہ عدت کے بعد تجدید نکائی ضرورت ہوگی لبند ازید اپناس فعل پر سخت منفعل ہے عورت بھی معلوم تھاکہ عدت کے بعد تجدید نکائی ضرورت ہوگی لبند ازید اپناس فعل پر سخت منفعل ہے عورت بھی کسی دوسر ہے شخص ہے نکاح کرنا نہیں چا ہتی بلکہ زید کے پاس واپس آنا چا ہتی ہے حلالہ کرنا بھی شیس چا ہتی وو اپنی مصمت کو دوسر ہے مرد کے ہائی ہی چنا نہیں چا ہتی ہے توگی احتمال ہے کہ بلا حلالہ وہ نکاح کر لیس اور حدود شخص سے تجاوز کریں عورت عفت مآب ہے دونوں کی مجت درجہ عشق تک پینچی ہوئی ہے۔ المستفتی شمر ۲۳۱ مواوی عبد الوہاب (ضلق بارو بیکی) مارجب ۲۳۵ سے مراکتور ۱۳۵۵ء

(جواب ۲۶۹) آگر معاملہ فی انتقیقت اس حد تک پہنچ گیا ہو تو زوج نسی ایسے عالم سے جو طاباق عمرہ کے وقتی کا جو انتقاف میں اوطابات

١) وركنه لفظ مخصوص ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله لفظ مخصوص ) هو ما حعل دلالة على معنى الطلاق و من
صريح او كناية . واراد اللفظ ولو حكما . . . و به ظهر أن من تشا جر مع زوجته فاعطا هاثلالة أحجار يبوى الطلاق
ولمه يدكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه ( هامش ردالمحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق ٣٠٥٣٠ ط
سعيدكراتشي )

(۲) اس كناك عورت ما كل طابل با أورم كل كاؤما أوا بيش كرنا بها جيراك صديف شريف بين ما كورب عن عمرو بن شعب عن جده الدالتي يخ قال في خطة البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه وقال التومدي بعد اسطرا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي يخ وعير هم ان البينة على المدعى و اليمين على المدعى عليه ورواه التومدي الواب الاحكام باب ماجاء في ان البنة على المدعى واليمين على المدعى عليه ١٩٩٩ ط سعيد كراتشي بالواب الاحكام باب ماجاء في ان البنة على المدعى واليمين على المدعى عليه ١٩٩٩ ط سعيد كراتشي بالمومدي الواب الاحكام باب ماجاء في ان البنة على الزوج فاخذه الزوج و حتمه وعنونه و بعت بد اليها فاتها وقع ان القرائوج انه كتابه من آخر كتابا بطلاقها وفواه على الزوج فاخذه الزوج و حتمه وعنونه و بعت بد اليها فاتها وقع ان القرائوج انه كتابه من و كذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله ينفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه وهامش و المحتاره الدرالمختار كتاب الطلاق مطلب في المطلاق بالكتابة ٣ ٢٤٦ ط سعيد كراتشي با

ر ٤) في المجتبى عن محمد في المضافة لا نقع و به افتي انمة حوارزم انتهى وهو قول الشافعي و للحنفي تقليده نفسح قاض بل محكم بل افتاء عدل و الدر المختار مع هامش ودالمحتار كتاب الطلاق باب التعليق ٣٤٦٣ ط سعيدكواتشي) وقال في الدرالمختار . يفيد صحة التحكيم في كل المجتهدات كحكمه يكون ( و ياران) نگر ہوا تع ہو جاتی ہے (۱) نیز تنین طابا قول کے بعد بغیر حلالہ تجدید نکاح بھی نہیں ہو سکتی(۱)اور بدون وطی حلالہ بھی معتبر نہیں ہو تا(۶)فقط محمد گفایت اللہ کان اللہ لیہ ٔ دبلی

سورت مسئولہ میں نکاح تھیجے ہے اور طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں؟

(جواب ، ٢٥٠) نكاح اور طلاق سب صحيح اور واقع ہو جاتی ہے جب كه اختيار اور خوشى ہے واقع ہول ١٠٠٠ سير وجم كه عمل يا تعويذ كے ذرايعہ ہے ايسا ہو امعتبر نهيں ہے۔ (۵) فقط محمد كفايت الله كان الله له و بلی

(بتيه من من الكنايات رواجع و فسخ اليمين المضافة الى الملك و غير ذلك لكن هذا مما يعلم و يكتم (درمختار) وقال في الرد قال في الفتح و في الفتاوى الصعرى حكم المحكم في الطلاق المضاف ينفذ لكن لا يفتى به و فيها روى عن اصحابنا ما هواوسع من هدا وهو ال صاحب الحادثة لو استفتى فقيها عدلا فافتاه ببطلان اليمين و سعه اتباع فتواه وامساك المراة المحلوف بطلاقها وروى عنهم ماهواوسع وهو ان تزوج اخرى وكال خلف بطلاق كل امراة يتزوجها فاستفتى فقيها آخر فافتاه بصحة اليمين فانه يفارق الاخرى و يمسك الاولى عملا بفتواهما (هامش رد المحتار الدرالمحتار كتاب القضاء الب التحكيم مطلب حكم بينهما قيل تحكيمه ثم اجازه جاز ٥/٥ ٢٤ طسعيد كراتشى) را) و يقع طلاق كل زوج بالع عاقل ولو عبد ااو مكرها فان طلاقه صحيح (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق كل زوج بالع عاقل ولو عبد ااو مكرها فان طلاقه صحيح (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٥/٣ طسعيد كراتشى)

(٣) وال كان الطلاق ثلاثا في الحرة اوثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح ز وجا غيره نكاحا صحيحا يدخل بها ثم يطلقها او بموت عنها والا صل فيه قوله تعالى " فال طلقها فلا تحل له من بعدحتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاف باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩٦ ط شركة علميه ملتان)

٣) لا يكح مطلقة من نكاح نافذ بها اى بالثلاث لو حرة ... حتى يطاها غيره ولو الغير مراهقا(الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب الوجعة ٩/٣ ، ٤ ط سعيدكراتشي)

(٤) و ينعقد بايجاب من احدهما و قبول من الآخر (الدرالمختار مع هامش ردالمحتار كتاب النكاح ٩/٣ ط سعيد كراتشى او فال ايصا . و يقع طلاق كل روج بالغ عاقل ولو تقديرا بدائع ليدخل السكران ولو عبدااو مكرها فان طلاقه صحيح اوهار لا او سفيها او سكوان (المدر المحتار مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق ٢٣٥/٣ ط سعيد كراتشى) (١٥) سائة كر تعويد ت عمل اورافتيار سب نمين ، و جاتا كبذا تعويد كن بحى ، و ب توجيم نكاح و طلاق ، و جات مين .

جبراطلاق نامه لکھوانے ہے طلاق نہیں ہوتی

(جو اب ۲۵۱) اگر اس شخص نے کالت اضطر ار صرف طلاق لکھ دی ہے زبان سے ایقاع طابق کے الفاظ اوا نہیں کئے تو اس کی یوی پر طلاق نمیں بڑی فلو اکرہ علی ان یکتب طلاق امر أته و سحت الاتطلق المن شری اللہ کے نوا کی اللہ کا ساتھ کے اللہ اللہ کا دو ملی کے دو ملی کا دو ملی کا دو ملی کے دو ملی کا دو ملی کے دو ملی کا دو ملی کے دو ملی کا دو ملی کا دو ملی کے دو ملی کے دو ملی کے دو ملی کے دو ملی کی کا دو ملی کے دو ملی کی کے دو ملی کی دو ملی کے دو ملی کی کے دو ملی کی کے دو ملی کے دو

زبر وستی طلاق دلوانے سے طلاق واقع نہیں ہوتی 'جب تک کہ زبان سے الفاظ طلاق نہ ادا کئے :بول

(سوال) بحر کے رشتہ دار نے آگر بحر سے کہا کہ تم اپنی ہوی کلاؤم کو طلاق دے دیناور نہ ہم تم سے تعلق قطع کر لیس کے اور تمہاری بدنامی وخواری کریں گے تو بحر نے اپنی بجرت شکنی کے خوف سے ان لوگول کے سامنے اپنی عزت بچانے کے لئے ایک پرچ پر لکھ دیا کہ میری ہوی فلانہ بنت فلال میری طرف سے بچھ کو طلاق ہے صرف تح بر کر دیا مگر زبان سے بچھ شیس کمااور نہ دل میں ارادہ طلاق دینے کا تھا تو حکم شری کو طلاق ہے حق میں کیا ہے جق میں کیا ہے جق میں کیا ہے اگر ہو جا کیں تواس کے حق میں کیا گئوم کے حق میں کیا ہے حق میں کیا ہے جا دوں و قوعات ایک ہی عورت کے ساتھ واقع ہو جا کیں تواس کے حق میں کیا حکم شری میں صاحب مدرس اول مدرسہ ریاض العلوم کا بیور) ۵ جمادی الاول ادے المستفتی نمبر ۱۹۰۱ موادی محد و سیم صاحب مدرس اول مدرسہ ریاض العلوم کا بیور) ۵ جمادی الاول ادے المستفتی نمبر ۱۹۰۱ موادی محد و سیم صاحب مدرس اول مدرسہ ریاض العلوم کا بیور)

(جواب ٢٥٢) ألر زيد كواس كمات بر مجبور كيا كيابو تواس لكه وية عظاق نه بوكى بشر طيك زبان ت

 <sup>(</sup>١) هامش ردالمحتار كتاب الطلاق مطلب في الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعِتاق ٢٣٦/٢ ط سعيدكراتشي)

تلفظ نہ کیا گیام (۱) مبنوری سے مرادیہ ہے کہ اس کو جان کایا کسی عضو کے تلف ہونے یاضرب شدید کاخوف اور خلن غالب ہو گیا ہو۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

جبراً شوہرے طلاق تکھوانے ہے اس کی ہیوی پر طلاق واقع نہیں ہو کی (سوال) میری ساس صبح چھ ہے آئیں اور مجھ سے کہا کہ میرے ساتھ چل میں نے کہا چلتا ہوں کیا کام ہ ابھی سو کر اٹھا ہوں منہ ہاتھ و ھولوں اس کے بعد چلوں گا آپ ذرابیٹھ جا کیں ابھی چلتا ہوں اس پر ساس صاحبہ نے جواب دیامنہ ہاتھ بعد میں آگر و صولیجیو میں پیال نہیں بیٹھتنی ۔ ابھی میرے ساتھ چل میں مجبورا مات صاحبہ کے کہنے پر چلا گیااور وہ مجھےا بنے مامول کے یمال لے گئیں وہاں میں نے دیکھا کہ کئی مرواور عور تیں جمع ہیں میں خاموش جا کر پیٹھ گیااور حیر ان تھا کہ کیاماجراہے کچھ و ہرے بعد مجھے سے سب نے کہا ہاری اڑکی کو طاباق دے میں نے طاباق دینے سے انکار کیااور سب نے مجھے گھیر لیاتب میں نے مجبورا یہ کہا ا جھا مجھے دو دن کی مہلت دواس کے بعد طلاق وے دول گااس پر سب نے کہاابھی طلاق وے مہلت شیس ویتے میں نے کہااحچھاا کیدون کی ہی مهابت وے دواس پر بھی انکار کیا گیااس کے بعد پھر میں نے کہا کہ گھنٹہ دو گھنٹہ کی مہلت دو بار بار مہلت مانگی کلین سمی صورت مجھے مہلت نہ دی اور طلاق دیتے ہے مجبور کیااور جاروں طرف ہے سب نے مجھے گھیر لیااور ہزاروں ہاتنی بنائمیں اور میرے بزرگوں کو گالیال دیں میں سب کیچیر داشت کر تاریا کیوں کہ میں تنها تھااور میراوبال کوئی نہ تھااور مجھے دھو کہ ہے بلالیاتھا کہ ضرور ی کام ہے اسی جبر کی صورت میں بیدلی اور پیکسی کی حالت میں مجھ ہے جو میرے ساڑھو نے کہا وہ لکھ دیا مير اساز هوجو يجي للصواتار ہاميں لكھتارہا خوف كى وجہ سے لكھنے ہے انكار نهيں كيا تھا كيونك مير اساڑ هو مجتھ ہے طاقتور اور قوی ہے اس کے علاوہ اور بھی کئی مروستھ میں اپنی ذات ہے اکیلا تھا مجھ سے جو طلاق کے طور پر کاغذ لکھوایا تھا وہ میری ساس ساحیہ میرے ہاتھ ہے چھین کرلے گئیں تب میں نے پڑوسیوں کی طرف مخاطب ہو کر زور ہے کہا کہ مجھ ہے زہر دین طاباق لکھوائی ہے میں نے دل سے طلاق نہیں لکھی اور ندا پی زبان سے طلاق وی اس کے بعد مجھے ہوٹ ندر ہاجب مجھے ہوش آیا تومیں نا توانی کی حالت میں گھر آیا اور کسی ہے کچھ نہ کہا اس کے بعد اپنی ملازمت پر جلا گیا کیونکہ میری ملازمت کاوفت ہو چکا تھا اور دیر بھی ہو گئی تھی دوسرے روز میں نے وہاں کے بروسیوں ہے بوجھاکہ تم کو پچھ پہتا ہے میں نے کیا لکھا ہے اور مجھ

<sup>(</sup>١) و في البحران المراد الاكراد على التلفظ بالطلاق فلو اكره على ان يكتب طلاق امراته فكتب لا تطلق لا ن الكنابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هناكذافي الخانية (هامش ردالمحتار كتاب الطلاق مطلب في الاكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق ٣ ٣٣٦ ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٢) وشرطه اربعة امور قدرة المكره على ايفاع ماهد دبه سلطانا اولصا والثاني خوف المكره ايقاعه في الحال والثالث كون الشي المكره به متلفا نفسا او عضوا او موجبا غما يعدم الرضا والرابع كون المكره ممتنعا عما اكره عليه قبله اما لحقه... ( المدرالمختار مع هامش رد السحتار كتاب الاكراه ٢ ٩ ٢٩ طسعيد كراتشي )

ے کیا لکھایا گیا ہے تب وہاں کے بڑہ سیوں نے زبانی مضمون بتایالور کما کہ لکھتے وقت سختے ہوش نہ تھا ہم نئے ہوں سے کہ سے موزانہ لڑائی رہتی ۔وہ مضمون ہے ہو کہ مجھ سے جر کہ ہم سے روزانہ لڑائی رہتی ۔وہ مضمون ہے ہو کہ مجھ سے جبر کہ تعمولیا گیا۔ (میک آلرام اللہ خال ولد کفایت اللہ خال زوجہ اپنی کو مولوی عبدالهادی و محمد یا بین خال کے سامنے اپنی اہلیہ اوراس کی والدہ کے کہنے پر اپنی لڑکی رئیسہ خانون کو لیکر تین طلاقیں و بتا ہول اور این زوجیت سے خارج کر تا ہول اگر اللہ خال بنا مخود۔ مور خہ الگست ۱۹۳۸ء)

میر ئی زوجہ کو تین یا چار ماہ کا حمل بھی ہے اور میر می لڑ کی اپنی مال کے بی پیاس ہے اور دوماہ پیشتر ہو می کی نائی صاحبہ سے میر اجھئٹر اہوا نتی اب معلوم یہ کرنا ہے کہ بے دلی اور بغیر زبان کے طلاق دینے طلاق ہو ٹی یا شمیں جو ٹی۔ ففظ

میں حلفیہ کتابوں کہ نہ میرے ول میں طلاق کا خیال تھااور نہیں نے ول سے طلاق لکھی اور نہ زبان سے طلاق کا کوئی افظ اوا کیا ۔ تئی بات ضرور ہے کہ میر اساڑھو عبدالهادی مجھ سے ویشمنی رکھتا ہے کیونکہ مجھ سے پیشتر اس کے جھوٹے بھوٹ کے جھوٹے ویشتر اس کے جھوٹے بھائی سے میر کی زوجہ کا نکاح ہوا تھا۔ المستفتی نمبر ۲۰۴۱ کرام اللہ خال دہلی ۳ بیشتر اس کے جھوٹے میں 1987ء میں میں میں میں 1980ء

(جواب ۲۵۳) اگریه طابق جم الکیموانی گئی ہے اور زبان سے طلاق نہیں دی گئی تو طلاق نہیں ہوئی(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ و ہلی

زبر و سی طلاق دلوانے سے یانشہ کی حالت میں طلاق دیا ہے اللہ اللہ اللہ اللہ ہوتی ہے یا نہیں ؟ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں ؟

(المعية مورند الريل ١٩٢٨ء)

(سوال ) طااق جوبالجبر حاصل کی جائے یا شوہر نے بحالت نشہ دی ہو کیا اثر رکھتی ہے اہل تشیع میں الیہ طابق مانی نہیں جاتی ملر اہل سنت اس کومانے ہیں کیا اس مسئلہ کے ہوتے ہوئے کوئی کمزور مسلمان ابن بیو ہوئی میں مانی ہوئی ہوئی کے دور ارالمصنفین سے شائع کو بین میں رکھ سکتا ہے ؟ حضر ت ما نشہ کی سوائح عمر می مؤلفہ مولانا سید سلیمان ندوی جودار المصنفین سے شائع ہوئی ہوئی ہوئی جرید جاسل کی دوئی طابق کونا جائز اور نا قابل عمل کی ہوئی ہے۔

(جواب ۲۰۶) جبریہ طابق میں ائمہ مجتدین کا اختلاف ضرورہے مگر ہم حفیہ اس کے قائل ہیں کہ جبریہ طابق اور اشہ کی حالت میں دی ہوئی طابق واقع ہوجاتی ہے اور ہماری ولیل حدیث "ثلاث جدھن

<sup>،</sup> ١٠ رجل اكره بالضرب والحبس على ان يكتب طلاق امراته فلانة بنت فلان بن فلان فكتب امراته فلانة بنت فاسن بن قلان طالق لا تطلق امراته الان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة ههنا ( الفتاوي الخانية على هامش الفناوي الهمدية كتاب الطلاق فصل في الطلاق بالكتابة ٢٠ ٢٧٤ ط ماجديه كوئنه )

جد وهن لهن جد "٢٥٠) محمد كفايت الله نعفر لم

### نوال باب لعاك

شوہر ہوی برناجائز تعلقات کاالزام لگاتاہے 'اور بوی کا نکار کرتی ہے (سوال ) ایک منکوحہ عورت پراس کے شوہر ایک غیر مرد کے ساتھ ناجائز تعلق قائم کرنے کالزام لگایالور اس بناء پر اس ہے تقطع تعلق کرابیا نیز اس کے نان نفقہ ہے ہے نیاز ہو کر رویوش ہو گیا عورت متذكرہ الزام كوبے بدیاد تھسراتی ہے اور الزام دہندہ شوہرے خلاصی حاصل سرنے كے لئے جاتم صلع کی عدالت میں تنتیبنج نکاح کاد عویٰ کیا۔ عدالت ہے شخص مذکور کے نام تین سمن جاری کئے گئے کیکن اس نے سمن کی تغمیل نہ کی اور حاضر عدالت نہ ہوالہذاعدالت نے سمنیخ نکاح کا تھم وے دیا عورت اپنے آپ کو مطلقه تفعور كرتن هوئ بعد القضائ عدت ايك الأم متجدكي خدمت مين حاضر جو كرايك ايس سخس ت اکاح کی طالب ہوئی جو کہ وہ نہیں ہے جس ہے ناجائز تعلقات قائم کرنے کاالزام اس کے شوہر نے لگایا تھا امام مسجد نے عد الت کے تعلم تنتیخ نکاح کو کافی نہ جانالور کسی عالم دین کے فتوے پر نکاح پڑھانے کی آماد کی ظاہر کی طالب نکاح اور طالبہ نکاح نے انجمن اسلامیہ لاہور کے مقرر کردہ مفتی مقیم شاہی مسجد الاہور ہے ایک فنوی حاصل کیا جو کہ لف منزاے مفتی مذکوراس صورت کو لعان محمراتے ہیں حالانکہ شوم ان ک روبر وحاضر نہیں ہواامام مسجد نے اس فتوے کی سند پر نکاح پڑھادیا عورت اپنے جدید شوہر کے گھ آباد ہے چند مسلمان الیسے ہیں جو مفتی صاحب کے فتوی کو غلط تصور کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معاملہ ند کورہ میں لعال کی صورت پیدا شیں ہوئی اور امام مسجد نے اس فتویٰ کی بنا پر مذکور مرد اور عودت کا نکات پڑھنے ہے۔ ایک حرام فعل کاار تکاب کیاہے۔ان چند مسلمان بھانیوں کا یہ خیال ایک دوسے فتوے کی بناء پریت جوانسول نے ایک مولاناہے حاصل کیائے مولاناممروٹ کافتوی بھی لف ہنرائے۔ ذیقی صاحب کے فیصلے کی علی بھی مسلک ہے مسلمانوں میں دو فرایق ہو گئے ہیں فیصلہ ان امور کے متعلق مطلوب ہے:-الف: مفتى صاحب مسطوره فوق كافتوى فقه حتفى كى روسة درست سياغاط؟ ب: أَر فَتَوَى مُفتَى صاحب كاغلطت نُوكياس كي بناء برامام مسجد كاند كوره عورت مر د كانكاح برُها

<sup>،</sup> ١) عن ابي هريرة قال فال رسول الله تنظ تلات جدهن جدوهو لهن جد النكاح والطلاق والرجعة هذا حديث حسن عرب والعسل على هذا عند اهل العلم دن اصحاب النبي شخ و غير هم ( رواه النومدي في الجامع ابواب الطلاق واللعان مات ماجاء في الجدوالهول في الطلاق ١ ٣٠٥ ظ سعيد كراتشي و رواه ابوداؤد في سننه كتاب الطلاق باب في الطلاق على الهول ١٥،٥٠ ط امداديد ملتان ،

و بناله مسبر کواس قابل بنادیتات که این مندی سے دوبارہ نکاح کرے کیونکد مخالف فنوی گروہ کنتا ہے کہ المام مسجد نے جرام فعل کاار تکاب کیا ہے اور مر تکب حرام کافر ہے۔

المستفتى طالب حق ايم فضل الدين بنجاب كو آير يؤيو نين البهور

نقل سوال وجواب المجمن اسلامیہ لا جور۔ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلے ہیں کہ میرے شوہر نے مجھے متبہم بزنا کرے بلانان نفقہ چھوڑ ابوا تھا ہیں نے عد الت میں اس امر کی جارہ جوئی کی میرے شوہر نے مجھے متبہم بزنا کر کے بلانان نفقہ چھوڑ ابوا تھا ہیں نے عد الت میں اس امر کی جارہ جوئی کی اور وہاں سے مجھے میں ہوں آیا شریا میں دوسر سے شخص سے ساتھ نکاح کرنا چا ہتی ہوں آیا شریا میں میر انکاح ونے ہو کیا ہے بانہیں ؟

(الجواب) سورت مذكورہ ميں محتم لعان كے تعلم حاكم سے طلاق واقع ہو گئی اور نكاح فننج ہو گيا۔ كيو نك لعان میں حاکم و قانشی کے تنکم ہے تفریق واقع : وتی ہے جیسا کہ کتب فقہ میں مذکور ہے۔ فآوی عالمگیری میں ـــــ سببه قذف الرجل امرأته قذ فايوجب الحد في الاجاب فيجب به اللعان بين الزوجين كذافي النهاية . اذا قال لها يازانية او انت زنيت او رأيتك تزنين فانه يجب اللعان . كذافي السراج الوهاج، ١٠ اذاالتعنا فرق الحاكم بينهما ولا تقع الفرقة حتى يقضي بالفرقة على الزوج فيفا رقها بالطلاق فان امتنع فرق القاضي بينهما و قبل ان يفرق القاضي لا تقع الفرقة الخ.فتاوي عالمگيري . به جلد ثاني صفحه ١٨٦ و ١٨٧ مَركوره بالاعبارات ــــ معلوم ، وآك لعال کی صورت میں حاکم و قاضی کے علم سے طابق و تفریق واقع ہوتی ہے اور نکاح فنخ ہوجا تاہے پھر ایام تعدت گزرجائے کے بعد عورت جس جھنس کے ساتھ جانت نکاح کر سکتی ہے اس کے مذکورہ بالا صورت میں مساۃ نصیر ن کا نکاح تحکم جا کم ہے منٹی ہو گیااور اب اسے نثم عاا ختیار ہے کہ جس شخص کے ساتھ جاہے عقد ثاني كريلے۔ نكاح سائن فسخ ہو گيا۔ كتبہ العبدالصعيف محمد عبدالستار عفي عنہ 'مفتی شاہی مسجد الاہور النگل سوال و جواب مفتی عبدالقادر صاحب مدرس مدرسه غوثیه عالیه لا مور کیا عورت کے اتنا دعویٰ آرے ہے کہ شوہر نے مجھ میرزنا کی تہمت لگائی ہے اس الزام ہے میں شوہر سے علیحدہ ہو ناچاہتی ہوں اس قشم کاد عویٰ جاتم وقت کے پاس دائز کیااور دو سری جگہ نکاح کرنے کی اجازت حاصل کرلی اس اجازت کو مولوی عبدالتارصاحب نے لعان بناکر جواز نکات پر زور دیااس کے بعد ایک امام مسجد نے مطابق اجازت کے نکاح پڑھا دیاب شریفانکاح اور نکاح خوال کا کیا تنگم ہے ؟ بیوا توجروا۔

(الجواب) صورت مسئولہ میں عورت آئے شوہرے علیحدہ نہیں ہوسکتی جب تک کہ وہ طلاق نہ وے محض الزام نگائے ہے۔ تعالیٰ وجہ سے نہیں ہوسکتی لعان قاضی شرعی کے روبر وہوا کر تاہے یہاں وہ صورت اصلا نہیں پائی جاتی لہذا نکاح کی اجازت بلامحل تاہت ہوئی اسی وجہ ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے امام

ر ١ ، الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الناب الحادي عشر في اللغان ١ ٥١٥ ط ماجديه كونمه

<sup>،</sup> ٧ : الفتاوي الهندية؛ كتاب الطلاق الناب الحادي عشر في اللعان ١٦٠١ ٥ ط ماجديه! كوليه

مسجد نے جو نکاح پڑھایا ہے یہ ان کا فعل حرام ہے لقو لہ تعالیٰ، والمحصنات من النساء (۱) شوہر والی عورت کا نکاح پڑھایا ہے ۔ یہ اور حرام کا مخل کا فرے کا فرکا اپنا نکاح ٹوٹ جا تاہے اس کے پیجھے نماز ، غیر ، قبل از توبہ ناجائز ہے مجمع عام میں توبہ کرے اور تجدید نکاح و تجدید ایمان کرے گوابوں کا بھی کی تھم نے اور عورت شوہر ثانی سے نکال کر شوہر اول کے حوالے کرے بذایا عندی۔ کتبہ مفتی عبدالقادر مدرس مدرسہ غوثیہ عالیہ مسجد ماد ھوان لا ہور خطیب شاہی ستمبر 1919ء

(جواب ٥٥٦) (از حضرت مفتی اعظم مولانا كفایت الله صدر جمعیة علاء بند) دونول فنوے درست نمیں ہیں بہلا تواس کئے کہ لعان جاری نہیں ہوااور جب تک لعان جاری نہ ہو جائے لعان کا تھم بیعنی تفریق بھی نہیں ہو الورجب تک لعان جاری نہ ہو جائے لعان کا تھم بیعنی تفریق بھی نہیں ہو سکتی اور لعان ہو جائے کے عد بھی قاضی کے تھم تفریق سے تفریق واقع ہوتی ہے دون کئے خود منظم حاکم کا فیصلہ کافی نہیں۔ (۱)

دوسر افتوی اس لئے کہ ارتکاب حرام موجب گفر نہیں البعة حرام قطعی کا استحلال موجب گفر ہوتا ہواں سے حرام کا اور اس سے حرام کا اور اس سے نکاح پڑھایا ہے اس کے کفر کا تھم کر نااور اس کے نکاح پڑھانے ہیں غلطی ضرور کی ہے لیکن کے نکاح ٹوٹ جانے کا تھم کردیناور ست نہیں ہے البعة اس نے نکاح پڑھانے ہیں غلطی ضرور کی ہے لیکن یہ خلطی اسے کا فر نہیں بناتی ابتی طرح نکاح کے گواہ اور شرکاء بھی کا فر نہیں ہوتے نیز نکاح خوال ناس فوت سے کی بناء پر نکاح پڑھایا جس میں ٹکاح کو جائز بتایا تھا تو اس نے منکوحة الغیر کا نکاح نہیں پڑھایا بھی تعالی اور اس میں ایک عورت کا نکاح پڑھایا جس کو وہ ایک عالم کے فتوے کے جموجب نکاح پڑھانے کا محل سمجھتا تھا اور اس میں ایک عورت کا نکاح پڑھانے جس کو وہ ایک عالم کے فتوے کے جموجب نکاح پڑھانے واقع نہ ہو گر اسکو تکفیم صورت میں وہ محتل حرام قرار نہیں دیا جا سکتا آگر چہ فی الحقیقت اس کا یہ خیال مطابق واقع نہ ہو گر اسکو تکفیم سے بچائے کے لئے کا فی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ ففر لہ نمر سہ امینیہ دبلی

شوہر نے بندی پر تہمت لگانی ہے 'اب بیوی تفریق کراکر دوسر انکاح کرناچاہتی ہے 'تو کیا تخکم ہے ؟ (صوال ) (۱) اَر ہٰ کے خود اپنی زوجہ منکوحہ کا حمل حرام قرار دے اور مضہور کرے تو نکات قائم رہتا ہے یا

<sup>(</sup> ۱ )النساء : ۲ ۶

 <sup>(</sup>۲) و صفته ما بطق النص الشرعى به من كتاب و سنة فان التعنا ولو اكثره بانت بتفريق الحاكم فيتوارثان فبل تفريقه الذي وقع اللعان عنه و يفرق ( در مختار ) وقال في الرد' وهو انه لا تقع الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاكم ( هامش رد المحبار مع الدر المختار' كتاب الطلاق' باب اللعان ٤٨٨/٣ ط سعيد )

<sup>(</sup>٣) واهله اهل الشهادة اى ادانها على المسلمين ( در مختار ) وقال في الرد' و حاصله أن شروط الشهاده من الاسلام والعقل والبلوع الحرية و مقتصاه أن تقليد الكافر لا يصح فال في البحر و به علم أن تقليد الكافر صحيح و أن لم يصح قصاءه على المسلم حال كفره ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار ' كتاب القضاء ٥ ٤ ٣٥ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٤) ادا اعتقد الحرام حلالا فان كانت حرمته لعينه و قد تبت بدليل قطعي بكتر والا قه بن يكود حرمه لعيره او ثبت بدليل ظني و بعضهم لم يفرق بين الحرام لعيمه و لغيره وقال من استحل حراما. فكافر وفعل هذه الاشباه و بدون الاستحلال فسق شرح العقائد النسفية ص ١٨٥)

ہ بی کو شوہر نے زنا کی تہمت لگائی 'تو دونول کے در میان لعان ہوگا دسوال ) آگریسی شخص کی ندی اپنے خاوند کے گھر سے کسی رشتہ دار کے گھر آوے اور وہاں آئر دوماہ ،حد

١٠) وهو اندلاً نقع الفرقة بنفس اللعان قبل نفريق الحاكم ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار٬ كتاب الطلاق٬ باب اللعان ٢ ٤٨٨ طسعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) وسببه قدف الرجل زوجته قد فا يوجب الحد في الاجنبية فمن قذف بصريح الزنا في دار الاسلام زوجته او من نفى سبب الولد منه و طالبته به لا عن فان ابي حبس حتى يلاعن او يكذب نفسه فيحد فان لا عن لا عنت والا حبست فيند فع به النعان ولا تحد ( تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٥/٣ . . ٤٨٥ ط سعيد كرانشي )

ر ٣٠) و صفته ما نطق النص الشرعى به من كتاب و سنة فان التعنا ولو اكثره بانت بنفريق الحاكم الذي يوضع اللعان عنده و يترف وال لم يرضيا بالفرقة ( تنوير الابصار وشرحه مع هامش ردالمحتار "كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٨/٣ ط سعيد كراتشي )

ر ٤) اكثر مدة الحمل سنتان ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار' كتاب الطلاق' فصل في ثبوت النسب ٣ - ٠ ٤ ٥ ط سعيد كراتشي )

١٥) يحد الحر اوالعبد قاذف المسلم الحر الثابئة حرية البالغ العاقل العفيف عن فعل الزنا بصريح الزنا ( الدرالمختارمع همش ردائمجتار ' كتاب الحدود' باب حد القذف ٤٥٤ تلسعيد كراتشي )

مل قرار پاجائے اور خاو ندا ہے تین اس رشد دار کے گھر آنافر ض الزام زناکاری ظاہر نہ کرے اور اس رشتہ دار سے اپنی ہوی کانا جائز تعلق بیان کرے اور ہوی پر تہمت زناکاری لگائے اور حمل قرار دے توہر و نے لعان مندر جہ منکوحہ تنسیخ نکاح کی مستحق ہے یا تہیں اور علمائے دین تفریق زوجین بقاعدہ شرعیہ کس طرح فرمائے ہیں (۲) مساۃ نہ کورہ کا حمل اس وقت سات ماہ کا ہے بصورت تنمیخ نکاح دو سری جگہ اپنا نکاح کس وقت کر سکتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳ بابو ٹور الہی شملہ "مار بیع الثانی ۲۵ میاہے کا گست ۲۳ میں اور جو اب ۲۵۷) خاوند کی طرف ہوئی پر زنائی تہمت لگائی جائے تو لعان واجب ہوتا ہے وہ الله کی صورت یہ ہے کہ مردیا پنج قسمیں کھاتا ہے کہ میں نے عورت کی طرف جو زناکاری کی نسبت کی ہاس میں صورت یہ ہوں اور آگر میں جھوٹا ہے آگر وہ سی ہو نا جو ہو میں خاوند ہو گئی جائے تو اعان واجب ہوتا ہے وہ اس میں ہوتا ہوں تو بھے پر خدا کی لعنت ہو پھر عورت بھی یا پیج قسمیں کھائے کہ میر افاوند اس میں جو ناہوں تو بھے پر خدا کی لعنت ہو پھر عورت بھی یا پیج قسمیں کھائے کہ میر افاوند اس میں جو باتا ہے آگر وہ سیا ہو تو میر ہو اور خداکا غضب نازل ہواگر فریقین سے قسمیں کھائیس تو لعان ہورا ہوار ہاور دیا انقال نے میں جھوٹا ہے آگر وہ سیا ہو تو میر ہو اور خداکا غضب نازل ہواگر فریقین سے قسمیں کھائیس تو لیا تا ہو اور بورا ہوار ہاور دیا ہواگا ہو تا ہے دور وہ دور سے ہو کاح کر سکتی ہے۔ دیواللہ واگر میں ناز دور ہوری ہورا تا ہور دور دس سے نکاح کر سکتی ہے۔ دیواللہ اعلم "محمد کھایت اللہ کان اللہ اور دور کیا ہورا تا اللہ اس کے عدرت وہ دور ہور ہوری ہورا کا کرسکتی ہے۔ دیواللہ اعلم "محمد کھایت اللہ کان اللہ اور دور کر سے تکاح کرسکتی ہے۔ دیواللہ اعلی میں تائی کہ کرکھائی تائی کو دور کر سے ہورا کا کہ کو کھائی تائی کیا کہ کر دیا ہے اور بور کیا ہورور کر سے تکاح کر سکتی ہورا تا کہ کو کھیت کیا کہ کرسکت کو تائیں کر سے تکاح کر سکتی ہور دور کر سے تکاح کر سکتی ہور دی کر دیا ہور کور کر سے تکام کر سکتی ہور دور کر سے تکام کر سکتی ہور داکھ کور سے تکام کر سکتی ہور دور کر سے تکام کر سکتی ہور دور کر سے تکام کر سکتی ہور دور سے دور دور کر سے تکام کر سکتی ہور کیا گور کور کر سکتی کور کر سکتی ہور کر سکتی کر

لعان کے لئے دار الا سلام اور قاضی شرعی کا ہونا شرط ہے

رسوال ) زید تین سال کے بعد پردلیس سے واپس آیااس کی زوجہ ہندہ نے اس کی غیروہت کے زمانے کا نفقہ طلب کیاز بدنے خرچہ دینے سے انکار کیا اور بہتان زناکا دیا ہندہ نے اپنا تعلق زن و شو قطع کر کے بہتان زناکا دعویٰ حاکم وقت کے سامنے پیش کیا حاکم نے فریقین کے وعوے اور جواب اور شمادت سننے کے بعد فنخ نکاٹ کا تعلم صادر فرمایا اس وجہ سے کہ زید نے خرچہ طلب کرنے پر جھوٹا بہتان تہمت زناکی لگائی ہے اس لئے

(۱) فمن قذف بصريح الزنا في دار الاسلام زوجته العفيفة عن فعل الزنا و تهمته.... وصلحالاداء الشهادة على المسلم او من نفى نسب الولد و طالبته به لا عن فان ابي حبس حتى يلا عن او يكذب نفسه فيحد فان لا عن لا عست را الدرالمختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٥٬٤٨٤ ط سعيد)

(٢) و شرعا شهادات اربعة كشهود الزنا مؤ كدات بالا يمان مقرونة شهادته باللعن و شهادتها بالغضب قائمة شهادته مقام حد القذف في حقه وشهاداتها مقام حدالزنا في حقها (الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب اللعان الا ١٨٤ طسعيد كراتشي ) وقال في الهداية وصفة اللعان ان يبدى القاضي بالزوج فيشهد اربع مرات يقول في كل مرة اشهد بالله اني لمن الصادقين فيما رميتها به و يقول في الحامسة لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رما هامه من الزنا يشير اليها في جميع ذلك ثم تشهد المراة اربع مرات تقول في كل مرة اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رما ني به من الزنا و تقول في المحامسة غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا (الهداية كتاب الطلاق) باب اللعان ٢ ١٨/٢ كا ط شركة علميه ملتان)

(٣) فان التعنا بانت بتفريق الحاكم الذي وقع اللعان عنده (در مختار) وقال في الرد (قوله بانت بتفريق الحاكم) اى تكون الفرقة تطليقة بائنة عندهما وقال ابو يوسف هو تحريم مؤبد هداية... وهو انه لا تقع الفرقة بنفس اللعان قبل تفريق الحاكم (هامش رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٨/٣ هـ سعيد كراتشي)

(٣) اس لئے کہ مدت میں تکاح تمیں کر کمتی اما نکاح منکوحة الغیر و معند ند .. . فلم يقل احد بجوازد فلم ينعقد اصلا و هامش ردالمحتار 'كتاب الطلاق' باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ٦/٣ ٥ هـ ط سعيد كرانشي ) قانون محمدی کی روسے ہندہ فتح نکان کی مستحق ہے زید نے عدالت عالیہ میں اپیل داخل کر کے پردلیس دورا کم غیر دورا کم غیر دورا کم غیر مسلم سے فتح نکاح کی نسبت چند عالموں ہے وریافت کیا گیا تو ہی جواب ملا کہ فتح نکاح کے لئے شر کی قاضی مسلم سے فتح نکاح کی نسبت چند عالموں ہے وریافت کیا گیا تو ہی جواب ملا کہ فتح نکاح کے لئے شر کی قاضی شرط ہے یہاں کے حاکم کا فیصلہ کوئی چیز شمیں ہے ایک مخص نے یہ بھی رائے وی کہ اس ملک میں تبدیل شرط ہے یہاں کے حاکم کا فیصلہ کوئی چیز شمیں ہے ایک مخص نے یہ بھی رائے وی کہ اس ملک میں تبدیل پوراپیت معلوم ہے اندان فقتہ شمیں دیا نہ اس کو قوائش رکھتی ہے اب دریافت کو اس بید اس ہے کہ علاوہ تبدیل ندوی کوئی صورت فتح نکاح اور اجازت عقد خانی کی نکل سکتی ہو تو از قام فرمانی طلب بید اس ہے کہ علاوہ تبدیل ندوی کی ہورت فتح کا حاور اجازت عقد خانی کی نکل سکتی ہو تو از قام فرمانی دوریاب (از موالا علیہ سلیمان ندوی) یہ صورت لعان کی ہولورد ارا الاسلام میں ہوالبت شوافع دو تی حذیہ کے نزدیک قنس لعان سے تفریق کا فیصلہ شرط ہے نیزیہ کہ وہ قاضی مسلمان ہولورد ارا الاسلام میں ہوالبت شوافع شمیں کے نزدیک قنس لعان سے تفریق کا فیصلہ شرط ہے نیزیہ کہ وہ قاضی کی ضرورت نہیں (دیکھئے شامی در) مندہ تی کی ہورت سنولہ میں اگر حاکم نے تفریق کا فیصلہ کردیا ہے تو عورت فیصلہ بھرور کی مان لیا جائے گا اس لئے صورت مسئولہ میں اگر حاکم نے تفریق کا فیصلہ کردیا ہے تو عورت نامی میں اگر حاکم نے تفریق کا فیصلہ کردیا ہے تو عورت نامی میں اگر حاکم نے تفریق کا فیصلہ کردیا ہے تو عورت نامی میں اگر حاکم نے تفریق کا فیصلہ کردیا ہے تو عورت نامی میں اگر حاکم نے تفریق کا فیصلہ کردیا ہے تو عورت

(جو اب ۷۵۸) (از حفرت مفتی اعظم) عورت کولازم ہے کہ کسی مسلمان مجسٹریٹ کے سامنے اپنامعاملہ پیش کرے خواہ جدید فیصلہ حاصل کر لے یا فیصلہ سابق کی اس سے مطید کرالے ۱۰۶س کے بعد نکاح ٹانی کریئے گئی۔مجمد کفانیت ایندکان ایندلہ 'و ملی۔

11) فين قذف بصريح الزبا في دارالاسلام زوجته العفيفة عن فعل الزنا وتهمته أو نفي نسب الولد و طالبته به لا عن . . . و صفيه ما بطق النص الشرعي به من كتاب و سنة فان التعنا ولو اكثره بانت بتقريق الحاكم الذي و قع اللعان عبده و درمجنان وفال في الرد ، قوله في دارالاسلام) اخرج دارالحرب و قوله بانت بتفويق الحاكم) . وهو انه لا تقع النوفة بنفس اللعان قبل تقريق الحاكم وقال بعد سطرا و عند الشافعي تقع الفرقة بنفس اللعان هامش ردالمحتار امع الدرالمختار اكتاب الطلاق ماب اللعان على اللهان عدد الشافعي على المنابعة المنابعة المنابعة اللهان عدد المنابعة عند كراتشي المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة عند الشافعي المنابعة المنابعة

الدر المسختار كتاب الطلاق ماب اللعان ٣ - ١ ٤ ٨٨ ٤ ٨٥ ٤ ط سعيد كراتشى ) (٣) فرطيد لعان مراف والإقاض مسلمان: و أورش في قاعده ك مطالق لعان كرواك أكان في كراك -

(٣) اس لن كرواراً عبين العال شين و سَلمًا اس كر لن واراله ماهم و و الشيار كما صرح به في الدوالمختار فمن قذف بصويح الونا في داوالاسلام زوجته المحية العفيفة عن فعل الزنا و تهمته ( درمختار) وقال في الرد ( قوله في داو الاسلام) احرج داوالحرب لا نقطاع الولاية هامن ودالمحتار مع الدوالمحتار كتاب الطلاق باب اللعان ٤٨٤/٦ ط سعيد كواتشي البند أنرى م مسلمان وواروه صومت فير مسمر كامامورو مازم ووار قاعده شرعيد كرمائل لعان مرواك نكال في مراك و تومت فير مسمر كامامورو مازم ووار قاعده شرعيد كرمائل لعان مرواك نكال في مراك الشهادة اى الدائها على المسلمين ( درمختار) وقال في الرد قال في البحو : و به علم ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء ه على المسلم حال كفره (هامش ود المحتار مع الدوالمختار كتاب القضاء ١٩٤٥ ط سعيد كواتشي ) وقال ايضا : ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل و المجانر ولو كافر ( المدالمختار مع هامش ودالمحتار كتاب القضاء ١٩٤٥ ط معيد كواتشي ) كذافي امداد المفتين للشيخ المفتى الاعظم محمد شفيع الديوبندي كتاب الطلاق باب المظهار والا يلاء واللعان ٢٠٤٥ ط دادرة المعارف دار العلوم كواتشي)

### د سوال باب تعلیق

طلاق کو بھا ئیوں سے روپیہ نہ ملنے پر معلق کیا 'توروپیہ نہ ملنے پر طلاق واقع ہو جائے گی .

(سوال) زید نے اپنجھا نیوں سے کہا کہ مجھ کو پچھروپیہ کاروبار کے واسطے دو بھا ئیوں نے اس خیال سے کہ زید روپیہ مفت میں برباد کر دے گا کہا کہ ہم نہیں دیں گے زید نے اس غصہ میں کہا کہ اگر تم مجھ کوروپیہ نہیں دو گے تو میزی ذوجہ پر تین طلاق بعنی ایک دو تین ۔ پس اس صورت میں زیدکی ذوجہ پر طلاق بالفعل واقع ہوئی یا نہیں ؟ یا معلق رہی کیونکہ الفاظ تعلیق اس میں مصرح موجود ہیں۔

(جواب ٢٥٩) صورت مسئولہ میں طلاق معلق رہے گی اگر اس کے بھا ئیوں نے روپیہ نہیں دیا تو طلاق واقع ہوجائے گی اور اگر دیدیا تو کچھ نہیں واڈا اضافہ الی الشوط وقع عقیب الشوط اتفاقا (عالمه گیری) (۱) لیکن اگرزید کے کام یا قرنیہ مقام ہے روپیہ دینے کاکوئی وقت معین ہو تا ہو تو اس وقت تک نہ دینے سے طلاق پڑجائے گی اور اگر وقت کا مطلقاً ذکر نہ ہو تو زیدیا اس کے بھا ئیوں میں سے اول مرنے والے کے اخیر جزء حیات میں طلاق پڑے گی۔ (۱) واللہ اعلم

معافی مہر کی شرط پر طلاق دی اب بعد طلاق عورت کہتی ہے کہ میں نے مہر معاف نہیں کیا.

(سوال) کی زن و شومیں نا اتفاقی ہو گئی اور زوجہ نے زید اپ شوہر کو طلاق دینے کے لئے مجبور کیا مگر زید نے طلاق نہ دی ہندہ زوجہ زید نے اس کوبار بارشک کرنا شروع کیا تو زید نے کہا کہ اگر تم مہر بخش دو تو میں طلاق دے دوں ہندہ نے نامنظور کیالیکن لوگوں کی فہمائش ہے اس نے کہا کہ اچھاہم مہر بخشے دیتے ہیں تم طلاق دیدواور پھر شک کرنا شروع کیازید نے مجبورا غصہ کے وقت طلاق بائن کہ کرایک طلاق دی ہندہ نے دوسر سے بھی دن یہ اعلان کیا کہ میں نے مہر نہیں بخشا زید طلاق دینے کے بعد سفر کو جاچکا تھاجب وہ والی آیا تواس کو بھی معلوم ہواتو اس نے کہا کہ اگر تم نے مہر لوگوں کے سمجھانے سے بخشا تھا اور اب کہتی ہو کہ نہیں بخشا ہے تو میں نے بھی تمہیس طلاق مہر بخشے پر دی تھی اور میر سے طلاق دینے میں شرط تھی یعنی بخر ط

<sup>(</sup>١) الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذاوغيرهما ١/ ٥ ٢ كل ماجديه كوئته)

<sup>(</sup>٢) بخلاف ما اذا كان شرط الحنث امراعد ميا مثل ان لم اكلم زيدا : وان لم ادخل فانها لا تبطل بفوت المحل بل يتحقق به الحنث لليأس من شرط البر وهذا اذا لم يكن شرط البر مستحيلا ( هامش ردالمحتار ' كتاب الطلاق ' باب التعليق مطلب في مسئلة الكوز ٣٤٩/٣ ط سعيد كراتشي )

ہبہ مہر میں نے تبچھ کو طلاق دی تھی اب ہندہ رہنے پر راضی ہے اور زیدر کھنے پر راضی ہے الیبی صورت میں طلاق ہوئی یانہیں ؟ بینوا تو جروا

(جواب ، ٢٦) اگر زید نے طاباق کو معافی مهر پر معلق کر کے طاباق دی تھی اور ہندہ نے مهر معاف نہیں کیا تو طاباق واقع نہیں ہوئی ۱۰ اور اگر زید نے ہندہ کے وعدہ پر اعتبار کر کے بابا تعلیق کے طاباق دیدی تو طاباق واقع ہوئی ہے ایک طابق بیائن ہے اس کے زید دوبارہ نکاح کر سے اس کور کھ سکتا ہے حال کی ضرورت نہیں (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لے 'دبلی

شوہر نے کہاکہ ''اگرتم میرے ہمراہ نہ چلیں' تو اب میرا تم سے تمام عمر کوئی تعلق نہیں رہا'' تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) زید عرصہ دوسال بعد موجب تھم حاکم بندہ بین اپن زوجہ منکوحہ کو لینے کے واسطے آیا بندہ نے جانے سے انکار کیا ہندہ کے انکار کی وجہ سے بات بڑھ گئی اور زید نے بحالت غصہ بندہ سے یہ کما کہ اگر تم اس وقت میرے ہمراہ نہ چلیس توبس تم ہمیشہ کے لئے مجھ سے چھوٹ گئیس اور اب میراتم سے تمام عمر کے لئے کوئی تعلق نہیں رہا ہندہ خاموش ہوگئی اور زید کے ہمراہ نہیں گئی کیا ند ہب حنفیہ میں زید کے ند کورہ بالا الفاظ سے ہندہ یہ طلاق شرعی قائم ہوگئی یا نہیں ؟ فقط

(جواب ۲۶۱) یہ الفاظ چونکہ غصہ وغضب کی حالت میں کے گئے ہیں اور متحض للجواب ہیں 'ماس لئے اگر عورت اس وقت خاوند کے ساتھ نہیں گئی تواس پر طلاق بائن واقع ہوئی (د) نکاح جدید کے ساتھ اس خاوند کے پاس بھی رہ سکتی ہے(۱) واللہ اعلم

<sup>(1)</sup> قوله لها انت بالف او على الف و قبلت في مجلسها لزم الالف لانه تعويض او تعليق (درمختار) وقال في الرد (قوله لانه تعويض) قال الزيلعي ولابدمن قبولها لانه عقد معاوضة او تعليق بشرط فلا تنعقد المعاوضة بدون القبول ولا ينزل المعلق بدون الشرط اذلا ولاية لا حدهما في الزام صاحبه بدون رضاه (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق باب المخلع ٤٤٩/٣ على سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٢) يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو عبدا او مكرها (الدر المختارا مع هامش رد المحتارا كتاب الطلاق ٣ ٣٣٥ ط سعيدكراتشي)

 <sup>(</sup>٣) اذا كان الطلاق باثنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة وبعدانقضائها والفتاوي الهندية "كتاب الطلاق" الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٢/١ ط ماجديه كوئته )

<sup>(</sup>س ) یہ الفاظ (اگر تم اس وقت میرے ہمر اونہ چلیں 'توبس تم ہمیشہ کے لئے مجھ سے چھوٹ ٹمئیں ) محض اور خالص جواب کے لئے ہیں-

<sup>(</sup>د) اس نترك برالفاظ الفاظ الناست من كما في الهندية: او قال لم يبق بيني و بينك نكاح يقع الطلاق ان نوى ... وفي الفتاوي لم يبق بيني و بينك نكاح يقع الطلاق ان نوى ... وفي الفتاوي لم يبق بيني و بينك عمل و بوى يقع (الفتاوي الهنديته اكتاب الطلاق الباب الثاني في ايقاع الطلاق الفصل الخامس في الكنايات ٣٧٦، ٣٧٥ ط ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>٦) اذا كان الطلاق باتنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعدانقضائها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢/١١ علا ماجديه كوئته )

اس شرط پر نکاح کیا کہ اگر چھ ماہ تک نفقہ نہ دول تو تجھ کو طلاق کا اختیار ہے 'پھر نفقہ نہ دیا!

(سوال) ایک شخص نے ایک عورت ہے اس شرط پر نکاح کیا کہ اگر میں چھ ماہ تک نان نفقہ لباس نہ دول تو چھ ماہ بعد جھ کو طلاق ہے اور دو سرے مرد کے ساتھ تھے کو نکاح کرنے کا ختیار ہے آٹھ آنے کے سرکاری د ستاویزی کا غذ پریہ تحریر لکھی گئی نکاح کے بعد زوج کے پاس یہ عورت دو سال برابر رہی بعد دوبرس کے یہ شخص نکائی کرنے والا اپنے وطن کو چلا گیا اور وطن گئے ہوئے اس کو چار سال ہو گئے اس مدت میں نہ اس شخص نے دوجہ کے لئے بچھ خرچ بھیجانہ کوئی خطروانہ کیا عورت نے زوج کے پاس کئی خطروانہ کئے اس مضمون کے کہ یا تو مجھے نفقہ دے یا طلاق دے مگر وہ شخص اس کا بچھ جو اب نہیں دیتانہ وطن سے آتا ہے وہ شخص زندہ موجود ہے صورت مسئولہ میں اس دستاویز کے مطابق عورت کو طلاق ہو چکی یا الگ طلاق دینے کی ضرورت نے بیمواتوجروا

> مشر وط طلاق میں شرطیائے جانے سے طلاق ہو جاتی ہے . مار دیکھ میں شرطیائے جانے سے طلاق ہو جاتی ہے .

(سوال) شخصے در کاربین نامه زن خود نوشته داد که تاحین حیات توزن دیگر نکاح تعنم اگر مخم برال زن یک دوسه طلاق واقع است \_اکنول شخص مذکور زوجه اولی راطلاق داده نکاح دیگر کرده است جموجب شرط مذکور بالابزوجه ثانیه طلاق واقع شدیانه ؟ بیمواتو جروا

(ترجمہ) ایک شخص نے اپنی منکوحہ کے کائین نامہ میں یہ تحریر دی کہ تیری زندگی بھر کسی دوہری عورت ہے نکاح نہ کروں گا آگر کروں تواس عورت پر ایک دو تین طلاق ہے۔ اب اس شخص نے پہلی بیوی کو طلاق دیکر نکاح ٹانی کر لیاہے تو شرط فد کورہ بالا کے مطابق زوجہ ثانیہ پر طلاق واقع ہوئی یا نہیں جبینوا توجروا۔

<sup>(</sup>١) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا... ولا تصح اضافة الطلاق الا ان يكون الحالف مالكااو يضيفه إلى ملك (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ٢-٧١ طماجديه كوئشه)

<sup>(</sup>٢) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ٢٩/١ ط ماجديه كوئته)

و على هذالو قال كل امرأة اتزوجها بغير اذنك فطالق – فطلق امرأته طلاقا باننا او ثلاثا ثم تزوج بغيراذنهاطلقت لانه لم يتقيد يمينه ببقاء النكاح لا نها انما تتقيد به لو كانت المرأة تستفيد ولاية الاذن والمنع بعقد النكاح انتهى فتح (ردالمحتار)(،)

قلت يوخذ من هذا ان التقييد بالنكاح انما يعتبر اذا كان للنكاح مدخل في افادة الشرط ولذا الغوا تقييد اليمين المذكور بزمان النكاح لانه ليس لعقد النكاح مدخل في افادة ولاية الاذن بالتزوج للزوجة فان الزوج مستقل في تزوج التانية بغير استيذان ولا استشارة من الزوجة الاولى وظهر بهذا حكم السؤال الذي نحن بصدد جوابه انه لما علق طلاق الثانية بوجود التزوج في حياة الزوجة الاولى و ابان الزوجة الاولى و تزوج الثانية في حياتها تطلق الثانية ولا تتقيد اليمين بزمان النكاح فان عقد النكاح لا يفيد المنع من التزوج بالثانية فلاد لالة على التقييد بزمان النكاح في كلامه فيجرى على اطلاقه.

سیکن اگر زوج ورکلام خود نیت کرده باشد که نیمین مقید برنانه نکاح زوجه اولی مست وبری تقیید ممل کرده بعد تطلیق وبانند زوجه اولی نکاح دیگر کرده بس این نیت دیانند معتبر باشد واور افیما بینه و بین الله میرسد و کرده به نانیه معاشرة قائم دارد.

نية تخصيص العام تصح ديانة اجماعاً - لا يصدق قضاء (درمختار) (١٠)

كتبه محمد كفايت الله غفرله اسنهرى مسجدو بلي

(ترجمہ) مشروط طلاق شرط کے پائے جانے پر واقع ہو جاتی ہے صورت مسئولہ میں زوجہ ٹانیہ پر طلاق پڑنے کی بیر شرط قرار وی گئی ہے کہ اس کا نکاح زوجہ اولی کی زندگی میں منعقد ہوا توجب تک کہ زوجہ اولی زندہ ہے اس مخص کا کسی ووسری عورت سے نکاح صحیح نہیں ہوگااگر کرے گا توزوجہ ٹا نہیہ پر طلاق پڑجائے گ

 <sup>(</sup>١) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لا مرأته ان دخلت الدارفانت طالق (الفتاوى الهندية)
 كتاب المطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذاوغيرهما ١/٥٠٤ علم ماجديه كوئله)

<sup>(</sup>٢) هامش ردالمحتار٬ كتاب الإيمان٬ باب اليمين في الضربُ والقتل و غير ذلك مطلب حلقه وال ليعلمنه بكل داعر ٨٤٥/٣ ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٣) الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الايمان' باب اليمين في الأكل والشرب واللبس و الكلام ٧٨٤/٣ ط
 سعيد كراتشي)

کیونکہ تعلیق کے الفاظ میں زوجہ اولی کی زندگی کو مطلقا ذکر کیا ہے اور زندگی کے ساتھ اس کے نکائ میں رہنے ندر ہنے کی قید نہیں لگائی ہے کی ظاہر کلام کے لحاظ سے زمانہ حیات کو اپنے اطلاق پر ہی رکھا جائے گا خواہوہ اس کے نکاح میں رہے یانہ رہے۔

علی ہذااگر کسی شخص نے کہا کہ ہروہ عورت جس کے ساتھ تیری اجازت کے بغیر نکاح کروں اس پر طلاق ہے اور پھر اس نے اس بیوی کو طلاق بائن یا مغلط ویدی اور بغیر اسکی اجازت کے دوسری عورت سے نکاح کر ایا تواس پر طلاق بڑجائے گی کیونکہ اس کی پمین بقائے نکاح زوجہ اولی کے ساتھ مقید نہیں ہے سیہ تھید اس وقت ہو سکتی تھی جب کہ عورت کو مرد کے عقد نکاح کے لئے منع واجازت کا حق اور والایت حاصل ہوتی (ردالحیّار)

جب شرط شيس يائي گئي ، توطلاق بھي شيس ہوئي .

(سوال) زید نے اپنی زوجہ سے کہا کہ اگر آئی میں مغرب کی نماز نہ اواکروں تو بچھ پر تین طلاق پھراس نے مغرب کی نماز پڑھی کیکن قرائت میں غلطی کی کہ بجائے عصی ادم ربھ کے میم پر زبر اور ربہ کی باپر پیش پڑھ ایر اس کی زوجہ نے یہ غلطی س کی تھو ہو گئی کیا کہ میر سے خاوند نے میر کی طلاق کو مغرب کی نماز اوانہ کرنے پر معلق کیا تھا اور اس نے نماز اوانہیں کی کیونکہ نہ کورہ بالا غلطی اس نے کی جس سے اس کی نماز فاسد ہوگئی اس لئے وجو دشر طکی وجہ سے میں مطلقہ ہوگئی ہوں قاضی نے زید سے دریافت کیا سے ناطی کرنے کا قرار کیا مگر کہا تے وجو دکہ یہ غلطی مجھ سے خطاء ہوئی قصد امیں نے خلط نہیں پڑھا

اس کئے میری نماز تعیی ہوئی اور وجود شرط نمیں ہوا قاضی نے زوج کے اقرار بالخطاکو تشکیم کر کے اس ک صحت نماز کا تھم کر دیا اور زوجہ کا وعویٰ طلاق خارج کر دیا اس کے بعد عورت نے بد وعویٰ کیا کہ چونکہ کلمہ ند کورہ ایک کلمہ کفرید کا تکلم کیا ہے اس کئے وہ مرتد ہو گیا اور ارتداد کی وجہ ت ند کورہ ایک کلمہ کفرید ہو گیا تھا زید نے کلمہ کفرید کا تکلم کیا ہے اس کئے وہ مرتد ہو گیا اور ارتداد کی وجہ ت دعویٰ فنخ نکاح کا حق مجھے حاصل ہو گیا ہے میرا نکاح فنج کر دیا جائے لیعنی فنخ نکاح کا حکم کر دیا جائے میں اور کیا اب قاضی زید پر ارتداد کا حکم سوال یہ ہے کہ قاضی زید پر ارتداد کا حکم کر کے فنخ نکاح کا حکم دے سکتا ہے جمیواتو جروا

(جواب ۲۶۶) زید کادعوی درباره صدور نکطی عن الخطاوعدم قصدوا فتنیار مقبول ہے کیونکہ نمازاوراس کے ارکان و شر انط حقوق اللہ خانصتہ میں ہے ہے اور حقوق اللہ خالصتہ میں دعویے خطاد مانتہ و قضاء مقبول ہے والخطا وهو عذر صالح لسقوط حق الله تعالى و يصير شبهة في دفع العقوبة حتى لا ياثه الخاطي ولا يؤاخذ بحد او قصاص (كذافي نورالانوار) ، ، فان زفت اليه غير امرأته فظنها انها امرأته فوطنها لا يحد ولا يصير اثما ( نور الانوار ) ، بي كه خطأ غير عورت ـــوطي كرلي شكار سمجھ کر کسی انسان کومار ڈاا اتوان صور تول میں دعوی خطاقضاء بھی مقبول ہےاور صدوقصاص واجب نہیں ہو تا كيونكه حدود حقوق الله خالصه بيس سے بين اور ان مين وعوائے خطامقبول ہے پس جب كه وعوائے خطامقبول ہوا تواب یہ دیکھنا ہے کہ قرأت میں خطأا عراب غلط پڑھنے کا کیا تھکم ہے تو متفد مین اگر چہ ایسی غلطی میں جس ہے معنی میں تغیر فاحش ہو جائے فساد صلوۃ کے قائل ہیں لیکن متاخرین میں سے بہت سے جلیل القدر فقہا فرمائتے ہیں کہ نماز صحیح ہوجائے گی فاسدنہ ہوگی اور یمی قول مفتی ہہ ہے۔ و اما المتاحرون کابن مقاتل وابن سلام و اسمعيل الزاهد وابي بكر البلخي والهند واني وابن الفضل والحلواني فاتفقوا على ان الخطا في الاعراب لايفسد مطلقا ولو اعتقاده كفرا( رد المحتار) .-. وكذا وعصى ادم ربه بنصب الاول ورفع الثاني يفسد عند العامة - وكذا فساء مطر المنذرين بكسر الذال واياك نعبد بكسر الكاف والمصور بفتح الواو- و في النوازل لا تفسد في الكل و به يفتي . بزازيه و خلاصه ( ردالمحتار) ,، وهو الاشبه كذافي المحيط و به يفتي كذافي العتابيه وهكذا في الظهیریه ( عالمگیری) .ه. ایس اس قول مفتی به کے موافق قضائے اول ایعنی صحت

<sup>(</sup>١) نور الابوار شرح المنار' باب القياس' فصل في بيان الاهلية ص ١٠ ٣٩ ط سعيد كراتشي-

<sup>(</sup>٢) ايضاً حواله سابقه

٣) هنمش ردالمحتار کتاب الصلاة بناب ما يفسد الصلاة وما يکرد فيها مطلب مسائل زلة القاري ١ - ٦٣١ ط سعيد كواتشي ،

ر2) ايضاً حواله سابقه

ر٥) الفتاوى الهندية كتاب الصلاة الباب الرابع في صفة الصلاة الفصل الخامس في, لة القارى ١ ١٨٠ ط ماحديد كوئته )

نماز کا حکم تھیج ہو گیااور جب نماز تھیج ہو گئی تو وجو دشر طنہ ہوااور طلاق معلق واقع نہ ہوئی،۱۰س کے بعد عورت کا ارتداد زوج کی وجہ ہے دعویٰ فئے نکاح کرنا غیر مسموع ہے کیونکہ قاضی اس صورت میں ارتداد زوج کا حکم نہیں کر سکتا جس کے وجوہ حسب ذیل ہیں :۔۔

(۱) اب اگر حتم بالار مداد کیا جائے تو دو حال ہے خالی شیس اول ہید کہ قضائے اول محالہ باقی رہے اور قضابالا ریداد بھی کر دی جائے اس میں تو صرین طور پر اجتماع ضدین بلحہ تقیضین ہے۔ کیونکہ قضائے اول کا مقتضی تعمت نمازے اور قضائے ٹانی کابطلان نماز نضائے اول کا مقتضابقائے نکاح سے اور قضائے ٹانی کابطلان نکاح تن نے اول کامقطنے اسلام زیدے (کیونکہ صحت صلوۃ کے تعلم کے لئے اسلام مصلی شرط ہے) اور قضائے ثانی کا مقطے کفر زید اور مبنی ان دونوں متنا قض حکمول کا وہی کلام واحد ہے۔ دویم پیر کہ قضائے اول کو باطل کر دیا جائے اور قضائے ثانی کو صحیح واجب النفاذ مسمجھا جائے مگریہ دونوں صور تیں باطل میں مملی توبوجہ لزوم اجتماع انبینسین کے اور دوسر ی اس وجہ ہے کہ قضائے اول جب کہ مسئلہ مجتند فیہ میں واقع ہو جائے تو پھر وہ واجب العمل والتنفیذ ہو جاتی ہے اور خود اس قانسی کو پاکسی دوسرے قاضی کو اس کے ابطال کاا ختیار نہیں رہتا۔وافدا رفع اليه حكم قاض اخر - قيد اتفاقى اذ حكم نفسه قبل ذلك ( اى الرفع) كذلك نفده . اى الزام الحكم بمقتضاه لو مجتهد ا فيه ( در مختار ) قوله نفده اى يجب عليه تنفيذه ر رد المحتار) اعلم انهم قسموا الحكم ثلاثة اقسام قسم يرد بكل حال وهو ما خالف النص اوالا جماع و قسم يمضي بكل حال وهو الحكم في محل الاجتهاد الخ ( رد المحتار) ٢٠، (۲) علم بالردة حقوق الله خالصه میں ہے ہے اور حقوق الله خالصه میں وعوائے خطا قضاء مقبول ہے ورنہ و على بالشبهة مين د عوائے خطامقبول نه ہو تااور حد زنالازم آتی رمی الانسان بالخطامیں و عوائے خطامقبول نه ہو تا اور قصاص قضاء الازم آتاحالا نكه الازم باطل ہے لیعنی قضاء وجوب حدیا قصاص كا تھم نہیں دیاجاتا كيونكه حدود حقوق الله میں ہے ہیں اور قصاص میں اگر چہ حق عبد بھی ہے لیکن اس کابدل دیت کی صورت میں ادا کر دیا گیا اوراس کی شکستگی خاطر کا جبر ہو گیااور اخلائے عالم عن الضاد جو موجب قصاص تھابوجہ دعوئے خطااس کا حکم م تفع ہو گیا۔ بات کہ حکم بالروۃ حقوق اللہ میں ہے ہا س عبارت سے ثابت ہے۔ بخلاف الارتداد لا نه معنى يتفرد به المرتد لاحق فيه لغيره من الاد ميين ( بزازيه ) ٣٠، پس جب كه صورت مستوله ميس زید تکلم پانطاکامد عی ہے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس کا قول قضاء مقبول نہ ہو۔

ر ۱) تنحل اى تبطل اليمين ببطلان التعليق ادا وحد الشرط مرة ( الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق' باب التعليق ۳۵۲/۳ ط سعيد كراتشي )

٢) هامش رد المحتار مع الدر المحتار 'كتاب القصاء' فصل في الحسس ' مطلب ما ينفد من القضاء وما لا ينفذ ٥ /٣٩٣' ٤ ٢٩ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) الفتاوى البزازية على هامش الفتاوى الهندية كتاب الفاظ تكون اسلاما او كفرا او خطا الفصل الثاني فيما يكون كفرا من المسلم وما لا يكون ٣٢٢/٦ ط ماجديه كوننه )

(٣) روة كى حقيقت فقهاني السطرح بيان كي ب اجواء كلمة الكفو على اللسان ، اليني كلمه كفر قصدازبان پر جاری کرنا قصداً کی قید لفظ اجراء ہے مفہوم ہوتی ہے درنہ جریان کلمت التحر کماجا تا پھر جمال شرانط صحت روۃ ہیان کئے ہیں وہاں طوع لیعنی اختیار کو شر انط صحت میں بھی ذکر کیا ہے۔ پس جب تک کہ قصد و اختیار مخقق نہ ہور د قاکا تفق ہی نہیں ہو سکتاری اور تھی چیز کے تفق سے قبل اس کا تھم کر وینابد ابت اباطل ہے مثلاً وضؤ شر الط نمازين ہے ہے توجو نماز بے وضوير هي جائے وہ سچيح نمازنہ ہو گي تو قبل تھن وضو كے صحت نماز کا حکم کردینا یقیناً غلط اور باطل ہے۔ ہور یہ ظاہر ہے کہ قصد و اختیار امور قلبیہ میں ہے ہے اس پر سوا صاحب معاملہ کے کسی دوسرے انسان کو اطلاع نہیں ہو سکتی جب تک کہ صاحب معاملہ خود اقرار نہ کرے اپس تھن شرط ردة کے لئے صاحب معاملہ کا بیا قرار کہ اس نے قصد اُلفاظ کفرید کا تلفظ کیا ہے ضروری ہے اور چونکہ اس کے اقرار کے سوالور کوئی سبیل اس کے تھم کی نہیں اس لئے اس کے انکار واقرار کی تصدیق ضروری ہو گی بان بھی اس کے عدم انکار قصد کو قائم مقام اقرار قصد کے تھم قضامیں کر لیاجائے تو ممکن ہے کیکن اس کے انکار صرح کی کہ تعمد ہے صراحتہ منکر ہو تصدیق نہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں نیز ا قرار صرف تلفظ بالاختیار کا جبوت روۃ کے لئے کافی ہے اس کے معنی کا قصد کرنا اور مراد لینا شرط نہیں کیونکہ بازل ولا عب کے ارتداد کا تھکم فٹخ القدیر و بحر و غیر ہاکتب معتبر ہ میں مصرح ہے اور ان دونوں کے کفر کی وجہ ان کا بیہ کلمہ کفرید غیر مقصود المعنی شیں بلحہ استخفاف بالدین ہے اپس بی قول کہ ادعائے خطاکی صورت میں ارتداد کا عَلَم نه كرنا عِلْ بِنَيْ يَقْدِينَا راجِ بِلِحد صواب بِقال في البحر والحاصل ان من تكلم بكلمة الكفر ها زلا اولا عبا كفر عند الكل ولا اعتبار باعتقاده كما صرح به في الخانية ومن تكلم بها مخطئا او مكرها لا يكفر عند الكل الى اخره ( ردالمحتار) ١٠١٠ عبارت كا ظاهر مفهوم يى ب كه خطااور اكراه كي صورت مين ديانة و قضاء بالا تفاق كافرند ہوگا كيونك خطااور اكراه كوايك مدمين شامل كيا ہے اور اكراه میں قضاء کافر نہ ہو نامسلم ہے فئذا فی الخطار اگر شبہ کیا جائے کہ رد ۃ زوج کے ساتھ زوجہ کاحق فنخ و خروج عن الملك متعلق ہے تو ممكن ہے كہ خطائے اوعاہے اس پر فيما بينہ وہين الله كفر كا حكم عائد نه ہوليكن اگر قاضي اد عائے خطائی تصدیق کر کے تو زوجہ کاحق باطل ہو تاہے اور اس وجہ سے برازید اور شامی میں ہے کہ "خطا

<sup>(</sup>١) وركنها احراء كلمة الكفر على اللسان بعد الايمان ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار' كتاب الجهاد' باب المرتد ٤ ٢ ٢ ٢ ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>۲) وشرائط صحتها العقل والصحو والطوع و درمختار) وقال في الرد ومن تكلم بها مخطأ او مكرها لا يكفر عند الكل ومن تكلم بها عامدا عالما كفر عند الكل وهامش ودالمحتار مع الدر المختار "كتاب الجهاد" باب المرتد ٤٠٤٤ ط سعيد كرائشي )

 <sup>(</sup>٣) ثم الشرط لغة العلامة و شرعا ما يتوقف عليه الشئ ولا يدخل فيه ( درمختار ) وقال في الرد اما ان يتوقف الشئ عليه
 كالوضوء للصلاة فيسمى شرطا و هامش رد المختار مع الدر المختار ' كتاب الصلاة' باب شروط الصلاة ٢.٩٠ ط
 سعيد كراتشي )

<sup>(2)</sup> هامش رد المحتار كتاب الجهاد باب المرتد ٢ ٤ ٤ ٢ ط سعيد كراتشي -

میں اگرچہ کافر نہیں ہوتا مگر قاضی تعداق نہ کرے تواس کا جواب ہے کہ ہم خود ہزانہ ہے نہر ۲ میں نقل کر چکے ہیں کہ ردت کا عکم کرنے میں کی آدی کا حق متعلق نہیں پس اس کی یہ عبارت خوداس عکم عدم اصدیق قاضی کے منافی ہے اور شامی نے اس قول کو صرف بلظ بدلیل صوحوا، بہیان کیا ہے اور تصر ت کرنے والوں کا نام نہیں بتایا اس لئے یہ نقل چندال قابل اعتاد نہیں پھر ہم کتے ہیں کہ زوجہ کا حق نفس تکلم بھکھ النظر کے ساتھ متعلق نہیں باعد ردت کے آثار متر تبہ علیہا میں سے ہوار ترتب آثار بعد وجو و حقیقت ہوتی کہ خود شامی نے جامع الفصولین و رافعین و خیر یہ وجائے حقیقت ردت تو محقق ہوئی نہیں اس پر آثار کا ترتب کیسا پھر خود شامی نے جامع الفصولین و فور العین و خیر ہے ویکر سے نقل کیا کہ ایسے الفاظ کفریہ جن میں کوئی معید تاویل بھی ہوسکتی ہو گئے ہیں و مفہو مہ انہ لا کوئی میں جامع الفصولین و فور العین کی عبار تول کا مفہوم ہے کہ فیج کا کا عکم نہ کی عبار تول کا مفہوم ہے کہ فیج کا کا عکم نہ کی جائے پس جامع الفصولین و زائعین و خور سے کی نقول شامی کی عبار تول کا مفہوم ہے کہ فیج کا کا عکم نہ کی اس صورت کا حکم ہے کہ قائل نے کلمہ کفریہ کا بھینا تکلم کیا اور خود کوئی صورت چاؤگی پیش نہیں گی۔ حالا تک اس صورت مسکولہ میں قائل خود بی اپنی معذوری اور بے اختیاری بیان کر تا ہے پس یہاں بدر جہاؤگی حمد میں بوسکا۔

( $^{\prime\prime\prime}$ ) تعلیقات طلاق (ان دخلت الدار فانت طالق ) جس میں عورت کا حقیالدات متعلق ہوتا ہے ان کا تعلم ہے کہ اگر زوج تعلیق یاو جو د تقلیق باو جو د شرط کی مد کی ہو توہید زوج کے زمہ ہے اور تول تول تول دوئ کا معتبر ہوتا ہے۔ و ان اختلفا فی و جو د الشوط فالقول له الا اذا بر هنت و ما لا یعلم الا منها فالقول لها فی حقها (عالمگیری ) $^{\prime\prime\prime}$ ، فان اختلفا فی و جو د الشوط فالقول له مع الیمین لا نکار الطلاق ( در مختار ) قوله فی و جو د الشوط ای اصلا او تحققاً کما فی شرح المحمع اختلفا فی و جو د اصل التعلیق بالشوط او فی الشوط بعد التعلیق . و فی

(۱) بدلیل ماصر حوا به من انهم اذا اراد ان یتکلم بکلمة مباحة فجری علی لسانه کلمة الکفر خطأ بالا قصد لا یصدق القاضی وان کان لا یکفر فیما بینه و بین ربه تعالی و هامش ردالمحتار کتاب الجهاد باب المرتد ۲۲۹ اط سعید کرانشی)

<sup>(</sup>٣) ثم ان مقتضى كلامهم ايضا انه لا كفريشتم دين مسلم اى لا يحكم بكفره لا مكان التاويل ثم رايته في جامع الفصولين حيث قال بعد كلام اقول و على هذا ينبغى ان يكفر من شتم دين مسلم ولكن يمكن التاويل بان مراده اخلاقه الردينة و معاملة القبيحة لا حقيقة دين الاسلام فينبغى ان لا يكفر حيننذ والله تعالى اعلم واقره في نور العين و مفهومه انه لا يحكم بفسخ النكاح و فيه البحث الذي قلناه واماامره بتجديد النكاح فهو لا شك فيه احتياط خصوصا في حق الهمج الارذال الذين يشتمون بهذه الكلمة فانهم لا يخطر على بالهم هذا المعنى اصلا وقد سئل في الخيرية عمن قال له الحاكم ارض بالشرع فقال لا اقبل فافتي مفت بانه كفو و بانت زوجته فهل يئبت كفوه بذلك فاجاب بانه لا ينبغي للعالم ان يبادر بتكفير اهل الاسلام الى آخر ما حرره في البحر (هامش رد المحتار كتاب الجهاد باب المرتد مطلب في حكم من شتم دين مسلم ٤ / ٣٠ ط صعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الشرط الفصل الثالث في التعليق بكلمة أن وأذا و غيرهما مطلب
 احتلاف الزوجين في رجود الشرط ٢٠٢١ في طاحديه كونمه )

شوہر نے کہا کہ ''اگر کبھی جواکھیاول تو میری ہیوی پر ''طلاق ''ہے ''تو کیا تھم ہے؟

(سوال) ایک شخص نے ایک جماعت کثیرہ سے جو ہمیشہ جواکھیاتی ہے ہر شخص سے یہ ضم لی کہ خدا کی قشم میں کبھی جوانہیں کھیاول گا اگر کبھی جواکھیاول تو میری ہوی پر طلاق ہے اب اگر اس جماعت میں سے کوئی شخص جواکھیلے تواس کی ہوی پر طلاق ؟

(جواب ۲۶۵) ان قشم کھانے والول میں سے جس جس کی شادی ہوچکی تھی اور قشم کے وقت اس کے دائل میں کوئی عورت تھی وہ اگر اس قشم کے بعد جواکھیلے گا تو اس کی ہوچکی تھی اور قشم کے وقت اس کے دائل میں کہ کوئی عورت تھی وہ اگر اس قشم کے بعد جواکھیلے گا تو اس کی ہوگی پر ایک طلاق رجمی پڑ جائے گی در س کہ کار کر میں جہ میں ہوتی ہے، واللہ اعلم کہتے محمد کھایت اللہ غفر لہ 'مدر س میں ہوتی ہے، واللہ اعلم کہتے محمد کھایت اللہ غفر لہ 'مدر س میں ہوتی ہے، واللہ اعلم کہتے محمد کھایت اللہ غفر لہ 'مدر س

ر١) هامش ردالمحتار مع الدر المختار' كتاب الطلاق' باب التعليق' مطلب اختلاف الزوجين في وجود الشرط ٣٥٦/٣ ط سعند كراتشي )

۲) هامش رد المحتار؛ كتاب الوقف £ . و # ط سعيد كراتشي ) ٣) وتنحل اليمين بعد الشرط مطلقاً: لكن ان وجد في الملك طلقت و عتقت والا لا ( الدرالمختار؛ مع هامش

رد السّحتار" كتاب الطلاق بابّ التعليق ٣ ٥٥٠ ط سعيد كراتشي ، (٤) الطلاق على ضربين صريح و كناية والصريح قوله انت طالق و مطلقة وطلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي لان هذه الالفاظ تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صريحا وانه يعتب الرجعة بالنص و الهداية كتاب الطلاق باب ايقاع الطلاق ١٩٥٢ ط شركة علميه ملتان )

الجواب صواب بنده ضیاء البی عفی عنه مدرسه امینیه ، سامه الجواب صواب بنده محمد قاسم عفی عنه مدرس مدرسه امیبنیه دبلی مهر دارالافقاً

#### نكاح نامے میں تكھوائی گئی شرطوں كى خلاف ورزى.

(سوال) لڑکی والے نکاح نامہ میں نائے ہے یہ شرطیں لکھواتے ہیں کہ اتنا نفقہ ماہوار دیا جائے اور مرد عورت پر ظلم نہ کرے اور اگر اس کا خلاف ہو تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ دے بیات طرح کہ اگر اس کا خلاف ہو تو عورت کو اختیار ہے کہ وہ مرد کو چھوڑ دے بیات طرح کہ اگر اس کا خلاف ہو تو عورت کو طابق ہو دریافت طلب یہ امر ہے کہ آیا طاباتی نامہ کی یہ شرطین تھے ہیں اور کیا ان کی روسے خلاف شرط ہوئے پر عورت خاوند کو چھوڑ سکتی ہے ؟ یا اس پر طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ بیات پر طلاق واقع ہو سکتی ہے؟ بیات پر طلاق واقع ہو سکتی ہے؟

(جواب ٢٦٦) طلاق کو کی شرط پر معلق کرنایا عورت کو کی شرط پر طلاق این او پر قال لینے کا افتیار و بناید دونوں باتیں جا نزاور سیخ بین ایکن دونوں میں یہ شرط ہے کہ جس عورت کو طلاق دینے کا قریب میں بی شرط ہے کہ جس عورت کو طلاق دینے کا قریبی فابل عیسی یا تفویش کے وقت منکوحہ ہویا طلاق کی اضافت اکان کی جانب ہو مثلاً یوں کے کہ آئر ہیں فابل عورت سے نکاح کرول تواسے طلاق ہو ای ہیں ہی نکاح تاہم جن میں شروط فد کورہ فی السوال اللهی جاتی ہیں آئر عقد نکاح سے بیٹ لیسے گئے توبالکل بیکار ہیں ان کی روسے نہ عورت کو طاباق ڈالنے کا افتیار حاصل ہو تا ہے اور نہ خلاف شرط ہوئے کی صورت میں اس پر طابق واقع ہو سکت ہے کیونکہ ہوقت تحریر افتیار حاصل ہو تا ہے اور نہ خلاف شرط ہوئے کی صورت میں اس پر طابق واقع ہو سکت ہے کیونکہ ہوقت تحریر مالکا او یضیفه الی ملك ۔ الی قوله فان قال لا جنبیة ان دخلت الدار فانت طابق شم تزوجها فدخلت الدار فم تطلق لان الحالف فیس بما لک و ما اضافه الی الملک و سببه و لا بدمن واحد منهما (هدایة) ، والله اعلم کتبہ میر کہ بیت اللہ غفر له ندر سیدرسد امینید و بلی مردارا اوقا

شوہر نے بیوی سے کہا''اگر تو نے اس رات کے اندر روپیہ مذکور نہیں دیا' تو تجھ پر تین طلاق ہے 'کیا حکم ہے ؟

١١) الهداية كتاب الطلاق باب الابمال في الطلاق ٢ ' ٣٨٥ ط شركة علميه ملتان-

(جواب ۲۲۷) اس صورت میں ہندہ پر طلاق واقع نہیں ہوئی کیونکہ تعلیق میں الفاظ میہ بتھے"اگر تونے اس رات میں روپہیے ند کور نہیں دیاالخ" اور روپہیے مذکور کے معنی ہے ہیں کہ جوروپہیہ تونے چرایا ہے اور جب کہ ہندہ نے وہ روپہیہ نہیں چرایا تھا تو تعلیق الخو ہو گئی۔ دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

جس شرط پر طلاق کو معلق کیادہ شرط پائے جانے سے طلاق واقع ہوجاتی ہے ورنہ نہیں .

(سوال) ایک شخص نے ان خط کشیدہ الفاظ میں تعلیق کی کہ آج ہے اگر میں اس گھر کے اندر (اس ہے مراد ایک مکان معین ہے) عور تول کے پاس جاؤل ( یعنی اس گھر کے اندر داخل ہول بیال تک کہ ان عور تول تک چاہ جاؤل ( یعنی اس گھر کے اندر داخل ہول بیال تک کہ ان عور تول تک چاہ جاؤل جو اس گھر میں رہتی ہیں) علاوہ دہلیز کے ( دہلیز مکان کے ابتدائی حصہ کو کہتے ہیں جو ہر خاص و مام کے بیشنے کے لئے ہو تا ہے ایعنی اس مکان کی دہلیز میں جاسکتا ہول ) اور زید کے گھر اور عمر و کے گھر اور بحر ف بحر کی جانب اعاظہ میں ( ایک احاظ ہے جس کے ہیں دیوار ہے اور دونوں جانب مکان نے ہیں ایک طرف بحر بہتا ہے اور دونوں جانب مکان نے ہیں ایک طرف بحر بہتا ہے اور دونوں خانب مکان خوا سیمان ) اور خالد کے دو مکان جد اجد اجیں ایک زنانہ دو سر اسر دانہ اس نے زنانہ مکان مراد لیا ) آگر ہیں قدم رکھول تو میر کی عورت کو طلاق ۔ متعلقہ صورت بالا حسب ذیل اس نے زنانہ مکان مراد لیا ) آگر ہیں قدم رکھول تو میر کی عورت کو طلاق ۔ متعلقہ صورت بالا حسب ذیل اس نے زنانہ مکان مراد لیا ) آگر ہیں قدم رکھول تو میر کی عورت کو طلاق ۔ متعلقہ صورت بالا حسب ذیل اس نے زنانہ مکان مراد لیا ) آگر ہیں قدم رکھول تو میر کی عورت کو طلاق ۔ متعلقہ صورت بالا حسب ذیل ۔

(۱) کسی ضرورت ہے مکان اول میں جاسکتا ہے، یا نہیں بشر طبیکہ عور توں تک نہ جائے۔

(۲) دبلیز کی اشٹناء درست ہو گی یا خیں ؟ (۳) ایک مدت ہوئی کہ زید کی وفات ہو پچی بعد ازاں اس کا لڑکا اس مکان میں رہنا تھا اور اب بھی ہے تو کیا اس مکان میں رہنا تھا اور اب بھی ہے تو کیا اس مکان میں داخل ہو سکتا ہے یا خیس اس کا لڑکا ہی اس مکان میں داخل ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ (۲) عمر و کی وفات کے بعد اس کے گھر میں داخل ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ (۵) سلیمان کی طرف کے مکان میں داخل ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ (۲) ہر وسلیمان نے اپنے مکانوں کا باد لہ کر لیا تواب کس جانب جاسکتا ہے اور وہی جادوری خالد کر لیا تواب کس جانب جاسکتا ہے اور نس جانب نمیں (۵) خالد کا باپ یونس ابھی زند و ہے اور وہی مکان کا مالک بھی ہے تو کیا ان ہر دو مکان زنانہ و مر دانہ میں داخل ہو سکتا ہے اگر خمیں تو کس میں ؟ (۸) یونس کی وفات کے بعد اس کے دونوں لڑے خالد اور احمد ودگیر وریثہ مکانوں کے مالک ہوں گے تواب خالد کے مکان میں جاسکتا ہے یا خمیں ؟ (۹) اشخاص ند کورین بالااگر اب کوئی جدید مکان حاصل کریں یا ہو انہیں تو اس میں داخل ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ (۹) سموا مکان میں داخل ہو الوریاد آنے کے بعد فورا نکل آیا تو کیا طاباق واقع میں داخل ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ (۱۹) سموا مکان میں داخل ہو الوریاد آنے کے بعد فورا نکل آیا تو کیا طاباق واقع میں داخل ہو سکتا ہے یا خمیں ؟ (۱۹) سموا مکان میں داخل ہو الوریاد آنے کے بعد فورا نکل آیا تو کیا طاباق واقع

 <sup>(1)</sup> لما في الهندية وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقامتان أن يقول لا مراته أن دخلت الدار فأنت طالق والفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة أن وأذا وغيرهما 1 × 2 كلما حديد كوندن

(جواب ۲۹۸) (۱) اگر اس گھر کے اندر عور تیں موجود ہیں توضرورت اور عدم ضرورت دونوں صور تول میں نہیں جاسکتا ہے (۲) ورست ہے، ۲، (۳) ضور تول میں نہیں جاسکتا ہے (۲) ورست ہے، ۲، (۳) نہیں داخل ہو سکتا کیو نکہ اگر چہ زید کالڑ کا اس میں سکونت رکھتا تھا گر مکان زید کے نام سے مشہور ہوگا ای بناپر حالف نے زید کی طرف مکان کی نبیت کر نے وہی مکان مر ادایا، ۳، (۴) نہیں جب تک کہ وہ مکان عمر و ک نام سے معروف رہے، ۱، (۵) داخل ہو سکتا ہے، ۱، (۲) تباولہ کر لینے کی صورت میں جس جانب بحر ہوگا اس جانب نہیں جاسکتا۔ اس جانب نہیں جاسکتا۔ (۸) خالد کے مکان میں نہیں جاسکتا۔

ر ٢) والا صل آن الاستثناء تكلم بالحاصل بعد الثنيا وهو الصحيح و معاه انه تكلم بالمستثنى منه فيصح استثناء البعض من الجملة لانه يبقى التكلم بالبعض بعده ( الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق فصل في الاستثناء ٢٩٠ ط شركة علميه ملتان )

(٣) و في حلفه لا يكلم عبده اى عبد فلان او عرسه او صديقه اولا يدخل داره اولا يلبس ثوبه او لا ياكل طعامه اولا يركب دانته ان زالت اضافته ببيع او طلاق اوعداوة و كلمه لم يحنث في العبد اشاراليه بهذا اولا على المذهب و في غيره ان اشار بهذا او عين حنث والا يشر ولم يعين لا يحنث (تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد المحتار كتاب الايمان باب اليمين في الاكل والشرب واللبس والكلام ٧٩٧/٣ ٥٩٧ طسعيد كراتشي)

(٤) وفي حلفه لا يكلم عبده اى عبد فلان او عرسه او صديقه او لا يدخل داره او لا يلبس ثوبه او لا ياكل طعامه او لا يركب دابته ان زالت اضافته ببيع او طلاق او عداوة و كلمه لم يحنث في العبد اشاراليه بهذااولا و في غيره ان اشار بهذاوعين حنث والا يشرو لم يعين لا يحنث ( تنوير الابصار مع هامش رد المحتار كتاب الايمان اباب اليمين في الاكل والشرب ٧٩٧/٣ ط سعيد كراتشي )

(۵)اس لئے کہ شرطیس ملیمان کے گھریس داخل ہونے کاکوئی ذکر نہیں ہے۔

(٦) في الخانية ايضا حلف لا يدخل دار زيد ثم حلف لا يدخل دار عمرو فباعها زيد من عمرو و سلمها اليه فدخلها الحالف حنث في اليمين الثانية عنده لان عنده المستحدث بعد اليمين يدخل فيها لومات مالك الدار فدحل لا يحنث لانتقالها للورثة (هامش رد المحتار' كتاب الايمان'باب اليمين في الدخول والخروج و السكني والاتيان والركوب وغير فلك ٣٠١/٣)

<sup>(</sup>۱) جس كام يرفتم المحائ الت ضرورت كى وج ب كرت يربحى فتم أوت باتى ب لما فى الهداية والقاصد فى البعين والمكوه والناسى سواء حتى تجب الكفارة ( الهداية كتاب الأيمان ٤٧٩/٢ ط شركة علميه ملتان) وقال فى الدرالو الحالف مكرها او مخطئا او ذاهلا او ساهيا او ناسيا بان حلف ان لا يحلف ثم نسى و حلف فيكفر موتين مرة لحنثه واخرى اذا فعل المحلوف عليه عينى لحديث ' ثلاث هزلهن جدامنها اليمين فى اليمين او الحنث فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها (الدر المختار مع هامش ردالمحتار ' كتاب الايمان ٣٠٥/٣ و ٧٠٩ ط سعيد كراتشى)

اور جب تک مکان تقسیم نہ ہوں اس وقت تک کسی مکان میں نہیں جاسکنار، (۹) اگر کوئی جدید مکان ہوائیں اور اس میں خود سکونت پذیر ہو جائیں تو نہیں جاسکنا(۱۰) طلاق واقع ہو جائے گی، (۱۱) جبر کا یہ مطلب کہ کوئی اس کو زبر و تی اٹھا کر مُکان میں لے گیا تو طلاق نہیں ہوگی مگر جب ہٹتے ہی بلا تو قف فوراوہاں سے نگنالازم ہو گا اگر ذرا بھی خود تھر اتو طلاق ہوجائے گی، (۱۲) ہر ایک مکان میں وافل ہونے سے طلاق ہوگی (۱۳) کوئی خیلہ نہیں (۱۲) اس مورت میں اس کا کوئی خیلہ نہیں (۱۲) اس مورت میں اس کا کوئی خیلہ نہیں (۱۷) اس مورت میں اس کا کوئی اثر نہیں۔ مجمد کفایت اللہ کا ناللہ کہ مدرسہ امینید دہلی

شوہر نے بیوی ہے کہا''اباجی کواٹھنے دو' توخدا کی قشم تم کو طلاق دول گا' تو طلاق واقع ہو گیا نہیں ؟

(سوال) زید نے اپنی ہوئی ہے کس بات پر پچھ جھٹز اکیا غصہ میں اس نے اپنی ہوئی ہے کہا کہ ابابی کو اٹھنے وہ توخد اکی فتم تم کو طلاق دول گاس کے بعد ان دونول میں حث بوئی ہوئی ہوئی کہ ابابی کے اٹھنے پر طلاق ہوگئی کے ونکہ مندر جبالا الفاظ اس کی دوئی نے تھے زید کہتا ہے کہ طلاق شمیں ہوئی میرے یہ الفاظ تھے کہ ابابی کے اٹھنے پر شیں اس بات کا تصفیہ کرواؤل گا اگر انہوں نے تصفیہ نہ کیا تو تم کو طلاق دول گا ہوئی کہتی ہے کہ خدامیں نے یہ شاہ کہ ابابی کہ ابابی کے اٹھنے پر تم کو خداکی فتم طلاق دول گا زید کہتا ہے کہ اس میں میں نے لفظ دول گا شائل کیا تھا بیہ لفظ شرطیہ ہے میں نے تصفیہ کرنے کی شرط رکھی تھی ہوئی کہتی ہے کہ پہلے صرف یہ کہا تھا کہ ابابی کو اٹھنے دوخداکی فتم تم کو طلاق دول گا گر انہوں نے تصفیہ نہ کیا یعنی تصفیہ کا لفظ آخر میں کہا ہے۔ المصنفہ کی نہر ۲۳۴ سیداوالو حسن اصفہانی ۹ اؤیقعدہ ۲۵ سیاھ ۲ مارچ ۱۹۳۶ء کا فظ آخر میں کہات دوخداکی فتم تم کو طلاق دول گا "جو اب ۲۳۹) جو الفاظ عورت بھی تشلیم کرتی ہے دہ یہ جیں" لباجی کو اٹھنے دوخداکی فتم تم کو طلاق دول گا "

(١)اينيا والدسابقية في كزشة

ان الفاظ ہے طلاق تہیں پڑ علی نہ ہا گفعل نہ لہاجی کے اٹھنے یر وہ بلعہ لہائی کے اٹھنے پر زید پھر طلاق دے تو

<sup>(</sup>٢) اس عَنَى فَتُم وَنَ مِن سَوار قِير سَو مِن لَوَى قَرْق شَين تِ كما في الدر : ولو الحالف مكوها او مخطئا اوزاهلا او ساهيا اوناسيا فان حلف ان لا يحلف ثم نسى و حلف فيكفر مرتين مرة لحنثه واخرى اذا فعل المحلوف عيني لحديث للاث هز لهن جد" منها اليمين في اليمين او الحنث فيحنث بفعل المحلوف عليه مكرها ( الدو المختارمع هامش رد المحتار كتاب الايمان ٨/٣ ٧٠٩ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) اذا حلف الرجل لا يدخل دار فلان فادخل مكرها لا يحنث هذا اذا حمله انسان واد خله مكرها ( الفتاوي الهندية اكتاب الحيل الفصل التاسع في الايمان ٢ . و ٤ ط ماجديه كوئه )

<sup>(</sup>س) أس كن كر سر رح طابق كو معلق كياب لبزادد تحقق شرطار جعى طنباق واقع بوگل لمافى الهداية الطلاق على ضوبين صويح و كنابة فالصويح قوله انت طالق و مطلقه وطلقتك فهذا يقع به الرجعي (الهداية كتاب الطلاق باب ايقال اطلاق مرك علميه مالك ) شرئ علميه مالك )

<sup>(</sup>۵) اس لئے کہ "تم کو طلاق وول گا" وعده طابق بالراوہ طلاق کا اظمار ہے اور وعده والراوہ طلاق سے طلاق واقع نہیں ہوتی کما فی الدر المختار ' بخلاف قوله طلقی نفسٹ فقالت انا طالق او انا اطلق نفسی لم یقع لانه وعد جو هرة مالم یتعارف او تنو الانشاء فتح زالدرالمختار مع هامش ردالمحتار 'کتاب الطلاق' باب تقویض الطلاق ۴۱۹/۳ ط سعید کراتشی )

پڑے گی ورنہ نہیں عورت کا یہ خیال کہ اباجی کے اٹھنے پر خود خود طلاق پڑگئی صحیح نہیں ہے ہاں اگر الفاظ بھی خصے اور اباجی کے اٹھنے پر زید نے طلاق نہیں دی توزید پر قشم کا کفارہ اداکر ناواجب ہوگا کہ اس نے قشم پوری نہیں کی رہ بھی تصفیہ نہ ہوئے کی صورت میں طلاق دینے کی تھی اور اباجی کے اٹھنے پر تصفیہ ہوگیا تو نہ طلاق رینے کی تھی اور اباجی کے اٹھنے پر تصفیہ ہوگیا تو نہ طلاق رینے کی تھی اور اباجی کے اٹھنے پر تصفیہ ہوگیا تو نہ طلاق رینے کی اور نہ قشم کا کفارہ واجب ہوا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

نکاح سے بہلے کما''اگر میں نے جھوٹ ہولا توجب میں نکاح کروں وہ عورت جھو پر طلاق ہے رسوال) زید نے قبل ملک نکاح کے کہا کہ اگر میں نے بھی جھوٹ ہولا توجب میں نکاح کروں وہ عورت جھے پر طلاق ہے اب اس شرط شمر انے کے بعد زید نے جھوٹ بھی قصداً یا عذر آبولا اب زید نے نکاح بعد وقوع شرط سے جو قبل ملک نکاح سے ہو قوع مشروط بھی الذم ہو تا وقوع شرط کے کیایا کر تاہے تو کیا اس وقوع شرط سے جو قبل ملک نکاح سے ہو قوع مشروط بھی الذم ہو تا سے یا نہیں اور اگر بالفرض نکاح بھی کر لیا تو کیا ہم بستر ہونا زنا میں شار ہوگا؟ المستفتی نمبر ۲۹۸ گل محمد (ضلع سورت) ۱۹ صفر کا ساتھ اسمئی ساسواء

(جواب ۲۷۰) ہاں نکاح کرنے کے بعد عورت پر طلاق ہوجائے گی طلاق نہ ہونے کا حیلہ یہ ہے کہ زید خود نکاح نہ کرے نہ کسی کو کیل بنائے نہ امر کرے بلعہ کوئی دوسر اشخص بطور فضولی کے زید کا نکاح کسی عورت سے کردے اور زیداس نکاح کی منظوری قول کے ساتھ نہ دے بلعہ اس منکوحہ عورت سے وطی کرلے وقی یہ وجائے گی اور زید کا نکاح بھی ہوجائے گااور طلاق بھی نہیں پڑے گی دورہ کا نکاح بھی ہوجائے گااور طلاق بھی نہیں پڑے گی دورہ کا نکاح بھی ہوجائے گااور طلاق بھی نہیں پڑے گی دورہ کا نکاح بھی ہوجائے گااور طلاق بھی نہیں پڑے گی دورہ کی دیا گیا ہے دورہ کی دورہ کی دورہ کی کی دورہ ک

مهر نفقه عدت وغيره كي معافي كي شرط پر طلاق.

(سوال) زید کی لڑی نابالغہ جس کی عمر وقت نکاح سات سال بھی بولایت بدر بجر کے لڑ کے بالغ کے ساتھ عقد ہوایہ لڑی بجر کے لڑکے کے نکاح میں سات سال رہی اور اس عرصہ میں وہ اپنے خاوند کے ہاں نہیں گئی بعد گزر نے سات سال کے بجر کے لڑکے ناس خبہ سے کہ لڑکی نابالغ بتائی جاتی ہے اور مجھے و کھائی نہیں گئی اس لئے وقت بالغ ہونے کے ایسانہ ہوکہ مہر و نفقہ طلب کرے اس شرط پر طلاق بائن دی کہ آئندہ کوئی جھٹڑا مہر و غیر ہ کا منجانب لڑکی نہ ہوزید نے کل فرمہ داری بہ جلسہ عدالت کے اور طلاق قبول کی زید کی لڑکی کونہ تووقت طلاق بلایا گیا اور نہ اس نے مہر و نفقہ و غیر دکی معافی دی اور نہ اس قبول کی تو کیا طلاق ہوگئی؟

<sup>(</sup>۱) وهذا القسم فيه الكفارة فقط ان حنث (الدر المختار هامش ردالمحتار كتاب الايمان ۷۰۸/۳ ط سعيد كراتشى) فسم تؤرخ كي صورت من كفاره فتم به ب (۱) غلام آزاد كرة)(۲) يادس مسكينول كاده نول وفت كمان كالإلام الدر كورس بورت كي صورت من كفارة و مسكينول كورس بورت كي من يناور الريد تنول شهول شهوري و تحفارته تحرير قبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم بما يسترعامة البدن وان عجز عنها كلها وقت الاداء عندنا .... صام ثلاثة ايام ولاء والدرالمختار مع هامش ردالمحتار كتاب الإيمان ۷۲۵/۳ ط سعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٢) حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فاجاز بالقول حنث وبالفعل و منه بالكتابة خلافاً لا بن سماعة لا بحنت به يفتي خانية (دومختار) وقال في الرد: ( قوله بالفعل)كيعث المهر اوبعضه بشرط ان يصل اليها و قيل الوصول ليس بشرط نهر و كتقبيلها بشهوة و جماعها لكن يكره تحريما بقرب نفوذ العقد من المحرم بحر تقلت فلو بعث المهر از لا لم يكره التقبيل والجماع لحصول الاجازة قبله (هامش رد المحتار مع اللوالمختار "كتاب الايمان" باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك ٢١٣ هـ ط سعيد كراتشي )

وقت طلاق کے بحر کے لڑکے کو بتایا گیا کہ لڑکی نابالغ ہے اس لئے ہیں لیعنی زید مہر وغیرہ کی معافی اور طلاق تبول کر سکتا ہے اور آئندہ کو ئی جھٹڑا نہیں ہوگا طلاق بائن حاصل کی حالا تکہ لڑکی اس وقت بالغ تھی اس لئے کہ وقت نکاح سات سال تھی اور وقت طاباق ماسالہ ہوگئی تو کیا الی صورت میں زید کا مہر وغیرہ معاف کرنا اور طاباق تعجیح ہوگئی ؟ طلاق کے بعد جب پانچ ماہ گزر گئے تو نکاح ثانی ہو ااور بالغ شہرت ہوئی اور طاباق سیجے ہوگئی ؟ طلاق کے بعد جب پانچ ماہ گزر گئے تو نکاح ثانی ہو ااور بالغ شہرت ہوئی اور سیجے معلوم ہوا کہ لڑی ایک سال سے بالغ ہے۔

لڑے نے یہ الفاظ ہوقت طابق اپنی زبان سے کے تھے میں جمعاوضہ معافی مر و نفقہ عدت جیز و چڑھاداو فیرہ طابق بائن دیتا ہوں زید نے طابق قبول کی اور چڑھادا و غیرہ اپنی لڑک کی طرف سے معاف کیااب جو مسئلہ شرک ہوات ہے آگاہ کیا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۰ مسیف اللہ (کو ٹر راجیو تانہ) ۲۲جہادی الثانی ۔ رجو اب ۲۷۱ج) یہ طلاق مہر کی معافی اور نفقہ عدت و جیز و چڑھادا کے بدلے میں دی گئی ہے ۔ باب کو ان چیز و سے اللہ تھا۔ البتہ آگر لڑکی نے مہر معاف کرویا ہواور نفقہ عدت و جیز و چڑھادا چھوڑ کر طلاق لینا قبول کیا ہوتو طلاق تھے جو جو گئی درنہ نمیں دے محمد کا ایت اللہ کان اللہ لیہ

شوہر نے کہا" اگریہ لڑکی اس مرض میں مرگئی تواس کے مرنے کے ساتھ تجھیر تین طلاق بڑجائیں گی" توکیا تھم ہے؟

(سوال) زید کی ایک لڑکی مرض شدید میں مبتایا تھی۔ زید کی زوجہ بینی لڑکی کی والدہ نے اس لڑکی کو حالت مرض میں سخت تکلیفیں دیں۔ اس پر زید کو بہت صدمہ ہوااور اس نے خصہ میں آکر کہہ دیا کہ اگریہ لڑکی اس مرض میں مرگئی تواس کے مرنے کے ساتھ تجھ پر تین طلاقیں پڑجا کیں گی اور تو مطلقہ تلا یہ ہو جائے گی۔ بعد چندون کے وہ لڑکی اس مرض سے مرگئی۔ اب زید کی زوجہ کا شرعا کیا تھم ہے جیمیوا توجروا۔

المستفتی نمبر ۱۹۳۴ محمد یونس (چانگام) کا رجب ۱۹۳۳ اهد ۲۴ کتوبر ۱۹۳۳ و (جواب ۲۷۲/۲۷۲) (ازدارالا فقاء دیوبند) پیر تعلیق بالشرط ہے اور جب که دختر مذکوره ای مرض

میں مرگئی ہے جس میں مرجائے پر طلاق خلاث کو معلق کیا تھا تو تین طلاقیں واقع ہونے میں ترود نہیں کیا جا سکتا ہے ہ جا سکتا ہے ہی رہا یہ کہ جزامیں لفظ استقبال کا ہے قابل النفات نہیں ہے عموماً جزا مستقبل ہی ہوتی ہے اس مخالاف کے صدر تم سم مدتی میں بلاد دورازیں حزل کو مستقبل کی صحری نصوص میں موجود سردی ترجانی از

ان کیخلاف کی صور تیں کم ہوتی ہیں علاوہ(۲)ازیں جزائے مستقبل کی صحت نصوص میں موجود ہے ستجدنی ان

شاء الله صابرا ولا اعصى لك امرا ستجدني ان شاء الله من الصابرين-(١) الن كي بعد دونول جك

ر ١) رقوله وكذا الكبيرة النح) أي أذا خلعها أبوها بلا أذنها فأنه لا يلزمهاالمال بالا ولى لانه كالا جنبي في حقها و في الفصولين أذاضبته الآب أوالا جنبي وقع الخلع ثم أن أجازت نفذ عليها و برئ الزوج من المهر وأن لم يصمن توقفالخلع على أجازتها فأن أجازت جاز وبرئ الزوج عن المهر والالم يجز (هامش ردالمحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق بأب الخلع مطلب في خلع الصغيرة ٤٥٧/٣ طسعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) واذا اضافة الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقامثل ان يقول لا مواته ان دخلت الدارفانت طالق والفتاوي الهندية ا كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق ١/ ٥ ٢ \$ ط ماجديه كوئثه ) (٣) الكهف ٦٩ وكي الصافات ٢ • ١

مضارع کے لول میں سین داخل ہے جو استقبال کے لئے ہاں کے باوجودیہ تعلیق صحیح ہوگی بناء علیہ زید کی زوجہ پر تمین طلاق واقع ہوگئی ہیں فقط محمد اعزاز علی امر وہوی (مقیم دارالعلوم دیوبد) نفس جو اب صحیح ہے بعدہ اصغر حسین عفاللہ عنہ ۔الجو اب صحیح بعدہ محمد شفیع غفر له (خادم دارالا فادارالعلوم دیوبد) الجو اب صحیح ۔ نگ اسلاف حسین احمد غفر له ۔ صحیح ہے ریاض الدین عفی عنہ ۔الجو اب صحیح اشرف علی مجم رجب سو سو سال طلاق واقع ہوگئی شہیر احمد عثانی دیوبندی ۔ الجو اب صحیح خاکسار سراج احمد رشیدی عفی عنہ (مدرس مدرسه عربیہ ڈابھیل الجو اب صحیح عبد الرحمٰن کان اللہ له محربیہ ڈابھیل الجو اب صحیح عبد الرحمٰن کان اللہ له ولوالدیہ و جمیع المسلمین ۔الجو اب صحیح عبد الرحمٰن کان اللہ له ولوالدیہ و جمیع المسلمین ۔الجو اب صحیح احمد غفر له مہتم مدرسہ جامعہ اسلامیہ ڈابھیل ضلع سورت۔ تین طلاقیں ہوگئیں محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'مر دارالا فیا مدرسہ امینیہ مہر دارالا فیاء دیوبند مہر دارالا فیا ڈابھیل۔

اگرا پی بیوی کوماہانہ خرج نہ دیا' توایک ماہ انتظار کے بعد تینوں طلاقیں واقع ہو جا میں گی' تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) محمد یوسف کی شادی شیخ بھو علی کی لڑکی سے ہوئی کچھ عرصہ زن و شوہر کے در میان محبت رہی اور محدیوسف سسرال ہی میں معبدی رہنے گئے اور اپنا گھرباربلام مت چھوڑ دیازاں بعد محدیوسف سفر میں چلے گئے اور جب کچھ عرصہ بعد سفر ہے واپس آئے تو بھنو علی نے بنچایت بٹھلایا کہ یوسف علی میری لڑی کو کھاناخرچ نہیں دیتے اس لئے میری صفائی کرادیں پنج نے محمد یوسف کو تنبیہ کی اور بھنو علی نے ا پنی رضامندی اس بات پر ظاہر کی کہ محمد یوسف برابر ماہ سماہ خرچ دینے کا ایک شرائط نامہ لکھ دے۔ چنانچہ محدیوسف نے شرائط نامہ لکھ دیاجس کی نقل منسلکہ استفتائے ہذاہے محدیوسف پھر سسرال میں ہی رہنے لگے اس کے ہفتہ دو ہفتہ بعد محد بوسف اور ان کی سسر ال والوں کے در میان نااتفاقی ہو گئی اور محد بوسف نے وداعجی مانگی۔ اس پر بھنو علی نے کہا کہ محمد بوسف اپنا مکان بنوائے توود اعظی میں مجھے کو پچھ عذر نیہ ہو گا معی سف نے مکان ہو آیااس کے بعدر خصتی ہوئی اور محمد بوسف اپنی ہوی کو گھر لایالوربار ام رکھنا شروع کیالیکن لڑکی کے میکروالے محد یوسف کے خلاف رہے آخر کار ۲۹ مئی ۱۹۳۱ء کوجب محد یوسف محرم کا تماشا ویکھنے گیا ہوا تھا تواس کے غائبانہ اس کی خوشد امن صاحبہ بغیر اجازت محمد یوسف کے اس کی بیوی کوایے گھر لے گئیں جب محمد یوسف واپس آیالور بیوی کو لا پنته پایا تو سسر ال گئے وہاں تکرار ہوئی اور لڑکی کے میکے والول نے رخصتی ہے انکار کر دیالور لڑکی ہنوزمیکے میں روکی ہوئی ہے اس کے بعد محمد یوسف نے پنجابت میں ایک عرضی دی اس پر پنج نے رخصتی ولانے کی کوشش کی اور بہت اصر ارکیالا کی والوں نے صاف انکار کر دیااور کماکہ لاکی محریوسف کی ہوی نہیں رہی حالانکہ لڑکی کو گئے ہوئے ایک ماہ بھی نیہ گزراتھا آخر کار مجبور ہو کر پنج نے محمد یوسف کی عرضی و شر انط نامہ مع مناسب سوالات کے دار العلوم دیوبد جھیج دیاجس کی نقل مع جواب مضمولہ استفتائے ہذاہے اس ہیر پھیر میں شر انطانامہ کے مطابق مہینہ بورا ہورہاتھااس لئے محد بوسف نے مبلغیا بچے رویے خرجہ کے لئے اپنی ہوی کو بھیج دیالیکن اس نے لینے سے انکار کیااور نہیں لیاا سکے بعد استفتا کا جواب آیا کہ میکے میں خرج دیناواجب نہیں محریوسف نے میکے میں خرچ وینا مو قوف کر دیاالبتہ رخصتی کے لئے کئی مرتبہ تقاضا کیالور ہنوز کر رہاہے

لیکن اس کے خسر صاحب بعضتی نسیں دیتے اور کہتے ہیں کہ اس کی ہوی مطلقہ ہو گئی۔

نقل اقرار نامہ۔ میں شخ یوسف علی پسر شخ کئی خلیفہ ساکن کھر کپور آگے ہم پنچان کے سامنے اقرار کرنے ہیں اور لکھ دیتے ہیں کہ ہم اپنی ہیوی کو برابر ماہ سماہ خرج خانہ داری دیں گے اگر دیئے میں کسی طرح کی کوتاہی کریں تو ہمارا تینوں طلاق واقع ہوجائے گی اس لئے کوتاہی کریں تو ہمارا تینوں طلاق واقع ہوجائے گی اس لئے اقرار نامہ پر انگشت نشان دیا کہ وقت پر کام آئے کا تب شخ امیر علی۔ تاریخ سے ۱۱-۱۱ المستفتی نمبر مسم قادر حش خواجہ (ضلع مو گھیر ) سوئی انجہ سے ساتھ مو فروری کی سے ۱۹۳۹ء

طلاق کوکسی کام کرنے پر معلق کیا اب اس کام کو کرنے سے ہوئی پر طلاق واقع ہوجائے گی یا نہیں ؟

(سوال ) زید دیلی میں بر کے بال ملازمت کر تا تھادر میان ملازمت میں زید نے بحر کے بچھ روپ نمبن کئے

<sup>(</sup>۱) لا نفقة لا حدى عشر مرتدة... و خارجة من بيته بغير حق و هى الناشزة حتى تعود ولو بعد سفره خلافا للشافعي والقول لها بعدم النشوز بيمينها (الدر المخنار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق' باب النفقة ٢/٣٥ ط سعيد كراتشى) (٢) اس لئے كه وه عورت تاشره به اور ناشره عورت كو شوم كي طرف به نفقه شميل ملكا كما صوح به في المدر المختار 'كتاب الطلاق' باب النفقة ٢/٣٥ ط سعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٣) اس كَ كُداس مِن شرط شين بإنَّ كَن اور جب شرط شين بإنَّ كَنَ أَو طلاق بَين او لَن سين بو لَى كما في الهندية واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الوابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق ١ / ١ ٤ ط ما جديه كونه )

اور جب بحر کواس کا علم ہوا تو زید بحر کے ہاں ہے چلا آیااور د ہلی میں ہی روپوش ہو گیا بحر نے اس غین کی پولیس میں رپورٹ کرائی اور زید کے خلاف وارنٹ جاری ہو گیاجب زید کواس کاعلم ہوا تووہ اینے ایک عزیز کے یاں گیالور ان سے مدد کاطالب ہوا مگر عزیز نے ہیہ کرمدد دینے سے انکار کر دیا کہ بغیر تمہارے والد کی ا جازت کے بچھ نہیں کر سکتااور جب زیر کو کہیں ہے مددنہ ملی توودا بنی زوجہ کے پاس گیااس کی زوجہ نے اس کی مد د کاو بعدہ کیالیکن اس شرط پر کہ وہ اپنی زوجہ کو مندرِجہ ذیل تحریر لکھ دے۔''اگر اس قتم کی کارروائی جو میں نے بحر کے ساتھ کی ہے آئندہ کروں یاتم کو چھوڑ کر بھی جلا جاؤں تو تم پر تمین طلاق ہیں "زید کو چو نکہ اس وقت تک کمیں سے مددنہ ملی تھی اس نے گر فاری کے اندیشے ہے۔ اپنی زوجہ کو یہ تحریر دیدی اور اس کی زوجہ نے پہچھ روپے بحر کے دینے کے لئے زید کے رشنہ دار کے پاس کھوادیئے اور دو تین روز بعد زید کے ر شنہ دار نے زید کے باپ کی اجازت مل جانے پر ان روپوں میں جو کمی تھی اس کو پورا کر کے بحر کو ادا کر و نئے چونکہ اس سے قبل بھی زیداس قتم کے، فعل کر چکا تھااور جب بھی اس سے اس قتم کے فعل سر زد ہوئےوہ ا پی عادت کے موافق روپوش ہو جایا کر تا تھااس لئے تحریر لیتے وقت زوجہ کی اور تحریر دیتے وقت شوہر کی میہ نیت نہ تھی کہ تح ریر دینے کے بعد بغیر اجازت زوجہ کے باہر بھی نہ جا سکے بلحہ منشابیہ تھی کہ اس قتم کی حر کات کرنے کے بعد جو زیدروپوش ہو جایا کر تا تھاوہ آئندہ ایسانہ کر سکے۔اس واقعہ کے ایک ہفتہ کے بعد زید اور اس کی زوجہ میں کچھ تکرار ہو گئی جس کی وجہ ہے زوجہ نے اس کو کچھ جسمانی تکلیف پہنچائی چو نکہ زید کو جسمانی "نَكَایِف کَبَیْجی تَقی اس لئے وہ اپنی زوجہ ہے ہیہ کر چلاایا کہ "اچھا میں جاتا ہوں خداحافظ"اس تکرار کے در میان زید کے ایک عزیز کوجود ہیں قریب رہتا تھابلایا گیاانہوں نے اس معاملہ کور فع د فع کرنے کے لئے زید ت کہا کہ آج رات کوتم میرے گھر سور ہو کل صبح آ جانااوراس کی اجازت تحریر کی روہے زید کی زوجہ ہے مانگی زوجہ نے کہا کہ میرے والدے بوچھو۔اس کے والدے بوچھاتوانہوں نے کہازوجہ سے بوچھو۔ غرضے دونوں میں ہے کسی نے صاف جواب نہیں دیااس لئے زید اپنے عزیز کے ہاں جلا گیا تھوڑی دیر بعد زید نے پھر اینے عزیز کوزوجہ کے والد کے پاس بھیجااور زید کے عزیز نے زوجہ کے والدے جاکر کہاکہ اس وقت معاملہ کو ر فع د فع کر دولور زید کو میرے ہاں رہنے کی اجازت اس کی زوجہ سے دلواد و مگر زوجہ لور اس کے والد نے اس وفت زید کے عزیزے یہ کہا کہ زید تو جاتے وقت اپنی زوجہ ہے تین دفعہ سے کمہ گیاہے کہ میراتیرا آخری فیصلہ ہے مگر زید قتم کھاکران لفظوں کے کہنے ہے انکار کرتا ہے بلحہ کہتا ہے کہ میں نے صرف بیہ کہا تھا کہ" احیامیں جاتا ہوں خداحافظ" مگر زوجہ اور اس کے والدیمی کتے رہے کہ وہ کہہ گیاہے کہ "میراتیرا آخری فیصلہ ہے "ابوہ کیے گھر آسکتا ہے اس وجہ ہے مجبوراز بد پھر زوجہ کے گھر اب تک نہیں گیالور کچھ اپنے کپڑے بھی ساتھ لے آیا۔ بیواتو جروا۔المستفتی حاجی متین احمد خلف حاجی رشید احمد و ہلی۔ (جواب ۲۷٤) اس واقعہ کے متعلق دو فتوے میں پہلے لکھ چکا ہول یہ تمیسراہے اور افسوس کہ پہلے فتوؤں کی نقل بھی نہیں رکھی گئی اگر جوابوں میں کچھ اختلاف نظر آئے تووہ بیان سائل کے اختلاف پر مبنی ہوگا کیونکہ مفتی کے پاس اسبات کے معلوم کر۔ نکا کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ کون سابیان سیااور واقعہ کے مطابق

> اگر میں نے اس قتم کی کارروائی کی 'یاتم کو چھوڑ کر چلا جاؤل تو تم پر تمین طلاقیں ہیں 'تو کیا حکم ہے ؟

(جواب ۲۷۵) اپنا سامان لیکر گھر سے بغیر اجازت زوجہ کے نکل جانااور پھر متعدد د نول تک غائب رہنا

<sup>(</sup>١) وادًا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقامثل ان يقول لامراته ان دخلت الدارفانت طائق (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل النالث في تعليق الطلاق ١/ ، ٢٤ ط مؤجديه كوئه )

چھوڑ کر چلے جانے میں داخل ہے اس لئے طلاق معلق واقع ہو گئی۔(۱) فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ ' (جواب) (از نائب مفتی صاحب) اگر محمہ عثان ۱۹جوائی ۱۹۳۵ء سے ۲۳جو لائی ۱۹۳۵ء تک اپنی زوجہ بلسیس کو چھوڑ کر چلا گیا ہے تواس کی زوجہ محموجب اس کی تحریر کے مطلقہ مغلطہ ہو گئی ہے بغیر حلالہ کے رجوع کرنا محمد عثمان کا ہر گزشجے نہ ہوگا۔(۱) فقط حبیب المرسلین نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دہلی

اگر تم کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤل' تو تم پر تنین طلاقیں ہیں' چھوڑ کر چلا گیا (سوال) زید جر کے ہاں ملازمت کرتا تھادر میان ملازمت میں زید نے جر کے چھےرویے غین کئے جرکو علم ہوا تو زید روپوش ہو گیاای حالت میں زیدا پی زوجہ کے پاس گیااور مدد جاہی اس کی زوجہ نے بحر کا تمام روپییہ اداکر نے کاوعدہ کیالیکن اس شرط پر کہ زیدانی زوجہ کواس قشم کی تحریر دیوے کہ '' آئندہ اگر میں اس قشم کی کوئی کارروائی کرون جومیں نے بحر کے ساتھ کی ہے یاتم کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں توتم پر تین طلاق ہیں" زید چو نکہ اس سے تعبل بھی کئی و فعد اس قتم کی حرکت کر چکا تھااور جب بھی الیم حرکت اس سے ہو جاتی تھی تووہ شرم و خجالت کی وجہ ہے روپوش ہو جاتاتھا تحریر دینے والے اور تحریر لینے والے کی منشالور نیت بینہ تھی کہ وہ اس تحریر دینے کے بعد بغیر اجازت زوجہ کے گھرے باہر قدم بھی نہ نکال سکے بلعہ نیت یہ تھی کہ ایسی کارروائی کرنے کے بعد زید جوروبوش ہو جایا کر تاتھا' وہ آئندہ ایسانہ کرسکے زید چونکہ وہلی میں اس قسم کی حرکت کر چکاہےاور دبلی میں ملازمت کرنے کے قابل نہیں ہے اس لئےوہ اپنی فلاح وبہبو دی کے لئے اپنے والد کے پاس کلکتہ جانا چاہتا ہے۔ یااور کسی شہر میں ملازمت کی تلاش میں جانا چاہتا ہے کیکن اس کی زوجہ اس کو د بلی سے باہر جانے کی اجازت نہیں ویت اب زید بغیر اجازت اپنی زوجہ کے دہلی سے باہر جاسکتا ہے یا نہیں؟ المستفتى نمبر ٤٥٥محر عثان دبلي ١٢جمادي الاول ١٣٥٣هم ١١ اگست ١٩٣٥ء (جواب ۲۷۲) خاوند کے الفاظ یہ ہیں" یاتم کو چھوڑ کر چلا جاؤل"اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہوی کی اجازت ك بغير د ہلى (ليمنی وطن ) ہے باہر جلا جائے يا ہے گھرے اليم طرح غائب ہو جائے جس كويہ كه عميل كه ن کو چھوڑر کھاہے تو طلاق ہو گئی (۳) گھر میں ہے باہر جانا مطلقا مراد نہیں ہو سکتا مثلاً نماز کے لئے باہر جانایا سودا سلف لینے کے لئے گھرے نکلنے یا گھنٹہ دو گھنٹے کے لئے گھرے باہر رہنے یاکاروبار کے لئے دن میں

<sup>(</sup>۱) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقامثل أن يقول الأمراته أن دخلت الدارفانت طالق (الفتاوى النهدية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق الره ٢٤ ط ماجديه كونه ) (٢) وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة وثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها والاصل فيه لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة التالتة (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩٦ شركة علميه ملتان) (٣) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لا مراته أن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالا تفاق لان الملك فالحال والظاهر بقاء ه الى وجود الشرط فيصح يمينا أو أيقاعا (الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق

گھر ہے باہر رہنے پر طلاق نہیں ہو گی کیونکہ ان صور تول میں عرفایہ صادق نہیں آتا کہ وہ بوئی کو چھوڑ کر باہر جلا گیااور بمین کادارومدار عرف پر ہوتا ہے۔‹› محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

اگر میری اجازت کے بغیر میرے گھر آئے تو میرے حق میں تین طلاق ہو گی ہسوال ) ایک سخص اس طرح زبان، مری دیتاہے کہ اپنی زوجہ کے ساتھ جھٹرے کے بعد زوجہ میری لڑکی کو مارنے ہے میں خفا ہو کر اس کو اپنے وار مسکونہ ہے نکال کر کہا کہ بیہ میرے گھر آنے ہے تین طلاق ساتھ ہی دوسری دفعہ کماکہ بیہ آگر میری اجازت کے بغیر میرے گھر آئے تو میرے حق میں تمین طلاق ہو گئ میری یہ بات کنے کی وجہ یہ ہے کہ میری زوجہ جھکڑے میں ہمیشہ مشغول رہتی ہے کسی طرت ہے اس ہے روکی نہیں جاتی اور کسی ہے ڈرتی بھی نہیں اور مانتی بھی نہیں ایسی حالت میں لڑکی کو مار نے سے میں خفا ہو کراوراس کے ہر تاؤے وق ہو کر کہا یہ میرے گھر جانے سے تین طلاق اور بیبات کہنے کے بعد ول میں آیا کہ اس کو ڈرانے کے لئے کہتا ہوں لیکن جس طرح زبان ہے بات نکل گئیوہ ارادہ دل کے خلاف ہواسا تھے ہی بی کچھ دل کیاتیں کھول کر کہاہے کہ بہ اگر میری اجازت کے بغیر میرے گھر جائے تو میرے حق میں تین طلاق ہو گیاب گزارش سے کہ صورت مذکورہ میں تخیر ہو گی یا تعلیق ؟ تخیر کی صورت میں ترک اضافت کی وجہ سے عدم و قوع طلاق کا تھکم دیا جا سکتا ہے یا نہیں ؟اور ہمارے اس دیار کے عرف و عاد ت کے لحاظ سے شق اول کو تعکیق کما جاتا ہے گیں بناہر تعلیق عدم حنث کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ دار مسکونہ میں حالف کی سکونت ہے پر تقدیر تعلیق حالف دار مسکونہ کوبعوض مہر زوجہ مذکورہ ہے بیچ کراس میں سکونت کر سکتا ہے یا نہیں۔ یا بمبین فی الفور کے ذریعہ اس کی رہائی کی کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ یااگر کوئی سخص زوجہ مذ َ ورہ کو جبرِ اُاٹھا کر دار مسکونہ میں داخل کروے تو عدم حنث کی **کوئی صورت ہو سکتی ہے یا نہیں** ؟ دوسر می گزارش یہ ہے کہ حالف ند کورا بی زبان ہندی کے کئی روز بعد کہتا ہے کہ میں نے اپنی زبان بندی میں علظی کی ب لیتن میں نے رہے کہا اگر رہے میرے گھر آئے تو تمین طلاق اب حالف کی رہے بات مانی جائے گی یا شیں ؟ المستفتى تمبر ٢٣٥ مولوي فضل الرحمٰن (ضلع نواكهالي) ٣رجب ١٣٥٣ه م ١٢ كتوبر ١٩٣٤ء-رجو اب ۲۷۷) (ازنائب مفتی) اس واقعہ مرقومہ میں بیہ عورت اگرایئے شوہر کے یہال آئے گی تواس عورت پر تمین طافیقیں پڑ جائمیں گی 🕬 آسانی کے ساتھ وقوع طلاق سے خلاصی اس طرح ہو شکتی ہے کہ

<sup>(</sup>١) والاصل ان الايمان مبينة عند الشافعي على الحقيقة اللغوية و عندنا على العرف مالم ينو ما يحتمله اللفظ درمختار وقال في الرد وقوله و عندنا على العرف لان المتكلم انما يتكلم بالكلام العرفي اعنى الالفاظ التي يواد بها معانيها التي وضعت لها في العرف وهامش ودالمحتار مع الدرالمختار كتاب الايمان باب اليمين في الدخول و الخروج والسكني والا تيان والركوب وغير ذلك ٣/٣ لا ط سعيد كراتشي )

٢١) وإذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق (الفناوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة أن وإذاوغير هما ٢٠٠١ فلم ماجديه كوننه )

بغیر اس عورت کے کہنے کے کہاراس کو ڈولی میں سوار کرلیں کسی اور شخص کے کئے ہے یہ عورت ہولی میں سوار ہو جائے تو کہار ڈولی کواس کے شوہر کے مکان میں اتارہ میں سے اندر لے جاکر مکان میں اتارہ میں گئین کہ دیں کہ ڈولی میں ہے اتر جاؤ تو طلاق کے واقع ہونے ہے یہ عورت کی جائے گی(۱) فقط (حضرت مفتی صاحب قبلہ کی رائے کیکر جواب کھا گیاہے) حبیب المرسلین عفی عند'

اً رفایاں کام فلاں وقت معین میں نہ کیا' تو میری ہوی کو طلاق واقع ہو جائے گی'تو کیا حکم ہے ؟

(جواب ۲۷۸) اگراس شخص نے تعلیق باللفظ کی تھی اوراس کے الفاظ کے شاہد موجود ہیں اوران الفاظ میں شرط زائد مذکور نہیں تواب وعوائے زیادت شرط درست نہیں لیکن اگر تعلیق باللفظ نه تھی بلحہ بالکتابية بھی تو اگر زوج خواند و شخص ہواداس نے خود کا نفذ پڑھ لیا اور اس پر دستخط کئے یا اسکو حرفا حرفا سادیا گیا اور اس کی شاہ ہے موجود ہو تو اس صورت میں جسی وعوائے زیادت شرط درست نہیں (م) لیکن اگر وہ ناخواندہ ہے اور سکت اسے حرفاح رفاحانی نہیں اُنی اور اسے انگو مُحالکو الیاباد شخط کر الئے (بعض ناخواندہ لوگ بھی دستخط کرنا سیکھ

<sup>,</sup> ١، ادا حلف الرجل لا يدحل دار فلان فادخل مكرها لا يحنث هذا اذا حمله انسان و ادخله مكرها ( الفتاوي الهندية ' كناب الحيل الفصل الناسع في الايسان ٢، ٥٠٠ طرماجديه 'كوئنه ) ر

<sup>(</sup>۲) ان کے کہ جب نماب شماوت شرعیہ موجود : و تواس کے مقابطے میں کو فکہات معتبر نمیں۔

لیتے ہیں اور دستخطول کے علاوہ کچھ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے) تواس کادعویٰ قابل ساعت ہو گان رہا یہ دعویٰ کہ رجعت کرچکا ہے معارض نہیں ہے کہ اس سے دعوائے شرط ذاکد غیر مسموع ہو جائے کیونکہ ان دوباتوں ہیں اس صورت میں تطبق ممکن ہے۔ فقط محمہ کفایت اللہ کان اللہ لہ وہلی

فلان کی اولاد میں ہے جب جب میر انکاح کسی لڑکی ہے ہوگا' تو میر ی طرف ہے اس پر فورا تنین طلاقیں پڑجائیں گی!

(سوال) معاة نور محر کولد عالم خال ایک او هیز عورت کا نکاح میرے ایک کمن عزیز مسمی محمد خان سے کرادیا گیا نکاح کرنے والول کی تاپاک افراض کچھ بھی ہوں گر محمد خال نے ہوش سنبھالتے ہی نہ کورہ عورت سنبھالتے ہی نہ کورہ کر وفریب کا سنبھا نیاز کاح کر نے ماتھ بیز ارک کا اظمار کیا اور نہ ہی کہ دیا کہ عالم خال کی اولاد میں سے جب جب میر انکاح کی تختا ہوا جال محسوس کر کے اس نے صاف صاف کر دیا کہ عالم خال کی اولاد میں سے جب جب میر انکاح کی اور کی سے ہوگا میر می طرف سے فور اس پر جب جب تیں پڑتی جائیں گی سائل کو تین سوالول کا جواب در کا جواب در کار سنید کے نزدیک صدبلوغ کیا ہے؟ شامی نے پندرہ سال کا تھی ہوئے میں کوئی شید ہے؟ (۲) محمد خال کی عمر طلاق دیے وقت پندرہ سال تین ماہ تھی اور بالغ بھی تھا کیا طلاق واقع ہونے میں کوئی شید ہے؟ (۳) اگر کس فریب میں لاکر محمد خال سے حلالہ کرایا جائے یا اس کا نکاح عالم خال کی لولاد میں سے کسی لاکی ہے کیا جائے نوکیا ہے کہ نوکی سے کیا جائے نوکیا ہے کہ خال کی مواجاتے ثابت ہو جاتا ہے (۱) ہی خور اس کسی ہو جائے ثابت ہو جاتا ہے (۱) ہی خور ہو ہا تا ہے (۱) ہی خور اس کی موجائے ثابت ہو جاتا ہے (۱) ہی خور ہو اس کی حواج کا خالت میں شید میں سند ہو جاتا ہے (۱) ہی خور اس کی حواج کا خال کی طلاق معتبر ہے (۱) ہو کہ کی طلاق پڑ جائے میں شید میں سند ہو گا ہو گا کی طلاق پڑ جائے میں شید میں کا طلاق کی حوالہ کی بعد بھی طلاق کی سال میں کی اللہ کی بعد بھی طلاق کا سلسلہ جاری رہے گا۔ (۱) مجمد کھایت اللہ کان اللہ لہ۔

<sup>(</sup>۱) کونکدنہ تو خود لکھااور نہ دوسرے کے لکھے ہوئے پر اقرار کیا بلحہ لکھے ہوئے میں شرط زائد کا دعوی کررہا ہے اطالا کہ کتب قشہ میں تشر سی تب الو استکتب من آخر کتابا بطلاقها و قراہ علی الزوج فاخذہ الزوج و ختمہ و عنونہ و بعث به الیها فائاها وفع ان اقرائز وج انہ کتابه وان لم يقرانه کتابه ولم تقم بينة لکنه و صف الامر علی وجهه لا تطلق قضاء ولا دیانة و کذا کل کتاب لم یکتبه بخطه ولم یمله بنفسه لا یقع الطلاق مالم یقرانه کتابه ( هامش ردالمحتار 'کتاب الطلاق مطلب فی الطلاق بالکتابة ۲۴۹/۲ ط معید گراتشی )

 <sup>(</sup>۲) بلوغ الغلام بالاحتلام والا حبال والا نزال ' فان لم يوجد فيهما شئ فحتى يتم لكل منهما خمس عشرة سنة به يفتى لقصراعمارا هل زماننا (الدر المختار مع هامش ردالمحتار 'كتاب المأ ذون فصل في بلوغ الغلام ١٥٣/٦ ط سعيد كراتشى )
 (٣) و يقع طلاق كل زوج اذا كان عاقلا بالغا ولا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم (الهداية كتاب الطلاق فصل ٢٥٨/٦ ط شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٤) تنحل اى تبطل اليمين ببطلان التعليق اذا وجد الشرط مرة الا في كلمافانه ينحل بعدالثلاث لا قتضاء عموم الافعال (درمختار) وقال في الرد (قوله الا في كلما) فان اليمين لا تنتهى بوجود الشرط مرة وافاد حصره ان متى لاتفيد التكرار و قيل تفيد والحق انهاانما تفيد عموم الا وقات ففي متى خرجت فانت طائق المفاد ان اى وقت تحقق فيه الخروج يقع الطلاق ثم لايقع بخروج آخر (هامش رد المحتار مع الدرالمختار 'كتاب الطلاق باب التعليق ٢/٣ ٣٥٣ ٣٥٣ ط سعيد كراتشي )

شوہر نے کہا''اگر تیرے سواکوئی اور پانی لانے والا نہیں ہے' تو تخیے ایک دو تین طلاق دیدیں'' یہ تعلیق طلاق ہےیا تخیز ؟

(سوال) زینب کواس کے شوہر اور ساس نے تالاب میں سے پانی لانے کی ممانعت کی کیول کہ وہال پردے کا کوئی انتظام نہ تھا مگر اس نے اس کی کوئی پروا نہیں کی اور پانی لینے کو چلی گئی جب واپس آئی تو شوہر نے کہا کہ اتنی سخت ممانعت کے باوجود توپائی لینے کیول گئی ؟ زینب نے کہا کہ اگر میں پائی لینے نہیں جاؤل گی تو کون لائے گا؟ اس کے شوہر نے خفاہو کر کہا کہ اگر تیر سے سواکوئی اور پائی الانے والا نہیں ہے تو تخفیے ایک دو تین طلاق دیدیں کہال جائے گی چلی جااس مئلہ میں دوعالم مختلف الرائے میں ایک صاحب کہتے ہیں کہ یہ تعلیق ہے لہذا اگر زینب کے مطاوہ کوئی دوسر اپائی لانے والا ہو تو طلاق نہیں پڑی گی دوسر سے صاحب کہتے ہیں کہ یہ کہ یہ تعلیق ہے لہذا اگر زینب کے مطاوہ کوئی دوسر اپائی الانے والا ہو تو طلاق نہیں پڑی گی دوسر سے صاحب کہتے ہیں کہ یہ تعلیق ہے لیہ تاکید کر دی ہوئی طلاق کی تجیز کے کیا معنی جب اس نے ایقاع کی خبر بلفظ ماضی دیدی ہے نیزبعد کو کہاں جائے گی چلی جا کہ کر تجیز کی تاکید کر دی ہے تو تعلیق کیونکر ہوگے۔ گوشر ط کاذکر ہے مگر وہ انعو چلی حالے گی۔المستفتی نمبر ۲۵ مولوی کبڈ صاحب (ضلی نواکھالی)

رجواب ، ۲۸) اس صورت میں شوہر کے بیان طفی پر فیصلہ ہوگا اس سے دریافت کیا جائے کہ اس کا مطلب کیا تھااگر وہ ایسا مطلب بیان کرے جس سے تعلیق کے معنی پیدا ہوتے ہوں تو تعلیق ہوگی اور آگر ایسا مطلب ظاہر کرے جس سے تنجیز نکلتی ہو تو تنجیز ہوگی اس کے الفاظ دونوں معنی کے محتمل ہیں اس لینے اس کے طفی بیان سے ایک صورت متعین کی جاسکتی ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دوہلی

آگر میں اس مدر سه کو تمهاری اجازت کے بغیر چھوڑ کر جلا جاؤں تو میری بیوی کو تنین طلاق ہو جائیں گی

رسوال ) بحر نے اپنے بھتے زید کو افراقہ اپنے قائم کردہ مدرے میں پڑھانے کے لئے بلایا زید کے افراقہ آنے کے بعد تقریباً ایک سال تک بحر نے بلا تخواہ صرف خوردونوش پرمدری کرائی بعدہ بحر نے اپنی لڑکی ہندہ کے ساتھ زید کا نکاح کر دیا اور زید اب داباد کی حقیمت سے رہنے اور مدری کا کام انجام دیے لگا اپنے میں ساس جو کہ ہندہ کی سو تیلی مال ہے داباد کے ساتھ جھٹر افساد کرنے نکی جس سے شک آلرزید نکل آبیا اور مدرسہ بھی بحر نے اٹھادیا جھٹر اتقریباً تین چار ماہ قائم رہا بھر چند دوسرول کی فیمائش پرزید اور بحروساس میں صلح ہو گئی اور زید ساتھ رہنے لگا بھر ایک روز زید کے کھانے میں کوئی دست آور چیز مال کر کھلادی جس سے خون سک جاری ہو گئی اس کمزوری کی حالت میں ساس اور خرراہ کا کے ایک میں ساس اور خرراہ حکا کر بالا کراہ حسب ذیل تحریر کلکھوالی :۔۔

<sup>(</sup>١) تاثير على بية للاحتمال والقول له بيمينه في عدم البية (درمحتار) وقال في الرد, قوله للاحتمال) لماذكرنا من ان كل واحد من الالفاظ يحتمل الطلاق وغيره والحال لا تدل على احد هما فيسأل عن نيته ويصدق في ذلك قضاء بدائع (هامش رد المحتار مع الدر المحتار' كتاب الطلاق' باب الكيابات ٣٠٠٣ ط سعيد كراتشي)

"بہتم خود نید بیل 'پن مقل ہو شیاری اور راضی خوشی ہے نہ کسی کی عقل ہو شیاری سے نیچے کی شرط اپن مقتل ہو شیاری سے لکھود بتا ہواں(۱) ہیں بحر کے مدر سے میں جو نمبر ۱۱ ٹوئی استریٹ پر ہے اس میں پڑھا سکتا ہوں اور دوسر سے مدر سے میں جیسا کہ ماٹانڈل اور نیو کلر اور تھانون یا نیو لینڈ کے پڑھانے کا اور دوسر اکوئی کام کرنے کا مجھ کو حق ضیں ہے اگر میں ایسا کروں تو بحر کو حق ہے پولیس کی معرفت سے یا کسی دوسر ہے کی معرفت سے بھے کو بلو اسکتا ہے (۲) دوسر ااگر میں اس مدر سے کو چھوڈ کر چلا جاؤں تو میر کی عورت ہندہ کو تمین طلاق ہو جائیں گی چراس پر میر آباتھ حق ضیں اور اگر ان کی خوشی اور اجازت سے جاؤں تو جاسکتا ہوں (۲) یہ طلاق ہو جائیں گی پھر اس پر میر آباتھ حق ضیں اور اگر ان کی خوشی اور اجازت سے جاؤں تو جاسکتا ہوں (۲) یہ کہ اس مدر سے میں جتنے بچے پڑھتے ہیں ان کو پھر الانے کا مجھ کو حق ہے اور اگر مر کار مجھ کو یہاں سے نکال و سے تو یہ کا فذ سے طلاق ہو جائے گی۔"

اس تحریر کے بعد زید تندرست ہوا لیکن مدرسہ بحرکا قائم ندرہا تو زید نے دوسر ہے مدرسے میں ماہ ذمت بر ضائے بحر اختیار کی چند ماہ بعد اس مدرسے سے علیحہ ہواتوا بک رئیس نے بحرسے کما کہ تم اپنے بھی یاوا ماہ کو بھیا کر شمار امدرسہ بھر جاری کرواور تنخواہ تمہارے داماد کو بیس دوں گابہت فیمائش کے باوجود بحر راضی نہ بوالور زید کے متعلق ناشا نستہ کام منہ سے نکالنے لگا بلآ خر زید نے بلار ضاوا جازت بحر شہر سے دور دوسر سے موالور زید کے متعلق ناشا نستہ کام منہ سے نکالنے لگا بلآ خر زید نے بلار ضاوا جازت بحر شہر سے دور دوسر سے شر میں ملازمت تلاش کری اور وہال چلا گیا اس عرصہ میں ہندہ کو ایک لڑکا بھی ہوا ہے زیدو اِل سے و قافو قاف خطو کہ کا تعرب کرنے لگا تو بحر والی سے کہ واسطہ نمیں اب سوال یہ ہے کہ بنا خطو کہ کہا تاریخ المال یہ ہو کہ بنا دوسر سے شہر میں ملازمت نہ تحریر و شر النظ و حالات مذکورہ بالا کے زیدگی اس شحر میں عامر بھر بلا اجازت دوسر سے شہر میں ملازمت اختیار کرنے ہندہ کو طلاق و اقع ہوئی یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲ ک 9 حافظ محمود جو ہائسر گ سار بیح الماول

(جواب ۲۸۱) اگر سے تحریر جرانگھوائی گئی ہے توبالکل غیر معتبر اور غیر مؤثر ہے اس کی کوئی شرط بھی قابل انتہار نہیں (۱)اور اگر جبر واکراہ نہ ہو تو معتبر ہے اور اس صورت میں شرط نمبر (۱)اس وقت مؤثر ہو سکتی ہے کہ بحر کا مدر سے نمبر ااٹولی اسٹریٹ پر ہونے کے باوجود زید اسے چھوڑ کر دوسرے مدرسے میں جاتا اور بغیر اجازت جاتا تو طلاق واقع ہوتی لیکن آگر دوسرے شہر میں جانے کے وقت بحر کامدرسہ نہیں تھایا تھا مگر اجازت سے آبیا توان دونوں صور تول میں طلاق واقع نہیں ہوئی۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی۔

١) وفي البحران المراد الاكراه على التلفظ بالطلاق فلو اكراه على ان يكتب طلاق امراته فكتب لاتطلق لان الكتابة اقيمت مقام العبارة باعتبار الحاجة ولا حاجة هنا كذا في الخانية (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٣ ٢٣٦ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٢) وإذا أضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقامثل أن يقول لا مراته أن دخلت الدار فانت طالق (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة أن وأذا وغيرهما ٢٠٠١ ع ط ماجديد كوئمه إ

شوہر نے کہاکہ ''اگر میں پنجوں کا فیصلہ نامنظور کروں' تو یمی تحریر میری طلاق سمجھی جائے' تو کیا تھم ہے ؟

رسوال ) مساق مگور و خر عید و گوی سند و ندله صلع آره ) کاعقد ہمراہ خداخش (ولدرولیا گھوی لد حیانہ )

سال ۱۹۱ے میں بربانہ بابالتی مساق ہوا تھابعد زکاح رخصتی نہیں ہوئی یہ جوہات خاکی زوجین میں مقدمہ بازی ہوگئی چنانچہ اسی دوران میں زوجین نے بذر لید تحریر اقرار نامہ خالات مقرر کرد ہے شوہر ندکور نے علاوہ تحریر اقرار خالتی کے بہان کویہ تحریر میں قطعاشر عا قانونا تحریر اقرار خالتی کے بہانات کے بہائے بیس فاشر عالم قانونا مسیح و معتبر مجھی جانے پیس خالیان نے بعد تحقیقات و لئے جانے بیانات کے بہائے کیا کہ مساق ندکورہ شوہر موصوف کو مبلغ تین سورہ بے دے کر خلع کرلے شوہر ندکور نے فیصلہ بچان کونا منظور کیا اور روپیہ لینے سے انکار کیا مساق ندکورہ نے انکار کیا مساق ندکورہ کے استقرار میں مقابلہ شوہر ندکور نے فیصلہ بچان کونا منظور کیا اور روپیہ دائر کیابہ سی دار کی بر کہا جانے ہوئے نکاح مدالت موبولہ کیا ہے ہے دائر کیابہ سی دار کی میں کہ قابلہ شوہر ندکور کے نوبولہ کیا سنقر ار متعلق دادر می (اے) می خرچ کیا نوبولہ کیا ہے بہ جائز ہیا جائر کیا جائے نوبولہ کی میں کیا ہے ہے جائز ہیا جائر اور میں الدین صاحب (میر کھی ) ما جہادی الاول ۵ میا سائر ار متعلق دادر میں آب میں تحریم کیا ہے بہائر کیا جائر اور کی استقریم کیا ہے کہ دامساق کیا ہوئوں کا فیصلہ نامنظور کروں تو کی تحریم میں کیا جہادی الاول ۵ کی سے اسلام کیا کہائر کیا کہائر کیا گوئی کور کور کی تحریم کیا ہوئوں کا فیصلہ نامنظور کروں تو کی تحریم میں تحریم کی تحریم کی تحریم کی تحریم کیا منظور کروں تو کی تحریم میں تو کی تحریم کی تحریم کی تو کوئوں کا فیصلہ نامنظور کروں تو کی تحریم کی تحریم کی تحدید دو سرائل کا عورت کا جائر کیا گوئیک کا منظور کروں تو کی تحریم کی تو کوئوں کا فیصلہ نامنظور کروں تو کی تحریم کی تو کوئوں کا فیصلہ کامنظور کروں تو کی تحریم کی تو کوئوں کا فیصلہ کامنظور کروں تو کی تحریم کی تو کوئوں کا فیصلہ کامنظور کروں تو کی تحریم کی تو کوئوں کا فیصلہ کامنظور کروں تو کیا کیا کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کا کوئوں کوئوں

جو کوئی معاہدہ کی خلاف ورزی کرے گویا 'اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی' تو خلاف ورزی پر طلاق ہو گی یا نہیں ؟

رسوان ) دو گروہ میں جھڑا ہو ااوروہ جھڑا اس قدر طویل ہو گیا کہ ہر ایک گروہ کے آدمیوں نے آپس میں سے
سطے کیااور با قاعدہ لکھ دیا کہ ایک گروہ دو سرے کے بہاں نہ تو کھاناوغیرہ کھاوے اور آپس میں سی کے بہال
نہ لڑکی ااوے نہ اپنی دے اس معاہدے کے جو خلاف کرے تو گویا اس نے اپنی عورت کو طلاق دے دیا یک
معاہدہ دونوں گروہوں کا ہوا بچے دنوں کے بعد جھڑا ختم ہوااور بیشتر کا معاہدہ جو تھا اس کو ترک کرے آبس

<sup>(</sup>۱) واذا ضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لامراته ان دخلت الدار فانت طالق (الفتاوى الهندية اكتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الفالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ٢٠/١ ط ماجديه كوئنه ) وقال في الدر و تنحل ليمين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد في الملك طلقت و عتق والا لا والدرالمختارا مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب التعليق ٢٥٥/٣ ط سعيد كراتشي )

میں کھاناہ غیرہ کھانے ۔ لگماباس صورت میں ان کی عور توں کو طلاق ہوگیا کہ نہیں اب اگر طلاق واقع ہو نواب کیا کرناچا بنے۔ المستفتی نمبر ۱۱۷۳ عبدالرزاق صاحب (ضلع میدنی پور) ۲۰ جمادی الثانی ۵ سراھ م ۸ ستم بر ۱۹۳۶ء

(جواب ۲۸۳) اگر معاہدہ کے الفاظ بیستھے کہ جو کوئی معاہدہ کے خلاف کرے گویاس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو خلاف کرنے گویاس نے اپنی عورت کو طلاق دے دی تو خلاف کرنے والول کی بیو ایول پر طلاق نہیں ہوگی بلحہ الن پر یمین کا گفارہ لازم ہوگا(۱) یعنی دس مسکینوں کو بو نے دو میر فی مسکینوں کو بو نے دو میر فی مسکینوں کے حساب سے گیہوں دینے ہوں گے۔(۱) فقط محمد کفایت اللہ

آگر میں عمر سے ملول باس کے پاس جاؤں ' تو میری ہیوی پر طلاق ہے ' تو عمر سے ملنے سے ہیوی پر طلاق پڑجائے گ

(سوال) زید نے صف اٹھایا کہ میں عمر سے نہ ملوں گاور نہ اس کے پاس جائل گا خالد نے کہا کہ بجھے تیم ک اس قتم کا اعتبار نہیں بلحہ یوں کہو کہ اگر میں عمر سے ملوں یاس کے پاس جائل تو میری ہوی پر طلاق ہے بعید ان الفاظ کو زید نے تین بار کہا گر پدرہ ہیں دن کے بعد زید عمر کے پاس گیااور اس سے ملا خالد نے کہا کہ تو نے تو نہ ملنے پر طلاق دی تحق ایسا کیوں کیا زید نے کہا کہ میں بھول گیا تھالبذ اازروئے شرع فرمایا جاوے کہ صورت نہ کورہ میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں اگر واقع ہوئی تو کوئی ؟ المستونتي نمبر ۲۰۱ مستواب الدین ریاض الدین صاحبان سوداگر ان ظروف بازار شاہی مسجد مر اولباد۔ اارجب ۱۲۹ ساتھ م ۲۸ ستمبر ۱۳۳۱ء ربواب ) والموصوب صورت مسئولہ میں تین طلاق واقع ہو گئیں لبذا اب بدون صلالہ نکاح نہیں ہو سکتا جیسا کہ در مختار ہیں ہے۔ فی ایسان الفتح ما لفظه وقد عوف فی المطلاق بدون صلالہ نکاح نہیں ہو سکتا جیسا کہ در مختار ہیں ہے۔ فی ایسان الفتح ما لفظه وقد عوف فی المطلاق وقع المثلث واقرہ المصنف (ھامش شامی ص ۲۹ ۵) (منفقط واللہ تعالی اعلم باصواب حرروا المجی عفو وقع المثلث واقرہ المصنف (ھامش شامی ص ۲۹ ۵) (منفقط واللہ تعالی اعلم باصواب حرروا المجی عفو المنات طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دولت الدار فانت طالق ان دخلت الدار فانت طالق ان دولت الدار فانت طالق ان دولت الدار فانت میں میان کے دولت الدار فانت کے میں میان کی میں میں میں میان کی میان کی کی دولت کی کر میں میان کے

<sup>(</sup>۱) يو نفد غظ المروية البيت تجيز طابق مين او تواس من طابق التع نمين اوتى الى طرح ببوه تعلق طابق مين استعال او جائت تب بحى عابق نمين إن نابت اس من استعال او جائت تب بحى عابق نمين إن البيت اس من المعنى المعتملة و تابت اور جب اس ك طاف كيا توقيم ثوث كن ابد السماك كفاره ما زم اوكا كلما في الدر السحار البيمين لغة القوة و شرعا عبارة عن عقد قوى به عزم المحالف على الفعل اوالترك فلد حل التعليق فانه يمين شرعا را للدر المحتار مع هامش ردالمحتار اكتاب الإيمان ۲/۲ و ۷ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>۲) و كفارته تحرير رقبة او اطعام عشرة مساكين كما مر في الظهار او كسوتهم بما يستر عامة البدن وان عجز عنها كفها وقت الادا عضام ثلاثة ايام ولاء (تنوير الائتسار و شرحه) وقال في الرد (قوله عشرة مساكين) اى تحقيقا او تقديرا حتى لو اعطى مسكينا واحدا في عشرة ايام كل يوم نصف صاغ يجوز (هامش ردالمحتار مع الدرالمختارا كتاب الإيمانا مطلب كفارة اليمين ٧٢٥/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) الدرالمحتار مع هامش رد المختار "كتاب الايمان" باب التعليق ٣٧٦. ٣٧٦ ط سعيد كراتشي )

الجواب صحیح بهنده عبدالله غفرله 'مدرسه امدادیه عربیه مراد آباد ۲۳ جمادی الثانی <u>۱۹۵۵ء الجواب صحیح فخر الدین</u> احمد (مدرس اول مدرسه شاہی مسجد مراد اباد)

(جواب ٢٨٤) (از حضرت مفتی اعظم ) بھول جانے كاعذر مفيد نہيں اور قضاءً تين طلاق پڑنے كاہی تھم ديا جائے گا۔ (۱) فقط محمد كفايت الله كان الله له و بلی

## اگر میں شرع کے خلاف کوئی کام کروں تو مجھ پر طلاق اضافی ہوگی 'ان الفاظ سے طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟

دیگر علاء جواب می دہند کہ قول اول بالکل غلط است زیرا کہ عمل یمین در نکاح کہ قبل از یمین شدہ بود ہر گر جاری نمی شوونہ غیر اضافی واقع می شود بلتھ ہر ائے زید نکاح کردن جائز است خواہ آل سابقہ بو دیاد گیر زن نوبو و خواہ بربان خود بود پایز بان دیگر شخص بود بلور اجازت خواہ اجازت قولا خواہ کتابتہ بود یعنی ہم طور کہ ہست ہر ائے زید حالف نکاح کردن جائز است واز حنث خود فدیہ یمین ہر زید واجب شدہ دبعض علاء تھم کردہ کہ اگر دیگر شخص خواہ ولی دیر ائے زید نکاح می کند بغیر دن سابقہ لیعنی دیگر زن نوبر ائے زید نکاح می کنند بغیر اجازت ذید اجازت قولاً بغیر اجازت زید اجازت قولاً بغیر اجازت زید اجازت زید نکاح کردن جائز است واگر از طرف زید اجازت قولاً یا کتابتہ ہو ایس پر نقد بر اجازت زید نکاح کردن ویگر شخص بر ائے زید ہم جائز نیست ویر ایں

<sup>(</sup>١) لو الحالف مكرها او مخطئا او ذاهلا او ساهيا او ناسيا بان حلف ان لا يحلف ثم نسى و حلف فيكفر موتين مرة لحنثه واخرى اذا فعل المحلوف عليه عيني تحديث " ثلاث هزلهن جد" منها اليمين في اليمين اوالحنث فيحنث يفعل المحلوف عليه مكرها ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار كتاب الايمان ٨/٣ ، ٧ ، ٩ ، ٧ ط سعيدكراتشي)

اختلاف ند کوره دوازده سال گزشته تا بنراائوقت بوجه مفصل مطالق مند بهب خود حل نه شده آخر الامر بمه اختلاف کننده صاحب اختلاف کننده صاحب انتخاف کننده صاحب مقرر کرده که بهر طور حکم از طرف کفایت الله صاحب خوابد آمد در جواز نکاح کردن برائے زید ند کوره یا در عدم جواز نکاح کردن برائے زید ند کوره یا در عدم جواز نکاح کردن برائے زید بر آن حکم عمل می کندم انشاء الله تعالی ۔

المستفتی نمبر ۱۲۹۲ عزیزالله صاحب حق شیر ورده معرفت نور شیر محمد صاحب. پیتاوری نووارد در بلی ۲۵ شوال <u>۳۵۵ اینه</u>م ۹ جنوری ب<u>ح ۱۹۳</u>۶ء

(ترجمه) زیر کے واسطے مثلاً اس کے باب یامان یابھائیوں نے نکاح کیااور نکاح سکے وفت منکوحہ کم من مختی اور زیر جوان ما قل بالغ تھااور کم سنی کی وجہ سے منکوحہ کو شوہر کے گھر دخصت نہیں کیا آبیااس طرح ک نکاح کے بعد سے بعد زید کی زبان سے مندرجہ ذیل الفاظ بطور حلف کے صادر ہوئے کہ "اگر ہیں اس وفت کے بعد سے شر بعت کے فااف کروں تو مجھ پر طلاق اضافی ہوگی" یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ الفاظ اس نے ایک وفعہ کے یادو تین بار کھے۔

اور زید حالف نہیں جانتا ہے کہ طاباق اضافی کیا چیز ہے اور اس کے الفاظ کس طرح پر ہیں۔اس حاف کے بعد زید کی طرف سے حدود شرعبہ سے تجاوز سر زد ہوازید کے حانث ہونے کے بعد اس کی منکوحہ ہائٹے ہو چکی تھی اس کے والدین نے زید ہے ۴ طالبہ کیا کہ وہ اپنی منکوحہ کور خصت کرالائے۔

زید نے علاء ہے فتو کی طلب کیا کہ یہ اس کی منکوحہ اس کے لئے جائزہ حلال ہے یا نہیں ؟ اس مسئلہ میں علاء نے مختلف فتو ہے صادر فرمائے بعض علاء نے تھم دیا کہ زید کے لئے بالکل ٹکاح کرنا جائز نہیں خواہ وہ پہلی ہی عورت ہو جہکازید کے لئے اس کے باپ یا ال یا بھائیول نے نکاح کیا تھا خواہ کوئی دو سری عورت ہو کی ذبان ہے جو الفاظ نکلے ہیں وہ طلاق اضافی ہے کنا یہ ہیں اور طلاق اضافی کا تھم یہ ہے کہ انسان ٹکاح کرنے ہو الکل محروم ہو جاتا ہے۔

بعض علماء نے تھم دیا کہ یہ الفاظ یعنی لفظ اضافی طلاق مہمل ہے اوران الفاظ ہے طلاق واقع نہیں ہوتی اور اضافی واقع ہوجاتی ہے۔ دیگر علماء جواب میں فرماتے ہیں کہ قول اول بالکل غلط ہے کیو نکہ یمین کا عمل اس نکاح پر جو یمین سے پہلے منعقد ہوا تھا ہر گز جاری نہ ہوگا اور طلاق غیر اضافی بھی واقع نہیں ہوگ بلعہ ذید کے لئے نکاح کرنا ہا کڑ ہے خواہ پہلی عورت ہویا دوسر کی نئی عورت ہو۔ خواہ نکاح آپی زبان سے ہویا دوسر ہے شخص کی زبان سے باجازت زید قوال یا تماہتہ ۔ یعنی جس طرح بھی ہو زید کو نکاح کرنا جا کڑ ہے اور قسم توڑ نے کا کفارہ زید پر واجب ہے۔ پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسر اشخص ولی زید ہویا غیر ولی زید کے لئے توڑ نے کا کفارہ زید پر واجب ہے۔ پھر بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسر اشخص ولی زید ہویا غیر ولی زید کے لئے کسی نئی عورت کا نکاح کرنا جا کڑ ہے۔ اور کسی نئی عورت کا نکاح کرنا جا کڑ ہے۔ اور کسی نئی عورت کا نکاح کرنا جا کڑ ہے۔ اور کسی اجازت قوالیا گاہتہ واقع ہو جائے تواس اجازت کے بعد شخص دیگر کا کیا ہوا نکاح ہمی جا کڑ نے ہوگا۔

اس اختلاف بربارہ سال گزر مچے ہیں اور اب تک اپنے ند ہب کے مطابق یہ مسئلہ عل نہیں ہوا آخر

الامر تمام انتقلاف کرنے والے علماء نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب کے فیصلہ کو تسلیم کریں گے اور زید کے لئے حضرت مفتی صاحب موصوف جو تھم صادر فرمائیں گے اس پر عمل کیا جائے گا۔

(جواب ۲۸۵) قول زید یعنی این الفاظ (که اگر من خلاف شرع کارے بختم مراطلاق اضافی باشد) قول مهمل است اگر شخص ند کوربعد ازیں حانث شود بروطلاق لازم نه گردد و زکاح او که قبل از حلف شده بود ازیں حنث باطل نه شود (۱) واگر اوبعد از حنث زکاح جدید جم کند آل ذکاح جدید جم جائز باشد۔ (۱)

اگر فرضاایں بمین راموٹر ہم قرار دادہ شود اٹر اور نکاح کہ بعد ازیمین منعقد کردہ شود خواہد ہو دامایر نکامے کہ بوقت بمین موجو دیو دیر واٹر بمین ہر گز نخواہد یو د۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'دبلی (ترجمہ) زید کا بیہ قول کہ ''اگر میں شرع کے خلاف کوئی کام کروں تو مجھ پر طلاق اضافی ہوگی" بالکل لغواور مہمل ہے آگر زید جانث ہو جائے تو طلاق الازم نہیں ہوگی اور اس کاوہ تکاح جو پہلے ہو چکا تھا اس جائث ہوئے سے باطل نہیں ہوگا اور جانث ہوئے کے بعد وہ جو جدید نکاح کرے گاوہ بھی جائز ہوگا۔

اگر بالفرنس اس ئیمین کو نکاح پر انژاندازمان بھی لیا جائے تووہ اس نکاح پر انژانداز ہو سکتی ہے جو ئیمین کے بعد منعقد کیا جائے لیکن جو نکاح کہ ٹیمین کے وقت موجود تھااس پر ہر گزانژانداز نہیں ہو سکتی۔ محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰہ لہ 'د ہلی

اگر میں اسے رکھوں' تواس پر تین طلاق' نکاح کرنے سے تین طلاق واقع ہو جائیں گی (سوال) ایک شخص کے لئے اس کے والد نے ایک عورت کا خطبہ کیا ابتدائے گفت وشنید ہے وہ شخص اس عورت پر ناراض تھا نکاح کے قبل وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ نکاح کے متعلق گفتگو کر رہا تھا اثناء گفتگو میں ہمسایوں میں ہمسایوں میں سے ایک نے کہاکہ تہمیں اس عورت سے ضرور نکاح کر ناہوگا۔ اس وقت اس شخص نے کہا کہ اگر میں اسے رکھوں تواس پر تین طلاق۔ صورت مسئولہ میں بعد نکاح تین طلاق واقع ہوگی یا نہیں بر تفذیر اول شخلیل کی ضرورت ہوگی یا نہیں بر تفذیر

<sup>(</sup>۱) اس لئے کہ طابق اضافی کا مطلب یہ ہے کہ "اگریش شرع کے خلاف کو تی کام کروں او جیرے پروہ عورت طابق ہے" اور صورت مسئولہ یس یہ عورت پہلے ہے اس کی دوی ہے اس سے دوبارہ نکاح شیس کر سکتا گیل یہ کلام لغو موا: لمعا فی الله والمعختان و شوط صحته کون المشوط معدو ماعلی خطر الوجود (درمختان) وقال فی الرد (قوله لغو) فلا یقع اصلا لان غوضه منه تحقیق النفی حیث علقه بامر محال هذا یوجع الی قولهما امکان البر شوط انعقاد الیمین خلافالا بی یوسف (هامش و دا لمحتار مع المدوالمختار اکتاب الطلاق باب التعلیق ۲/۲ کا طسعید کراتشی ) ہی موجودہ حالت پس جب کہ وہ عورت اس کے نکاح س کے نکاح س کے نکاح س کے اس پر اس تعلق آئے کو کے طلاق واقع نہیں ہوگی

<sup>(</sup>۲) اورجب شرع کے خلاف کو گی گام کرنے ہے سم ٹوٹ کی تواب کی دوسری عور سے تکار کرنے ہے دوبارہ حائث نہ ہوگا کیو نکہ سم ختم ہو چکی ہے 'کما فی الدر المجتار : و فیھا کلھا تنحل الیمین ای تبطل الیمین ببطلان التعلیق ان وجدالشرط مرة والدر المختار مع هامش رد المحتار 'کتاب الطلاق باب التعلیق ۴۱۲ ۳۵ ط سعید گواتشی )

ر کھوں سے عرفا نکاح کروں مرادلیا جاتا ہے۔ المستفتی نمبر 22 سا مسٹر محد اظہار صاحب (ضلع اکیاب)۲۲زی الحجہ ۱۳۵ مرادلیا جاتا ہے۔ المستفتی اکیاب)۲۲زی الحجہ ۱۳۵ مرادلیا جاتا ہے۔ المستفتی اکیاب)۲۲زی الحجہ ۱۳۵ مرادلیا جاتا ہے۔

(جو اب ٢٨٦) اگروہ اقرار كرے كہ لفظ ركھوں ہے اس كى مراد نكاح كروں تھى تو تين طلاقيں نكاح كرنے پر بڑجائيں گى د) اور بدون تحليل وہ عورت اس شخص كے لئے حلال نہ ہوگا، وہ اقرار نہ كرے نور كھوں كالفظ نكاح كروں ہے معنی پر محمول نہ ہو گاورو توع طلاق كا تھم نہ ہوگا۔ فقظ محمد كفايت الله كان الله له ، د بل

(۱) شوہر نے بیدی سے کما''اگر تو گھر میں داخل ہوئی' تو تجھ پر طلاق ہے'
(۲) شوہر نے بیدی سے کما''اگر تم خالد کے گھر جاؤگی' تو تمہار الور ہمارا تعلق قطع ہوجائےگا"
(سوال) (۱) زید نے پی زوجہ سے کما کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھ پر طلاق ہے لیکن طلاق کی نیت نہ
ضی پھر وہ گھر میں داخل ہوئی تو طلاق مغلطہ ہوگی یار جعی ؟ (۲) زید نے اپی زوجہ ہندہ سے ڈرانے کی
غرض سے کما کہ اگر تم خالد کے گھر جاؤگی تو تمہار الور ہمارا تعلق قطع ہوجائے گا لیکن نیت طلاق کی نہ تھی
اور نہ جدائی کی نیت تھی نہ بیونت کی نیت تھی محض ڈرانے کے لئے کما تھا پھر ہندہ زید سے پوشیدہ خالد کے
گھر گئی توجو تھم ہندہ کے حق میں صادر ہوتا ہے تحریر فرمایا جائے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۱ مولوی محمود خال
صاحب مدر س اول مدر سہ ریاض العلوم (کا نیور) ۵ جماد کی الاول ۲ ھے اور کی توطلاق پڑجائے گی (۲) گر طلاق
ر جعی ہوگی (۱) اس صور سے میں اگر عور سے گھر میں داخل ہوئی توطلاق پڑجائے گی (۲) گس صور سے
ر جعی ہوگی (۱) ابت صور سے غیر مدخولہ ہوگی تو طلاق بائن ہوگی مغلطہ نہ ہوگی (۵) اس صور سے
میں چونکہ نیت طلاق کی نہیں تھی اور طلاق کا صر سے لفظ بھی نہ تھا اس لئے طلاق نہ ہوگی۔(۲) اس صور سے
میں چونکہ نیت طلاق کی نہیں تھی اور طلاق کا صر سے لفظ بھی نہ تھا اس لئے طلاق نہ ہوگی۔(۲) اس صور سے الله کان اللہ لہ ، دبی

 (١) اذا اصاف الطلاق الى النكاح وقع عقيب النكاح نحو ان يقول لامراة ان تزوجتك فانت طالق او كل امراة اتزوجها فهى طائق ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع فى الطلاق بالشرط الفصل الثالث فى تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما) ١/ ٥ ٢ ع ط ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>٢) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة اوثنين في الامة لم تجل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى : " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمرادالطلقة الثالثة ( الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/٢ ط شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٣) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لامراته ان دخلت الدار فانت طائق ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ٢ / ٢ ٢ ط ماجديه كوئفه ) (٤) وصريحه مالم يستعمل الا فيه كطلقتك وانت طائق و مطلقة و يقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعناه من الصريح واحدة رجعية ( الدرالمختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح ٢٤٧/٣ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٥) فان فرق الطلاق بانت بالاولى ولم تقع الثانية والثالثة وكذا اذا قال لها انت طالق وقعت واحدة ما ذكر ناانها بانت بالا ولى ( الهداية كتاب الطلاق فصل في الطلاق قبل الدخول ٣٧١/٢ ط شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٦) فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال وهي حالة مذاكرة الطلاق او الغضب ( الدر المختار مع هامش رد المحتار ، كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ط سعيد كراتشي )

اگر آج سے تو نے میر سے سامنے را تلین کپڑے پینے تو میری طرف سے تین طلاق ہے۔

(سوال) ایک شخص سے اس کی ہوئی کی لاائی ہوتی ہے لڑائی کا سب یہ ہوتا ہے کہ مردر تکین کپڑوں سے خوش ہوتا ہے اور عورت کور تکین کپڑوں سے رغبت کم ہوتی ہے بیمال را تکین کپڑوں سے مراد گھر کے رنگے ہوئے کپڑے ہیں جوابتی بین جوابتی ہیں ہوتا ہے ہیں جوابتی ہی کھی کہ سفید کپڑے ہیں کر محفل میں شریک ہو تا ایک روز عورت کو کسی محفل میں شریک ہوتا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ سفید کپڑے ہوئے ہیں کر محفل میں شریک ہو تگراس وقت سفید کپڑے موجود شمیں سے خوال کپڑ بسب اصل لڑائی کا ہوتا ہوتا واب دان ہی مرد غصہ کی حالت میں برابھلا کہتار ہاہے شام کو تصد طول کپڑ جاتا ہے مرد غصہ کی حالت میں عورت سے کہتا ہے کہ اگر آئ سے تو نے میر سے سامنے رنگین کپڑے پینے تو میر کی طرف سے تین طلاق ہے بایحہ تو میر کی گراپ عورت کے پاس گھر کے رنگ میر کی طرف سے تین طلاق ہے بایحہ تو میر کی گراپ عورت کے پاس گھر کے رنگ ہوئے کہتا ہیں جن کوری ہناچا ہی ہو اوراس میں مرد بھی راضی ہوئے کہا جادی میں مرد بھی راضی ہوئے کہا گرائے کہا ہوئے کہا ہے کہا گرائے کہا ہوئے کہا ک

(جو اب ۲۸۸) گلاق معلق ہے وہ صورت خارج کہ عورت مرد کے سامنے نہ ہواور رنگین کپڑے پہن لے بعنی اس صورت میں طلاق نہیں پڑے گائین اگر رنگین کپڑول میں مرد کے سامنے آجائے گی تو طلاق بڑجائے گی۔(۱)

مرد کے الفاظ میں تور تنگین کپٹروں کاذکر ہے اور وہ گھر کے رکھے ہوئے اور ولا بی رنگے ہوئے دونوں کو شامل ہے اس کے کلام میں کوئی تفصیل نہیں ہے لیکن آگر جھٹڑ اانہیں کپڑوں کے متعلق تھا جو گھر میں رنگے جاتے ہیں اور ولا بی رنگین کپڑوں کے متعلق نہیں تھا اور مرد بھی اقرار کرتا ہے کہ اس کی نہیت بھی ولا بی رنگین کپڑوں سے متعلق نہ تھی توولا بی رنگین کپڑوں کے ساتھ طلاق متعلق نہ ہوگی۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہلی

گاؤاں کے باشندول نے متفق ہو کر کہا کہ اگر کوئی شخص پنجایت سے الگ ہو جائے اور مسجد میں نمازنہ پڑھے 'تواس کی بیوی کو تمین طلاق (سوال) ایک گاؤل میں ایک ہی مسجد ہے کوئی دوسری مسجد نہیں ہے اور وہاں کے باشندول نے متفق ہو کر

<sup>(</sup>۱) وإذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقامثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان وإذا وغيرهما ١/ ٥٢٤ ط ماحديه كونه) (٢) حلفه والله ليعلمنه بكل داعر بمهملتين اى مفسد دحل البلدة تقيد حلفه بقيام ولايته بيال لكون اليمين المطلفة تصير مقيد ة بدلالة الحال وينبغي تقييد يمينه بفور علمه (در مختار) وقال في الرد (قرله تقيد حلفه بقيام ولايته) هدا التحصيص بالزمان ثبت بدلالة الحال وهو العلم بان المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره او شر غيره برجره (هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الايمان باب اليمين في الضرب والقتل وغيره 'مطلب حلفه وال ليعلمنه بكل داعر ٣ / ٤٤٨ طسعيد كراتشي )

یہ کہا کہ اگر آئیں میں کوئی جھٹڑافساد ہوجائے توسب مل کر آئیں ہی میں فیصلہ کرلیا کریں گے اور پنچایت بھی قائم کرلی اور یہ بھی وعدہ کیا کہ سب مل کر مجد ہی میں نماز پڑھا کریں گے اگر کوئی شخص پنچایت سے علیحدہ ہوجائے اور مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس کی بیوی کو تین طلاق اور اس بات کو ہر شخص نے منظور کرلیا الفاق وقت کہ کی بات پر آئیں میں جھٹڑا ہو گیا اور چند آدمی پنچایت سے فیصلہ ہونے سے پہلے پنچایت سے علیحدہ بھو گئے اور مسجد میں نماز بھی پڑھاڑہ کی اور عید اور بقر عید کی نماز بھی علیحدہ پڑھی آیادہ لوگ جو جماعت سے علیحدہ ہوگئے جیں ان لوگوں کی بیویوں کو ان لوگوں کے قول کے مطابق تین طلاق ہوئی اسمین جائمہ مستفتی منہرے ۱۸۵ میں بیش امام مسجد (آگرہ) مسرجب ۲۸ سیاھ م اکتوبر سے ۱۸۵ میں جو اور مسجد میں نماز پڑھنی چھوڑ دی آگر انہوں نے خود یہ تعلق کی جو لوگ بنچایت سے علیحدہ ہوئے اور مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ہماری ہوئی پر تین طلاق تو بے تعلق کی بیویوں پر طلاق معطلہ پڑگئی (۱۰ اور مسجد میں نماز نہ پڑھیں این زبان سے نسیس کی تھی تو ان کی بیویوں پر طلاق معطلہ پڑگئی (۱۰ اور مسجد میں نماز نہ پڑھیں این زبان سے نسیس کی تھی تو ان کی بیویوں پر طلاق معطلہ پڑگئی (۱۰ اور اگر انہوں نے یہ تعلیق اپنی زبان سے نسیس کی تھی تو ان کی بیویوں پر طلاق معطلہ پڑگئی (۱۰ اور اگر انہوں نے یہ تعلیق اپنی زبان سے نسیس کی تھی تو ان کی بیویوں پر طلاق معطلہ پڑگئی (۱۰ اور اگر انہوں نے یہ تعلیق اپنی زبان سے نسیس کی تھی تو ان کی

اگر میں ان شر انط کی خلاف ور زی کروں یاز دو کوب کروں' تومیر می زوجہ کو طلاق مغلطہ ہو گی " نقل اقرار نامہ"

مَهُ ایول بر طلاق نهیں بڑی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'و ہلی

(سوال) معد شراتی ولد علی قوم بر قصاب ساکن بازار بریت گنج مزرعه موضع بیر اگوبند پور پرگنه و مخصیل و صلع را یک بول بر بی کابول عرصه قریباباره سال کابواکه منمقر کاعقد بهر اه سماة رمضانی و خربح عیدی بر قصاب ساکن تیلیا کوٹ شهر رائی بر بلی ہے حسب شرع شریف محمد کی حدیث حنفیہ کے بوااور سماة ند کور رخصت بوکر آتی جاتی رہی منمقر کی جانب ہے اکثر تسابلی بان و نفقہ بوتی رہی چنانچ منمقر منمقر کی جائے بی آگر روبر و بخیان داد خواہ بواکه منمقر کی خفلتوں کا اعتراف کرتے ہوئے زوجہ منمقر بهراه مظهر رخصت کردی جائے اب منظر ند کور تکلیف روحانی و جسمانی ند پہنچائے گا قبل اس کے بھی ایک اقرار نامه منمقر نے نسبت بان و نفقه زوجہ اپنی کو تحریر کردیا تھا جس کی پابندی منمقر سے نسیں ہو سکی پنچان بظر رحم خسر واند ہمراہ منمقر زوجہ منمقر کور خصت کرادیے پر آمادہ و تیار ہوئے کہ مظمر ایک اقرار نامہ تحریر کردیوے کہ اب کسی قتم کی تکلیف روحانی و جسمانی ذوجہ منکوحہ کونہ پنچائے گائور بآرام بان و نفقہ حسب استطاعت خود کرے گا چنانچے منمقر حسب نیل کا پیند ہوتا ہے اول ہے کہ منمقر زوجہ منکوحہ اپنی کواسینہ مکان بیس بآرام رکھوں گا کسی طرح کی حسب نیل کا پیند ہوتا ہے اول ہے کہ منمقر زوجہ منکوحہ اپنی کواسینہ مکان بیس بآرام رکھوں گا کسی طرح کی تکلیف حسب ذیل کا پابند بوتا ہے اول ہے کہ منمقر زوجہ منکوحہ اپنی کواسینہ مکان بیس بآرام رکھوں گا کسی طرح کی حسب ذیل کا پابند پر بوتا ہے اول ہے کہ منمقر زوجہ منکوحہ اپنی کواسینہ مکان بیس بآرام رکھوں گا کسی کروں گا ہوں بین کو بین کو بین کی بنان و نفقہ بیس کروں گا ہور بروجب روانی و خصت بھی دیا کروں گا ہو بی کی بان و نفقہ بیس کروں گا ہور بروجب روانی دوست بھی دیا کروں

١١) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق ( الفتاوى الهندية اكتاب الطلاق الباب الرابع فى الطلاق بالشرط الفصل الثالث فى تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ١٠/١ ٢ ع طام عديه كونه )

گااوربعد میں آمدور فت رہے گی اگر منمقر شر الطابالا کے خلاف کرے گالور تکایف روحانی و جسمانی پہنچائے گااور نان فقہ میں کمی کرے گایاز دو کوب کرے تو منمقر اقرار شرعی کر تاہے اور تحریر کئے دیتاہے کہ میری زوجہ کو طلاق مغلظ ہوگی اور زوجہ منمقر کو اختیار ہوگا کہ وہ جس شخص کے ساتھ چاہے عقد ثانی کر لیوے مجھ کو دعویٰ وحق نہ ہوگا اور منمقر ادائے دین مہر کاذ مہ دار ہوگا۔ المستفتی نمبر ۱۹۳۳عبد الغنی صاحب رائے بر ملی ۲۰ شعبان ۱۹۳۱عبد الغنی صاحب کر ایم ملی ۲۰ شعبان ۱۹۳۱عبد الغنی صاحب کو اور ملی ۲۰ شعبان ۱۹۳۱عبد الغنی صاحب کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کی کے ساتھ کا دور دور کے ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کو ساتھ کے ساتھ

(جواب ، ۲۹) چونکہ زوج نے اپنے اقرار میں لکھاہے کہ اگر ان شر انطا کی خلاف ورزی کرول یازدو کوب کروں تا دو کوب کیا کروں تو منکوحہ کو طلاق مخلطہ ہو جائے گی تو اگر زوج نے اس اقرار نامہ کی تحریر کے بعد منکوحہ کو زدو کوب کیا ہے یاد گیر شر انظ کی خلاف ورزی کی ہے تو منکوحہ یہ طلاق مغلط اس کی تحریر کے جموجب واقع ہو گئی (ز) اور وہ دوسر انگاج بعد عدت کرنے کی حق دارہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

آگردس روپے ماہوارنہ دول یا علیحد ہر بناا ختیار کروں تو اس دن سے میری منکوحہ سے میر اکوئی تعلق نہ رہے گا نقل کابین نامہ

مور خه ۱۹۱۳ چ۲ ۱۹۳۱ و ۱۸ اذی الحجه ۱۳۵۳ اص

(سوال) اقرار کرد تھی واعتراف نمود شرعی معتراسم و نسب خود مظفر حیین خلف مظر حیین خال ساکن قد یمی اندورے عوض مر ٥٠٥ روپ کلدار نصف مقبل و نصف موجل بموج برسم شریعت کے ہوا ہے لہذا اس جلسہ نکاح میں روبر و قاضی صاحب بھے عقل و حواس و درستی دماغ کے میں اپنے کو خاص اس تحریر کے ذریعہ پابند کر کے لکھ ویتا ہول کہ میں اپنی منکوحہ کو نان و نفقہ اور کسی بات کی تکلیف نہ دول گا اور بمیشہ استر ضاء زوجہ خود مسطورہ کو شش کرول گا کوئی بات خلاف شرافت کے نہ ہوگی لیعنی سخت کلامی و شنام وہی و زدو کو بنہ کرول گا اور اپنی نیوی کے ہاتھ میں دول گا پر دلیس نہیں لے جاؤل گا اور آمد ورفت گھر و عزیز واقارب ہے مائع نہ ہول گا اور اس تیوی کے ہوتے ہوئے دوسری ہوی کہ کرول گا مزید بر آل میں اپنے کو پابند کر کے اقرار کر تا ہول اور لکھ ویتا ہول کہ یوم عقد سے میں اور میری منکوحہ خسر مزید بر آل میں اپنے کو پابند کر کے اقرار کر تا ہول اور لکھ ویتا ہول کہ یوم عقد سے میں اور میری منکوحہ خسر غلام و شکیر خال صاحب اور خوشد امن کلاؤم بی کی خد مت میں رہول گا جمال رہیں گی ہر گز علیدہ نہ رہول گا اور خودا پی کمائی سے ہم میال ہوی کا پنا کھا کیں گے اور جملہ اخراجات وارسی گا جمال رہیں گی ہر گر علیدہ نہ انخوات کا ورخودا پی کمائی سے ہم میال ہوی کی اپنا کھا کیں گے اور جملہ اخراجات وارسی گا نہاں کریں گے اور خدانخوات

<sup>(</sup>١) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالا تفاق لان الملك قائم في الحال والظاهر بقاء ٥ الى وقت وجود الشرط فيصح يمينا و ايقاعار الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٣٨٥، ٢ ط شركة علميه ملتان ) وقال في الدر: و تنحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد في الملك طلقت و عتق و الا لار الدرالمختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق' باب التعليق ٣٥٥/٣ ط سعيد كراتشي ) (٢) قال الله تعالى و لا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ( البقرة ٢٣٥)

ناانفاتی واقع ہو تو نان و نفقہ کو دس روپے ماہوارا پی منکوحہ کوبلاکسی عذر و حیلہ اداکر تار ہوں گااگر دس روپے ماہوارنہ دول یا علیحدہ رہناا ختیار کرون تواس وقت اوراس دن سے میری منکوحہ سے میر اکوئی تعلق نہ رہے گا حسب شرع میری طرف سے مشل طلاق ٹلانڈ کے رہیگا یہ چند کلمات بطورا قرار نامہ کے لکھ دیئے ہیں کہ سند ہوں اوروفت ضرورت کام آویں۔ مظفر حسین گواہ نور محمہ 'نظیر محمہ 'قاضی صاحب وغیرہ

اس صورت میں کہ جس مخص نے یہ کابین نامہ مع گواہ مندرجہ بالا کے تحریر کر کے اپنے کو بابتد کابین نامہ کیا ہے گروہ اس کابین نامہ کے شر الط کا بابند نہیں ہے تو ایک صورت میں طلاق متصور ہوگی یا نہیں۔ جو اب مرحمت ہو؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۲ ایم ' کے جمئی والا ( سورت ) ۲۵ رمضان ۱۳۵۱ھ م مرحمت ہو؟ المستفتی نمبر ۲۰۸۲ ایم ' کے جمئی والا ( سورت ) ۲۵ رمضان ۱۳۵۱ھ م ۳۰ نومبر کے ۱۹۳۵ء

(جواب ۲۹۱) کابین نامہ کی تمام شرائط کی خلاف ورزی پر طلاق معلق نہیں کی گئے ہے بھے طلاق صرف دوشر طول پر معلق ہے جو لفظ آگر سے شروٹ ہوتی ہوہ یہ بیں کہ جورت نااتفاتی کے دس روپے ماہوار نہ دستر اور دوسر کی شرط میہ ہے کہ بی کو چھوڑ کر علیحدہ رہناا ختیار کرے ان دوشر طول میں ہے کسی ایک کے واقع ہونے پر طلاق ہوگی۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له واقع ہونے پر طلاق ہوگی۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له واقع

اگر ہموجب اقرار نامہ کے بیوی کے لئے نان و نفقہ کا نظام نہیں کریں گے 'تواپی بیوی سے لاد عویٰ ہو جائیں گے 'کیا حکم ہے ؟

(سوال) مسمی نی رسول ولد میر الخش نے ایک اقرار نامہ نکھائی پر قائم نہیں رہے اور یوی ہے باکل بہ تعلق ہیں جس کو آج چار سال کے قریب ہو تاہے تو آیا اس قرار نامہ سے طلاق واقع ہوجائے گی یا نہیں شرط طلاق نامہ ہیہ کہ مساۃ فہیمہ ٹی ٹی دختر میاں بی نور محمہ ساکن موضع کب انوں عرف درگاہ تحسیل گھوی ضلع اعظم گڑھ کو فرج فائلی مبلغ صد رو بے ماہوار اور سال میں دوجوڑہ کپڑ اہر اہر دیا کریں گے اور اگر در میان میں کسی طور کا نقص و فتور ہوگایا ہم فتور پیدا کریں گے تو ہماری ذات و جائید ادسے ساتھ و عوے کے میا نجی فور محمد صاحب و صول کر لیویں گے اور علاوہ اس کے یہ بھی اقرار کرتے ہیں کہ محموجب اقرار نامہ کے نہیں انتظام کریں گے تو آبی ہوی ہوجائیں گے۔ المستفتی نمبر ۱۰۹۹ شیخ نور محمد صاحب انتظام کریں گے تو آبی ہوگی ہوجائیں گے۔ المستفتی نمبر ۱۰۹۹ شیخ نور محمد صاحب انتظام کریں گے تو آبی ہوگی ہوجائیں گے۔ المستفتی نمبر ۱۰۹۹ شیخ نور محمد صاحب انتظام گڑھ) و شوال ۱۳۵۹ھ م ۱۳ و سمبر ع ۱۹۹۶ء

(جواب ۲۹۲) اگر نبی رسول اقرار کرے کہ اس کا مطلب ان الفاظ سے یہ تھا کہ بدی کو طلاق ہو جائے گ تو اس کی خلاف ورزی کرنے بر طلاق ہوگئی اور اگر وہ اقرار نہ کرے تو اس اقرار سے تو طلاق شیس

ر 1) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط مثل ان يقول لا مرانه ان دخلت الدار فانت طالق وهذا بالا تفاق لان الملك قانم في الحال والظاهر بقاء ه الى وقت وجود الشرط فيصح يمينا وايقاعا ( الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٢٨٥٠٢ \$ شركة علميه ملتان )

جونی ۱۰۰ مگر عورت کو بوجہ نان و نفقہ وصول نہ ہونے کے مسلمان حاکم کی عدالت سے اپنا نکاح فنح کرانے کا حق ہے اور ا

شوہر نے ہوی ہے کہا''اگر تم اپنے ہھائی کے سامنے ہوگی' تو تو حرام ہو جائے گی'' تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) زید نے اپنی بیوی ہے کی رنجش کی بنا پر غصہ کی حالت میں کہا کہ اگر توا ہے بھائی کے سامنے ہوگی تو تو حرام ہوجائے گی اور اسی وقت لوگوں نے زید ہے کہا کہ تم ایبالفظ ذبان پر کیوں لاتے ہو تو زید نے فوراا پی نشست میں کہا میں طلاق کی نیت ہے یہ لفظ ذبان پر نمیں لایا آپ لوگ خواہ مخواہ نیا مطلب لگاتے ہیں گر سامعین اس کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے شبہ کرتے ہیں کہ زید نے ضرور نیت طلاق ہے کہا ہوگا لیکن لفظ کی گر وفت کی وجہ ہے نیت طلاق ہے انکار کرتا ہے پھر الیمی صورت میں زید کے قول سے طلاق معلق ہوئی کہ نہیں اگر زید کی بیوی اپنے بھائی کے سامنے ہوگی تو طلاق واقع ہوجائے گی یا نمیں اور لوگوں کا شبہ کرنا کہاں تک تھیجے ہے؟

(۲) زید سے جب او گوں نے ہو چھا اور اس نے کہا کہ میری نیت طلاق کی نہیں ہے بلحہ میں نے دھمکی و ہے اور اس سے میل جول کرنے ہے روکنے کے لئے ایبا کہا ہے اب میں سامنے ہونے کے لئے اجازت ویتا ہوں مگر اس کی بیوی احتیاطا اب تک اپنے بھائی کے سامنے نہیں ہوتی ہے اب جب کہ زید نے سامنے ہونے کی اجازت ویدی ہے تواگر زید کی بیوی اپنے بھائی کے سامنے ہو تو کیا حکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۱۳۴ اور ضوان محمد غازی (پٹنہ ) کے اشوال ۲۵ سامے ما ۱۲ سمبر کے سامنے ہوتو کیا حکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۱۳۴ء

(جواب ۲۹۳) منکوحہ کے لئے حرام کالفظ بغیر نیت طابات کے بھی طلاق کے معنی ہی پر محمول ہوتا ہے۔ اس لئے بہلا عذر غاط ہے (۱۰) ال جب اس نے اجازت دیدی تواب اس کی جوی کے اپنے بھائی کے سامنے ، و نے سے طلاق نمیں پڑے گی کیونکہ پہلی تعلیق بشہادت عرف بغیر اجازت زوج سامنے ہونے پر محمول ،

<sup>(</sup>۱) ال ك ك " وعوى : وع تميل ك "الفاظ منايية من ت ب صرت طاق كالفظ شين ب البداس من اكر طلاق كي نيت ، واتو طلاق بائية او التي : والفول المختار : فالكنايات لا تطلق بها فضاء الا بنية او دلالة الحال وهي خالة مداكرة الطلاق او العصب والفول له بيمينه في عدم النية (تنوير الابصارو شرحه مع هامش ر دالمجتار "كتاب الطلاق أباب الكنايات ٢٩٧٠٢٩ ، ٢٩ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>۲) دیکتئاس کتاب کاباب منخوانفسان قصل موم عدم تان نفقه مند نه سه ۱۰ داداشیه نمبرای (۳) قال لا مراته انت علی حرام ایلاء ان نوی التحریه اولیه پنو شینا وظهار آن نواه و هدران نوی الکذب و تطلیقة بائنة ا

<sup>(</sup>٣) قال لا مراته انت على حرام ايلاء ان نوى التحريم اولم ينو شيئا وظهار ان نواه وهدران نوى الكذب و تطليقة بائنة ان بوى الطلاق و ثلاث ان بواها و يفتى بانه طلاق بائن ان لم ينوه لغلبة العرف ( الدر المختار ' مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب الايلاء ٣٠٣.٣ ط سعبد كراتشي ) وقال في رد المحتار ' والحاصل ان المتاخرين خالفوا المتقدمين في وقوع البان بالحرام بلابية حتى لا يصدق اذا قال لم انو لا جل العرف الحادث في زمان المتاخرين ( هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق ' باب الكنايات ٢٩٩/٣ ط سعيد كراتشي )

ہو گی اور اجازت کے ساتھ سامنے ہو ناشر ط کے وجو د کاباعث نہ ہو گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' د ہلی

جب تک تم اس شہر میں ہو 'اگر میں نے بیا مامت کی تو میری عورت کو تین طلاق ہے (سوال) زیدوعمر دوبھا ئیول کے در میان لڑائی ہوئی زید نے عمروکو ایک کام کرنے پر مجبور کرنا جایااور عمر و ئے انکار کیا مگر زیدئے بہت تنگ کیااور غصہ ہو کر عمر و کو کہا کہ تو کا فرہے عمرونے اپنی جان جھزانے کے کنے بہت عصہ میں کہا کہ ہاں بھائی میں کا فر ہوں اور دو خدا ہیں (نعوذ ہائٹہ)اور عمر و کادل ہالکل مطمئن تھا وحدانیت البی پر مگر غصہ کی حالت تھی کیا عمر واس کلمہ کے کہنے سے مرتد ہو گایا نہیں ؟ پھر کلمہ توحید بڑھ کر عمر و وہاں ہے روانہ ہوا زید اس کے بیٹھے چلاتھوڑی دور جاکر زید نے کہاامچھابھائی تو میری جگہ پر امامت کر نا میں کسی دوسری جگہ گزارہ کروں گا محمرو نے کہا کہ جب تک توای شہر میں ہواگر میں نے بیہ امامت کی تو میری عورت کو تین طلاق 'اور دونول بہت غصہ کی حالت میں نتھے زید نے کہابہت اچھااہامت نہ کرواور دو تین گھنٹے بعد غصہ فرو ہوا تو دونوں رامنی ہو گئے اور اس بات پر اتفاق ہوا کہ دوسرے دن میں اس شر ہے جلا جاؤل گالورتم پیرامامت کرو عمر و نے کہابہت اچھا! چنانچہ زید سامان لے کر روانہ ہوالور شہر ہے نگل <sup>ع</sup>میاعمر و ے امامت کی تین جار نماز پڑھائی دوسرے۔ دن زید مع سامان کے اسی شہر میں پھر داخل ہوااور عمر و نے ظہرِ کی امامت کرلی زید کہتا ہے کہ میر ااس شہر ہے واپس جانے کاارادہ تھا کیا عمرو کی عورت کو طلاق ہو جائے گی یا شیں ؟اور کیا عمرو کے لئے اول اوپر کے کلے کئے سے امامت کرناجائز ہے انہیں؟ المستفتی نمبر ١٨١٥ مولانا حشمت علی صاحب صدر مدرس مدرسه قاسمیه بلند شهر ۱۳۲۴ جب۲۸ میبر کر <u>۱۹۳</u>۶ ﴿ جواب ٤٩٤) أكر بيه الفاظ كه "بال بحائي مين كافر بول اور دوخدا بين" عمرون موش وحواس قائم ہوئے کی حالت میں کہے ہیں تووہ اسلام سے خارج ہو گیادہ) مگر دوسر ی بار تعلیق طلاق سے تعلیق سیج ہو گئی اور خلاف ورزیٔ شرط بر طلاق معلق واقع ہو جائے گی (۲)اور اگروہ ہوش وحواس قائم ندر کھتا تھا یعنی شدت

(٣) اذا اطلق الرجل كلمة الكفر عمدا لكنه لم يعتقد الكفر قال بعض اصحابنا لا يكفر لان الكفر يتعلق بالضمير ولم يعتقد الصمير على الكفر وقال بعضهم يكفر وهو الصحيح عندى لابه استخف بدينه ( هامش ردالمحتار' كتاب الجهاد' باب المرتد ٤/٤ كل ط سعيد كراتشي)

<sup>،</sup> ١ ، حنفه وال ليعلمنه بكل داعر بمهملتين اى مفسد دخل البلدة تقيد حلفه بقيام ولايته بيان لكون اليمين المطلقة تصير مقدة بدلالة الحال و ينبغى تقييد يمينه بفورعلمه (درمختار) وقال في الرد ( قوله تقيد حلفه بقيام ولايته ) هذا التخصيص بالرمان تبت بدلالة الحال وهو العلم بان المقصود من هذا الاستحلاف زجره بما يدفع شره او شرغيره بزجره (هامش و المحتار مع الدر المختار 'كتاب الايمان باب اليمين في الضرب والقتل وغيره ' مطلب حلفه وال ليعلمه بكل داعر ٢ ١٤٤ ط معدكراتشي )

المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرابع المرافع المنطق المرابع المرجب لكان في الواق من المرابع المربع ال

نفضب میں مسلوب الحواس ہو گیا تھا توار تداد نہیں ہوا(۱)اور تعلیق طلاق تعجیج ہو گئی اور پھر زید کے شہر میں داخل ہونے کی حالت میں جو نماز نظیر ممرو نے پڑھائی اس سے شرط کی خلاف ورزی ہو کر طلاق مغلطہ واقع ہو گئی۔(۱)مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

#### سوال متعلقه استفتائے سابق

#### متعلقه استفتائے سابق

(سوال) (۱) بھورت فنخ نکات جب یہ الفاظ کہ ''اگر میں نے یہ امامت کی تو میری عورت کو تین طلاق ہیں'' صادر جوئے تو عورت منکوحہ نہ تھی کیونکہ نکات ہو جہ ارتداد فنخ ہو گیالبذایہ تعلیق کیونکر صحیح ہو گی علاوہ ازیں حروف شرط میں سے کوئی ایسالفظ نہیں ہے جواس امر کو ظاہر کررہا ہو کہ جب بھی یہ نکاح کرے گا تووجود شرط کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی۔

(۲) کیا یہ صورت یمین فوری نمیں ہو سکتی کہ اگر زید شہر میں رہتا ہو تا اور عمر واسی وقت امامت کرتا تو ضرور طابق واقع ہو جاتی حالا نکہ واقعہ ایسا نمیں ہوا علاوہ ازیں اگر اس نے زید کے آنے کے بعد اور غصہ کے فرو بوٹ کے بعد ظهر کی نماز پڑھائی تو عرف اور کلام متخاصمین میں امامت سے مراد تو متقلا امامت ہے کیونکہ زید نے یہ نماق کہ میری جگہ پر امامت کرنا نہ یہ کہ ایک وقت کی نماز پڑھانا کیونکہ زید متقلا امام ہے ہاں اگر مر ویت کھی وقت بھی میں نے یہ امامت کی تو میری عورت پر تین طلاق ہیں تو اور بات تھی۔ المستفتی نمبر کے ۱۲۳ مولانا حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ بلند شہر ہے اشوال ۱۹۳ سے ۱۹۳ و سمیر کے ۱۹۳ مولانا حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ بلند شہر ہے ۱۹۳ مولانا حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ بلند شہر ہے ۱۹۳ مولانا حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ بلند شہر ہے ۱۹۳ مولانا حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ بلند شہر سے ۱۹۳ مولانا حشمت علی صاحب مدرس اول مدرسہ قاسمیہ بلند شہر سے ۱۹۳۵

رجواب ٢٩٥ ) (١) قال في الفتح و يقع طلاق زوج المرتدة عليها مادامت في العدة لان الحرمة بالردة غير متابدة فانها ترتفع بالا سلام فيقع طلاقه عليها في العدة مستتبعافائدته من حرمتها عليه بعدالثلاث حرمة مغياة بوط ء زوج اخر بخلاف حرمة المحر مية فانها متابدة لا غاية لها فلا يفيد لحوق الطلاق فاندة النج (شامي ص ٢٥ ع ج ٢) (٦) اورجب تجير طلاق م تد سيج ب تو تعليق بدرج اولي سيج بموگ -

م ١) و شرائط صحنها العقل والصحو والطوع فلا تصح ردة مجنود و معتوه و موسوس و صبى لا يعقل (درمختار) وقال في الرد و قوله معتوه) عزاه في النهر الى السراج وهو الناقص العقل و قيل المدهوش من غير جنون كذافي المغرب (هامش و د المحتار مع الدرالمختار كتاب الحهاد باب المرتد ٤ ' ٢٧٤ ط سعيد كراتشي ) وقال في الهندية وكذا لو كان معوها و موسوسا ومغلوبا على عقله بوحه من الوحوه فهو على هذا ( الفتاوي الهندية كتاب السير الباب التاسع في الحكام المرتدين ٢٥٣/٢ ط ماجديه كونه )

<sup>(</sup>۲) سحل اليمين بعد وجود الشرط مطلقا لكن ان وجد في الملك طلقت و عتق والا لا ( الدر المختار' مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب التعليق ٣٥٥٠٢ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) هامش ردالسحار كتاب المكاح باب بكاح الكافر ٣ ١٩٣ ط سعيد كراتشي)

(۲) یمین فور کے احکام اس وجہ ہے جاری نہیں ہو سکتے کہ فور کاوجود نہیں پہلے غصہ کی حالت رفع ہو چکی ہے۔ اور عمر و توبہ واستغفار کر کے جاچکا ہے زید نے اس کو جاکر ایک امر پیش کیا اس پر اس نے بمین کی بمین کے بمین کی بمین کے بمین کی بمین کے بمین کی بمین کے افاظ میں امامت مستقلہ باعار ضہ کا کوئی فرق نہیں کیا گیا اس لئے وہ مطلق امامت پر محمول ہوگی ۱۱۰ امر شرط کے وجود پر طلاق ضرور ہوگی۔ محمد کھا بہت اللہ کان اللہ لا و بلی

مشروط طلاق میں شرط پوری نہ ہونے کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوگی.

(سوال) زید اوپی شادی کے وقت ارائی کے سامی پراقرار کیا ہے کہ جسورت نااتفاقی ونا جاتی زوجہ اسکو مبلغ ، روپی ماہوار گزارہ اسکے والدین کے سال بیٹی کو وول گاگر کسی وجہ سے دوماہ تک رقم گزارہ نہ دے سکوں تو پھر میری زوجہ میری زوجہ میری زوجہ سے آزاد ہوجائے گی اور نکاح بعد م نکاح متصور ہوگازید نوماہ تک توزوی خود کے پاس رہ کر اس کا گزارہ حسب خواہش کر تارہ اس کے بعد دومری جُدہ ملازم ہو کر جائے ہوں سے دس روپ ماہوار بذریعہ منی آرڈر بھی تاربار سید منی آرڈر دوماہ کی زید کے پاس موجود میں مگرزہ جہ زید سے منی آرڈر نہیں لئے والیس کرتی رہی اب نوٹس وے دیا ہے کہ گیارہ ماہ سے تم نے جھے گزارہ نہیں دیا اس لئے ماہ در رتم میں تمہاری تح رہے کہ آزاد ہوں لہذار قم مر ہم میں روپ عند الطلب اور رتم گزارہ الماہ اواکر دوور شیڈر لید عد الت میں طابق واجب ہماری تح رہے وصول کروں گی اس لئے براہ مہر بانی تح رہ فرما میں کہ سے ۲۳۳ جی المستفتی نہم سے ۲۳۳ جی احد کروں گورائی کی اس کے براہ مہر بانی تح رہو المحد نہیں کہ سے ۲۳۳ جوں ۱۶ میں کورائی کورائی کورائی کی اس کے برائی دورائی کی اس کے برائی اورائی کی اس کے براہ والم اورائی کی اس کے برائی میں کا اس کے برائی تو ایک کروں گورائی کی اس کے برائی تو رہائی کو ایک کروں گورائی کی اس کے برائی تو برائی کورائی کی اس کروں گورائی کی اس کے برائی تو برائی کورائی کی اس کے برائی تو برائی تو برائی تو برائی تو برائی کورائی کی اس کی برائی کورائی کی اس کروں گورائی کی اس کروں کورائی کی اس کروں کی اس کروں کورائی کروں کا کروں کی اس کروں کورائی کروں کورائی کورائی کروں کورائیں کروں کورائی کروں کروں کروں کروں کروں کرو

(جواب ۲۹۶) آگر زیدنوماہ تک بیوئی کے ساتھ رہااور دونوں گزارہ کرتے رہ بہر سفر میں گیا تو دہاں سے بھی دس روپے ماہوار بھیجے زوجہ نے منی آرڈر وصول نسیں کیا تو زید کی طرف سے شرط کی خلاف ورزی سی بھی دس روپے ماہوار بھیجے زوجہ نے منی آرڈر وصول نسیں کیا تو زید کی طرف سے شرط کی خلاف ورزی نہیں ہوئی اور طلاق واقع نسیں ہوئی۔(۱۰)محمد کفایت اللہ کان اللہ لد ویلی

اگر سوا مهدینہ کے اندر اندر تمہارے نان و نفقہ کی جملہ واجب الادار قم پہنچا کر تمہیں اپنے سماتھ نہ لے جاؤل' تو میر کی اس تحریر کو طلاق سمجھے (سوال) (۱) عبدالرحمٰن ہی ایک شخص نے مساۃ فاطمہ ہو ہے نکاح کیااور سال ڈیڑھ سال کے بعد اپنی زوجہ فاطمہ یو کو اپنے خسر کے مکان پر جیجی دیااور خود ذوج گداگرین کر جِلہ کشیوں کے بہانہ ہے آستانوں مزاروں پر

<sup>(</sup>۱) بل المطلق يجرى على اطلاقه والمقيد على تقييده (اصول الشاشي البحث الأول في كتاب الله تعالى فصل في المطلق والمقيد ص ۱۹ ط قديمي كراتشي) وقال في التوصيح حكم المطلق ال يجرى على اطلاقه كما ال المقيد على تقييده فاذا ورد اى المطلق والمقيد فان اختلف الحكم لم يحمل الحكم المطلق على المقيد (التوضيح والتلويح فصل حكم المطلق 1 ، ۱۹ ۹ ط مير محمد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) وإذا اضافه إلى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة أن وأذا و غيرهما ١/٠٠٤ ط ماجديه كولته)

بیٹھ کر مفت کی روٹیاں کھانے لگانور ملازمت وغیر ہ سب چھوز کرا ہے اوپر کسب طلال کا سدباب ہی کر لیاات طرح ڈھائی تین سال تک آوار ہ گروی میں لا بیتہ رہااور فاطمہ یو کے غریب والدین اپنی لڑکی کے ٹان و نفقہ کا خرچ پر داشت کرتے رہے۔

(۲) آخر الامر عبدالر حمٰن خال اپن زوجہ کے شہر میں گھو متے گھماتے آنکلاا پی زوجہ کے پاس آنے کی نہیت سے نہیں بلکہ اس ارادہ سے آگیا تھا کہ کسی آستانہ پر چندروز مفت کی روٹیال کھاکر چانا بھول مگر انفاق سے راہ میں عبدالر حمن خال کو اس کے سالے نے دیکھ لیالوراسے سمجھا بچھاکراس کی زوجہ کے پاس نے آیازوجہ نہ اپنے زوج سے نان و نفقہ واجبہ کا مطالبہ کیالور خود کو ساتھ لے جانے کو کما مگر سر دست عبدالر حمٰن خال میں یہ وسعت کمال متحی کہ فرورہ مدت کا نان و نفقہ اوا کر کے زوجہ کو سنبھال لے جب کہ اپنا بیٹ پالنا مشکل ہو وسعت کمال متحی کہ دکورہ مدت کا نان و نفقہ اوا کر کے زوجہ کو سنبھال لے جب کہ اپنا بیٹ پالنا مشکل ہو

من محرر عبدالر حمن خال ولد بجيئن خال وجه تح مراينكه جو نكه مين تمهارے نان و نفقه كامتحمل نهيں ہوسكا اس لئے ميں نے تم كو تمهارے والدين كے مكان بر بھجوا ديا اور انسول نے وصائی تين سال تک تمهارے نان و نفقه كاخر بچ بر واشت كيا جب كه انسول نے تم كواتنی مدت سنبھالا ہے توميں مزيد بر آل تم سے مهينه سوامهينه كی مهلت اور جا بتا ہوں اگر مهينه سوا مهينه كے اندراندر تمهارے نان و نفقه كی جمله واجب الادار قم بہنچاكر تمهين ان جس نے ساتھ نہ ہے جاؤں تو ميرى اس تح مريكو طلاق تنجھے۔ الراقم عبدالرحمٰن خال ولد بھيكن خال ۔

عبدالرحمٰن خال کی ہوی ہے و توق کے ساتھ معلوم ہوا ہے کہ میں جب تک اپنے ذوئ کے ساتھ رہی وبال تک بھی میر ازوج جیساچا بنے ویسا صحبت پر قاور نہ تھا اور جس وقت زوق نے ند کورہ پتح رہے میں اب دیا کی اور جانے لگا اس وقت ہے کہ گیا ہے کہ میں اب دیا کی لائن میں شمیں ہول سہات ہجی جنا بنا ہجی جناب کی خاص توجہ کی مختاج ہے تح ہر تعلیق طلاقی عبدالرحمٰن خال زوجہ کے حوالے کر کے چانا بنا حتی کہ مدت مطلوبہ ضم ہو چکی اور اس پر بھی آٹھ نو مینے گزر چکی ہیں اور مدت مطلوبہ ضم ہونے کے قبل و بعد بدر بعد رجمری متعدد نو اسول سے زوج کو مدت تعلیق طابق کی یاد دبانی بھی کی گئی مگر جملہ تداہیر ہدسود ہو نمیں زوجہ عبدالرحمٰن خال فاطمہ یہ صورت مسئولہ ہیں مطلقہ سمجی جائے گیا شمیں۔ آپ کی جانب سے ہو نمیں زوجہ عبدالرحمٰن خال فاطمہ یہ صورت مسئولہ ہیں مطلقہ سمجی جائے گیا شمیں۔ آپ کی جانب سے شرعی جواب آجانے کے بعد دوسرے نکات کے لئے عدت کی حدت گی مدت گزارنے کی ضرورت ہے یا شمیں المستفتی نمبر سے ۲۳ مولوی حسین میال صاحب (کا ٹھیا واڑ) ۱۸ رہیع الثانی سے ۲۳ جول

ر جواب ۲۹۷) یہ تحریر جو عبدالرحمٰن خال نے خودائے باتھ سے لکھ کرزوجہ کودی معتبراور تعلیق تھے۔ بے اس تجریر کی تاریخ سے سوامینے بیعنی ۳۸ون گزر نے کے بعد زوجہ پر طابق پڑ گئی جب کہ اس کواس مدت میں کل رقم نفقہ واجہ کی ادانہ کی گئی جو رن اور اس کے بعد اگر تمین جیش آنچے تو مدت بھی شم

<sup>.</sup> ١ . . اذا اصافه الى الشرط وقع عنب الشرط مثل الدفول لا مرانه الدخلت الدار قانت طالق ( الهداية كتاب الطلاق ا باب الايماد في الطلاق ٢ ، ٣٨٥ ط شركة علميه ملتال ؛

مِولَّ مِي ﴿ وَهُمْ أَنْ أَنْ إِنْ اللَّهُ كَانَ اللَّهُ إِلَّ اللَّهُ الدِّلِي لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

شر انط مکھنے کے بعد عمل نہ کرے تواس کی بیوی مطلقہ ہو گی یا نہیں؟ (سوال) ایک شخص شفیع محمہ نامی نے جس کا نکاح خاتون سعیدن ہے ۵برس قبل ہوا تھااور جو گزشتہ سنین

اسلسله روز گارتر ک و طن کرر مانف تخریر بندالکه کروی۔

ویحد شفیق محدولد غربی قوم مسلمان سائن بین مارئیٹ کا بول جو کہ میری شادی و نکاح مساق میدن و ختر نبختے خان قوم مسلمان سائن بیر ول اور چهار دروازه شهر جھانسی سے عرصہ چار سال جب ہوا تھا مگر میں مقراب تک مساق ند کورک نان و نفقہ و غیر و کا مناسب انتظام نہیں کر سکااس لئے بغر ض اطمینان مساق ند کورکو حسب بثر انظاذ میں اقرار نامہ کررہا ہوں۔

(۱) میں کہ میں مقرب بسی سے بسلسلہ ملازم ہو کر باہر جارہا ہے اور مساق ند کور جو کہ اپنے والدین کے بان عرصہ سے موجود ہے اس کے واسطے آٹھ روپ ماہوار نفقہ وغیر ہروانہ کر تارہے گا۔

(۲) بیا که منمقر اب بہتی مساۃ مٰد ؑ ور کو کسی قشم کی کوئی نکایف روحانی و جسمانی وغیر ہنہ دے گا۔

(۳) میں کہ منتم اُر چھ ماہ تک مساۃ ندکور کو مبلغ آٹھ روپے ماہوار کے حساب سے نان و نفقہ و غیرہ نہ اواکرے اورنہ کسی قشم کی روحانی وجسمانی خبر نے اورنہ خط و کتابت رکھے توبیہ اقرار نامہ بطور طلاق نامہ متفسور ہوگا اور مساۃ ندکور اپنادوسر اعقد کر لے تومنم کو عقد نانی کی نسبت کوئی کارروائی پنچا بی وعد التی کرنے کا کوئی حق واختیار نہ ہوگا اور میہ طلاق ساتھ رضا مندی کے ہوگی اور نہ کوئی میں اس تھ رضا مندی کے ہوگی اور نہ کوئی میں ہے۔ رشتہ داروں کو حق اختراض ہوگا۔

(۱۳) یہ کہ اگر منمقر نان و نفقہ میعاد مقررہ تک ادانہ کرے اور طلاق ہو جاوے تواس صورت میں مساۃ مذکور کو اختیار ہو گا کہ تین ماہ بندرہ یوم کر نے میعاد عدت کے نان و نفقہ رقم مہر تعدادی مبلغ پانچ سورو پ کادعوی کرے اور جمنے کو اوروار ٹان میرے کو کسی طرح کا عذرو حیلہ نہ ہو گا۔

(۵) اور یہ کہ منظر مساۃ ندکور کواپنے ہم اوکسی وقت لے جاوے اور وہاں پر کس طرح کی تکایف روحانی و جس نی و غیر واس کو دایوے تومساۃ ندکور کواختیار ہوگا کہ وہ باا جازت میرے اپنوالدین خواہ اپنے کسی رشتہ دار کے بیال جاستی ہو اور کسی وقت مساۃ ندکور کو خواہ کوئی حقیقی رشتہ دار منابر رخصت ندکور کو لینے کے داستے بہتے تو منعظر بلا عذر و حیلہ اس کے ساتھ فورار خصت کر دے گااور یہ اقرار نامہ بدر ستی ہوش و حواس اور نہ سی زور کے ساتھ تحریر کر دیا کہ سند ہواور وقت ضرورت کام آوے۔ دستخط بقلم خود سیدا شتیا ق

، ١ ، وهي في حق حرة تحيض لطلاق ولورجعيا او فسخ بحميع السابه بعد الدخول حقيقةاو حكما ثلاث حيص كوامل;الدرالمختار مع هامش ودالمحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣ . ٤ ، ٥ طاسعيد كراتشي )

### احمد محررو کیل کلکٹری جھانسی ۱۹۳۵ء

لکھ کر لڑگی مذکور کے ور ثاء کے حوالہ کر کیا تا ہنوز موصوف نے اپناا قرار بچرا نہیں کیا'نہ نان و نفقہ نہ خط و کتابت جس کو عرصہ ایک سال کا ہوا اب دریافت طلب امریہ ہے۔

(۱) بطلاق واقع ہو گئی یا نہیں' اُلر ہو ئی تو اَب' نیز لڑ کی کو ازروئے شرع عقد ثانی کااختیار ہے یا نہیں اور عدت ختم ہو چکی یا نہیں ؟

(۲) لڑکی شخص ند کورے ذر میر لے سکتی ہے یا نہیں ؟

(۳) شخص موصوف کوطایق واقع ہونے کی صورت میں کوئی حق باقی رہتا ہے یا نہیں؟
المستفتی نمبر ۲۳ نہیے خال صاحب (جھانسی) ۱۳ اہماہ کی البول کے ۱۳۵ اجوایا کی ۱۹۳۸ اسلامی المستفتی نمبر ۲۳۰ نہیے خال صاحب (جھانسی) ۱۳ اہماہ کی البول کے ۱۹۳۸ اجوایا کی ۱۹۳۸ (جوانسی ۱۹۳۸) اگر شوہر نے اقرار نامہ ملحوایا تھا اور آئے پر عمل اقرار نامہ ملحوایا تھا اور آئے پر علواق ہوگئی نفقہ متم رہ ادا نہیں کیا اور کوئی خبر کیری نہ کی اور نہ خطو کی اور جی تو چھا اور کوئی خبر کیری نہ کی اور نہ خطو کی اور جی تو چھا اور کوئی خبر کیری نہ کی اور نہ خطو کی اور نہ خطو کی اور کوئی خبر کیری نہ کی اور کوئی خبر کیری نہ کی اور کوئی خبر کیری نہ کی اور نہ خطو کی دور کی ہوگئی اور کوئی خبر کے سکتی ہو اور اس کے بعد تین مر جبہ حیض آ دیکا ہو تو مدت بھی پوری ہوگئی ایڈ کان اللہ لہ نو بلی

شوہر نے بیوی ہے کہا"اگر تونے زنانہ کیا' تو تو میری بیوی ہے اور اگر تو نے زنانہ کیا' تو تو میری بیوی ہے اور اگر تو نے رہیں کی طرف ہے تین و فعہ طلاق ہے ' تو کیا تھکم ہے ؟
(سوال) (۱) زید کا نکاح بہندہ ہے ، واجس کو عرصہ بیس سال کا ہوا ہوگا زید ہے بہندہ کے ایک لئے گ ب ہو کہ اب زید بہندہ پر چند شہمات کی وجہ ہے زناکا شک کر تاہے کہ بہندہ نے مجمود ہے زناکی ، وگا ، جو کہ زید کا بہنو تی ہوئے و کی میں دیا جانہ کوئی اور گواہ ذنا کرتے ہوئے دیکھنے کا ہے۔
گواہ ذنا کرتے ہوئے دیکھنے کا ہے۔

(۲) زید نے برادری کے دو آد میول ہے کہا کہ جمھ کو محمود پر شک ہے کہ اس نے ہندہ ہے زنا کیا ہواس لئے ا کیا محمود اپنے بیٹے پر ہاتھ رکھ کر فتم کھا کر میم اشک دور کر سکتا ہے ان دو آد میول نے محمود ہے لڑک پر ہاتھ رکھ کر فتم کھانے کو کہا محمود نے یہ کہا کہ میں لڑکے پر ہاتھ رکھ کر فتم کھانے کو تیار ہوں اور

١) وادا اصافه الى الشرط وقع عقيب النبرط اتفاقا مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق الفتاوى الهيدية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ١ ، ٢٠ كلم طاحديه كونمه

٢) وهي في حق حرة تحيض لطلاق العدد الدحول حقيقة او حكما ثلاث حيص كوامل بعدد تحرى الحيصة
 الدر المحتارامع هامش ردالمحتارا كتاب الطلاق باب العدة ٣ ٤ ٠ ٥ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) ونحب ال سماها او دونها و يحب الاكثر منها ال سمّى الاكثر وين كد عند وطئ او حلوة صحت من الروح او موت احدهما (الدر المحتار مع هامش ردالمحتار 'كتاب اللكاح' باب المهر ٣ ٢ ٠٢ ط سعيد كراتشي )

قرآن نریف ہاتھ میں نے کرفتم کھانے کو تیار ہوں کہ میں نے ہندہ سے نہ ذنا کیانہ بھی بدنی سے ویکھا بلخہ ہندہ کو میں اپنی بینی کے برابر سمجھتار ہا ہوں ان وہ آومیوں نے زید سے آکر کماکہ محمود ہر فتم کی فتم کھانے کو تیارت مگرزید بدگانی سے ہاز نہیں آیا۔

(۳) ہندہ قرآن شریف کی قتم کھانے کو تیار ہاور ہندہ کے ایک بیٹی ہے بیٹی کی قتم کھانے کو تیار ت مگر زید بر ممانی کرتاہے۔

(۳) اب یہ معاملہ در پیش ہے کہ زید ہندہ کو شرطی طلاق اس طرح پر دیتاہے کہ ہندہ کو زید طلاق دیتاہے ۔ نین اس شرط پر کہ اگر تو نے زنانہ کیا تو میر می بیوی ہے اور جو تو نے محمود سے زنا کیاہے تو میر می طرف ہے تین د فعہ طلاق۔

(۵) اب الی صورت میں جب کہ ہندہ اور محمود قتم کھاکر زنا ہے انکار کرتے ہیں شرطی طلاق دین چاہئے یا نہیں اور شرطی طلاق دینے جائے ہیں اور شرطی طلاق دینے ہے طلاق ہوگی یا نہیں اور ہندہ اپنا مہر زید سے لے سکتی ہے یا نہیں ہر حالت میں شرط کے ساتھ طلاق دے یا صاف طلاق دے۔ المستفتی نمبر ۲۳۸۹ محمد عمر محمد ظفر (گوڑگانوہ) ۸ جمادی الثانی کے ساتھ کا اگست ۱۹۳۸ء

رجواب ۲۹۹) اس صورت میں زناکا شبہ کرنااوراس کی وجہ سے عورت کو طلاق ویناورست نہیں آئے۔
خاوند طلاق دے دے گاتو مہر اواکرناہوگا در اگر طلاق باشر طوی جائے گی اور فی الواقع زنانہیں ہواتھا تو طلاق
م انجی نہیں ہوگی سائیلن خاوند کو جب زناکا شبہ ہے تو عورت ہے احتراز کرے گااور عورت باوجود غیر مطلقہ
اور نے کہ مطلقہ جیسی ہوجائے کی لہذا یہ طلاق بالشرط انسول ہے یا تو خاوندا پے دل کو عورت کی طرف سے
صاف کر لے اور دونول میال دوئی کی طرف رہ بی یا پھر قطعی طور پر طلاق دے کر علیحدہ کر دے اور اس کا
مہ اوائر دے۔ فیظ محمد کفایت اللہ کان اللہ اے دہلی

شرِ انظ نامه کی خلاف ور زی کا تحکم

اسوال ) ایک شخص مسمی خلافت شمین نایک عورت ناکاح کیالور نکاح کے تجوہ دنول کے بعد سے بعد سے بعد کی خبر گیری بالکل چھوڑ دی آمدور فت نان و نفقہ سب بند کر دیاجب عرصہ تک بید حال رہا تو عورت کے والد نے بہنجا بت بھلائی اور اس میں خلافت حسین کو بلد ایا گیااس بنجا بت میں اس نے ایک اقرار نامہ نکھا جس کی والد نے بہنجا بت بھلائی اور اس میں خلافت حسین کو بلد ایا گیااس بنجا بت میں اس نے ایک اقرار نامہ نکھا جس کی

<sup>1)</sup> لا خلاف لا حد أن تأحيل السير الى غابة معلومة نحو شهر أو سنة صحيح وأن كان لا الى غابة معلومة فقد اختلف السنابح فيه قال بعصهم يصح وهو التسحيح وهذا الان الغابة معلومة في نفسها وهو الطلاق أوالموت الا ترى أن تأجيل البعش صحيح وأن لم ينص على عابه معلومة كذا في المحيط، الفتاوى الهندية كناب النكاح الباب السابع في المهر المتسل الحادي عشر في منع المراة نفسها بسهر ها والتاجيل في المهر وما يتعلق بهما ١٩١٨ ط ماجديد كونمه ، ٢٠ واذا أصافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا ، الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط؛ لتصن النالث في تعليق الطلاق بالشرط؛

٣٠ فال الله تعالى فامساك يسعووك اوتسويح باحساك والبقرة ٢٢٩)

نقل ابس استفتا کے ساتھ ہے اس پنچایت اور اقرار کے بعد خلافت حسین اپنی بیوی کو لے گیااور تقریباً ڈیڑھ پونے دوماہ تک اس کو اپنے ساتھ رکھااور نان نفقہ بھی دیا س کے بعد رکا بیک بغیر ایک روز کا بھی خرج دیئے اور بغیر کوئی انتظام کے ہوئے کلکتہ چلا کیا چندروز تک خلافت حسین کی بیوی کو کھاناو غیر ہ دیالیکن عورت کی تکلیف برٹھ چلی اور خلافت حسین کے جھوٹے بھائی نے خلافت حسین کر ناشر و ح کیا تو عورت اپنے اپ کو کھاناو غیر ہ دیا لیکن عورت کی تکلیف برٹھ چلی اور خلافت حسین کے گھر والول نے اس کو پریشان کر ناشر و ح کیا تو عورت اپنے اپ کے گھر چلی آئی۔ اس واقعہ کے بعد تقریباً پونے دوہرس تک خلافت حسین نے اپنی بیوی کی کوئی خبر جمیں لی نہ نان و نفقہ دیا نہ بھی لیے گیا اور نہ خود بھی آیاباوجود یکہ خلافت حسین کے چھوٹے بھی نمیں دیاباوجود یکہ وہ کلکتہ میں بھائی نے خلافت حسین کو اس کے بارے میں بار ہاخط لکھا لیکن کوئی جو اب بھی نمیں دیاباوجود یکہ وہ کلکتہ میں کما تا ہے۔

اب سوال بیہ ہے کہ ند کورہ بالا صورت حال کوسا منے رکھتے ہوئے اور منسلکہ اقرار نامہ کے بعد خلافت حسین کی بیوی کو طلاق ہوئی یا نہیں اب وہ خلافت حسین کے باس جاستی ہے یا نہیں اور آگر اب وہ عورت دوسر انکاح کر ناچاہے تو عدت گرار نی پڑے گی یاعدت بوری ہو چکی براہ کرم جواب سے جلد سر فراز فرمایا جاوے۔
کرناچاہے تو عدت گرار نی پڑے گی یاعدت بوری ہو چکی براہ کرم جواب سے جلد سر فراز فرمایا جاوے۔

میں خلافت حسین ولد رجب علی ٹی القائم ساکن محلّہ سبحان تینج تھانہ و ضلع مو تگیر بمقابلہ پنجان محلّہ حاجی سبحان وصندل پور کے حلفیہ آج بتار بخ ۱۴ مارچ بے ۱۹۳۰ء کو حسب ذیل اقرار کر تاہوں۔

(۱) مید کہ آج کی تاریخ ہے ہم اپنی ٹی ٹی کو کھانا کیڑا کو اچھی طرح سے رکھیں گے اور کھانا کیڑا اپنی او قات کے موافق دیا کریں گے اور اپنے باپ کے گھر میں محلّہ حاجی سبحان پر گنہ مو نگیر میں اپنی بیوی کے ساتھ رہا کریں گے۔

یں اور خبر گیری قصد اُبلاوجہ اپنی کی کی کو کھانا کپڑا نہیں دیں اور خبر گیری چھے ماہ نہیں لیں تو ہم کواپنی کی لی سے کوئی سروکار نہیں ہو گااور طلاق بائن سمجھی جائے گی اور ہماری کی لی کو اختیار کامل ہو گا کہ وہ اپنا عقد کسی دوسر ہے مرد سے کر لے اس میں ہم کو کوئی عذر نہ ہو گا۔

(٣) یہ کہ اگر ہم کویا ہماری بی بی کو ایک دوسرے ہے کسی قشم کی شکایت ہو تو ہم دونوں کو یہ فرض عیبن ہوگا کہ اپنے گھر والوں کواپنے محلّہ والوں کو آگاہ کریں گے۔ ہوگا کہ اپنے گھر والوں کواپنے محلّہ والوں کو آگاہ کریں گے۔ (٣) یہ کہ اگر کسی قشم کی بدعنوانی ہم سے یا ہمارے والدین سے یا ہمارے ساس سسر وغیرہ سے بہ نسبت ہماری بی بی کہ اگر کسی قنام کی بدعنوانی ہم سے یا ہمارے والدین سے یا ہمارے ساس سسر وغیرہ سے بہ نسبت ہماری بی بی بی کہ اگر کسی گے اور تصفیہ کرائیں گے۔ گھری کی بی جو جائے تواس کو فور اہر مختص اپنے اپنے محلّہ کے پنچوں کورجوع کریں گے اور تصفیہ کرائیں گے۔

(۵) بیر کہ اقرار نامہ ہم نے خوب سمجھ یو جھ کر لکھوایا ہے بھی کسی مضمون سے انحرافی نہیں کریں گے اور اگر انی کریں گے اور اگر انی کریں تو رد باطل و نا مسموع ہوگا اس لئے بیہ اقرار نامہ لکھ دیا جو دفت ضرورت کام آنے ۔ فقط المستفتی نمبر ۲۳۳۸ محبوب علی صاحب محلّہ صند لپور (مو نگیر) ۲۵ ذیقتدہ سر ۱۳۵۸ محبوب علی صاحب محلّہ صند لپور (مو نگیر) ۲۵ ذیقتدہ سر ۲۳۳۸ محبوب علی صاحب محلّہ صند لپور (مو نگیر) ۲۵ ذیقتدہ سر ۲۳۳۸ محبوب علی صاحب محلّہ صند لپور (مو نگیر)

(جواب ، ، ۴) افرارنامہ کی شرط نہ ۳باکل صاف ہے اور جب کہ خلافت حسین نے غائب ہونے کے دلن سے بی بی کو چھ ماہ تک نفقہ نہیں دیااور خبر گیری نہیں کی تو چھ ماہ پورے ہونے پراس کی ندی کی پر طلاق بان پڑ گئی ۱۱ اور وہ اس کے زکات ہے باہر ہو گئی اور اس کے بعد اگر تین مرجبہ حیض آچکا تو عدت بھی پوری دو تن ۱۰۰ اب عورت کو حق ہے کہ وہ جس ہے چاہ ابنا نکات کر لے۔ ۲۰ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

میں فلانی عورت سے نکاح کروں 'توا پنی مال ہے کرول 'وہ میرے او پر قیامت تک حرام ہے 'یہ الفاظ تعلیق کے میں یاظہار کے ؟

(سوال) ایک شخص نے کہا کہ میں فارنی عورت سے نکال کرول تو اپنی مال سے کرول وہ میرے اور فیامت تک حرام ہے بیات سے وقت عورت کانام اور اپنی مال کانام لیا اب شخص نے ای عورت سے نکال کر لیا ہے اس شخص کا نکال جائز ہے یا نہیں نظار ق واقع ہو گئی ہے یا نہیں قد سمع اللہ میں جو آیات شرینی نید میں اس اصول کے مطابق کیا گفارہ ہو سکتا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۲۱ مولوی خلیل الرحمٰن صاحب (مراد آباد) ۲۰ دی الحجہ میں ساوری و سکتا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۲۱ مولوی خلیل الرحمٰن صاحب (مراد آباد) ۲۰ دی الحجہ میں ساوری و ساوری اللہ میں افروری و ساوری و ساوری اللہ میں افروری و ساوری و ساور

(جو اب ۲۰۱۱) یه ظهار شمین به تعلیق طابق به ۱۰اور نکاح کرتے بی طابق نهیں پڑی کیونکه به صورت بظاہر تعلیق تحقی مگر حقیقت میں نیمین سخمی (۱۱۵ کرنے سے اس پر کفارہ نمیین واجب ہوگاد،) ایمینوا کودونوا وقت بین کتر کر خصانا کھلانا واجب ہوگا۔ ۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ له وبلی

(١) وإذا أضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط أتفاقا (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل النالث في تعليق الطلاق بكلمه أن وأداو غيرهما ١٠ ٥٠ كلم طاحديه كوئنه )

۲) وهي في حق حرة تحيض لطلاق بعد الدحول حقيقة اوحكماثلاث حيض كوامل لعدم تحزى الحيضة
 الدر السحتار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣/٤ ٥٠ كل سعيد كراتشي )

۳۱) قال الله تعالى قاداً بلعن اجلهن فامسكوهن بمعروف اوفارقوهن بمعروف واشهدواذوي عدل منكم (الطلاق ۳۰) قاداً بلعن احلين فلا حد ح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف و الله بما تعملون خبير (البقرة ٣٣٤)

(٤) اس في كدير الفائز الفائز الفائز الفائز الفائز الفائز الفائر و المختار وال بوى الله المختار وال بوى الله الفائز المحتار و على حالية برااوظهار الوطلاق محت نيته ووقع مانواه لامه كناية والاينو شيئا او حدف الكاف لعار الدر المحتار مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب الظهار ٣ ، ٤٧ طسعيد كراتشي )

(۵) وفي ايمان البحر ظاهر ما في البدائع ان التعليق يمين في اللغة ايضا قال لان محمدا اطلق عليه يمينا وقوله حجة في اللغة فافادانه يسين لغة واصطلاحاو كداقال في معراج الدراية . اليمين يقع على الحلف بالله و على التعليق (هامش و د المحتار كتاب الطلاق ناب التعليق مطلب فيما لو حلف لا يحلف فعلق ٣٤٦٠٣ ط سعيد كراتشي )

٦٠) و فيه الكفارة لآية " واحفظوا ايمانكم" فقط ال حيث (الدرالمحتار مع هامش رد المحتار 'كتاب الايمان ٣٤٦/٣ ط سعيد كراتشي )

، ٧، و كمارته تحرير وقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم بما يسترعا مة البدن (تنوير الابصار مع هامش ردالمحتار' كتاب الايمان ٣/ ٧٢٥ ط سعيد كراتشي ) شوہرنے کما'' اگر ہمارے پاس رہنا نہیں جا ہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں' تو طلاق واقع ہوگی یا نہیں؟

(سوال) زید اپی فی فی منکوحہ کو کسی ناخو خی پر فی فی کے باپ کے گھر پر آلر جمال کچھ عرصہ ہے فی فی مقیم خصی معوجود گی اپنے سسر اور ساس اور حقیق بھائی کے اور غصہ کی حالت میں اپنی فی کو بلاتا ہے فی فی اس وقت میس قدم کے فاصلہ پر ایک کمرہ کے اندر خص اس کی فی فی اس وقت اس کے پاس نمیں پینچتی ہے بھائی کی مزید تاکید پریہ بیان کر تاہے کہ میں اپنے والدین کی تعمیل حکم کرنے آیا ہوں اگر تم ہمارے پاس رہنا نمیں چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں۔ طلاق کا لفظ غین مر تبہ کما اور اٹھ کر اپنے مکان پر چلا گیا فی کی کا بیان ہے کہ میں سالوگوں سے بعد میں معلوم ہوا پس ایس حالت میں واقعہ ندکورہ کے متعلق بیان ہے کہ میں نے پچھ نہیں سنا لوگوں ہے بعد میں معلوم ہوا پس ایس حالت میں واقعہ ندکورہ کے متعلق کیا حکم ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۵۰۲ نصیب احمد (غازی پور) ۱۸ اربیح الثانی ۱۳۵۸ ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں "اگر جم ہمارے پاس ربنا نہیں چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں "اگر جم ہمارے پاس ربنا نہیں چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں "اگر فی فی یہ کے کہ میں ربنا نہیں چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں "اگر فی فی یہ کے کہ میں ربنا نہیں چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیتے ہیں "اگر فی فی یہ کے کہ میں ربنا نہیں چاہتی ہو تو ہم تم کو طلاق دیلی ورنہ نہیں ورنہ نہیں دیا ہے کہ کان اللہ له کو کان اللہ له کو کان

# ا قرار نامہ کے خلاف کرنے سے طلاق واقع ہو گی یا نہیں ؟

(سوال) زید نے نسیمہ جان و ختر اکبرہ بن کے ساتھ حسب ذیل شرائط وپابندی کے ساتھ نکاح کیاور نکاح کرتے وقت زید نے خودا پی طرف ہے بطورا قرار نامہ شرائط تحریر کردی ہیں اوروہ شرائط ہیں۔

(۱) کہ میں اپنی منکوحہ بیوی مساق نسیمہ جان کو تمام زندگی اپنی سسر ال کے ساتھ رکھوں گا۔ (۲) اگر مسماۃ ندکور اپنے والدین کے ساتھ کراچی ہے علاوہ کسی اور جگہ یا اپنے عزیز وطن کو چلی جائے تو جھے اے روکنے کاکوئی حق نہیں ہوگا (۳) جب تک میں اور میری بیوی زندہ ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ اس کے والدین کے ساتھ اس کے والدین کے ساتھ رہوں گا (۳) اگر میں مسماۃ ندکورہ سے بالی سسر ال کی رضامندی کے بغیر اپنی بیوی کو والدین کے ساتھ کسی قبلہ بیون سے الی چھوڑ کر کمیں بھی چلاجاؤں تو پھر بچھے اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ کسی قبلہ بیون بیون بیوں کو اپنی بیوی کو سسر ال چھوڑ کر علیحدہ ہوگیا ہے کہ ذید ندکورہ بالاشر انظ کی خلاف ورزی کرکے اپنی بیوی کو اپنی سسر ال چھوڑ کر علیحدہ ہوگیا ہے کیا ایس صورت میں زیدگی منکوحہ بیوی کو شریعت حقہ کی روسے طلاق ہوگئی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۱ کرم خال صاحب (کراچی) بیویکی والی المین کی منکوحہ بیویک کیا گئی ہوگئی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۵۳۱ کرم خال صاحب (کراچی)

(جواب ۴، ۴) نمبر ۴ میں طلاق ہونے کاذکر شیں کیا گیا صرف یہ لکھاہے کہ مجھے اپنی منکوحہ ہوی کے ساتھ کسی قشم کاکوئی تعلق اور حق نہیں ہوگا اس سے اسوقت تک طلاق ہونے کا تھم نہیں دیاجا سکتاجب

١٠) واذا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاعثل ان يقول لامراته ان دحلت الدار فانت طالق (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل النالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ٢٠/١ ط ماجديه كوئشه)

تک کے زوج اس امر کا قرار نہ کرے کہ ان الفاظ ہے اس نے طلاق کی نبیت کی تھی۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ او ہل

شوہر نے کہا"اً کر میزے گھر میں ہے شادی میں شریک ہوئی ہوگی ہوگی ہوگی نومیں نے اس کو طلاق دی" توکیا تھم ہے؟

رسوال ) زید کافرزید کے ہھا سنج کا مکان ایک ہے صرف کو ٹھریاں الگ الگ ہیں زید کا اوراس کے والدین وغیرہ کا شہیر سے تنازید تھا اب بھا نج کی شاوی میں زید کی بیوی کو اور والد کو نمایت مجبور کیا گیا ہورا زیدگی بنوی کو بھی معمولی شرکت کرنی پڑی کیونکہ اس در میان میں زید کی لاکی سخت در و تو نئی میں مبتا ہو گئی تھی کا مل شرکت نہیں بوئی بیخی بارات میں نہیں گئی ولیمہ کا کھانا کھایا اگر چہ کھانا بھی اپنے بی گھر میں کھایا تھا کھایا گیا تھا نہیں ہوئی ایست زید تی مکان میں کھانا کھایا گیا تھا خلاصہ بیت کے ذید کی بیوی بارات و نکاح میں شرکیہ نہیں ہوئی البتہ زید کے بھانے کے گھر آئی اگرچہ تھوزی بی و میر کے واسطے بعد شادی کے مکان سے زید کے برے بھائی نے زید کو تح مرکیا کہ یوجہ مجبوری شرکیہ بونا پڑا گویا بہت اس میں اس کے دور کے بھائے جسم کو توزنا شروع کردیا تھالت جنون و خصہ کے اس کی دان ہے یہ کھات اوا ہوئے۔

(۱) میں نے طلاق دیدی آگر گھر میں ہے شادی میں شریک ہوئی ہوگی ۔ صرف ایک بار پھر دوسرے جلسہ میں زید نے محالت جنون ہی کے اپنے تر اور خور دو غیر دسے سے کہا۔

(۲) بس میرے سامنے سے بٹ جاؤ مکان کو خط بھیج دواس کو طلاق ہو گئی اس کلمہ میں شادی کاذکر نہیں ہے۔ (۳) بس میرے سامنے سے بٹ جاؤ مکان کو خط بھیج دواس کو طلاق ہو گئی اس کلمہ میں شادی کاذکر نہیں ہے۔ (۳) پھر مخالت جنون ہی سے ایک لفافہ زید نے مکان بنام بڑے بھائی ارسال کیا جس کی نقل ہے ہے اور انسل شامل فتویٰ ہے۔

کرم جناب بھائی قاری صاحب گزارش خدمت ہے کہ عین انظار کے بعد آپ کا خوشی نامہ ملاکل حال سے آگا بی ہوئی بہت خوشی ہوئی۔ اگر چہ والدہ صاحب نشر کت کرلی لیکن اگر میرے گھر میں ہے بھی شرکت کی ہے تو میں نے اس کو طلاق دی اب بعد عدت پوری کرنے کے اس کو اختیار ہے کہ کہیں جائے اور میرے کل حقوق فائی سامان و مکان اوائیگی مراس کو دے دیا جائے خواہ فرو خت کرکے قیمت لے جائے یا اس ملکیت کا بچھ بھی کرے اس کو اختیار ہے جب میر او نیا میں کوئی نمیں ہے تو میں بھی کسی کا نمیں ہوں۔ یہ ضرور ہے کہ وہ مید خطا تھی لیکن غلہ کے ہمر او گھن بھی لیس جایا کرتے ہیں میں اپنی بیتائی ول سے مجبور تھا امید ہے کہ خبر آپ کو پہلے ہی مل گئی ہو گئی کیونکہ میں نے معین الدین کو پرچہ کے پڑھنے کے بعد ہی جوالی کارڈ دے خر آپ کو پہلے ہی مل گئی ہو گئی کیونکہ میں نے معین الدین کو پرچہ کے پڑھنے کے بعد ہی جوالی کارڈ دے

ر ١) فالكنايات لا تطلق بها قضاء الا بنية او دلالة الحال وهي حالة مذاكرة الطلاق او الغضب تتوقف الاقسام الثلاثة تاثيرا على نية للاحتمال والقول له بيمينه في عدم النية (تنويرالابصار وشرحه مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣ ٢٩٩٠ ه ٣٠ ط سعيد كراتشي)

دیاتھا کہ تم یہ مضمون لکھ کر ابھی ڈال دو کیونکہ میری حالت اس قابل نہیں رہی تھی کہ جو میں لکھتااور نہ اب تک ہے لیکن اس نے میرے کئے پر شاید عمل نہ کیا ہوگایہ مفصل اور صاف حال نہ لکھا ہوگا اس وجہ سے مجبوری جس طرح لکھا گیا لکھ کر ارسال خدمت ہے۔ فقط رشید الدین۔

ازروئے شرع شریف فرمائیں کہ زید کی بیوی مطلقہ ہوئی یا نہیں اگر ہوئی توکون سی طلاق ہوئی۔المستفتی نمبر ۲۵۷ جناب معین الدین صاحب (نئ دہلی)۲۶ محرم ۱۹۵۹ ھے ۲۸ارچ ۱۹۴۰ء

(جواب ٤ ، ٣) اگر نہ تمام واقعات ندكورہ سوال صحیح ہیں توزید ہے دریافت كیا جائے كہ شادى كی شركت ہے اس كی مراد كیا تھی اگر كامل شركت بعنی بارات و نكاح كی شركت مراد تھی اوراس پر طلاق معلق كی تھی اس كی بیوى پر كوئی طلاق معلق كی تھی اس كی بیوى پر كوئی طلاق منیں پڑى لیكن اگر فی الجملہ شركت كو بھی تا پہند كر تا تھا اوراس پر طلاق معلق كی تھی تواس كی بیوى پر دو طلاقیں پڑگئیں (۱) مگر دونوں مل كر بھی رجعی طلاق ہوئی (۱)عدت كے اندر رجعت ہو سمتی ہواس كی بیوى پر دو طلاقیں پڑگئیں (۱) مگر دونوں مل كر بھی رجعی طلاق ہوئی بیران ہے كوئی طلاق نہيں پڑى سے در ۱)سوال میں نمبر ۲ كے الفاظ اس كوخط بھی دواس كو طلاق ہوئی بیکار ہیں (۱)ان ہے كوئی طلاق نہیں پڑى صرف نمبر ایک اور نمبر ۱۷ (۵) کے الفاظ ہے دو طلاقیں ہوئی ہیں نمبر ۳ میں جو الفاظ ندكور ہیں وہ رجعی كوبائن بنانے كے لئے تھینی طور پر جحت نہیں ہیں احتیاط برتی جائے تو تجدید نکاح عدت كے اندر یابعد عدت كرلی جائے ہی صورت طلاق مغلط نہیں ہوں حلالے کی ضرورت نہیں ہے۔ محمد كفایت اللہ لہ ، د بلی

میں تمہاری اجازت کے بغیر دوسری شادی نہیں کروں گا اگر کروں تواس بیوی برایک دو تین طلاق واقع ہوں گی

( سوال ) ایک شخص مسمی منصور علی نے اپنی زوجہ ارخول کے کابین نامہ میں لکھا کہ "میں تمہاری بلااجازت و مرسری شادی نہیں کروں گا اگر سخت ضرورت ہو تو تمہار اپور امہر اداکر کے اور تم سے تحریری اجازت حاصل کر کے کروں گابلااجازت کرنے سے اس بی بی پر ایک دو تین طلاق واقع ہوں گی" منصور علی نے ایک دو سری شادی کی ارخول نے طلاق تفویض کی بناء پر ایک طلاق نامہ رجشری کرایا جس میں لکھا کہ میرے شوہر نے شادی کی ارخول نے طلاق تفویض کی بناء پر ایک طلاق نامہ رجشری کرایا جس میں لکھا کہ میرے شوہر نے مخصیل میں اجازت لئے بغیر دو سری شادی کی ہے تھم کے پاس میہ مقدمہ چیش ہوا تو منصور علی نے تخصیل

<sup>(</sup>۱) پلى زبانى اور دوسرى تحريرى پلى طلاق شديد غصه كى حالت ميس تقى الكين بوش وحواس قائم تنے بداوہ بھى واقع ہے۔ واذا اضافه الى الشوط وقع عقيب الشوط اتفاقا مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع فى الطلاق بالشوط الفصل الثالث فى تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغير هما ١/ ١ ٢٠)

<sup>(</sup>٢) صريحه مالم يستعمل الا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طالق و مطلقة 'يقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعنا ها من الصريح واحدة رجعية (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح ٢٤٩/٣ ط سعيد كراتشي) (٣) اذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعدانقصائها (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٢/١ ط ماجديه كونته )

<sup>(</sup>٣) کيونکه په پهلی طلاق کی جزء ہے نئی طلاق تبیں۔

<sup>(</sup>۵) نمبر امیں نے طلاق دے دی اگر گھر میں سے شادی میں شریک ہوئی ہوگی الخ انمبز ۳ اگر چہ والدو صاحبہ نے شرکت کرلی الکر اگر میں سے گھر میں ہے گھر میں ہے تھی شرکت کی ہے تو میں نے اس کو طلاق ذی الح

اجازت زبانی کادعویٰ کیااور اپنے دعوے پر دوشاہد پیش کئے نیز ارخول نے بھی کائین نامہ کی تحریر سے رجوخ کیااور اقرار کیا کہ منصور علی نے مجھ سے اجازت حاصل کر کے دوسری شادی کی ہے اس سورت میں منصور علی کی دوسری بی شادی کی ہوگی ؟ ایک مولوی صاحب علی کی دوسری بی بی مظافلہ ہوگی یا نسیں اور کیااس کی زبانی اجازت لے لینی کافی ہوگی ؟ ایک مولوی صاحب نے اس کے جواب میں لکھاکہ :-

ار خول کا بہلا قول غیر معتبر ہے اور منصور علی کی اس ہے اجازت زبانی حاصل کرنی اس کے قول ثانی اور شادت سے ثابت ہے منصور علی نے دوسری بی بی پر طلاق واقع ہونے کو نکاح بلااجازت کے ساتھ معلق کیا تھا چونکہ اس نے اجازت حاصل کرنے کے بعد دوسری شادی کی لبذااس کی دوسری ٹی بی طلاق واقع شير بوئي فآوي عالمكيري مير ٢٠٠١فاذااضافه الى الشرط وقع عقيب المشرط اتفاقاً كاتن نام مُدكور میں "بلاا جازت کرنے سے الخ بیہ عبارت تعلیق طلاق کی ہے اس سے اوپر والی عبارت میں محض و عدہ ہے کہ اگر دوسری شادی کرنی ہو تو تعبل شادی پورامبر اداکرے گالور تحریری اجازت حاصل کرے گا تگر جملہ تعکیق میں اجازت کو مطلق رکھا گیا فضاء احناف کے نزدیک جب تک مطلق کو اطلاق پر باقی رکھنے کی گنجائش ہو اسکو مقید پر حمل نہیں کیا جاتا البنة اگر حادثة ایک ہونے کے ساتھ حکم بھی ایک ہو تو ناچار مقید پر حمل کیا جاتا ٢- في المنار ٢٠)عندنا لا يحمل المطلق على المقيد وانكانا في حادثة واحدة لا مكان العمل بهما الا ان يكون في حكم واحد وفي التوضيح (٢) حكم المطلق ان يجري على اطلاقه كما ان المقيد على تقييده فاذا وردااي المطلق والمقيد فان اختلاف الحكم لم يحمل الحكم المطلق على المقيد ايضاً فيه اذا حمل المطلق على المقيد يلزم ابطال المطلق لانه بدل على اطلاقه والمقيد على تقييده عندالامكان. صورت مذكوره مين وعده كاندراجازت مقير مو تحريري کے ساتھ اور تعلیق میں مطلق ہو تو کوئی تنافی نسیں قرینہ سیاق ہے بھی شبہ نہ ہو ناچا بننے کیونکہ عبارت ما سبق میں اوائے میر کابھی ذکر ہے مگر ظاہر ہے کہ اس کے ساتھ طلاق معلق نہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ تعلیق ماسبق سے مستقل ہے لبذا منصور علی کی زبانی اجازت لے لینی کان ہو گی جو کہ مطلق اجازت کاایک فروہے۔

دوسرے ایک مولوی صاحب نے اس کا جواب لکھا جس کا ماحصل میہ ہے کہ منصور علی تحریری اجازت صاصل نہ کرنے کی وجہ سے حائث ہو گیا اس لئے کہ قولہ بلااجازت کرنے سے النے قولہ تغدی معی فقال ان تغدیت فکدا (۳) کا مشابہ ہے جیسا سوال میں تغدی مقید ہے اور جواب میں مطلق ہے تاہم مقید ہم محمول .

<sup>(1)</sup> الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغير هما 1/ • 2 علماجديه كوثنه )

<sup>(</sup>٣) نورالانوار شرح المنار' بحث الوجوه الفاسدة ص ١٥٩ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٣)التوضيح والتلويع فصل حكم المطلق ١٦٩/١ قط مير محمد كراتشي

رع) الدرالمختار مع هامش ردالمحتار٬ كتاب الايمان٬ باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والاتيان والركوب وغير ذلك ٧٦٢/٣ ط سعيد كراتشي )

ب اس طرح حادث فدكوره مين اجازت مطلقه كو تحريرى اجازت پر محمول كياجائ گامجيب ثانى نے تو نتيج كان عبار تون سي استدلال كيا۔ اللفظ الذى ور دبعد سوال او حادثة اماان لا يكون مستقلاً (١) اللخ ص ١٠١

جناب والا کے نزدیک مئلہ کا جوجواب صحیح ہو تحریر فرمائیں دلائل کی بھی تصریح فرمادیں نہ کورہ بالا دونوں جواب کی نضریح سوال میں کردیناس لئے مناسب معلوم ہوا تاکہ حضرت والا مخالف کے جواب کی وجہ تغلیط ظاہر فرمادیں۔ المستفتی نمبر ۲۱۵۹ مولوی عبدالجلیل صاحب فاضل دیوہند (وُھاکہ مظال) ۲ صفر ۱۳۳۰م کیم مارچ ۱۹۲۱ء

(جواب ۴۰۵) ہجیب اول کا جواب صحیح ہے ہملی جگہ کا بین نامہ میں لفظ بلا اجازت مطلق ہے دوسری جگہ مقید تیسری جگہ مطلق ہیلے دونوں مقام وعدہ کے منفی اور مثبت پہلو بیں تیسر امقام تعلیق کا ہے اے اگر مطلق رکھا جائے تو پہلے مقام کے نہ کرنے کے مقاب مقام کے نہ کرنے کہ مقاب کے مقاب کا خواج کے مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کے مقاب کا خواج کے مقاب کے مقاب

نکاح کی طرف اضافت کر کے تعلیق کی توشر طیائے جانے ساتھ ہو جائے گیا نہیں ؟

(سوال) ایک غیر شادی شدہ حنی شخص نے جو نداہب اربعہ کو حق مانتا ہے یہ کما کہ اگر وہ یہ کام کرے تواگر ایک تواس کی ہیدی پر تین طلاق ایسی صورت میں اگر وہ شخص امام شافعیؒ کے ندہب پر عمل کرلے تو کیا شرعاً اس کو اجازت ہے اگر نہیں ہے توام اعظمؒ کے ندہب کی ہما پر نکاح کی صورت کیا ہے نیز اگر جائے افظ اگر کے وہ لفظ ہد کیے کہ جب بھی وہ نکاح کرے لینی لفظ (کلما) تواس کی بیدی پر تین طلاق تو کیا الی جبوری کی صورت میں لمام شافعیؒ کے ند ہب پر عمل کر سکتا ہے اگر کر سکتا ہے تو کیا فتوی مفتی شرط ہے اگر وہ شخص خود بھی عالم ہو تو کیا ایپ رائے کے مطابق امام شافعیؒ کے قول پر عمل کر سکتا ہے اگر کسی نے مجبوری کے ماتحت کر لیا تو گناہ ہو گایا نہیں اگر ہوگا تو کس قتم کا گناہ ؟ المستفتی نمبر ۹ کا ۲ مجموصالی و عبدالر حمٰن جامع مسجد امر وہہ (مراد آباد) ۲ مرجب ۲ ساتھ م ۲ جولائی اس واعظم مین کے بعد نکاح کرنے ہے منکوحہ پر تین جواب ۲ ۲ می "اگر "اور" جب بھی " دونوں صور تول میں بیمین کے بعد نکاح کرنے ہے منکوحہ پر تین حواب ۲ ۲ می "اگر "اور" جب بھی " دونوں صور تول میں بیمین کے بعد نکاح کرنے ہے منکوحہ پر تین

<sup>(</sup>١) الترضيح والتلويح مسئلة ١٦٧/١ ط مير محمد كراتشي

طلاقیں پڑجا کمیں گیاور پمین منحل ہوجائے گی (۱) دو سرے نکاح میں طلاقیں نہیں پڑیں گی(۱) کلماکا مطلب یا تو تکرار لفظ" جب" ہے پیدا ہوگا مثلاً یول کے "جب میں نکاح کرول" یا لفظ بھی لانے ہے مثلاً یول کے "جب بھی نکاح کرول" یا لفظ بھی لانے ہے مثلاً یول کے "جب بھی نکاح کرول" ماہور ان دونول صور تول میں مخلص کی صورت بیہ ہے کہ خود نکاح نہ کرے بلحہ کوئی فضولی اس کے امر اور اجازت کے بغیر اس کا نکاح کردے اور یہ اجازت بالقول نہ وے بلحہ اجازت بالفعل دے مثلاً مہر اواکردے یا منکوحہ سے وطی کرلے تو طلاق نہیں پڑے گی۔ (۱) محمد کھایت اللہ کان اللہ لہ 'د بلی

شوہر نے بیوی سے کہا''اگرایک ہفتہ کے اندرنہ آؤگی تو طلاق ہو جاوے گ'تم کو طلاق ہے'تم کو طلاق ہے'ر جعی 'کیا حکم ہے؟ (سوال) مسمی سعیداحمہ نے ایک تح براپی ٹی ٹی صغریٰ کودی جوبعینہ درج ذیل ہے:-''اپنی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی کی کماکر تا ہول میں۔اگرا یک ہفتے کے اندرنہ آؤگی میکے میں ہے تو طلاق ہو جاوے گی تم کو طلاق ہے جادے گ

بیان حلفی سعیداحمدکا۔ "بیان کیا کہ طلاق نامہ لکھے ہوئے قریب ایک ماہ کے ہوالکھنے کے بعد میں نے رکھ دیا چراس نے لے لیا یعنی صغریٰ نے اور اس نے کما تھا کہ طلاق نامہ لکھ دواور اس میں یہ شرط لکھ دوکہ اگر ایک ۔ ہفتہ کے اندر نہ آؤگی تو طلاق ہو جائے گی اگر نہ لکھو گے تو ہمستری نہ کرنے دول کی طلاق نامہ لکھنے کے بعد دو مرتبہ یمال میکے آئی ہے اس مرتبہ کو لے کر پہلی مرتبہ طلاق نامہ لکھنے کے بعد جو آئی تھی سات آٹھ دن کے بعد آئی تھی اور صرف چارروزرہ کر میکے میں پھر میرے گھر گئی اس کے بعد جمارے یمال دس دوزرہ کر جب دوبارہ میکے میں آئی پھر نہیں گئی "

بیان حلفی صغریٰکا۔" طلاق نامہ جو ملاہے مجھ کو پندرہ سولہ روز ہوا ہوگا جب میں یہاں میکے سے گئی اس کے دو تین روز بعد ملاہے جب بیہ طلاق نامہ ملاہے اس کے دس پندرہ روز قبل کا لکھا ہواہے۔

(١) اذا اضاف الطلاق الى النكاح وقع عقيب النكاح نحو ان يقول لا مراته ان تزوجتك فانت طالق او كل امراة اتزوجها فهى طالق ( الفتاوى الهندية' كتاب الطلاق' الباب الرابع فى الطلاق بالشرط' الفصل الثالث فى تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغير هما ١/ ٤ ٢ علم اجديه' كونشه )

(۲) و فیها کلها تنحل ای تبطل الیمین ببطلان التعلیق اذاوجد الشرط مرة ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار کتاب الطلاق باب التعلیق ۲۵۲/۴ ط سعید کراتشی )

(٣) الا في كلما فانه ينحل بعد الثلاث لا قتضائها عموم الافعال كاقتضاء كل عموم الاسماء فلا يقع ان نكحها بعد زوج
 آخر الا اذا دخلت كلما على التزوج نحوكلما تزوجت فانت كذار الدن المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب التعليق ٣٥٢/٣ ط معيد كراتشي )

(٤) حلف لا يتزوج فزوجه فضولي فاجازبالقول حنث و بالفعل و منه الكتابة خلافا لابن سماعة لا يحنث به يفتي خانية (درمختار) وقال في الرد (قوله بالفعل) كبعث المهر او بعضه بشرط ان يصل اليها .....وكتقبيلها بشهوة و جماعها لكن يكره تحريما لقرب نفوذ العقد من المحرم بحر ( هامش رد المحتار مع الدر المختار كناب الايمان اباب اليمين في المضرب والقتل وغير ذلك مطلب حلف لا يتزوج فزوجه فضولي ٨٤٦/٣ ط سعيد كراتشي)

یہ خیال ہے کہ مر بی ۱۱ یہ بوئی بھی اس وقت کا لکھا ہوا ہے مر بی بند ہونے کے بعد جب میکے آئی اور چارروز رہ کر وہال نیعنی سر ال گئی اور وہال و سروزر ہی چر اس کے بعد جب دوبارہ میکے آئی ہوں آج بارہ روز ہوئے طلاق نامہ لکھنے کو میں نے اس بات پر کہا تھا کہ جب انہوں نے کہا کہ میں طلاق نامہ لکھ دویہ ہیں بیانات زوجین کے۔

علے میں طی ہواس پر میں نے کہا کہ آئر ایسا سجھتے ہو تو طلاق نامہ لکھ دویہ ہیں بیانات زوجین کے۔
اب سوال سے ہے کہ طلاق نامہ لکھنے اور اس سے مطلع ہونے کے بعد میکے گئی اور صرف چارروزرہ کر شوہر کے بیال واپس آئی اب اس کے بعد و سروزرہ کر دوبارہ میکے گئی اور ایک ہفتہ سے زیادہ رہ گئی اس صورت میں طلاق واقع ہوگی تو کیسی ؟ ایک طلاق رجعی یا تین طلاق مغلظ ؟ اور پہلی بار جب کہ ایک ہفتہ کے اندروا پس آئی تو شرط ختم ہوگئی یاباتی رہی ؟ یادوبارہ میکے جاکر ایک ہفتہ سے زیادہ رہنے پر شرط پائی جائے گی اور طلاق واقع ہوگی۔ شرط کا وجود کب سے شروع ہوگا ؟

(جواب) (از حلیم الامت مولانااشرف علی تھانوی) جب ہفتہ کے اندر ایک بارواپس آئی تو تعلیق ختم ہو گئی اور ہر بار جانے کے بعد کی واپسی مر او نہیں ہو سکتی کیو نکہ لفظ ''اگر ''عموم کے لئے نہیں۔اشرف علی عفی عنہ (جواب) (از مولانا مفتی ریاض الدین صاحب دار العلوم دیوبند) جب ایک ہفتہ ہے کم میں واپس آئی کسی قتم کی طلاق نہیں بڑی کیونکہ شوہر نے دو طلاق کو ایک ہفتہ نہ آنے پر معلق کیا ہے شرط نہیں پائی گئی طلاق نہیں بڑی و تنحل المیمین بعد و جو د الشوط (در مختار) (۱)صورت ندکورہ میں وجود شرط نہیں ہوا اگر شرط کا وجود ہو تا تو طلاق بڑی شرط کا وجود نہیں ہوا'طلاق بھی نہیں بڑی صورت ندکور میں چو نکہ شرط نہیں یائی گئی طلاق کسی فتم کی نہیں بڑی۔ریاض الدین عفی عنہ مفتی دیوبند۔

(جواب) (از موانا ابوالو فا ثناء الله صاحب امر تسری) قریئے ہے معلوم ہو تاہے کہ قضیہ وقتیہ ہے متمرہ نہیں۔ پس پہلی و فعہ آجائے کے بعد اس شرط کا اثر نہیں رہتاد و طلاق واقع نہ ہو گی کیونکہ بیہ شرط کے ساتھ ہی واستہ ہے۔ واللہ اعلم (ابوالو فا ثناء اللہ عفی عنہ امر تہری)

(جواب) (از موایانا سید سلیمان صاحب ندوی دار المصنفین اعظم گڑھ) جب پہلی دفعہ چار روز کے بعد واپس آئی شرط ختم ہو گئی دو طلاق جو بعد میں ہے وہ الگ نہیں ہے بلعہ اس پہلی شرط کا بیان ہے اس لئے کسی قتم کی کوئی طلاق نہیں پڑی۔ سید سلیمان ندوی

(جواب) (از مولانا حبیب الرحمٰن صاحب مدرس اول مدرسه مفتاح العلوم مؤ) صورت مسئوله میں طلاق واقع ہو گئی لفظ''اگر'' عربی کے لفظان' کاتر جمہ ہے اور اِن تراخی کے لئے ہو تاہے (اشباہ)(۴) بعر طبیکہ فور کا

<sup>(</sup>۱)م بی ہونے کے دن ہمانات تلم مد ہونے تک ایک ماہ ہو تا ہے۔

ر٢) الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق 'باب التعليق ٣٥٥،٣ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٣) ان على التراخي الا بقرينة الفور ( الانساه والنظائر ' كتاب الطلاق ١٣٢/٢ ط مكتبه ادارة القرآن و العلوم الاسلامية كراتشي )

کوئی قرید نه ہو (شامی) (۱) اور صورت مسئولہ میں فور کاکوئی قرید نہیں ہے باعہ بیانات میں تراخی کا قرید موجود ہے مثلاً صغری کا طلاق نامہ لکھنے کے سات آٹھ دن بعد میکے جانا اس سے معلوم ہو تاہے کہ ای دن یا ای وقت وہ میکے نہیں جاری تھی اور جب فور کا قرید موجود نہیں ہو تا توجس وقت بھی شرط کا تھی ہو تاہے طلاق واقع ہو جاتی ہے شامی و عالمگیری دو نول میں یہ جزئید نہ کور ہے۔ ان بعث المیك فلم تاتنی فعبدی حو فبعث المیہ فاتاہ ثم بعث المیہ ثانیا فلم یاته حنث ولا یبطل المیمین بالمبر حتی یحنث مرہ فیبطل فبعث الله فاتاہ ثم بعث المیہ ثانیا فلم یاته حنث ولا یبطل المیمین بالمبر حتی یحنث مرہ فیبطل المیمین (عالمگیری (۱)ص ۷۱ ج ۳ شامی ص ۸۷ ج ۳) (۱) اور طلاق بھی مغلط واقع ہوگ اس لئے کہ بظاہر سعید احمد نے تینوں طلاقیں ای شرط پر معلق کی تھیں ہیں وجود شرط کے بعد تینوں واقع ہوں گی اور تیسری وجود شرط کے بعد۔

(جواب الجواب) (از مولاناسید سلیمان صاحب ندوی) مجھے اس شخفیق ہے اتفاق نہیں شرطیت نہ ہونے کی صورت میں بھی طلاق واحدر جعی ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا جو صاحب اس کے خلاف پر اصر ارکرتے ہیں مجھے ان سے شدید اختلاف ہے اشاہ و شامی کے حوالے بے سود ہیں ار دو زبان ہر شخص جا نتا اور سمجھتا ہے واللہ اعلم بالصواب۔ سید سلیمان ندوی

وغير ذلك ٧٦٣/٣ ط سعيد كراتشي )

ر ٩ ) وفي طلاق الاشباه ان للتواخى الا بقرينة الفور (درمختار) وقال في الرد : و معنى كون ان للتواخى انها تكون للتراخى وغيره عند عدم قرينة الفور ( هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الايمان البمين في الدخول والخروج والسكني والاتيان والركوب وغير ذلك ٧٦٣/٣ طاسعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٣) الفتاوي الهندية كتاب الايمان الباب السابع في اليمين في الطلاق والعتاق ٢/٢ و ط مكتبه ماجديه كونمه
 (٣) هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الايمان باب اليمين في الدخول والخروج والسكني والا تيان والركوب

<sup>(</sup>٤) الهذاية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٣٨٥/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان

آئی طلاق نہ ہوئی مثال ند کور سے استدال کرنادر ست نہیں مثال ند کور میں جزادو شرطوں پر موقوف ہے ایک ارسال دوم عدم اتیان۔ دونوں کے تحق کے بعد غلام آزاد ہوگائی واسط آگر بھیجااور آگیاشر ط نہائی گئی نام آزاد نہ ہوا۔ لہذادوسری باراً کر بھیجا اور نہ آیا اب شرط کا دجود ہوا جزامر تب ہوگی اور غلام آزاد ہوگا۔ نہ اس وجہ سے کہ ان میں تاخیر ہا یا گرار کا مقتضی ہے اور یہال فور سے پچھ واسطہ نہیں بلعہ طلاق کو ایک زمانہ معین پر معلق کیا ہے جب زمانہ معین کا وجود بلاشر ط پایا گیائی وقت طلاق ہوگی اور اس سے پہلے آگر دوود شرط ہوگیا طلاق نہ ہوگی اور اوہ مطلق اسبوع نہیں بلعہ جو طلاق کے بعد ہفتہ آئے گاوہی معتبر ہے چنانچہ آگر ذوج نے پول کہا انت طالق غدا او فی غدیق عند طلوع الصبح ہوجود کیہ غد کا لفظ کرہ ہے غد معین نہیں کہ کل ہی معین غد ہے آگر کی عموم ہے تو چا ہئے کہ غد سے کوئی غد موت تک لے سکے بیاغد بمعنی تیامت بھی آیا ہے وہ لے وہ لا یقول به جاہل فصلا ان یقول به عالم الغرض جب ایک ہفتہ بیات کہ نہیں جو گئی اور اس کا تحکم باقی نہیں دباور طلاق نہیں ہوئی۔ کہا۔ حور ته او لا و افتی به العلماء الکبار سریاض الدین عفی عنہ مفتی دار العلوم دباور طلاق نہیں ہوئی۔ کہا۔ حور ته او لا و افتی به العلماء الکبار سریاض الدین عفی عنہ مفتی دار العلوم دباور عدور کہا ہوں۔

حضرت مفتی صاحب۔ یہ تمام جوابات موافق و مخالف اور اصل طلاق نامہ ارسال خدمت کر رہا ہوں ملاحظہ فرماکرا بنی رائے عالی سے مطلع فرمائیں۔

(الجواب ۲،۲) والله الهادی الی الحق والصواب (از حضرت مفتی اعظم ) سعید احمد فی اعظم ) سعید احمد فی جو تحریر لکھی ہاتی ہی ہی کو خطاب کیا ہاس لئے اس تحریر کا عمل لکھنے کے وقت سے شروع نہیں ہو گابلا محمورت کو اس کا علم ہونے کے بعد سے شروع ہوگا اس تحریر میں ایک طلاق رجعی معلق کی گئی ہو ایک سے زیادہ نہ طلاق معلق ہے نہ مخز اگر چہ عبارت میں لفظ طلاق تین مر تبہ آگیا ہے لیکن عبارت ایک ہی سیاق میں نشخم ہے اور اس کا مفاد ایک رجعی طلاق کی تعلیق سے زیادہ نہیں ہے سعید احمد کی اس عبارت اور اس کے بیان کی دوسر کی عبارت منقولہ فی السوال سے بو ضاحت اس کا طرز کلام اور محاورہ ظاہر ہو تا ہے اس کے لیاظ سے عبارت تعلیق کا تجوبہ اس طرح ہو تا ہے۔

(۱) اگرایک ہفتہ کے اندرنہ آؤگی میکے میں سے تو طلاق ہو جائے گی تم کو۔

(٢) .... طلاق ہے تم كو۔

(٣) مان ق ي رجعي -

پہلے فقرے میں پوری تعلیق شرط و جزائے ساتھ موجود ہے مگر چونکہ جزائے الفاظ ہوجہ صیغہ مستقبل بوٹ کے انشائے طلاق کے معنی ظاہر کرنے میں مشتبہ تھے اس لئے اس کو صاف کرنے کے لئے اس نے اس نے اس کے انشائے طلاق کے معنی ظاہر کرنے میں مشتبہ تھے اس لئے اس کو صاف کرنے کے لئے اس نے اس کے اس نے اس کی تو نیج اور تعیین ارادہ انشاکے لئے دوسر افقرہ استعمال کیا جس کا مطلب اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ دوسر افقرہ کہ دوسر افقرہ کہ دوسے کے بعد اب عبارت یہ ہو گئی۔ اگر ایک ہفتہ کے اندرنہ آؤگی میکے، میں سے تو طلاق ہے تم کو۔ اس نے بعد اس نے اس طلاق معلق کی نوعیت متعین کرنے کے لئے تیسر افقرہ استعمال کیا کہ "طلاق ہے رجعی"

تواب تینوں فقروں کے ملنے سے یہ عبارت حاصل ہوئی:-

"أكراكيك مفتد كاندرن أو كل ميكم من سے توطلاق ہے تم كوطلاق رجعى"

اور اس عبارت کا مفاد صرف ایک رجعی طلاق کی تعلق ہے فقرہ نمبر ۱و۳ کو نمبر ایک سے علیحدہ کرنا اور اس عبارت کا مفاد صرف ایک سے علیحدہ کرنا اور تنجیز قرار دینا اس وقت تک سیجے نمیں جب تک سعید احمد خود اس کا قرار نہ کرے کہ میں نے یہ دونوں فقرے پہلی معلق طلاق سے جداگانہ دونی طلاقیں فوراد ینے کے ارادے سے لکھے تھے۔

اس کے بعد بید امر غور طلب ہے کہ تعلیق میں جوشرط ند کور ہے اس کا مفاد کیا ہے آیا ہفتہ سے کوئی معین ہفتہ مراد ہے یا مطلقاً ہروہ ہفتہ جس میں عورت اپنے میکے جائے اوروہ جاننے کے دن سے شار کیا جائے یا تعلیق کا علم عورت کو ہونے کے وقت ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ معین ہفتہ مراد ہونے کی کوئی دکیل عبارت مذکورہ میں نہیں ہے ہال کسی قرنمیہ حالیہ سے تعین ممکن ہے اور یہ صرف دوصور تول میں منحصر ہے اول ہیا کہ عور ت ا ہے میکے میں موجود ہوتی اور خاوند وہاں خود جاکراس کو خطاب کر کے زبانی کہتا کہ ''اگرایک ہفتہ کے اندر نہ آؤگی میکے میں سے تو ..... " یا اس مضمون کی تحریر اس کو میکے میں ہونے کی حالت میں بھیجو بتا تو عورت کا میکے میں ہو نااور اس کی جلدی واپسی کے ارادے ہے ہفتہ یازیادہ قیام کرنے پر طلاق کو معلق کر نااس کا قرینہ ہو سکتا ے کہ ہفتہ سے ہی خاص ہفتہ مراولے لیا جائے جواس کے مخاطب کرنے یا تحریر جھیجنے کے وقت موجود ہے اور اس صورت میں اس ہفتہ کی ابتداو قت خطاب یا علم بالتعلیق کے وقت سے ہو گی اور اگر وہ اس ہفتہ کے اندر واپس آگئی تو طلاق نہ ہو گی اور تعلیق بھی باطل ہو جائے گی دو سر ی صورت یہ ہے کہ عورت خاو ند کے گھر میں ہو مگر میکے جارہی ہو یا میکے جانے کا خاوند سے تذکرہ ہورہا ہو وہ ہفتہ کے اندروایس آنے کا مطالبہ کررہا ہو اور عورت زیادہ قیام کرنا چاہتی ہو اور یہ سب گفتگو ای مرتبہ جانے آنے کے متعلق ہو اور خاوند اس کو تعلیق مذکور کے الفاظ کمہ دے یالکھ کر: بدے تو یہال اس امر کا قرینہ موجود ہے کہ ہفتہ ۔ . مراد نہی ہفتہ ہوجواس تعلیق کے بعد ہو گا مگر اس صورت میں اس کی ابتد ااس وقت ہے ہوگی جس وقت وہ میکے کو جائے گی اور اگر جانے سے ایک ہفتہ کے اندر واپس آئی تو طلاق نہ بڑے گی اور تعلیق باطل ہوجائے گی تعلیق کے ساتھ مخاطب کرنے یا لکھ کرویئے کے بعد خواہ کتنے ہی دن خاوند کے یہال رہے تعلیق براس کا کوئی اثرنہ ہو گااور جب میکے جائے گیاس وقت سے ہفتہ تعلیق کی ابتد اہو گی۔(۱)

ند کورہ بالا دونوں صور تیں نہ ہوں تو بھر معین مراد نینا صحیح نہ ہوگااور تعلیق مذکور کا مطلب یہ لینا پڑے گاکہ عورت جب بھی میکے میں جائے 'جانے ہے ایک ہفتہ کے اندروایس آنالازم ہوگا تاکہ طلاق نہ پڑے اور جب کہمی جاکرایک ہفتہ کے اندروایس نہ آئے گی تو طلاق پڑجائے گی ہاں ایک مرتبہ طلاق

<sup>(</sup>۱) اس لنے کہ یے تعلیق غیر متعین کی مورت بے آخر عمر تک اقتفار کیاجائے گاکہ عورت سکے گئی اور ایک ہفتہ کے اندروائی نہیں آئی تو عورت سے گئی اور ایک ہفتہ کے اندروائی نہیں آئی تو عورت سے طابق پڑجائے گئ کما فی الرد بخلاف ماافا کان شوط الحنث امرا عدمیا مثل ان لم اکلم زیدا وال لم ادحل فانھالا تبطل بفوت المحل بل یتحقق به الحنث للیاس من شوط البروهذا اذالم یکن شوط البرمستحیلا ( هامش رد المحتار کتاب الطلاق باب اتعلیق مطلب فی مسئلة الکوز ۴/۳ ما صعید کراتشی)

یر جانے کے بعد میمین منحل لینی ختم ہو جائے گی۔(۱)

پی واقعہ سوال میں اگر معین ہفتہ مراد لینے کی ند کور دبالا صور تول میں سے قرائن حالیہ کے ذرایعہ سے کوئی صورت معین ہو جائے اور اس معین ہفتہ میں عورت چارون میکے میں رہ کر واپس آگئی تھی تو طلاق نہیں پڑی اور پیمین باطل ہو جانے کی وجہ سے دوسر کی مرتبہ زیادہ رہنے سے بھی طلاق نہیں پڑے گی۔(۱) اور آگر تعیمین ہفتہ کی کوئی صورت نہ ہو تو مطلقا ہر وہ ہفتہ مراد ہو گا جس میں عورت میکے میں جانے پہلی مرتبہ جا کر چونکہ ہفتہ کے اندرواپس آگئی تو شرط طلاق نہیں پائی گئی اس لئے طلاق نہیں پڑی لیکن میمین مخل نہیں ہوئی اور طلاق متحقق ہوئی اور طلاق متحقق ہوئی اور طلاق متحقق ہوئی اور طلاق متحقق ہوئی اور طلاق رجی معلق واقع ہوگئی۔(۱)

اً رہفتہ معینہ مرادنہ لیاجا سکے (جس کے لئے فد کورہ بالا قرائن حالیہ کی ضرورت ہے) توالیہ مرتبہ میکے جاکر ہفتہ کے اندروالیس آجانے سے یمین مخل نہیں ہو سکتی کیونکہ یمین کا انحلال وجود شرط کے بعد ہوتا ہوا اور صورت فد کورہ میں وجود شرط (ہفتہ کے اندروائی نہیں ہوائی انحلال یمین کی کوئی وجہ نہیں ہال ایک مرتبہ وجود شرط ہو کر طلاق پڑجانے کے بعد یمین مخل ہوجائے گی کیونکہ حرف شرط لیعنی لفظ ایک مرتبہ بفتہ کے اندروائیس آجانے میں چونکہ شرط کا تھتی ہیں ہوا اسلامی نہیں ہوا تھا ہی نہیں ہوا مقتضی نہیں جہا مرتبہ میں تقت شرط کی بنا پر طابق پڑے گی نہ اس بنا پر کہ (لفظ ان یا آگر) حرف شرط کو مقتضی کر ارقرار دیا گیا۔ و ھذا ظاھر جدا – محمد کھانے ایک جائیں جیس جو کہ اسٹیش جیس جو اس مرتبہ میں تعق شرط کو مقتضی کر ارقرار دیا گیا۔ و ھذا ظاھر جدا – محمد کھانے ایک جائے اور اسٹیش جیس جو ا

شوہر نے بیوی کے عزیز سے کہا کہ آپ ہمارے ذاتی میں باکل دخل مت

دیجے 'اس پر آپ نہیں مانے تو ہم اپنی عورت کو طلاق دیتے ہیں 'کیا تعلم ہے ؟

دسوال ) زید ہندوستان کار ہنے دااار گلون میں ماازم ہو طن میں بیوی ہے ہیں جن کے نان فقہ کا فرض ادا نہیں کرتا تقریبا تھے مینے گزرے کہ اس نے اپنی دوسری شادی کے لئے کو شش کی اور مشہور یہ کیا کہ وطن میں میرے گھر میں چھ پیدا ہوا تھ وہ چھ اور میری بیوی دونول انتقال کر گئے رگون میں ہی جب اس کی اطلائ نیر کے خاص عزیز خالد کو بوئی تواس نے اس غرض سے دوڑ دھوپ شرون کردی کہ زید کا نکائی نہ ہونی ہیں کا بیا کے جذبات کے خلاف میں اس نے ایک تح ریمنام خالد تھی جس کا مشہول نے چونکہ یہ کو شش اور دوڑ دھوپ زید کے جذبات کے خلاف میں اس نے ایک تح ریمنام خالد تھی جس کا مضمول نے ہونکہ یہ کو شیارے دو تا معامالات میں باکل دخل مت دیجئے ہم نے جو تھے کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی جس کا مضمول نے ہونکہ کے ایک ہو تا کہ میں باکل دخل مت دیجئے ہم نے جو تھے کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی کیا ہوچ سمجھ کر حتی مضمول نے ہو کہ کا کا بات میں باکل دخل مت دیجئے ہم نے جو تھے کیا ہوچ کی کیا ہے موج کی میں جوج کے کہ کہ دختی میں جانے کی خلاف میں جانے کی کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی کو حتی کی کو حتی کو خلاف میں بی کی دختی میں جوج کی کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی کر حتی کا دختی میں بیانے کی دونوں میں جوج کی کی کو کی کیا ہوچ کی کو کو کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی کیا ہوچ کی کہ کہ کیا ہو گئی کی کر حتی کی کو کو کی کیا ہوگ کی کیا ہوگا کہ کو کی کی کر حتی کی کر حتی کیا ہوگا کی کو کو کی کر کیا گئی کو کر دونوں کی کو کو کو کی کر حتی کی کر حتی کی کر حتی کو کر دونوں کو کو کی کو کر دونوں کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر کر کا کا کا کا کا کر حتی کی کر دونوں کی کر دونوں کی کر کر کر کر کر کا کا کا کا کر حتی کر دونوں کی کر دونوں ک

ر ١ ، وفيها كلها تبحل اى تبطل البيس ببطلان التعليق اذا وحد الشرط مرة، الدرالمحتار مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب التعليق ٢/ ٣٥٢ ط سعيد كراتشي )

٢) ايضاً سابقه حواله

٣) وادا اضافه الى الشرط وقع عقب الشرط انفافا منل ال يقول لامرانه ال دخلت الدار فانت طالق ( الفناوي الهندية كناب الطلاق الماب الرابع في الطلاق بالشرط: النصل البالت في بعليق الطلاق بكلمه الدواذا وغيرهما ٢٠٠١ ط ماحديه كوئنه )

فیصلہ کیا ہے، ادانی موت حیات کا سوال ہے اس پر آپ نہیں مانے تو ہم اپنی عورت کو طلاق و بتے ہیں ہم کو ابنے والدی جانبدادیا کوئی چیز نہیں چاہئے ہم کو ابنے وطن ہے کوئی تعلق نہیں "الح اس تحریر کے چینے کے بعد جسی خالد نے مجوزہ نکاح میں رکاوٹ والنے کے لئے اپنی کو شش کا سلسلہ جاری رکھالیکن کا میائی نہ ہوئی اور زید کا نکاح ہو گیا پس سوال یہ ہے کہ آیا صورت مسئولہ میں شرعازید کی وطنی ہیوی پر طلاق واقع ہوگئی یا نہیں ؟ المستفتی محمد ایعقوب شاہجمانیوری الانو مبر وسواء

(جواب ۴۰۸) اگر خالد نے اس کے بعد بھی مخالفانہ کارروائی اور زید کے نکاح میں و خل اندازی جاری ر کھی تو زید کی بیوی پر طلاق پڑ گئی الیکن یہ طلاق ایک رجعی طلاق ہے(۱)عدت کے اندر رجعت اور عدت کے بعد تجدید نکاح بوسکتا ہے(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

> د نیا کے بردہ پر جتنی عور تیں ہیں 'ان سے میر انکاح ہو توان سبوں پر طلاق طلاق طلاق طلاق 'تو کیا تھم ہے ؟

(الجمعية مورنحه ١٩٢٧ء)

(سوال) ایک شخص حفی المذہب ماقل وہانغ جس کا نکاح ابھی تک کسی عورت سے نمیں ہواہاس نے کہا کہ پرو فاد نیا پر جتنی عور تیں ہیں ان سے میرا نکاح ہو تو ان سموں پر طلاق طلاق طلاق اب اس کا نکاح ہو سکتا ہے یا نمیں ؟ ویکر اماموں کے مذاہب میں کوئی گنجائش ہے یا نمیں ؟

(جو اب ۹۰۹) حنفیہ کے نزدیک یہ تعیق تعیم ہوجاتی ہے اور جس عورت ہے اس کے بعد اس شخص کا انکاح ہوگا اس پر طلاق ہو بائے گی مہاں شخت ہجوری اور اضطرار کی حالت میں یہ جائز ہو جاتا ہے کہ صاحب و قعہ حضرت امام شافعی کے مذہب ہے استفادہ کرے دو اور اس کی صورت یہ ہے کہ کسی عورت سے نکاح

ر ١) وإذا أضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل أن يقول لا مراته أن دخلت الدار فانت طالق ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة أن وإذا وغير هما ١٠،١٤ ط مكتبه ماجديه

(٢) صريحه مالم يستعمل الا فيه.... كطلقتك وانت طالق.... يقع بها اى بهذه الالفاظ ومابمعنا ها م التسريح ... واحدة رجعية والدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح ٢٤٧/٣ ط سعيد كراتشى ) ... واد طلق الرجل امراته تطليقة رجعية وقله ان يراجعها في عدتها و الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢٤٧٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

، ٤ ، و اذا اصاف الطلاق الى النكاح وقع عقيب النكاح مثل ان يقول لا مراة ان تزوجتك فانت طالق او كل امراة انزوجها فهي طالق ( الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٢ / ٣٨٥ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

وى المجتبى عن محمد فى المصافة لا يقع و به افتى المة خوارزم التهى وهو قول الشافعى و للحنفى تقليده بفسخ قاض بل محكم بل افتاء عدل و درمختار، وقال فى الرد : وفى البحر عن النزازية و عن اصحابنا ما هو اوسع من ذلك وهو الله لو استفتى فقيها عدلافا فتاه ببطلان اليمين حلى له العمل بفتواه و امساكها وها مش ودالمحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق اباب التعليق عدلافا فتاه ببطلان اليمين على الموال فى الرد ابضا هذا وقد صرح ابن مجدان فى تاسيس النظائر وغيره الله اذا لم يوجد نص فى حكم من كتب اصحابنا يرفع الى مذهب مائك وهامش ودالمحتار كتاب النكاح باب القسم ٢/٢ و ٢ ط سعيد كراتشى )

رے اور قبل وطی و خلوت وہ عورت طلاق پڑجانے کا دعویٰ گردے اور زوجین کسی شافعی عالم کو اپنا تھکم ( ثالث ) مقرر کر کے اس کے فیصلہ پر راضی ہو جانبیں وہ ثالث اپنے مذہب کے موافق فیصلہ کردے کہ بیہ تعلیق غیر معتبر ہے اور عورت مطلقہ نہیں ہوئی اور زوجین اس تھکم کے موافق عمل کرلیں۔()والتّداعلم ۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ له '

#### سوال متعلقه سوال سابق

(المعينة مورند افروري ١٩٢٧ء)

(سوال) اخبار الجمعية مور خد ١٣ جنوري ٢٩٢١ء مين ايک مئله نظرے گزراجس کا سوال بيب که ايک شخص حنفي المذہب عاقل بالغ نے کہا که پروه و نيا پر جتنی عور تين ميں ان سے مير انکاح ہو توان سھول پر طابق طابق طابق طابق حناب ميں نا اس کا جو الله ہو جاتی ہے "اس ميں دريافت طلب بيد امر ہے که آئنده جو عور تين پيدا ہونے والی بين ان سے بھی اس کا نکاح ہو سکتا ہو منہيں ؟

(جواب ۱۰۴۰) ہاں گر تعلیق ان لفظول میں ہو کہ "و نیائے پردہ پر جس قدر عور تیں موجود ہیں ان سے میر انکاح ہو تو ان پر عابی طلاق طلاق تو 'ب آئی کے بعد کی پیداشدہ عور تیں اس تعلیق میں داخل نہ ہول کی اور ان سے نکاح ہوئے گا۔(۴) محمد کفایت اللہ غفر لہ '

شوہر نے کہا'' اس خط کود کھتے ہی اگرتم نے ان دونوں باتوں میں ہے ایک بات ہی قبول نہ کی تو تم کو ہماری طرف ہے ایک طواق ہے 'تو کیا تھم ہے ؟ بات بھی قبول نہ کی تو تم کو ہماری طرف ہے ایک طواق ہے 'تو کیا تھم ہے ؟ (الجمعیہ مور خہ ۲ مئی کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک شخص کی زوجہ کانپور میں اپن والدہ کے ہاں مقیم تھی اس نے ایک خط لکھ کراس کے نام روانہ

ایما کہ ''تم اس خط کود کیمنے ہی فورااناوہ جلی آؤاگر کسی طری نہ آسکو توجو زیور تمہارے ہاں ہماراہ وہ بذراجہ

پارسل میرے پاس روانہ کر دوفورااس خط کے دیکھتے ہی آگر تم نے ان دونوں باتول میں سے ایک بات بھی قبول

نہ کی تو تم کو ہماری طرف سے ایک طابق ہے۔ یہ مضمون بطور ڈراوے کے لکھاتھا کہ اس خط کوراستہ میں ایک شخص نے لیا اور جب اس شخص کو یہ معلوم ہوا کہ میر اخط میری زوجہ کو نہیں پہنچا تو اس نے کما

١١) وقال الشافعي لا يقع لقوله عليه السلام لا طلاق قبل الكاح ( الهداية كتاب الطلاق باب الايمان في الطلاق ٢٥٥٠٠ مكتبه شركة علميه ملتان )

ر ٢ ، وادا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفافا مثل ال يقول لا مراته الدحلت الدار فانت طالق ( الفتاوى الهندية كاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان وادا وغيرهما ٢٠٠/١ ط ماحديه كونه)

کہ میں اس طلاق ہے باز آیا میں اپنی زوجہ کو اپنے پاس ہی رکھوں گااور کٹی بارر جعت کی مگر زوجہ کی غیر موجود گی کی دجہ سے وہ اس سے مل نہ سکا۔

(جواب ۲۱۱) جب تک وہ خط زوجہ کونہ پنچ اور وہ اے نہ دیکھے بے اثر ہے بینی اس خط میں لکھی ہوئی طائع کا کوئی اثر شمیں نہ طلاق کر سکتی ہے اور اگر وہ خط زوجہ کے پاس پہنچ وار اس کے دیکھنے سے پہلے ضائع کر دیا جائے تو تعلیق باطل ہو جائے گی(۱) اگر وہ خط زوجہ کے پاس پہنچ جا تا اور وہ دیکھ لیتی اور دونوں ہاتوں میں سے کوئی بات نہ کرتی جب بھی اس پر ایک طلاق پڑتی (۱) اور عدت کے اندر رجعت کر لینے سے رجعت صحیح ہو جاتی ۔ (۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ '

## اگر میں تمہاری لڑکی کے سواکسی اور سے شادی کروں 'تووہ حرام ہے . (الجمعیة مور خد ۵ نومبر 1979ء)

(سوال) میں نے بید مسئلہ پو چھاتھا کہ زید نے اپنے چھابحر سے کہا کہ ''اگر میں تمہاری لڑکی کے سواکسی اور سے نکاح کروں تووہ حرام ہے''بعد ازال اس نے اپنے مامول عمر کی لڑکی سے نکاح کر لیا تووہ نکاح شرعاً جائز تھا؟ آپ نے جواب دیاہے کہ '' نکاح ناجا کڑے لیکن زید کو حق ہے کہ تجدید نکاح کر لے''

میری سمجھ میں نہیں آیا اگر وضاحت فرمائیں تو مهربانی ہوگی فرض سیجے کہ زید نے لفظ حرام کہا لیکن بعد میں اس کی طبعیت جیا کی لڑک سے نکاح کرنے کو نہ جاہی تو کیا زید پر ضروری ہے کہ وہ اس جگہ نکاح کرے وہ سری کسی لڑکی کے ساتھ نکاح ناجا نزہے ؟ جب کہ ازروئے شریعت ایک آدمی جار نکاح کر سکتا ہے آپ نے فرمایا کہ تجدید نکاح کر لے تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک عورت سے دوبار نکاح کرنے سے نکاح جائز ہو سکتا ہے۔

ایک اوربات ہے جب ایک عورت ہے نکاح ہی نہیں کیا تواس پر طلاق ہی کینے پڑے گی ؟ تجدید

(۱) اس الناك تعلق من شوم في خطو كيف كاذار كياب المين خطو كيت كادونول بالول شيست ابك بات بحى قبول ندكي توتم كو بمارى طرف سه أيك طابات بها أبدا به بحد المحتار الوكتب على وجه الرسالة والخطاب كان يكتب يا فلاتة اذا اتاك كتابي هذا فانت طائق طلقت بوصول الكتاب جوهرة ( در مختار) وقال في الرد ( قوله طلقت بوصول الكتاب ) اى اليها ولا يحتاج الى النية في المستبين المرسوم ..... ولو وصل الى ابيها فمزقه ولم يدفعه اليها فان كان متصرفا في جميع امورها فوصل اليه في بلدها وقع وان لم يكن كذلك فلا ما لم يصل اليها وان اخبوها بوصوله اليه و دفعه اليها ممزقا ان امكن فهمه وقراء ته وقع والا فلا طحطاوى عن الهندية ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار "كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦/٣ على طسعيد كراتشي )

(۲) وصريحه مالم يستعمل الا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طائق و مطلقة ويقع بها اى بهذه الالفاظ وما بمعناها من الصريح... واحدة رجعية ( الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب الصريح ۲٤٧/۳ ط سعيد كراتشى)

(٣) اذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها ( الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ ٢ ٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

نکاح کی توجب ضرورت پڑتی جب کہ زید نے ماموں کی لڑکی ہے نکاح کیا ہو تا اور بعد ازال ججاہے کہا ہو تا کہ اگر تمہاری لڑکی کے سواکسی اور جگہ نکاح کروں تووہ حرام ہے تب پہلی عورت پر طلاق پڑتی۔ اب اگر زید کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو کیااس کو ایک و فعہ ہی نکاح کرلینا ٹھیک نہ ہوگا؟اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے نکاح کرنے ہے عورت پر طلاق پڑی پھر تجدید کرنے پر نکاح جائز ہوا۔

(جواب ۲۲۲) جب زید نے آپ چپا سے کہا کہ ''اگر میں تمہاری لڑکی کے سواکی اور سے شادی کرول تووہ حرام ہے'' یہ صورت تعلیق طلاق کی ہوئی اور چو نکہ نکاح کرنے پر طلاق کاو قوع معلق ہے اس کے بعد زید نے چپا کی لڑکی کے سواجس لڑکی ہے نکاح کیا اس پر نکاح ہوتے ہی طلاق پڑئی (۱) اور نکاح ہاتار ہا کیونکہ طلاق بائن ہوئی جس میں نکاح جاتار ہتا ہے اب اس کی قتم یعنی طلاق معلق کا اثر ختم ہوگیا (۱) اس کے بعد زید خواہ ای عورت سے یا کی اور عورت سے نکاح کرے تو طلاق نہ پڑے گ کونکہ تعلیق میں عموم کا کوئی لفظ نہیں ہے صرف ایک دفعہ کے نکاح پر اس کا اثر ہوگا اس کے بعد نہ ہوگا۔ (۲) محمد کفایت اللہ غفر لہ

### شر الطنامه کی خلاف ورزی سے بیوی کو طلاق کاحق حاصل ہو گایا نہیں؟ (الجمعیة مور نده ۵ اگست ۱۹۳۱ء)

(سوال) مساق بی بی زلیخا کی شادی شیخ میال جان ہے ہوئی جس کو تقریبانو سال کاعرصہ ہوتا ہے شیخ میال جان شوہر ذلیخا ساڑھے تین ہرس ہے آوار گی اور بد چلنی میں بتایا ہے اور بازاری عورت ہے اس کا تعلق بھی ہے ذلیخا سے بالکل قطع تعلق کئے ہوئے ہے کسی قتم کا سلوک اور مدد نہیں کر تاہے کئی مرتبہ محلّہ اور بر ادری کی پنچایت نے اس کو تنبیہ کی مگر کوئی اثر نہیں ہوا بتاریخ مساکو بر مسلوا کو پھر محلّہ اور بر ادری کی پنچایت ہوئی اس میں شخ میال جان موصوف نے ایک با قاعدہ اقرار نامہ اپنے اگو میے کا نشان بر اوری کی پنچایت ہوئی اس میں شخ میال جان موصوف نے ایک با قاعدہ اقرار نامہ اپنے اگو میے کا نشان اور پنچایت کے چھ معزز اشخاص کی گواہی کے ساتھ تحریر کر دیا ہے اس میں بیہ شر الطابخ شی تحریر کی ہے کہ اگر تین ماہ کے اندر اپنچ چال چال چال کی اصابا تنہ کی اور ماہانہ پانچ کر و پے اپنی بی کی زیخا کو افقہ کے لئے نہ دیے گزرر ہے ہیں اب تک اس نے نہ اپنچ چال چلن کی اصلاح کی اور نہ ایک خر مہرہ خور دونوش کے واسطے دیا زیخا کی عمر اب ساڑھے سر ہسال کی ہے۔

<sup>(</sup>١) اذا اضاف الطلاق الى النكاح وقع عقيب النكاح نحو ان يقول لامراته ان تزوجتك فان طالق او كل امراة اتزوجها فهى طالق, الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع فى الطلاق بالشرط الفصل الثالث فى تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ١/ ه ٢ \$ ط ماجديه كوئنه )

<sup>(</sup>٣) وفيها كلها تنحل اى تبطل اليمين ببطلان التعليق ادا وجد الشرط مرة(الدر المختار مع هامش را حتار' كتاب الطلاق باب التعليق ٢/٣ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) (قوله اي تبطل اليمين) اي تنتهي و تتم وآذا تمت حنث فلا يتصور الديث ثانيا الا بيمين اخرى لانها غير مقتضية للعموم والتكرار لغة نهر ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار ' كتاب التللاق باب التعليق ٢/٣ ط سعيد كراتشي )

رجو اب ٣١٣) بال تين مبينے "نزرنے پرزليخا كو طلاق ہو گنى ١٠)اور عدت كے بعد وہ دوسر انكاح كرنے كى مجاز ے۔(١) محمد كفايت الله غفر له '

> ہم پر ہماری عور تیں تین تین طلاق سے طلاق ہوں گی 'اگر ہم ہندو کی زمین کاشت کریں گے 'تو خلاف ورزی کرنے پر طلاق واقع ہوگی ؟ (الجمعیة مور خد ۲۸ نومبر ۱۹۳۳ء)

(سوال) موضع منحو مخصیل نانک ضلع ذیره اسمعیل خال کے مسلمان باشندول نے وعد ، کیابور قسم کھائی کہ ہم پر ہماری عور تیں تین تین طابق سے طابق ہول گا آگر ہم ہندو کی زمین کاشت کریں گے کیونکہ ۸/۵ دسہ غلنہ زمیندار خود لیتا ہے اور ۸ ساحصہ ہم کوویتا ہے اور ہم پر سخت ظلم کرتا ہے آگر ہندو نصف حصہ غلہ ہم کو دیے گا اور باقی نصف خود رکھے گا تو ہم کاشت کریں گے اور جوا قرار توڑے گا اور اس سے اقرار نہ توڑ نے والا کو دے گا اور باقی نصف خود رکھے گا تو ہم کاشت کریں گے اور جوا قرار توڑے گا اور اس سے اقرار نہ توڑ نے والا کو نے آومی احسان کرے گا اس پر بھی عورت تین طابق سے طابق ہوگی اب وعدہ خلافی کر کے چند آومی کاشت کرنے نے گئے ہیں لیکن ایک مولوی ٹائک کا محمد حسن خطیب جامع محمد ان سے کہا کہ تمہاری عور تیں تم پر طلاق ہوگئی ہیں لیکن ایک مولوی ٹائک کا محمد حسن خطیب جامع محبد ان سے کہا تہ کہ مرزائی دین کے اصول سے تم پر عور تیں طلاق ضیں ہیں وہ بھی مسلمانوں کا ایک وین ہے بہذا تم ہندوئی زمین کاشت کرو۔

رجواب ٢٠٤٤) جن کوگ نے حلف کے خلاف کیا ہے ان کی بیویوں پر طلاق پڑ گئی ہے (۴) مولوی محمد حسن کا فتو کی غلط ہے اور مرزائی جماعت ہندو ستان کے تمام علماء کے متفقہ فتوے کے ہموجب گمراہ اور کا فر ہے اور یہ بھی تصبیح نہیں کہ مرزائی دین میں ان حالفین کے خلف سے طلاق نہیں پڑتی کیونکہ مرزائیوں کی کتابوں کی کتابوں میں بیات کہیں نہیں لکھی۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ '

کہااگر تم اس خط کود کیھتے ہی جواب لے کر فور اُلیے گھر واپس نہ گئیں تو تم ہر طلاق 'یعنی میرے نکاح سے خارج ہو جاؤگی 'تو کیا حکم ہے ؟ (متعلقہ طلاق مشروط)

(جواب ١٥ ٣) أكر زوج نے اپنے خط میں مندر جد ذیل الفاظ لکھے تھے:-

ر 1)وادا اضاف الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقا مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق ( الفتاوي الهندية ا كتاب الطلاق الياب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا وغيرهما ٢٠/١ ع ط ماجديه كوئنه )

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى ولا نعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (البقرة: ٢٣٥)

<sup>(</sup>٣) واذًا اضافه الى الشرط وقع عقيب الشرط اتفاقاً مثل ان يقول لا مراته ان دخلت الدار فانت طالق (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الرابع في الطلاق بالشرط الفصل الثالث في تعليق الطلاق بكلمة ان واذا و غيرهما ٢٠٠١ ط ماجابيه كوئشه )

"اگرتم اس خط کود یکھتے ہی جواب لے کر فوراا پے گھر واپس نہ گنیں توتم پر طابق لیعنی تم میرے نکات سے خارج ہو جاؤگی خدالور اس کے رسول کے در میان۔"

# گیار ہواں باب تفویض

ا قرار نامہ کے مطابق عورت خود کو طلاق دے سکتی ہے یا نہیں ؟

(سوال) ہندہ کاشوہر عرصہ جھ سات سال سے مفقود الخبر باوراس نے نکاح کے وقت ہندہ کواس مضمون کاایک کائین نامہ لکھ دیا تھا کہ ''اگر میں نامر د ہو جاؤل یا سر کاری حکومت سے سز ایافتہ یا مفقود الخبر ہو جاؤل یا کہ پر دلیں میں رہ کر تنہار سے پاس آنا جانا خیر و خبر نہ لول وغیر ہوجو ہات سے مدت دو سال تک ہمارا انتظار د کھے کر مجھے طلاق د سے کاجو حق و اختیار ہو و تہمیں ہیر دکر تا ہول تم اس سے متار ہو کر مجھے تین طلاق د سے کر دوسر سے خاوند سے نکاح کر کے زندگی ہر کر عتی ہو''اب سوال بیہ ہے کہ یہ عورت ہوجہ تنگ و تی ہے بہت تکاریف سے زندگی ہم کر تی ہو اور وہ خوب جوان ہے شوہر کی سخت ضرورت ہے قریب ہے کہ زنامیں مبتلا ہو جاوب ان ہے شوہر کی شخت ضرورت ہے قبریب ہے کہ زنامیں مبتلا ہو جاوب ان ہے شاہد کی شرط کی رہ سے اپنے خاوند پر تین طلاق د سے کو دوسر کی جگھ خاوند پر تین طلاق د سے کہ دوسر کی جگھ خاوند پر تین طلاق د سے کہ دکاح کر سے ہے گا میں گائے کر سے ہا نہیں ؟

(جواب ٣١٦) صورت مُسَنُول مِين أَثَرَ عورت طائِق لِينَاجِابِ تُوَاسَ كُو طَائِقَ ہُو كُتَی ہِ وَلُو جعل امرها بيدها على انه ان غاب عنها ثلثة اشهر ولم تصل نفقته اليها فهي تطلق متى شاء ت

<sup>(</sup>١) هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الرجعة ٣٩٨/٣ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٧) اذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد القتيانها ( الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما ينشل به ١ ٧٧١ ط ماحديه كوننه )

فبعث اليها درهما قال الله يكن هذا قدر نفقتها هذه المدة صارا مرها بيدها الخ (هندية ص ١١٥/٤٢٥)

بیس دن تک تہمیں اسکیے چھوڑ کر غیر حاضر رہوں تو تم کو طلاق کا اختیار ہے ' تو کیا تھم ہے ؟ ( سوال ) عورت کوجوخاو ندنے اختیار دیاہے۔ ہیں یوم کے بعد دوسر اعقد بعد عدت کے کر سکتی ہے یا نہیں میحه عبدالغنی ولد خدا بخش قوم راجپوت پیشه سقه ساکن سادْ هوره تخصیل نرائن گذھ صلع انباله کا ہوں جو که منمقر كانكاح بمراه مساة مجيدأو ختر مولا بخش ولد خباقوم راجيوت پيشه سقه ساكن قصبه سر بندبروئ اقرار نامه ے رمنگھر سمیہ ہے ۱۹۸ ہو چکا ہے جس میں مفصل شر انظ درج ہیں منمقر اپنے معاہدہ سابقہ کے خلاف اکیلا ہی ساڈ ھورے کو چلا گیااور یہال ہے غیر حاضر ایک سال تک رہامسماۃ مجیداً زوجہ ام میری غیر حاضری میں ایخ والد کے گھر ہے اب منمقر مساۃ مجیداً کواپیے ساتھ رخصت کراکے لے جانا جیا ہتا ہے اور شرط مقرر کرتا ہے کہ متواتر ہیں یوم مساۃ مجیداً کواکیلے چھوڑ کر غیر حاضر نہیں ہو گااگر منمقر ہیں یوم غیر حاضر رہے تومساۃ مجیداً زوجہ ام کوا ختیار ہو گا کہ اپنا نکاح ثانی کسی دو سرے شخص ہے کر لیوے جمھے کو عذر نہیں ہو گااور نیز منمقر جس قدر عرصہ مجیدا کوایۓ گھر رکھوں گاخوش و خرم رکھوں گااور مجیداًاگر جاہے میرے سے گزارہ قدر دس رو پے ماہوار مندر جدا قرآر نامہ لیوے یا نکاح ثانی میری غیر حاضری کی وجہ سے کرلیوے مجھ کو عذر نہیں ہو گا اور نیز ایک سال کی غیر صاضری منمقر کا خرج تان و نفقه زوجه ام کا مولا بخش والد مجیداً نے خود ہر داشت کیا ہے اس وجہ ہے دوسرے اقرار نامہ کی ضرورت پیش آئی اور مسماۃ مجیدا بھی منمقر کے پیس رہے گی چنانچہ منمقریہ چند کلے بصحت نفس و ثبات عقل بلا اکراہ و اجبار بغر ض اطمینان مولا بخش خسر خود مسماۃ مجیدا زوجہ خود کو لکھ کربطور اقرار نامه ثانی دیتا ہے کہ سند ہول اور وفت ضرورت کام آویں۔المستفتی نمبر ۲۹ ۳ مولا بخش بنياله ١٩٣٨ بيع الاول سوه سلاه م عجولا في ١٩٣٣ء

(جواب ۴۱۷) اگر مساۃ مجیدا نے ہیں یوم کی غیر حاضری شوہر کے بعد فوراً اس مجلس میں اپنی علیحدگی کا اعلان کر دیا ہو تووہ عدت کے بعد دوسر انکاح کر سکتی ہے لیکن غیر حاضری کے وقت سے ہیں یوم گزر نے پر اگر اس نے ذرابھی تو قف کیا کہ مجلس میں علیحدگی اختیار نہیں کی تووہ اختیار باطل ہو گیا۔ ۲۰، محمد کھا بت اللہ کان اللہ لہ

ر ١)الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثالث في تفويض الطلاق الفصل الثاني في الامر باليد ٣٩٨/١ ط ماجديه

<sup>(</sup>٢) قال لها اختارى او امرك بيدك ينوى تفويض الطلاق..... او طلقى نفسك فلها ان تطلق فى مجلس علمها به مشافهة او اخبارا وان طال مالم تقم لتبدل مجلسها حقيقة او حكما بان تعمل ما يقطعه..... لا تطلق بعده اى المجلس (المدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ٣١٥/٣ طسعيد كراتشي)

اً ر شوہر نے کسی غیر کو طلاق دیے کاا ختیار دیا' تواس اختیار کے بعد اس کی طلاق واقع ہو گی انہیں ؟

(سوال) (۱) کیازید ہندہ کواس شرط پر نکاح کر سکتاہے کہ ہندہ کو طلاق دینے کا ختیار عمرہ کے ہاتھ میں رہ یازید کی کوئی دوسری ہوں (خالدہ) کے ہاتھ میں رہ اب بعد نکاح عمرہ ویا خالدہ نے ہندہ کو طلاق دے دیا اس سے ہندہ پر طلاق پڑے گی یا نہیں ؟ (۲) یمال بعض کا بین نامہ میں شوہر لکھ دیتے ہیں کہ میں نکاح ٹائی نہیں کروں گائر ٹائی آگا کے روں تواس کو طلاق دینے کا ختیار تجھے (زوجہ کو) دیتا ہوں یادے دیا ہوں۔ اب آگر نکاح ٹائی کرے اور زوجہ اولی بنابر اختیار نہ کو رزوجہ شانیہ کو طلاق بھی دیدے اس سے زوجہ ٹانیہ پر طلاق واقع ہوگی یا میں ؟ المستفتی نمبر ۱۸ اپروفیسر محمد طاہر صاحب ایمار (ضلع میمن شکھ) کے ۲جمادی الثانی ۱۵ میں ؟ اس میں ؟ اس کے دو ہو گائی میمن شکھ کے ۲جمادی الثانی ۱۵ میں ؟ اس

(جواب ۳۱۸) (۱) الی تعلیق در ست اور جائز ہوتی ہے اور جس کے ہاتھ میں اختیار دیا گیاہے وہ طلاق • یدے توطلاق ہو جائے گی،(۱) اس کاجواب بھی وہی ہے جو نمبر اکاہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

### اقرار نامہ کے مطابق عورت طلاق لے علی ہیں ؟

(سوال) ایک شخص نے مساۃ فلال کے ساتھ نکاح کیا اوروقت نکاح ایک اقرار نامہ منسلکہ درخواست بندا تح بر کر دیا اور عرصہ سے مساۃ ندکور کے ساتھ بدسلوکی کرتا رہا اس اثنا میں دونوں میں ناچاتی ہوئی اور مساۃ ندکور ایخ باپ کے گھر چلی گئی اب شوہر مذکور نے ایک دوسر انکاح کیا ہے خلاف مرضی ویغرض آگلیف دی مساۃ ندکور کے گھر چلی گئی اب شوہر مذکور نے ایک دوسر انکاح کیا ہے خلاف مرضی ویغرض آگلیف دی مساۃ ندکور کو طلاق ہوئی یا دی مساۃ ندکور کے کر لیا ہے ایسی صورت میں بصورت اقرار نامہ حسب دفعہ ۵و۲ مساۃ ندکور کو طلاق ہوئی یا نامیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۹ چود ھری عیدو چوزی فروش (الہ آباد) ۲۰ جمادی الثانی ۲۵ ساھ م ۱۹۳۸ میں عیدو چوزی فروش (الہ آباد) ۲۰ جمادی الثانی ۲۵ سام م ۱۹۳۸ میں ۱۹۳۹ء

(جواب ۲۱۹) اقرارنامہ کی شرط نمبر ۲ کی روے مساۃ کویہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی جھٹڑے کے وقت اپنے اوپر طابق ڈال لے ۲۰، جب وہ دو گواہوں کے سامنے ایسا کرے گی تو اس پر طلاق پڑ جائے

(۱) كما ذكر ما يوقعه بنفسه بنو عيه دكر ما يوقعه عيره باذنه والواعه ثلاثة تفويض و توكيل و رسالة ..... واما في طلقى صرتك او قوله لا حنبي طلق امراتي فيصح رحوعه منه ولم يقيد بالمجلس لانه توكيل محض وفي طلقى نفسك و ضرتك كان تمليكا في حقها توكيل في حق صرتها جوهرة (الدر المحتار مع هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ٣١٧/٣ ط سعيد كراتشي وقال في الهندية وفي الفتاوي الصغرى لو قال لا جنبي امر امراتي بهدك يقتصر على المجلس ولا يملك الرجوع قال في المحيط وهو الاصح كذافي الخلاصة المفوض اليه ان كان يسمع فالا مربيده ما دام في دلك المجلس وان لم يسمع او كان غانبا فائما يصير الا مربيده اذا علم او بلغه الخر و يكون الامر في يده مادام في محلس العلم (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثالث في تفويض الطلاق الفصل الثالث في الامر باليد ٢٩٣/١ ط ماجديه كونشه)

(۲) قال لها اختاري او امرك بيدك ينوى تفويض الطلاق او طلقي نفسك فلها ان تطلق في مجلس علمها به مشافهة او احبارا (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق ۲۱۵/۳ ط سعيد كراتشي)

#### گی۔، ، محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ اله 'د ، ملی

### ا قرار نامه ۳ نقل ِ مطابق اصل \_ اسٹامپ فیمتی ۸

مایاں کہ مکوولد عیدوساکن محلّہ میر گنج وبقر عیدی ولد مدر ساکن محلّه داراً تنج وجمن ولد بدل ساکن محلّه کیٹ گنج شہر اله آبادا قوام چوڑھاد ہن۔

جوکہ مقر نمبر ۳ مقران نمبراو ۳ کا بھیجا ہے اور مقر نمبر ۳ کی شادی ہونا ضروری ہے جنانچہ مقر نمبر ۳ کی شادی ہمراہ دختر عیدوچو و هری کے حسب رائے برادری ہونا قرار پایا ہے مگر دختر کے باہ کااس بات کااصرار ہے کہ قبل ہونے شادی کے جھے کواس بات کااطمینان دیدیا جائے کہ بعد ہو جانے شادی کے میری لایک مساة نیکی کو کسی قتم کی تکلیف خور دونوش و غیرہ کی نہ ہونے پاوے گی لہذا ہم مقران محالت صحت نفس و ثبات مقل بدرستی ہوش و حواس صحح بلا جبر واکر اہ و تر غیب و تحریص کسی دوسرے کے مخوشی و رضا مندی حسب فیل اقرار تحریر کرے اس کے پابد ہونے بیں اور یہ کہ بعد بوجانے شادی مساق نیکی دختر حیدر کے ہم اہ مقر فیل اقرار تحریر کرے اس کے پابد ہوئے بیں اور یہ کہ بعد بوجانے شادی مساق نیکی دختر حیدر کے ہم اہ مقر فیل قران کا فرض ہوگا کہ اس کے آسائش و خورد و نوش کا انتظام حسب حیثیت کرتے رہیں گ

نمبر ۲ یہ کہ بعد ہوجانے شادی کے جس وقت مسمی عید و پسر دختریاان کے رشتہ داران بغر ض کرانے رخصتی مساۃ نیکی آویں گے تو ہم مقران بلاکسی عذرو حیلہ کے رخصت کر دیا کریں گے اس میں کسی قشم کا عذر نہ کریں گے لور نوبرت شکایت کی نہ آنے دیں گے۔

نبر سویہ کہ ہم مقران رخصت کرنے سے انکار کریں یا کوئی عذر یا حیلہ کریں تواس وقت مسمی عیدو پدر وختیار ہوگا کہ اپن اہل پر اوری میں جو کہ معزز و دیانت واراور کس سے بھی ان سے اس شکایت کی اطلاح کر کے مساۃ نیکی کو ہم مقران کے یہاں ہے رخصت کرا کے لے آویں یا آگر ہم مقران سے قاصر رہیں تو مسمی عیدو پدر دختر کو اختیار ہے و ہوگا کہ بذر بعہ چارہ جوئی عدالت مسمی نیکی اپنی کڑی کو رخصت کر الیویں اس میں ہم مقران کو کسی فتم کا عذر نہیں ہے (س) یہ کہ اگر ہم مقران مسماۃ نیکی فہ کو رکو کسی فتم کی آگلیف خور دونوش یا کپڑے و غیرہ کی دیویں تو مسماۃ نیکی کو اختیار ہے و ہوگا کہ اسپ باپ کے یہال چلی آوے اور ان کو رونوش یا کپڑے و غیرہ کی دیویں تو مسماۃ نیکی کو اختیار ہے و ہوگا کہ اسپ باپ کے یہال چلی آوے اور ان کے ہم اور مبلغ کارو پے ماہوار بطور خرج نان نفقہ کے ہم مقران کی ذات و جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہر فتم سے بذریعہ عدالت و صول کر ایویں اس میں ہم مقران کو کسی فتم کا عذر نہیں ہے اور نہ آئندہ منقولہ ہر فتم سے بذریعہ عدالت و صول کر ایویں اس میں ہم مقران کو کسی فتم کا عذر نہیں ہے اور نہ آئندہ نہ گا۔

 <sup>(1)</sup> ذكر في اجناس الناطقي شهد رجلان على رجل وقالا شهد ان فلانا امرنا ان نبلغ امراته انه جعل امرها بيدها و بلغناها
 وقد طلقت نفسها بعد ذلك جازت شهادتهما ( الفناوى الهندية ' كتاب الطلاق الباب الثالث في تفويض الطلاق الفصل الثاني في الامر باليد ١/٨٩٣ ط ماجديد كونته )

نمبر ۵ یہ کہ اگر خدانخواستہ مقر نمبر ۳بعد ہوجائے شادی کے کوئی دوسری شادی کرے یاکوئی عورت مدخولہ کرلیویں تواس حالت میں مساۃ نیکی دخر عیدو کواختیار ہے وجوگا کہ مبلغ پانچ سورو پے (صمام)جو کہ دین مسر مقرر ہواہے اس میں مناسب ہم مقران کی ذات و جائیداد منقولہ و غیر منقولہ ہر قتم سے وصول کرلیویں علاوہ اس کے ہرایک حالت میں ہر وقت مسماۃ نیکی کواختیار حاصل رہے گاجب اور جس وقت جاہے دین مسر مقررہ مبلغ پانچ سورو پے کے وصول کرلیویں اس میں ہم مقران خواہ وار ثان قائمقامان کو کوئی عذر نمیں ہے اور نہ آئندہ ہوگا اور نان و نفقہ مقران ہے وصول کرلیویں۔

نمبر ٦ اگر مائن مقر نمبر ٣ ومساۃ نیکی کسی قتم کا جھگڑ او فساد پیدا ہووے تومساۃ نیکی کو اختیار ہے و ہو گاکہ طلاق دے کر علیحدہ ہو جائے لہذا ہے چند کلمے بطریق اقرار نامہ کے لکھ دیئے کہ سندر ہے اور وقت پر کام آوے۔ فقط المرقوم ١٦ مئی ١٩٣١ء

شوہر بیوی کو طلاق کا ختیار دیدئے تو عورت کو طلاق کا حق حاصل ہو تاہے

(سوال) زید ہندہ کوایک ہزار روپیہ جس میں ہے دوسوروپیہ زیورات باہت نفتدوصول باقی آٹھ سورو یے میں ے چار سو معجل لیعنی عند الطلب اور ضروری اور چار سومؤجل لیعنی تابقاء نکاح رفته رفته اداء ضروری اور کانٹن نامہ بحیثیت کابین نامہ خولیش وا قرباا قرار کر کے شادی پر رامنی ہوالور عقدبست کے روز ہوجہ قلت فرصت سادہ کا غذمیں فقط دومازیدور گیر شاہدوں کے دستخطیدون تفصیل و تحریر شر انطا کابین نامہ ایجاب و قبول ہو گئے اور چندروزبعد بحیثیت ند کورہ کابین نامه گیارہ شرط اور جزائے ساتھ لکھواکر دولہازید کو سنایا گیااور وہ بھی حال طبعیت سمجھ کر کابین نامہ مطالعہ کر کے رجشری کر دیااور زوج زید دو تین ماہ تک سسر ال میں اپنی بی بی می ہندہ کے پاس آمدور فٹ کیا مگر تا ہنوزا پی بی بی ہندہ کوایئے مکان میں نہیں لے گیا کابین نامہ میں سلھی ہو ئی شر طول میں ہے آخری شرط یہ ہے کہ خدانہ کرے اگر میں مفقود یا مجنون یا محبوس یابد جہ مرض دیگر معاملہ زوجیت پر تادر نه ہول یاد گیر مرض ہالک مثل جذام وغیر ہ میں مبتلا ہول یاو طن میں چھے میینے اور سفر میں ووہر سے زائد زمانہ آپ کی مواصلت ہے بازر ہوں یامسر معجّل عند الطلب ادانہ کروں یا آپ کے نان و نفقہ سے عاجز ہو جاؤں یا شروط نذکورہ میں ہے بعض یاکل کے خلاف کروں تو میر موجل معجّل ہو جائے گااور مجھ کو شریعت کی رو ہے آپ کو طلاق دینے کاجو حق اور اختیار ہے وہ اس کابین نامہ کے ذریعہ سے نیز زبانی بھی آپ کے سیر د کر تا ہوں۔ آب جب جا ہیں بلا قید زمان و مکان اینے نفس پر تین طلاق واقع کر کے میری زوجیت سے الگ ہو کر دوسر ازوج اختیار کر سکتی ہیں میراکوئی عذراس میں مسموع نہ ہوگا بعد ازال زید کابین نامہ کی شرائط میں ہے جیھے شر طول کا مخالف ہوا زوجہ ہندہ دوبرس سات ماہ تک انتظار کر کے بذریعہ و کیل کورٹ مہر معجّل دخور دونوش مطلی نوٹس کرائی جواب و مہر و خور دونوش نہ یانے کے بعد شروط کی مخالفت کے سبب کا تکن نامہ میں زوج نے زوجہ کو جو توت واختیار بذربعہ تحریر واللفظ عطاکیا اس مسلمہ قوت واختیارے زوجہ محال طبعیت شاہروں کے سامنے اینے نفس پر ایک دو تین طلاق واقع کر کے مطلقہ ہوگئی اور طلاق نامہ رجسٹری کردیابعد ازال زوج نے

زوجیت کا مقدمہ کیااور جج صاحب نے زوج کو ڈگری دیا اب دریافت طلب ہے ہے کہ زوجہ نہ کورہ کو اپنے انسی پر تین طلاق واقع کرنی تعجیج بیا نہیں ؟ پر نقد براول جج صاحب کی ڈگری کے موافق زید ہندہ کوبلا تحلیل کے سکتا ہے یا نہیں ہندہ کو بھی حسب ڈگری جج صاحب بلا تحلیل زید کی زوجیت میں داخل ہو کر جمائ ولوازمات کے سکتا ہے یا نہیں ہندہ کو بھی حسب ڈگری جج صاحب بلا تحلیل زید کی زوجیت میں داخل ہو کر جمائ ولوازمات جمائ کرنی جائز ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۱۲۱ محم عبدالرشید صاحب (برگال) کے ذیفتدہ ۲۵۳ اور ماجنوری ۱۹۳۸ء

(جواب ۲۴۰) اگر فی الحقیقت زوج نے یہ اقرار نامہ لکھا تھا تو زوجہ کا اپنے نفس پر طلاق ڈالنا نسیجہ تھا مارہ اور غیر مسلم بچ کا فیصلہ درست نسیں ہوا ، اور زوجہ کو بلا تحلیل زوج کے ساتھ تعلقات زوج نیت قائم کرناجائز نہیں ، بہال اگروا قعات ند کورہ سوال ثابت نہ ہول تو تھم بدل جائے گازوجہ کو اپیل کرناچا ہئے۔ کرناجائز نہیں ، بہال اگروا قعات ند کورہ سوال ثابت نہ ہول تو تھم بدل جائے گازوجہ کو اپیل کرناچا ہئے۔ محمد کھا یت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

آگر میں ہدفعل ہو چاؤل یا تمہاری ا جازت کے بغیر نکاح کروں ' تو ہم کوا ختیارہے 'اس کے بعد عورت خود کو طلاق دے سکتی ہے ؟
(سوال) ایک عورت آپ خاوندے ایک تحریری معاہدہ لیتی ہے جس میں وہ لکھواتی ہے کہ آگر تم بد فعل ہو جاؤیا عقد ٹانی کر لو تو جھے بعد از فراہمی جُوت تمہاری طرف ہے دو شرعی طلاق ہو جائیں اور اس کے بعد جھے یہ حق بھی حاصل رہے کہ آگر میں چاہوں تو پھر نکاح کرکے تمہارے ساتھ زندگی ہر کرلوں اس کا خاوند بھی بطیب خاطر اس چیز کو منظور کرے تحریری معاہدہ لکھ دیتا ہے اس بارے میں جناب کوئی واضح اور صاف امر شرعی تحریر فرمائیں اور اس چیز کی بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا ایسامعاہدہ ہو سکتا ہے آگر ہو سکتا ہے تا سے کے علاوہ یہ بھی تحریر فرمائیں کہ شرعی گوائی کتنے اشخاص پر مبنی ہوتی ہے ؟

المستفتى نمبر ٢٢٦١ مالكه زنانه ميدُ يكل بال (ابهور) ٢٢ ربيح الاول ١٥٥ مرض ٢٥ مرض ١٩٤٨ و المستفتى نمبر ٢٦١ مالك زنانه ميدُ يكل بال (ابهور) ٢٢ مربيح الاول ١٥٥ مربي القرار تامه كى عبارت شوم ك الفاظ مين اس طرح سے بهوكه "اگر مين به فعل بهو جاؤل يابا اجازت الى الميه فلال بنت فلال سے عقد نانی كرلون تو مير ى الميه فلال بنت فلال كو ميرى طرف سے يہ حق

<sup>(1)</sup> قال لها اختاری او امرك بيدك يـوى تفويض الطلاق لا نها كناية فلا يعملان بلا نية او طلقي نفسك فلها ال نطلق في مجلس علمها به مشافهة او اخبارا ( الدرالمختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب تفويض الطلاق ٣١٥٦ ط سعيد كراتشي) وقال ايضا: قال لها طلقي نفسك ولم ينو اونوى و احدة فطلقت وقعت رجعية وان طلقت ثلاثا و نواه وقعن ( الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق فصل في المشيئة ٣٣١/٢ ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>۲) واهله اهل الشهادة اى ادائها على المسلمين ( در مختار ) وقال في الرد' قال في البحر وبه علم ان تقليد الكافر صحيح وان لم يصح قضاء ه على المسلم حال كفره ( هامش ردالمحتار مع الدر المختار' كتاب القضاء ه / ٣٥٤ ط صعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و تنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى" فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢١٩٩/ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

طلاق بائن پڑجائے گی ،،،اور پھر اگر وہ راضی ہو توای شوہر کے ساتھ تجدید نکاح بھی کر سکے گی کیونکہ طلاق بائن کے بعد زوجین تجدید نکاح کر سکتے ہیں۔ ، ، محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد له ' د ہلی

# بار هوال باب طلاق مغلظه اور حلاله

ایک مجلس میں تین طلاق دینے کے بعد دوسر ہے مسلک پر عمل کر سکتا ہے یا ہمیں ؟

(سوال) زید نے اپنی بیوی کو حالت غضب میں تین طلاقیں ایک وقت میں دیں اور بلا طلالہ کے نکاح جدید کے ساتھ رجوع کیا آیازید کی رجعت کی امام نے ائد اربعہ میں سے جائزر کھی ہے یا نہیں ؟ بیوا توجروا (جواب ۴۲۲) ایک وقت میں اگر تین طلاقیں دیں جائیں تو تینوں واقع ہوں گی ہی فد ہب جہور سحابہ و تابعین اور ائمہ مسلمین کا۔ البتہ فرقہ امامیہ کے نزدیک ایک طلاق شارکی جاتی ہے لیکن یہ فد ہب بالا تفاق مروود ہے جسیا کہ حضر سے عرشی فیصلہ محضر صحابہ میں خوداس پر شاہد ہے۔ فقال عموان الناس قلد استعجلوا فی امر کان لھم فیہ افادہ فلو مضیناہ علیهم فامضاہ علیهم و ذھب جمھور الصحابة والتابعین و من بعدھم من ائمة المسلمین الی انه یقع ٹلاٹ. ۲۰٫پس فرہب ائل سنت والجماعت کے موافق اس شخص کو قبل التحلیل رجوع حرام ہے۔

 <sup>(</sup>۱) قال لها احتاری او امرك بیدك ینوی تفویض الطلاق لانها كایة فلا یعملان بلانیة او طلقی نفسك فلها ان تطلق فی مجلس علمها به مشافهة او اخبارا ر الدرالمختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب تفویض الطلاق ۲۱۵/۳ ط سعید كراتشی )

٢) اذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله أن يتزوجها في العدة و بعد انقضائها ( المفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢٠٢١ ط ماجديه كوئثه )

٣١) هامش رد المحتار' كتاب الطلاق ٢٣٣.٢ ط سعيد كراتشي

زمانے میں تمین طلاقیں دیتے تھے توایک طلاق ہوتی تھی لہذا یہاں بھی ایک ہی طلاق ہوگ معتبر ہے یا نہیں ؟ بینواتو جروا

(جواب ۴۲۳) ائمہ اربعہ لین امام او حنیفہ والم مالک والم شافعی والم احمد بن حنبال اور جماہیم اہل سنت والجماعة اس امر کے قائل ہیں کہ تین طلاق وینے سے تینوں پڑجاتی ہیں خواہ ایک لفظ سے دی جائیں یا یک جلسہ میں یا ایک طهر میں۔ در پس صورت مسئولہ میں چونکہ گواہوں سے (بشر طیکہ گواہ عادل بھی ہول) میہ بات ثابت ہے کہ زوج نے تین طلاقیں دی ہیں اس لئے اس کی منکوحہ مطلقہ مغلطہ ہوگی اور اب بدون حلالہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی در آ مخضرت علی کے زمانہ میں بہ نبیت انشائے طلاق تین طلاقیں دینے پر اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی در آ مخضرت علی کے زمانہ میں بہ نبیت انشائے طلاق تین طلاقیں دینے پر اس کے لئے حلال نہیں و سکتی در آ کی کا عشبار کر لیاجا تا تھا اور یہ اعتبار حضر سے علی ہو کہ اور سی بی کے انہ اس کے انہاں میں و کی اور سی بی کے انہ اس میں ویا جاتا تھا بلعہ نبیت تا کید کا اعتبار کر لیاجا تا تھا اور یہ اعتبار حضر سے علی ہو گیا۔ در واللہ اعلی اللہ الم

شوہر نے بخوشی طلاق نامہ لکھواکر دستخط بھی کیا اگر گواہ موجود نہیں او کیا تھم ہے؟

(سوال ) زید نے عمرہ سے کماکہ ہیں اپنی منکوحہ مسماۃ خدیجہ کو طلاق دینا چاہتا ہوں تم مجھے طلاق نامہ لکھ دو عمرہ نے جواب دیا کہ طلاق کے معالے ہیں اس قدر عجلت مناسب نہیں سوچ سمجھ کر کام کرنا چاہئے زید نے کماکہ نہیں مجھے طلاق ہی دینا منظور ہے لبذاتم جلد لکھو ہیں اس پر دستخط کردیتا ہوں عمرہ نے ہر چند ٹالالیکن زید اصرار کرتارہاجب عمرہ نے دیکھاکہ زید باوجود فیمائش کے بھی اپنا ادادے سے باز نہیں آتا تو عمرہ نے مجبور ہو کر طلاق نامہ لکھ دیا جس میں زید کی طرف سے مسماۃ خدیجہ اہلیہ زید کو تین طلاق انت طالق انت اند

ر ۱ )والبدعي ثلاث متفرقة او ثنتان بمرة او مرتين في طهر واحد لا رجعة فيه ( در مختار) وقال في الرد ( قوله ثلاث متفرقة ) وكذا بكلمة واحدة بالاولى.... و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اتمة المسلمين الى انه يقع ثلاث ( هامش رد المحتار' كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ طاسعيد كراتشي )

(٢) انظر البقرة ٢٣٠ قال الله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والصحيح للبخارى كتاب الطلاق باب من اجاز طلاق الثلاث ٢٠٩١ ك طقيمي كراتشي عن عائشة " ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتروجت فطلق فسنل النبي الله الله الله الله الله الله على يذوق عسيلتها كما ذاق الاول والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ ٢ ٣٩٩ ط مكتبه شركة علميه والهتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢ ٣٧٩ ط ماجديه كونه ي

(٣) وقد اختلف العلماء فيمن قال لامرانه انت طالق ثلاثاً فقال الشافعي و مالك و ابو حنيفة واحمد و جماهير العلماء من السلف والمخلف يقع الثلاث.... اما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه و تاويله فالا صح ان معاه انه كان في اول الامر اذا قال لها انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوتا كيد اولااستينافا يحكم بوقوع طلقة تعلقة ارادتهم الاستيناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التاكيد فلما كان في زمن عمر وكثرا استعمال الناس بهذه الصيغة و غلب منهم ارادة الاستيناف بها حملت عندالاطلاق على الثلاث عملا بالغالب السابق الى الفهم منها و في ذلك العصر و قبل المراد ان المعتاد في الزمن الاول كان طلقة واحدة و صار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه عمر فعلي هذا يكون اخبار اعن اختلاف عادة الناس لا عن تغير حكم في مسئلة واحدة و شرح الصحيح لمسلم للعلامة النوري كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث الاماء ط قديمي كراتشي )

انت طالق صريح الفاظ ميں لکھی اور بيہ طلاق نامه دود فعہ زيد کو پڑھ کر ساياس كے بعد زيد منے اس طلاق نامه یر و شخط کئے بھریہ طلاق نامہ اور بعوض مسر مبلغ پندرہ سورو پے کا چیک ایک شخص کے ہاتھ متعلقین مطلقہ کے یا سے بھیج دیااور زید ایک دوسرے مقام پر جہال اس کامستقل قیام ہے چلا گیا جب طلاق نامہ مطلقہ کے متعلقین كے پاس پنجالور ديكھا تواس پر گواہول كے و متخط نہ تھے اس لئے اس طلاق نامہ كواينے خيال ميں غير معتبر سمجھ کروائیں دے دیااور کما کہ اس پر گواہول کے دستخط نہیں ہیںاور مہر کے ساتھ زمانہ عدت کے مصارف بھی نہیں ہیں اس واسطے تم زید کو واپس کر دواس مبلغ نے وہ طلاق نامہ بذر بعید ڈاک واپس روانہ کر دیااور نہ لینے کی وجہ بھی لکھ دی اس کے واپس چنچنے کے بعد زید نے ایک طلاق نامہ دوسر الکھولیااور اس پر اپنے دستخط کے ساتھ گواہوں کے دستخط بھی کرانے اور ایک خط نکھا جس میں مہر اور زمانہ عدت کے مصارف کاذ کرہے ہیہ ہر وو پر ہے ایک رجسڑی خط میں مطاقہ کے بھائی کے نام بذریعہ ڈاک روانہ کئے اور ای وقت تین خط اینے دو ستوں کو تکھے اور اطلاع کی کہ میں اپنی اہلیہ خدیجہ کو طلاق دے چکا ہوں اور مسر اور دیگر مصارف بھی دے چکا ہوں اس ر جسٹری کے روانہ ہو جانے کے بعد زید کو اپنی اس عا جلانہ کارروائی پر ٹدامت ہوئی اور اس نے فورآ مر سل الیہ کو تار دیا کہ میں نے تنہارے نام ایک رجسری غلطی سے روانہ کی ہے اسے تم وصول نہ کرواوروایس كر دومر سل اليد كوا كلے واقعه كى خبر تھى ہى اس لئے اس نے رجشرى وصول كرلى و يكھا تواس ميں ايك طلاق نامہ اور ایک خط جس میں مہر وغیر ہ مصارف کے حوالہ کاذکر تفا نکلے دوسر ہے روز زیدیمان آیااوراس کے کہنے اور دایانے سے ایک دوسری جگہ سے پندرہ سواس روپے بابت میر و مصارف عدت متعلقین مطلقہ نے وصول کئے اب زید لوگول سے کہتا ہے اور متعلقین مطاقہ کو کہلاتا ہے کہ میں نے بیہ طلاق نامے ہوش کی حالت میں نہیں لکھوانے اور مجھے طلاق دینی منظور نہیں اب میں اس طلاق سے رجوع کرناچا ہتا ہوں مطلقہ کے متعلقین نے جواب دیا کہ علماء سے دریافت کرنے کے بعد معلوم ہو کہ تین طلاق دینے کے بعد رجوع کرنا سیجے ہے تو تهم مطلقه کو تمهارے بال رخصت کرویں گے ورنہ نہیں۔ زوجین ہر دو حنفی البذہب ہیں چنانچہ علائے احناف ے دریافت کیا گیا تو سب نے کی جواب دیا کہ بیہ طلاق مغلط ہے اس میں رجوع سیجے نہیں ڈید نے اس واقعہ میں علانے اہل حدیث کی طرف رجو تکیا تو مولوی ثناء اللہ صاحب امر تسری نے بیہ جواب دیا کہ ایک مجلس کی تمین طایق ایک ہی رجعی شار ہوں گی رسول اللہ ﷺ اور حضر ت ابو بحر ؓ کے زمانے میں تمین طلاق ایک ہی شار جوتی تھی اس لئے مسلم کی روایت کے مطابق اس شخص کورجوع کرنا صحیح ہو گالوراس میں خلاف حنفیہ کا ہے ائتی اب سوال میہ ہے کہ (۱) تین طلاق لفظاما کتابیۃ میں ایک ہی طلاق واقع ہو گی اور دو طلاق تا کید سمجی جائیں گی یا نہیں ؟اورایک کی نیت کرنی ہر دو حالت میں جائزاور صحیح ہے یا نہیں( **۳) اگرایک کی نیت صحیح ہے** تودار قطنبی کی روایت کے موافق حضرت عبداللہ بن عمر اللہ عضور اکرم علیہ ہے یہ سوال کرنا کہ ادایت لو

طلقتها ثلاثا ایحل لی ان اراجعها تو جواب میں آپ بیٹ کا یہ فرانا کہ لا کانت تبین منك و کانت معصیة کا کیا مطلب ہوگا؟ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کی نیت سیح نمیں ورند رجوع سیح ہوتا ہے کہ ایک کی نیت سیح نمیں ورند رجوع سیح ہوتا ہے کہ ایک فرادیا (۳) اگر ایک کی نیت سیح محمل کیا ہوگا؟ (۳) حضر سائن عباس کی روایت سے جو آپکایہ فربانا انبعا تلك طلقة و احدة كا سیح محمل کیا ہوگا؟ (۳) حضر سائن عباس کی روایت سے جو سلم میں مروی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اگر میں و حضر سائد بحر صدیق اور شروئ زبانہ خلافت نم سلم میں مروی ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اگر میں ہو سیتی اس کی کیا وجہ ہے ؟ (۵) طاباتی نامہ کی سے عبارت وضارت لا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ ایک کی نیت کرنے کی نفی اور مغلط بائٹ کی تصر شکر تی ہوئے ہوئی ایک کی نیت ہوتے ہوئے بھی ایک بائمت کی تیت ہوتے ہوئے بھی ایک کی نیت ہوتے ہوئی ایک کی نیت موجے ہی ایک مو بث نین طلاقیں واقع ہوں گی یا ایک ؟ (۱) حتی الذہب کو ایسے وقت میں اہل صدیث کے نزویک بھی تین طلاقیں واقع ہوں گی یا ایک ؟ (۱) حتی الذہب کو ایسے وقت میں اہل صدیث کے موافق مطابق مدیث مائی طلاقی نامہ اور خط باست مہ و مسلک کے موافق مطابق مدیث مسلم رجوع کرنا سیح ہے یا نہیں ؟ ثانی طلاقی نامہ اور خط باست مہ و مصارف عدت ذیل میں مندرج ہے :

اقل طلاق نام: - اقرواعترف واشهد على نفسه اسمعيل بن احمد نيمول المقيم في باسين (برما وهو في حال السلامة المعتبرة شرعا انه طلق زوجته المدخول بها خديجة بنت غلام محمد كتراداالمقيمة في رنگون ثلاثا امام الشهود المرقومة اسماء هم ادناه وقدسلمها المهر و قدره الف و خمس مأته روبيه و نفقة العدة و قدرها ثما نون روبيه فصارت خديجة المذكورة لا تستحق طرف اسمعيل المذكور شيئا و صارت لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره وقد حررت هذه الوثيقة للعمل بمقتضاها عند اللزوم تحرير ٩١ جمادى الاخرى ١٣٣٥ مطابق ١٢ اپريل ١٩١٧ع المطلق . اسمعيل احمد جى بيمول . شهد على ذلك نور احمد پيش امام بنگالى مسجد بسين برما . ذلك عبدالكريم ابن شبراتي مقيم بسين برما بقلم نور احمد پيش امام بنگالى مسجد بسين برما .

نقل خط ۔ نیک نام میال محمد یوسف غلام محمد کھتر اواصاحب۔ مقام رنگون۔ بعد تحریر عرض آنکہ مبلغ پندرہ سورو ہے میر کے اور اس رو ہے مصارف عدت کے یہ دونوں ملا کر پندرہ سواسی رو ہے میاں اسمعیلی و منبیہ صاحب کی جیج کر میاں عبدالعزیز اینڈ سنز کے پاس سے منگالیں اگر آپ میاں اسمعیل و سید صاحب کی معرفت نمیں منگوائیں گے تو کسی دوسر ہے مخص کو وہ نہیں دیس گے۔ راقم اسمعیل احمد جی نمیول۔ سین بنار نخ االر بل کے اواد ہے کہ احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جواب کاوہ پہلوا ختیار کیا جائے جو احمناف و الل حدیث بردو کے لئے موجب طمانیت ہو۔

(جواب ٢٢٤) صورت مستوله مين اسمعيل احمد جي نيبول كي بيوي ير طلاق مغلطه واقع بو اني اوراس كي دوي

خدیجہاس کے نکاح سے خارج اوراس کے اوپر حرام ہو گنی اب بغیر حلالہ اس کے لئے حلال نہیں ہو سکتی دی اور طائق اس وقت ہے واقع ہوئی جس وقت بیلا طلاق نامہ لکھا گیا اور زوج نے اس پر وستخط کئے، ۲۰ کیونکہ نقص و قوع طلاق کے لئے گواہوں کی ضرورت نہیں ہاں ثبوت کے لئے گواہوں کی ضرورت ہے مگر زوج طلاق نامه لکھنے اور چھنے کا مقر ہو تو پھر شہادت کی ضرورت نہیں، ۳،اور ایک مجلس کی تنین طلاقیں یا ایک لفظ ے تین طلاقیں تمام صحابہ و تابعین وائمہ مجہتدین و جمہور علائے اہل سنت والجماعیۃ کے نزدیک واقع ہو جاتی بیں اور تین ہی مجھی جاتی ہیں ائمہ اربعہ امام او صنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن صنبل کا نہی مذہب ہے اہراسی پر سلفاو خلفائتمام مسلمانوں کا عمل ہے اور میں قران مجید واحادیث نبوریہ و فرآوی اکابر صحابہ سے ثابت ہے یں جواس کا خلاف کرے وہ اہل سنت والجماعت کا مخالف ہے اور اگر وہ مبتید عین میں داخل ہے اب بقدر شر مِرت والأنل بيان كيّ ويتا بول\_ قال الله تعالى الطلاق مرتان الى قوله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ، ، اس آيت كريمه مين حق تعالى نے بيبيان فرمايا كه وه طلاق جس كے بعد ر جعت جائز ہے ووطلاقیں ہیں اور جب خاوند تمیسری طلاق دے دیے تو پھر عورت اس کے لئے بغیر حاللہ حال سیں (انتبی) آیت اینے عموم سے ان تمام صور تول کو شامل ہے کہ تیسری طلاق ایک ہی مجلس میں ہویا دوسری مجلس میں۔ایک طهر میں ہو یااطہار متعددہ میں یا حالت حیض میں۔طلاق اول و ثانی و ثالث کے در میان رجعت متخلل ہوئی ہویا نسیں آیت کے عموم سے ان تمام صور تول کا حکم بھی ثابت ہو تاہے کہ تمیول طلاق واقع ہو کر حرمت مغلطہ پیداکر دیں گی اور زوجہ بغیر حلالہ زوج کے لئے حلال نہ ہو گی آگر چہ بھش سور توں میں زوج گناه گار بھی ہو گامثا اِحالت حیض میں مطلقا طلاق دینے یاطہر واحد میں تمیوں طلاق و بینے كى صورت مين ليكن وقوع طا قميل يلح شبه شين وعن عبادة بن الصامت أن اباه طلق امراة الف تطليقة فانطلق عبادة الى رسول الله عني فساله فقال بانت بثلاث في معصية الله رواه عبدالرزاق (كذافي فتح القديس)، ه، ليعني عباده بن صامت تست روايت ہے كه ان كے والد صامت نے اپني ديوى كو ہے ار طلاقیں دیدیں تو عبادی آنخضرت ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کے اور اس کا حکم دریافت کیا تو آنخضرت ﷺ نے فرمایا کہ عورت تین طلاقوں کے ساتھ بائنہ ہو گنی اور خدا کی نافرمانی بھی ہوئی مطلب ہیہ کہ

ر ١ إوان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوحا غيره بكاحا صحيحا او بدخل بها ثم بطلقها او يسوت عنها والا صل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح روجا عيره " المراد الطلقة النائثة والهدابه "كتاب الطلاق" باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ - ٣٩٩ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

ر المحتار مع الدر المحتار مع الدر المحتار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٧١٣٤ و بعث به البها وقع ان افرالوح انه كتابه وهامش رد المحتار مع الدر المحتار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٧١٣٤٦ ط سعيد كرانسي وسمى وان له يقرانه كتابه ولم نقم بيئة لكنه وصمى الامر على وجهه لا تطلق قضاء ولا دبانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم بسله بنفسه لا يقع الطلاق مالم بقرانه كتابه وهامش ود المحتار اكتاب الطلاق مطلب في الطلاق مالم بقرانه كتابه وهامش ود المحتار اكتاب الطلاق مطلب في الطلاق مالكتابة ٣١٧٤٧ ط معبد كرانشي )

<sup>\*\* . \* \* \* 3 3 1 1 6</sup> 

ق فيح لقدم كتاب الطامق باب مالاق السند ٣٠٠ و ٣٣٠ طامكية ، سندية كوينة

ہر اریں سے تمین طلاقیں پڑ آئنیں اور باقی ے **۹۹ ان**و ہو آئنیں اور چو نکہ تنیول طلاقیں ایک د فعہ دی آئنیں اس لئے زوج گناوگار بھی ہوااس حدیث ہے دوباتیں صراحتہ خاہت ہوتی ہیں اول مید کہ تین طلاقیں ایک دفعہ دیئے ے تینوں پڑ جاتی ہیں اور بیا کہ خود آنخضرت علیے نے تینوں طلاقیں پڑ جانے کا حکم ویا ہے دوم ہیا کہ آنخضرت اللے کے ارشاد سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ ایک وقعہ سے تین طلاقیں دینا آگرچہ "نناہ ہے کی اس کامنی عنہ اور معصیت ہونا عدم و قوع کو مستلزم نہیں طلاق مغلطہ تو بڑ کر ہی رہے گی زوج گناہ گار ہو گایہ بات علیحدہ ہے اوراس بات کی نظیر شریعت مقد سه میں دوسری بھی موجو دے وہ سیا کہ حالت حیض میں طلاق دینا بھی منع ہے أليكن أكر كوئي مرواين حائصه عدى كوطائق ويدي توطائق يزجائ كل عن نافع عن عبدالله انه طلق امراته و هي حانض تطليقة واحدة فامره رسول الله ﷺ ان يراجعها (متفق عليه ١٠٥ وعن سالم ابن عبدالله قال قال ابن عمرفراجعتها و حسبت لها التطليقة التي طلقتها (رواه مسلم)، ١٠، و عن سعيد بن جبير ابن عمر قال حسبت على بتطليقة( رواه البخاري) ٣٠ يعني حضرت عبدالله بن عمرٌ ن اپنی دوی کو حالت حیض میں طابق دے دی ( یعنی ایک طابق ) تو آنخضرت بال نے نے ان کور جعت کر لینے کا حتم فر مایااور انہوں نے رجعت کرلی پھروہ خود فرماتے ہیں کہ میرے اوپریہ ایک طلاق شار کرلی گئی اس ت ساف ثابت ہو گیا کہ حالت حیض میں طلاق دینااگر چہ گناہ ہے کیکن طلاق پھر بھی پڑجاتی ہے ورنہ اس کا ایک طابق شاركياجاناب معنى بوگار وعن سهل بن سعدالساعدى ان عويمر العجلاني قال يا رسول الله تَنْ ارايت رجلا وجدمع امراته رجلا ايقتله فتقتلونه ام كيف يفعل فقال رسول الله نَيْنُ قد انزل الله فيك و في صاحبتك فاذهب فات بها قال سهل فتلا عن في المسجد وانا مع الناس عند رسول الله ﷺ فلما فرغا قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله ﷺ ان امسكتها و طلقها ٹلاٹا ﴿ رَوْاہ الشيخانُ ﴾ إنه اس حديث ہے ثابت ہواكہ عويمرنے انجي بيو كي كو لعال كے بعد تين طابا قيس و یں اور آ تخضرت ﷺ نے سکوت فرمایا لیعنی ان کویدند فرمایا کہ تمین طلاقیں و سے سے کیافائدہ جب کہ تمین ے بھی ایک ہی ہوتی ہے تواکہ ہی و بن چاہیے تھی و عن نافع قال کان ابن عمر اذا سئل عمن طلق ثلاثًا قال لو طلقت مرة اومر تين فان النبي ﷺ امرني بهذا فان طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك و عصيت الله تعالى فيما ا مرك من طلاق امراتك (رواه المسلم ) ١٥٠ الین نافع فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ہے جب ایسے سخص کے بارے میں وریافت کیاجا تا تھاجوا بی

رُ٣) رُوَّاهُ البخارِي في الجَامِعِ الصحيحِ: كتاب الطلاقُ باب ادا طلقتَ الحانض يعتد بذلك الطّلاقُ ١، ٧٩ ط. مكتبه فديس كرانشي

١١) واللفظ لمسلم كتاب الطلاق باب نحريم طلاق الحانص ٢٠٦٠ ط مكتبه قديمي كراتشي ٢١) رواد مسلم في الصحيح كتاب الطلاق مات نحريم طلاق الحابص ٢١٥٥ ط مكتبه قديمي كراتشي

<sup>،</sup> ٤ ، رواد النخارى في الحامم الصحيح كتاب الطلاق باب من اجار الطلاق الثلاث ٢/٩٩ و باب اللغان و من طلق بعد المعان ٢ ، ٧٩٩ ط مكتبه قديمي كرانشي و رواد مسلم في الصحيح كتاب اللغان ٢ / ٨٨٤ ط مكتبه قديمي كرانشي) و ٥ ، رواد مسلم في الصحيح كناب الطلاق اباب تحريم طلاق الحائص ٢/٦٧٤ ط مكتبه قديمي كراتشي

میوی کو تین طابق دیدے تو وہ فرماتے تھے کہ اگر ایک یادو طاباق دے تو بہتر ہے کیونکہ رسول اللہ سے نے ن مجھے ای بات کا حکم فرمایا تھا لیکن اگر توبیوی کو تین طاباق دیدے گا تووہ تجھ پر حرام ہوجائے گی یہال تک کہ کسی دو سرے خاوند سے نکاح کرے اور تو خدا تعالیٰ کی نافر مانی کرنے والا ہو گاس تھم میں جو و ربارہ طلاق زوجہ تجھ کو دیاہے اس صدیث ہے بھی صاف طور پر ثابت ہو تاہے کہ تمین طابا قیس ایک د فعہ یا ایک طهر میں ویے سے پڑجائی میں کیونکہ گناہ گار ہونا انہیں جیسی صور تول میں ہوتا ہے۔عن ابسی سلمۃ ان حفص بن المغيرة طلق امراته فاطمة بنت قيس على عهد رسول الله على تطليقات في كلمة واحدة فابانها منه النبي الله الحديث ( رواه الدارقطني) ١٠٠ يعني ابو علمه ـــ روايت ـــ كه حفص بن مغيره ن این و کی فاطمہ بنت قیس کو تین طلاقیں ایک کلمہ میں دیدیں تو نبی اکرم ﷺ نے فاطمہ کوان سے جدا ئر دیاای حدیث ہے بھی صاف ثابت ہے کہ ایک د فعہ کی دی ہوئی تین طاباقیس پڑ جاتی ہیں اور عورت بائنہ م فاظ ، و جاتى كـ و عن عمرو بن مرة قال سمعت هامان يسنل سعيد بن جبير عن رجل طلق امراته ثلثا فقال سعيد سئل ابن عباس عن رجل طلق امراته مائة فقال ثلث يحرم عليك امراتك و سائر هن وزراتخذت ايات الله هزوا (رواه الدار قطني) ٢٠، يعني عمروان مره كت بيرك میں نے بامان کو سعید بن جبیر سے یہ او چھتے ساکہ کوئی شخص اپنی ندوی کو تین طاباق دے دے تو کیا تعلم ن سعید نے کہا کہ حضر مت ابن عباس سے بیہ سوال کیا گیا تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو سوطا، قیس دی میں تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تین طلاقیں تیری ہوئی کو تجھ پر حرام کردیتی ہیں اور باقی ستانوے گناہ رہیں تونے آیات التدكو مصمانالياب وعن مجاهد عن ابن عباس انه سنل عن رجل طلق امراته مائة قال عصيت ربك وفارقت امراتك لم تتق الله فيجعل لك مخرجا (رواه الدارقطني) ٣٠، مجامر كيت بي ك انن عباسٰ ہے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی ہوی کو سوطاہ قیس دیدی میں انہوں نے فرمایا کہ تونے اپنے خدا کی نافر مانی کی اور اپنی ہوی سے جدا ہو گیا تو نے خدا کا خوف شیس کیا کہ وہ تیرے لئے کوئی سبیل نکالتا۔وعن مجاهد قال جاء رجل من قريش الى ابن عباس فقال يا ابا عباس اني طلقت امراتي ثلثا وانا غضبان فقال ان ابن عباس لا يستطيع ان يحل لك ماحرم عليك عصيت ربك و حرمت عليك امراتك الحديث ( رواه الدار قطني ) ، ، مجابع كنت بين كه قريش مين الله شخف انن عباس كن ك یا س آیااور کہا کہ میں نے اپنی نبوی کو محالت غصہ تنین طلاقیں دیدی میں انہوں نے فرمایا کہ ابن عباس کی بیہ ۔ عافت شمیں کہ وہ تیرے لئے حال کروے وہ چیز جو حرام کی گئی تونے اپنے پرورد گار کی نافر مانی کی اور تیری يان جھري جرام جو تي۔

١٠ رواه الدار قطي في سبه كتاب الطلاق والحمع والابلاء ١٠ عا داريشر الكنب الاسلامية لاهور باكستان

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ٤ ١٣

<sup>(</sup>٣) المصدر السابق ٤ ١٣

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق ٤ ١٣

و عن عمرانه رفع اليه رجل طلق امراته الفاً فقال له عمرا طلقت امراتك قال لا انها كنت العب فعلاه عمر بالدرة فقال انها يكفيك من ذلك ثلث اخرجه عبدالرزاق كذافي التعليق المعنى ا

یہ جہام حدیثیں اس امر پر دالالت کرتی ہیں کہ ایک کلمہ سے باایک مجلس میں تمین طلاقیں دیئے سے تینوں پڑ جاتی ہیں اور یہ کہ جناب رسالتمآ ب ﷺ اور حضر سے عمرٌ اور حضر سے عبداللّٰہ بن عمر اور حضر سے عبداللّٰہ بن حہاسؓ میں فتوے دیتے تھے جیسا کہ روایات مذکورہبالاسے ظاہر ہے۔

قال صاحب المنتقى بعد ما اورد روايات ابن عباس وهذا كله يدل على اجماعهم على صحة وقوع الثلث بالكلمة الواحدة كذافى التعليق المعنى ، ، ، صاحب شمل في دهرت انن عباس كر الميتين بيان كرك فرماياكه به سب اسام پروال بين كه صحابه و تاجين كاسام پراجمائ تحاكه ايك كلم به بين بيان كرك فرماية و ناصح به سب وقال الامام المنووى في شوح صحيح مسلم ، وقد اختلف العلماء فيمن قال لامراته انت طالق ثلثا فقال الشافعى و مالك و ابو حيفة واحمد و جماهير العلماء من السلف و المخلف يقع الثلاث النع . يعنى الم نووي فرمات بين كه علاء فياس شخص ك العلماء من السلف و المخلف يقع الثلاث النع . يعنى الم نووي فرمات بين كه علاء فياس شخص ك باراء من وقال المناف المام احمد أورجما بير علىء مام وطف اسبات كوتاكل بين كه تيول باراء من بين المام المناف المام و من بعدهم من انمة المسلمين الى انه يقع الثلاث - يعنى تمام جمور صحابة و تابعين اوران كه بعدائم مسمين اس بات كوتاكل بين كه تيول طابقين براجاتي تين عبدالمو للاجماع قائلا بان خلافه شاذلا عبوالجمهور على وقوع طلاق الثلاث بل حكى ابن عبدالمو للاجماع قائلا بان خلافه شاذلا بين بعده و مدان عبدالبر في اسبح المؤطا قبل بان عبدالم المناف شاف بين عبدالم المناف شاف بين عبدالم المناف شاف بيات كول طابالم الكركي شرت من قرماياكه جموراي برس كه تيول طاباقين بن بعد و مدان عبدالبر في اسبح باس كول التي تين بعده و مدان عبدالبر في المناف شاف بين بعد و مدان عبدالبر في المناس بات كول المناف المناف بين به عده و مدان عبدالبر في المناف المناف المناف المناف المناف بين به عده و مدان عبدالبر في المناف ال

<sup>.</sup> ١ . التعليق السعني على سبن الدار قطني كتاب الطلاق والحلع والا يلاء وغيره ١٣.٤ ط دار بشر الكتب الاسلامية لاهور باكستان الحرجة عبدالرواق في مصنفة كاب الطلاق باب السطلق ثلاثا ٢ ٣٩٣ ط السكتب الاسلامي بيروت لبنان م

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق ١٣١

حارج الصحيح للامام مسلم للعلامة الدوي كناب الطلاق باب طلاق الثلاث ١ ٤٧٨ ط مكيه قديس كراتشي
 عاص القدير كناب الطلاق ما ب طلاق السنة ٢ ٤٩٩ ظ مكتبه مصطفى الباني المحلي بمصر -

<sup>·</sup> a . سرح الرزفاني على مرفأ الإداه مانك "كناب الظلاق" بات ماجاه في البنة ٢ ١٦٧ ظ قار الفكر بيروب ،

وقال العلامة العيني في شرح الهدايه، ١ اذا طلق الرجل امراته ثلاثا قبل الدخول بها وقعن عليها عندعامة العلماء وهو مذهب عمرو على و ابن عباس و ابي هريرة و عبدالله بن عمر و بن العاص و عبدالله بن مسعود وانس بن مالك ً و به قال سعيد بن المسيب و محمد بن سيرين و عكرمة و ابراهيم و عامر الشعبي و سعيد بن جبير والحكم و ابن ابي ليلي والا وزاعي و سفيان الثوري و ابن المنذر و ذكر ابن ابي شيبة انه قول عانشة و ام سلمة و خالد بن محمد و مكحول و حميد بن عبدالوحمن النع- اليني علامه نيني ني شرح بدايه مين فرمايات كه جب كه آدمي اين يوي كوكو ا یک د فعہ ہے۔ تمین طلاق قبل الد خول دیدے تو تمیوں پڑ جانیں کی نزدیک علمائے عامہ کے اور نہی مذہب ہے حضرت عمر اور حضرت علی اور این عیات اور ایو هر مره اور عبد الله بن عمر اور عبدالله ین مسعود اور انس بن مالک گا` اور ای کے قانل ہیں سعیدین مسیب اور محدین سیرین اور مگر مہ اور ابر اجیم اور عامر مشعبی اور سعیدین جبیر اور حکم اور ابن ابی کیلی اور اوزاعی اور سفیان توری اور ابن منذرر تمہم اللہ اور حافظ ابو بحر بن ابی شیبہ نے ذکر کیا کہ میں قول ہے حضرت عائشہ اور ام سلمہ اور خالد بن محمد اور مکتول اور حمید بن عبدالر حمن کا۔وقال العلامة العینی في شرح صحيح البخاري, ، وذهب جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم النخعي والثوري و ابو حنيفة و مالك و الشافعي و احمد واخرون كثيرون الى من طلق امراته ثلثا و قعن عليها لكنه ياثم وقالوا من خالف فيه فهو شاذ مخالف لا هل السنة وانما تعلق به اهل البدعة ومن لا يلتفت اليه لشذوذه عن الجماعة. العني علامه نيني نے شرح صحیح بخاري میں ذکر كيا ہے كه جماہیر علمائے تابعین اس امر کی طرف گئے ہیں کہ جو شخص اپنی نیوی کو تین طلاقیں دیدے تو تینوں پڑ جانیں ک کیکن وہ گناہ گار ہو گا۔ای کے قائل میں ابر اہیم تخی اور مفیان توری اور ابو حنیفہ اور مالک اور شافعی اور احمر اور بہت لوگ۔ اور کہاانہوں نے کہ جواس کا خلاف کرے وہ شاذے اور اہل سنت کا مخالف ہے اور نا قابل التفات كيونك جماعت الل علم سے جدا ہے وقال الحافظ ابن حجر بعد البحث الطويل والراجع ايقاع الثلاث للاجماع الذي انعقدفي عهد عمر على ذلك ولا يحفظ ان احدا في عهده خالفه في ذلك وقد دل اجماعهم على وجود ناسخ وان كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر لجميعهم في عهد عمر فالمخالف بعد هذاالاجماع منا بذله والجمهور على عدمه اعتبار من احدث الاختلاف بعدالاتفاق والله اعلم ( تعليق المغنى ) ٣، لِعِنْ طافظ انن حجر نے لئے

<sup>(</sup>١) البناية شرح الهداية كتاب الطلاق فصل في الطلاق قبل الدحول ٥ ٩٦٠٩٥ طرشيديه كونيه

<sup>(</sup>٢) عمدة القارى شرح الصحيح للبخارى كتاب الطلاق باب من اجار طلاق الثلاث ٢٣٣/٢ ط ادارة الطباعة المنيرية محمد امين دمج بيروت

<sup>(</sup>٣) تعليق المغمى على سنن الدارقطبي كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره ٤ ، ٦ ط دارىشر الكتب الاسلاميه لاهور باكستان و فتح البارى شرح الصحيح للبحاري كتاب الطلاق باب من حوز طلاق التلاث ٣١٩٠٩ ط الكبرى الميرية بيو لاق مصر -

ائباری میں بحث طویل کے بعد فرمایا اور رائج یہ ہے کہ تینوں طلاقیں واقع کردی جائیں کیونکہ اس پر حضرت مرز کے زمانہ خلافت میں اجماع منعقد ہو گیاہے اور بیبات محفوظ نہیں کہ حضر ت عمر کے زمانہ میں کسی نے ان کااس مسئلہ میں خلاف کیا ہواور ان کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی ناسخ موجود ہے آگرچہ وہ ناسخ اس سے پیلے بعض لوگوں سے پوشیدہ رہا ہمال تک کہ حضر ت عمر کے زمانہ میں سب پر ظاہر ہو گیا لیس اس اجماع کے بعد جوات میں خلاف کرے وہ اجماع کا مخالف ہے اور جمہور کا غمر جب یہ ہے کہ اجماع واتفاق کے بعد جواختلاف کرے وہ غیر معتبر ہے۔

پی ان تمام عبارات سے ظاہر ہو گیا کہ ایک کلمہ یا کیک مجلس کی وی ہوئی تمین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور کئی حکم قرآن مجید اور حدیث شریف سے تاہت ہے اور حضرت عمر کے زمانہ میں اس پر صحابہ و تابعین کا اجمال : و گیا اور انکہ اربعہ بھی اس کے قائل میں اور سلفاو خلفا علمائے امت کا بھی ند ہب ہے اور اس کا مخالف اہل سنت والجماعت ۔ ہے جداہے اور اس کا قول غیر معتبر ہے۔

اب آپ کے سوالول کاجواب نمبروار تخریر کیاجاتا ہے۔

(۱) سوال اول کا جواب یہ ہے کہ سر کے تمین طابا قیس افظ ابول یا گیارتہ (بھر وط معتبرہ فی الکتابت) ایک افظ ہو ایک مجلس میں ہوں یتیوں پڑجاتی بیں اور عورت مطاقہ مغلطہ بوجاتی ہے اور قضاء ایک کی نیت کا ہر گزافتہار نہ ہوگا ہاں اگر ایک کلمہ میں تمین طلاقیں نہ دی ہوں بلعہ افظ طاباتی کو تمین مر تبه مکرر کیا بواور اخیرین میں تاکید کی نیت کی ہو تودیائے یہ نیت معتبر ہوگی اور قضاء تیوں پڑ جائیں گی کور لفظ الطلاق وقع الکل وان نوی التاکید دین (در مختار) ای وقع الکل قضاء وکذا اذا اطلق اشباد ای بان لم ینوا استینا فاولا تاکید الان الاصل عدم التاکید (در محتار) رو

ر ۲) سوال دوم کاجداب خود صاف ہو گیا کہ صورت مسئولہ میں ایک کی نیت نددیاں ہو جاتا قر آن مجیدو صدیت طابق مغلطہ کلمہ واحدہ سے دی کئی ہے اور ایک طلاق کا پڑ جانا اور منکو حہ کا مطلقہ مغلطہ ہو جانا قر آن مجیدو حدیث شریف واجماع صحابہ و تابعین سے ثابت ہو چکاہے۔

(۳) سوال سوم کاجواب ہے کہ طلاق ٹمٹ میں ایک کی نیت ہونے کی صورت ہے کہ لفظ طلاق کو مکرر
کیا جائے اور اخیر کے دو لفظول سے پہلی مرتبہ کے تلفظ کی تاکید مقصود ہو یعنی استیناف و انشاکا ارادہ نہ کیا
جائے لیکن صورت سوال میں یہ نہیں ہے بلحہ یہاں تو آیک افظ سے طلاق ٹلشہ مغلطہ دی گئی ہے اور خود زوج
مطلق نے اپنی نیت کی تشر کان الفاظ ہے کردی ہے کہ و صارت لا تحل له من بعد حتی تنکح ذوجا
غیرہ - پھر الیک صورت میں ایک کی نیت ہونے کے کوئی معنی نہیں دی حدیث رکانہ اور صدیث ابن
عباس جو مسلم میں مروی ہے تو اس کے متعلق اولا یہ گزارش ہے کہ رسول اللہ عنظے کے زمانے میں میہ بات

ر ١ ) هامش رد المحتار مع الدر المختار٬ كتاب الطلاق٬ باب طلاق غير المدخول بها ٢٩٣/٣ ط سعيد كراتشي

منی کہ آگر کوئی این بیوی کو تمین طابق اس طرح دیتا تھا کہ انت طالق انت طالق اور پہلے افظ سے توانشائے طابق مقصود ہو تااور پچھلے دو لفظول سے تاکید مقصد ہوتی اور وہ بیہ کہتا کہ میری نیت میں تو ا یک ہی طلاق تھی تو آنخضرت ﷺ اس کے قول کا اعتبار فرمالیتے اور ایک طلاق کا حکم دیتے اور اس کی دلیل یہ ے کہ خود آنخضرت ﷺ نے صامت کے قصہ میں جنہوں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی تھیں بانت بنالات فی معصیة الله فرماکر بزار میں ہے تین طلاقیں پڑنے کا حکم دیاہے جیساکہ ہم شروع میں مسند عبدالرزاق ہے ہوالہ فتح القدر ِ اللّٰ كر كيكے ہيں۔ وقال الامام النووى,، اما حديث ابن عباس ً فاختلف العلماء في جوابه و تاويله والا صح ان معناه انه كان في اول الامر اذا قال انت طالق انت طالق انت طالق ولم ينوا التاكيد ولا الا استيناف يحكم بوقوع طلقة واحدة لقلة ارادتهم الاستيناف بذلك فحمل على الغالب الذي هو ارادة التاكيد فلما كان زمن عمرو كثر استعمال الناس بهذه الصيغة و غلب منهم ارادة الاستيناف بها حملت عندالاطلاق على الثلث عملا بالغالب السابق الى الفهم منها في ذلك العصر - يعنى امام نووي ن فرماياكه انن عباس كى روايت كا جواب دینے اور معنی بیان کرنے میں علما نے اختلاف کیاہے اور انسی سے کہ معنی اس کے بیہ ہیں کہ ابتد امیس یہ بات تھی کہ جب کوئی شخص انت طالق انت طالق انت طالق تین مرتبہ کہتااور تاکید اور استیناف کا بہت کم ارادہ کرتے تھے پس اس اکثری حالت پر حمل کیا گیا پھر جب حضرت عمر مکازمانہ ہوااور او گول نے اس سیغہ کااستعمال بخثر ت شروع کر دیااور ان کی جانب ہے استیناف کاار ادہ غالب ہو گیا تواطلاق کے وقت تمین طلا قول پر حمل کیا گیا تاکه احمال غالب سابق الی الفهم پر عمل ہو جائے رکانہ کی حدیث مضطرب ہے مند امام احمد ، جى روايت ميں بيافظ بيں جو سائل نے سوال ميں ذكر كئے بيں يعنی طلق ركانة بن عبديزيد امراته ثلثا فی مجلس و احد . النح - اور ابوداؤد اور ترندی اور دار قطنی ۳٫ وغیره میں اس طرح سے که رکانه نے اپنی بیوی کو طاباق المد دیدی اور آنخضرت علیہ نے ان سے یو چھاکہ تمہاری نیت کیا تھی انہوں نے م بن کیا کہ ایک طلاق کی نیت تھی آپ نے فرمایا کہ خدا کی قشم ایک ہی طلاق کی نیت تھی ؟ عرض کیا کہ خدا ی قشم ایک ہی طلاق کی نیت تھی تو آپ ﷺ نے فر مایا کہ اچھاا یک ہی طلاق ہوئی۔ غر ضیکہ یہ روایت مصطرب

<sup>(</sup>۱) شرح الصحيح لمسلم للعلامة النووى تكتاب الطلاق باب طلاق الثلاث ۲۸۱۱ ط مكتبه قديمى كراتشى - (۲) عن ابن عباس قال طلق ركانة بن عبد يريد اخو بنى المطلب امراته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا قال فساله رسول الله على كيف طلقتها؟ قال ثلاثا قال : فقال في مجلس واحد ؟ قال نعم قال فاسما تلك واحدة فارجعها ال شنت قال فرجعها فكان ابن يرى انما الطلاق عند كل طهر (رواه احمد في مسنده مسند عبدالله بن عباس ۲۸۸۱ ط دار احياء الترات العربي بيروت)

<sup>(</sup>٣) عن على بن يزيد بن ركانة عن ابيه عن جده انه طلق امراته البتة فاتى رسول الله بين فقال ما اردت قال واحدة قال الله قال الله قال هو على ما اردت ( رواه ابوداؤد في سننه كتاب الطلاق باب في البتة ١ / ٠٠٠ ط سعيد كراتشي و رواه الترمذي في الجامع ابواب الطلاق واللعان باب ماجاء ان الرحل طلق امراته الدنة ١ / ٢١٠ ط سعيد كراتشي ) ورواه الدار قطني في سننه كتاب الطلاق والحلع والايلاء وغيره ٤ ٣٤ ط دار نشر الكتب الاسلامية الاهور باكستان)

باس التداؤد والترمذي و ابن ماجة و ابن حبان والمحاكم واعله البخارى بالا ضطراب وقال ابن عبدالبر في التمهيد ضعفوه واختلفوا هل من مسند ركانة او موسل ركانة كذافي وقال ابن عبدالبر في التمهيد ضعفوه واختلفوا هل من مسند ركانة او موسل ركانة كذافي التلخيص ( التعليق المعنى) ، . وقال الشوكاني وهو مع ضعفه مضطرب و معارض اما الاضطراب فكما تقدم – النخ ( التعليق المعنى ) ، وقال المحقق ابن همام في فتح القدير ، وقال الإضطراب فكما تقدم – النخ ( التعليق المعنى ) ، وقال المحقق ابن همام في فتح القدير ، وقال الرجل انت طالق انت طالق انت طالق كان واحدة في الزمان الاول لقصد هم التاكيد في ذلك الزمان ثم صاروا يقصدون التجديد فالزمهم عبر بذلك لعلمه بقصدهم . انتهى ان تمام عبار تول عائد بوكياكه خرار ديا جاناك ما برك وايت عمر بذلك لعلمه بقصدهم . انتهى ان تمام عبارك مين تين طلاقول كاليك قرار ديا جاناك ما برك وايت تنول بقسد انشاء و تجديد نمين بوتي تنميس اور حفر ت تمرّك زمانه مين چونكه لوگ بقسد انشاء و تجديد تمن خوال بقسد انشاء و تجديد تمن خوال طلاقيس برجائه كو تحفر ت مرّن وقول خلات كاس محم سے ماخوذ ہے جو صامت كى برار طلاقول كا مناس مين برار طلاقول كا الله قول كا بنات مين آبال طلاقول كا بنات عم سے ماخوذ ہے جو صامت كى برار طلاقول كا بنات مين آبال طلاقول كا بنات الله قول كا بنات مين آبال طلاقول كا بنات كا تم سائوذ ہے جو صامت كى برار طلاقول كا بنات مين آبال طلاقول كا بنات كا تم سائوذ ہے جو صامت كى برار طلاقول كا بنات مين آبال كا بران كا بنات مين آبال كا بنات كا كا بين مين آبال كا بنات كا كا بنات مين كا بنات مين آبال كا بنات كا كا بنات كا

(۵) سوال پنجم کاجواب بھی اب صاف ہو گیا کہ تین طابق کی نیت ہوتے ہوئے بھی ایک طلبق کا تحکم کرنا قر آن وحدیث واجماع کے خلاف ہو اور زوج کا صورت سوال میں یہ وعویٰ کرنا کہ میری نیت ایک طابق کی نئی صری تا قض ہے لہذا الغو ہے طابق نامہ کی عبارت یہ ہے طلق زوجتہ المد حول بھا حدیجہ بنت علام محمد کتر اداالمقیمة فی رنگون ثلاثا۔ اس عبارت میں بھی ایک کی نیت کا ادعا تھی نمیں کیونکہ یہ ایک کلمہ سے تین طابقیں دی کئی ہیں ایک کی نیت کا اخبال تو تحر ار لفظ طلبق کی صورت میں ہو سکتا تھا وہ یہ ال نمیں ہے اور پھر آگے یہ عبارت و صارت لا تحل لہ من بعد حتی تنکح زوجا غیرہ ۔ تو ارادہ مرمت مغلط میں نص صری ہے۔

(۱) سوال عشم کا جواب یہ ہے کہ جرگز جائز نہیں کیونکہ اول تو یہ قول قرآن مجید اور حدیث شریف اور اجماعت کے خلاف ہے اور بقول حافظ ائن حجر اس کا قائل خارق اجماعت کے خلاف ہے اور بقول حافظ ائن حجر اس کا قائل خارق اجماع ہے دو سرے یہ کہ ایبا کرناور حقیقت خواہش نفسانی کا اتباع اور شریعت مطہرہ کے ساتھ استہزاہے۔ نعو فہ باللہ و اللہ اعلم و علمہ اتبہ و احکم – کتبہ محمد کفایت اللہ غفر لہ 'مدرس مدرس مرسد امینیہ مسجدیاتی چتان و بلی

ر 1) التعليق المغنى على سنن الدارقطني' كتاب الطلاق والحلع والايلاء وعيره ٣٣/٤ ط دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور-ر ٢) التعليق المعنى على سنن الدارقطني' كتاب الطلاق والخلع والايلاء وغيره ٣٤/٤ ط دار نشر الكتب الاسلاميه لاهور باكستان

<sup>(</sup>٣) فتح القدير 'كتاب الطلاق' باب طلاق السنة ٣/ ٤٧١ ط مكتبه مصطفى الحلبي بمصر

تین طلاق کے بعد عورت مرتدہ ہو گئی اب بغیر حلالہ کے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں ؟
(سوال) زید نے اپنی ہوی جیلہ کو تین طلاق مغلطہ دیدی جیلہ کو بہت ملال ہوااور وہ مرتد ہو کر ہندو
مذہب میں شامل ہو گئی جب اس کے وار توں کو معلوم ہوا تواس کو سمجھا بھھا کر توبہ پر راضی کر لیااس نے توبہ
کر کے اسلام قبول کر لیااور عدت طلاق گزار کر بغیر طلالہ کے اپنے شوہر زید مذکورہ کو راضی کر کے اس کے
ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا یہ نکاح سیجے ہوایا نہیں ؟

(جواب ۳۲۵) مرتد ہوجانے سے حلالہ ساقط نہیں ہواں اس کولازم تھاکہ کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرتی پہلے خاوند سے جس نے تین طلاقیں دی تھیں بغیر حلالہ کے نکاح جائز نہیں تھا۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

#### تین طلاق کے بعد بیوی کور کھنا کیاہے؟

(سوال) میں نے اپنی زوجہ کو ہر چند سمجھایا کہ میری مرضی کے خلاف تم کوئی کام نہ کرواور بہت عرصہ تک یہ انتظار کیا کہ یہ میری منشا کے خلاف کوئی کام نہ کرے لیکن جب میں مالیوس ہو گیا تو مجبور ہو کر میں نے اس کے کہا کہ میں تجھ کو طلاق دے دول گااس نے کہا کہ یہ تو مجھ کو نظر آرہاہے خیر میں مہر معاف کرتی ہوں اور تم دونوں پچ مجھے دے دو پچھ روز کے بعد میں نے اس کو تین طلاق دے دیں اور اس کے والد کے ہمر او شیح جھے دیا باس کے والد اور اس کے عزیز وا قارب مجھ پر زور ڈال رہے ہیں کہ اس کو اپنی ہیوی ہالو میں بریشان ہوں کہ کیا کروں ؟ المستفتی نمبر کے ۲۰ عبد الرحمٰن دیلی ۲۸ شوال ۲۵ سام سافروری سے 190 میں بریشان ہوں کہ کیا کروں ؟ المستفتی نمبر کے ۲۰ عبد الرحمٰن دیلی '۲۸ شوال ۲۵ سام سافروری سے 190 ہو جب بریشان ہوں کہ کیا کروں ؟ المستفتی نمبر کے ۲۰ عبد اوجہ کو بیوی بنالینے کی صور سے باقی نمیں رہی اب تو وہ جب شعد و ملی طلاق کے ذریعہ یا اور کی سب سے علیحدہ نہ ہو شو ہر اول کے نکاح میں نمیں آ سکتی۔ جب محمد کانے اللہ کان اللہ لہ و بلی

<sup>(</sup>۱) فلا يحلها وطء المولى ولا ملك امة بعد طلقتين او حرة بعد ثلاث وردة و سبى نظيره من فرق بينهما بظهار او لعان ثم ارتدت و سبيت ثم ملكها لم تحل له ابدا (درمختار) وقال في الرد: اى لو طلقها ثنتين وهي امة ثم ملكها او ثلاثا وهي حرة فارتدت ولحقت بدر الحرب ثم سبيت ثم ملكها لم تحل له ابدا (درمختار) وقال في الرد: اى لو طلقها ثنتين وهي امة ثم ملكها او ثلاثا وهي حرة فارتدت ولحقت بدار الحرب ثم سبيت و ملكها لا يحل له وطؤها بملك اليمين حتى يروجها فيدخل بها الزوج ثم يطلقها كما في الفتح ....فوجه الشبه بين المسئلتين ان الردة اللحاق والسبى لم تبطل حكم الطلاق (هامش رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق باب الرجعة ٢/٣٤ ع ط سعد كاتش ...

<sup>(</sup>٢) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة ( الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/ طشركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٣) و يُحْصَ قر آن شريف مورة بقرة آيت ٢٣٠٠ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكع زوجا غيره" بخارى شويف كتاب الطلاق 'باب من اجاز طلاق الثلاث ٢٩١/٢ ط قديمي عن عائشة أن رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي الطلاق 'باب من اجاز طلاق الثلاث ٢٩٩٦ ط قديمي عن عائشة أن رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي الحلي العول قال لاحتى يذوق عسيلتها كما ذاق الاول" شاميه كتاب الطلاق 'باب الرجعة عسيلتها كما ذاق الاول" شاميه 'كتاب الطلاق باب الوجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩٦ ط مكتبه شركة علميه ملتان هنديه كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ما يتصل به ٢٩٢/١ ط ماجديه كوئته

ہو کی کانام کئے بغیر کئی بار کہا کہ ''میں نے اس کو طلاق دی ' تو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟

رسوال) ایک شخص اپنی اہلیہ کو لے کر اپنی سرال میں گئے دہاں جا کر ہوی کے سوتیلے ہھائی ہے تکر ار ہوتے ہوئی تکر ار ہوتے ہوئے یہ الفاظ منہ سے نکل گئے کہ میں نے اس کو طلاق دیاور کئی مر تبہ کہ دیا گیا اس وقت ہوگی ہو تو موجود نہیں تھی اور کسی مکان کے اندر پیٹھی ہوئی تھی نہ ہی ہوگی تام نیا گیا اگر طلاق اس طرح واجب ہوگیا ہو تو اس کو دوبارہ نکاح میں لانے میں کیا رائے ہے جوی ہے کسی قتم کی تکر ار نہیں ہوئی ۱۳ ماہ کا حمل ہوگیا ہو تو اس کو دوبارہ نکاح میں لانے میں کیا رائے ہے جوی ہے کسی قتم کی تکر ار نہیں ہوئی ۱۳ ماہ کا حمل جو اب ۱۳۷۷ کا دورادہ نکاح میں لانے میں لانے کہ سال اور اس کی نہوئی ہوئی سالوں کی نہوئی کو ہی اور دوراد سے نہوں کو تھی ہوئی قوام دہ سے دیا تو تین طلاق دینا تھی ہوگئی اور عورت اس کے نکائی کوئی قرق نہیں ہوگئی اور عورت اس کے نکائی طلاق نہ دے اور دو سر اضاف ند بعد صحبت کوئی قرب سے بیام ہوگئی اب جب تک کہ عورت کسی دو سرے شخص کے نکاح میں نہ جائے اور دو سر اضاف ند بعد صحبت طلاق نہ دے اور عدرت بوری نہ ہو پہلے خاو ند سے دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہوئی گھی کوئی تائید کان اللہ لہ '

ایک مجلس کی تین طلاق کے باوجو دبغیر طلالہ رجوع کا فتو کی کیسا ہے؟
(سوال) زید نے اپنی عورت کو حالت غصہ میں تین طلاق ایک و م دے دیں بعدہ 'اس نے اس عورت کو گھر سے نکال دیا پھر اس کی جدائی شاق گزری تو پھر بلالیا کیونکہ چھوٹے چھوٹے پول کو سنبھالنا بھی دشوار تھا پانچ ماہ کے بعد اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیا مولانا عبدالحی مرحوم کے فتوے پرجس کی عبارت ذیل میں ہے ص ۹ سم سمرا سنفتاء کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ذید نے اپنی عورت کو حالت غضب میں کما کہ میں نے طلاق دیا ہیں نے طلاق دیا ہیں نے طلاق دیا ہیں نے طلاق دیا۔ تو اس تین بار کہنے سے تین طلاق واقع ہوں گیا نہیں مختل کرنے کی رخصت دی جائے گی یا نہیں ہو المصوب اس صورت میں حنفیہ کے نزدیک تین طلاق واقع ہوں گی اور بغیر تحلیل نکاح نادر ست ہوگا مگر ہو قت ضرورت کے کہ اس عورت کا علیحدہ ہوناد شوار ہو اور احتمال مفاسد زائدہ کا ہو' تقلید کی اور امام کی اگر کرے گا تو پچھ

<sup>(</sup>١) ولا يلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر أو قال: طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امراتي طلقت امراته ويؤيده ما في البحر لو قال: امراة طالق او طلقت امراة ثلاثا وقال لم اعن امراتي يصدق ويفهم منه انه لو لم يقل ذلك تطلق امراته لان العادة ان من له امراة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غيرها (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي ٢٤٨/٣ طرمعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٢) اس كن كه حامله كوحالت حمل بي طلاق السنة ٢ / ٣٥٦ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

 <sup>(</sup>٣) ان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم
 يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية (الفتاوي الهندية) كناب الطلاق) الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به
 المطلقة وما يتصل به ١ ٤٧٣ ط مكتبه ماجديه كونه)

مضائقہ نہ ہوگا۔ الخے۔ اور صورت حال میں مفاسد ہونے کا یقین تھااب کیا شخص نہ کور کا نکاح ہوایا فنخ کرے ؟ بینواتوجروا المستفتی نمبر ۴۰ مسٹر محراحر (ضلع ہمروج) ۲۱صفر ۱۹۳۳ھ م جون ۱۹۳۳ء (جواب ۴۲۸) صرف حنفیہ کے نزدیک ہی نمیں بلتہ سب ایم مجتدین یعنی امام شافعی امام مالک امام احمد بن صبل کے نزدیک بھی تینوں طلاقیں پڑ گئیں،، اور عورت مطلقہ مغلطہ ہوگئی اور ان مفاسد کی بنا پرجو سوال میں نہ کور ہیں دوبارہ نکاح کی اجازت مشکل ہے مولانا عبد الحق نے جو لکھا ہو وہ اضطراری صورت میں تو قابل منمل ہو سکتا ہے رہ کی اجازت و شوارے۔ رہ فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ له '

· ایک مجلس کی تنین طلاق کے بعد حالت ضرورت شدیدہ میں دوسر ہے مسلک پر عمل کر مکتاہے یا نہیں ؟

(جواب) (از مولوی حبیب المرسلین نائب مفتی) اگراس شخص کو نظمن غالب ہی معلوم ہو تاہے کہ اگر میں اس عورت کو نہیں رکھوں گا تو یہ عورت خود کشی کرلے گی یامر تد ہو جائے گی تو عورت سے عدت کے اندر رجوع کر سکتا ہے اور اگر عدت گزرگی تو صرف تجدید نکاح کی ضرورت ہو گی ہو جہ لازم آنے مفاسد عظیمہ کے یہ اجازت دی جاتی ہے۔ فقط حبیب المرسلین عفی عنہ نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دہلی

<sup>(</sup>۱) والبدعى ثلاثة متظرقة (درمختار) وقال فى الرد (قوله ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالاولى و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من انمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثر صريحا بايقاع ثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق الا الضلال (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيدكراتشي)

 <sup>(</sup>۲) الضرورة ان تطر اعلى الانسان حالة من الخطر اوالمشقة الشديدة بحيث يخاف حدوت ضرر او اذى بالنفس او بالعضوا و بالعقل او بالمال و توابعها ولا يمكن دفع ذلك الضرر الابارتكاب فعل محرم او ترك واجب شرعى او تاخيره عن وقته (نظرية الضرورة الشرعية للدكتور وهبة الزحيلي ص ٦٨٬٦٧ ط بيروت)

<sup>(</sup>٣) في المجتبى عن محمد في المضافة لا يقع و به افتى المة خوارزم التهى وهو قول الشافعي و للحنفي تقليده بفسخ قاض بل محكم بل افتاء عدل ( الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب التعليق ٣٤٦/٣ ط سعيد كراتشي) وقال ايضا : ولا باس بالتقليد عند الضرورة لكن بشرط ان يلزم جميع ما يوجبه ذلك الامام ( الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الصلاة ٣٨٦/١ ط سعيد كراتشي)

(جواب) (از مولوی خلیق احمد صاحب) مفاسد عظیمہ کے وقت اجازت ہونے کے لئے حوالہ کتاب کی ضرورت ہے میرے نزدیک جواب ند کورہ صحیح شیں ہے۔ خلیق احمد عفی عنہ خطیب دمقتی جامع مجد جو تاگرہ (جواب ٣٢٩) (از مفتی اعظم ) صورت واقعہ میں تمینوں طلاقوں کاواقع ہو جانالور رجوع کی اجازت نہ ہو نا اور بدون طلاح کے دومر انکاح جائزت ہو نائمہ اربعہ کا ند بہ ہے اور دوی راجج اور داجب العبل ہے ، ، گر ائر اربعہ کے فلاف بعض اہل ظاہر اور اہل حدیث کا فد بہ ہے کہ ایک و فعہ کی اور ایک مجلس کی تمین طلاقیں نہیں پڑ تیں بلعہ تین کی جگہ ایک طلاق پڑتی ہے ، ، ) اور خاو ند کو رجعت کا حق عدت کے اندر اندر بوتا ہے لیکن عدت گزر جانے کے بعد بالا نفاق زوجین کو از سر نوا بجاب و قبول کر کے تجدید نکاح کرنی ہوگ ، ، اگر اس بات کا بیقین یا خن غالب ہو کہ عورت خود کش کرے گیا مرتد ہوجائے گی توزیادہ سے نہ ہو سکتا ہے کہ اہل ظاہر واہل حدیث کے فد بہ پر عمل کرنے کی اجازت دیدی جائے لیکن انقضائے عدت ہو سکتا ہے کہ اہل ظاہر واہل حدیث کے فد بہ پر عمل کرنے کی اجازت دیدی جائے لیکن انقضائے عدت کے بعد تجدید نکاح کا ان م ہونا اور بغیر تجدید نکاح کے رجعت جائزت ہونا تو اتفاتی مسئلہ ہے۔ فقط محمد کفایت کے بعد تجدید نکاح کا ان م ہونا اور بغیر تجدید نکاح کے رجعت جائزت ہونا تو اتفاتی مسئلہ ہے۔ فقط محمد کفایت

(جواب) (از مولوی خلیق احمد صاحب) صورت مسئولہ بیں بغیر طلالہ کے اب شوہر اول سے نکاح کسی طرح ہیں ورست شیں وان کان الطلاق ثلثة فی المحرة او ثنتین فی الاحة لم تحل له حتی تنکح زوجا غیرہ نکاحا صحیحا یدخل بھا ئم بطلقھا او یموت عنھا ( ھدایة ص ۳۷۵ ج ۲)،، اس عبارت سے معلوم ہوا کہ صورت مسئولہ بیں اب بغیر طلالہ کے شوہر اول سے کسی طرح بھی تجدید نکاح جائز شمیں اور یہات بھی بالکل واضح ہے کہ صورت مسئولہ میں بہر نوع تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں صدیث جریف شریف میں ہر نوع تین طلاقیں واقع ہو چکی ہیں صدیث شریف میں ہے ان رجلا قال لعبدالله بن عباس انی طلقت امراتی مائة تطلیقة فما ذا تری علی فقال ابن عباس طلقت منك بٹلٹ و سبع و تسعون اتخذت بایات الله هزوا – رواہ فی المؤطا (مشكوة ص ۲۸۶) ،های صدیث کے مضمون سے واضح طور پر ٹائٹ ہو تا ہے کہ بیک وقت اگر تین یا

<sup>(</sup>۱) وقد اختلف العلماء فيمن قال لا مراته انت طالق ثلاثا فقال الشافعي و مالك وابو حنيفة و احمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث ( شرح الصحيح لمسلم للعلامة النووي كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث ١ (٤٧٨) ط مكتبه قديمي كراتشي) و ذهب جمهور الصحابة والتابعين و من بعدهم من المة المسلمين الي انه يقع ثلاث فتح القدير كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٢٩/٣ ع ط مكتبه مصطفى الباني الحلبي بمصر)

<sup>(</sup>٣) وقال طاؤس و بعض اهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة وهو رواية عن الحجاج بن ارطاة و محمد بن اسحاق و المشهور عن الحجاج بن ارطاة انه لا يقع شئ وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن اسحاق ( شرح الصحيح لمسلم للعلامة الووئ كتاب الطلاق باب طلاق الثلاث ٤٧٨/١ ط مكتبه قديمي كراتشي)

<sup>(</sup>٣) إس كن كران كران كران كران كران كران كران الكران و عن القادية الورطان وجي ش جي شرجب شوم عدت كران الدر دجو التوافي التيان والتيان والتيان والتيان التيان التيان والتيان وال

<sup>(</sup>٤) الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/٢ ط كتبه شركة علميه ملتان

وواه مالك في المؤطا كتاب الطلاق باب ماجاء في البتة ص ١٠ ه ط مكتبه مير محمد كرتشي و مشكوة المصابيح
 باب الخلع والطلاق ٢٨٤/٢ ط مكتبه سعيد كراتشي

تین سے زیادہ طلاقیں دی جائیں تو ہمر صورت تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں اور تمام علائے امت کا ہمی فد ہب ومسلک ہے ہمر حال صورت مسئولہ میں ہم گزیم گزیک طرح بھی تجدید نکاح بغیر حلالہ کے درست نہیں فقط واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم خادم العلماء خلیق احمد خطیب و مفتی ریاست جوناگڑھ 1 اگست 19 واقع ہونے کا (جواب) (از حضرت مفتی اعظم ) صورت مسئولہ میں حفی فقہ کی روسے پیشک تین طلاقیں واقع ہونے کا حکم صحیح ہے لیکن جب کہ عورت کے مرتد ہوجانے یا خود کشی کرنے کا ظن غالب یا یقین ہو توالی صورت میں اہل ظاہر کے مذہب پر عمل کر لینے کی گنجائش ہے، ماس کے لئے مجموعہ فاوی مولانا عبدالحی جلد دوم میں اہل ظاہر کے مذہب پر عمل کر لینے کی گنجائش ہے، ماس کے لئے مجموعہ فاوی مولانا عبدالحی جلد دوم میں اہل ظاہر کے مذہب پر عمل کر لینے کی گنجائش ہے، ماس کے لئے مجموعہ فاوی مولانا عبدالحی جلد دوم

يكبارگى تين طلاق دى رجعت كرسكتا ہے يا نميں؟

رجواب ، ۳۳ ) امام اعظم 'امام شافعیٰ 'امام مالکُ 'امام احمد بن صنبل علی جارول امامول کے مذہب کے موافق سے رجعت جائز نہیں ہوئی ایک مجلس کی تین طلاقیں جارول امامول کے نزدیک تین ہی قرار دی جاتی ہیں۔ ۲۰)

شوہر نے ایک ہی مجلس میں کہا'' طلاق ہے' طلاق ہے' طلاق ہے' تو کون سی اور کتنی طلاقیں واقع ہوئیں ؟

رسوال ) زیر نے اپنی تدی کی سخت بد زبانی اور گتاخانه سی کلای سے نمایت مشتعل اور غضب تاک ہو کر

<sup>(</sup>۱) ایک نسرت شدیده شن فقها منفید فروس به مجتد که قول پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے بخر طیکه واقعتا ضرورت اضطراری مات کو پیشی چکا ، واجه علم ان المضطر له العمل مات کو پیشی چکا ، واجه علم ان المضطر له العمل مدلك لنفسه کما قلنا وان المفتی له الافتاء به للمضطر فما مرمن انه لیس له العمل بالضعیف والا فتاء به محمول علی غیر مواصع الصرورة (رسائل ابن عابدین شرح عقود رسم المفتی ص ۵۰ و كذا فی هامش رد المحتار مع الدر المختار المختار علی ما یوجبه ذلك المام لما قدمنا ان الحکم الملفق باطل بالا جماع (الدر المحتار مع هامش رد المحتار 'کتاب الصلاة ۲۸۲/۱ ط سعید کو اتشی )

<sup>(</sup>۲) وال طلق تلاتا بكلمة واحدة وقع النلات و حرمت عليه حتى تنكح روجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول و بعده روى دلك على ابن عناس و ابن هريرة و ابن عمر و عبدالله بن عمرو و ابن مسعود و انس وهو قول اكثر اهل العلم من التابعين والابمة بعد هم (المعنى لا بن فدامة ' كتاب الطلاق' باب تطليق الثلاث بكلمة واحدة فصل ٥٨٢٠ م ٢٨٢/٧ ط داما فكر بيروت )

ایک ہی جلسہ میں تمین طلاقیں ویدیں الفاظ یہ اوا کئے تھے کہ طلاق ہے 'طلاق ہے 'طلاق ہے۔ علماء نے طلاق مخلط واقع ہونے کے فتوے دے دے دو یہ وہ کا ملہ ہے چھوٹے چھوٹے پی بھی بیں تحلیل زید کو گوارا نہیں نیز تحلیل کی کوئی بقینی معتد صورت بھی نظر نہیں آئی موجودہ حالت میں پی مال کے پاس رہیں باباپ کے دونوں صور تول میں پرورش اور تعلیم و تربیت کے لحاظ ہاں کی تباہی و برباؤی کا غالب گمان ہو تا ہورت کی آئندہ زندگی بھی نہ ہی واخلاق نقط نظر ہے اندیشہ ناک معلوم ہوتی ہے طرفین تجدید نکاح پر عورت کی آئندہ زندگی بھی نہ ہی واخلاق نقط نظر ہے اندیشہ ناک معلوم ہوتی ہے طرفین تجدید نکاح پر آلرچہ حالت باہی گفتگو اور ہم کلامی کی تھی ایک لڑی زید کی بھر ہفت سالہ صرف کھڑی تھی دوسر ہونی بیس یہ اگرچہ حالت باہی گفتگو اور ہم کلامی کی تھی ایک طرح تین طلاق سے نو کے نزدیک اور بعض ویکر علماء کے مسلک پر ایک المعاد میں مرقوم ہے کہ ایک جلسہ میں اس طرح تین طلاق سے نزدیک اور بعض ویکر علماء کے مسلک پر ایک طلاق سے یا قطاق ہی خیری خورہ صورت میں بغیر تحلیل کے صرف تجدید نکاح دوسر سے امام کے طریقہ پر عمل کرنے کی اجازت ہے نہ کورہ صورت میں بغیر تحلیل کے صرف تجدید نکاح بر اکتفا کرنے کی صورت نکل سے ہوتو مطلع فر ہائیں۔ المستفتی نمبر ۸۵۵ مید نار علی 'جاورہ ۱۳ جادی کی ابورہ ساجمادی

(جواب ۲۳۲) طلاق کے الفاظ ہیں منکوحہ کی طرف نسبت (۱) لفظ ہویا کہ ایڈ اور ولالت میں یہ بھی معتبر ہے کہ مقام ہم کا می ہیں الفاظ ادا کئے گئے ہوں (۱) اور بیسب اس وقت ہے کہ مطلق کی نبیت کا علم نہ ہو لیکن آگر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لئے ہی الفاظ طلاق استعمال کئے ہیں اور اس کا قرار بھی کررہا ہے جیسا کہ اس سوال میں تھ ت ہے کہ ذید نے اپنی بیوی کی سخت بد زبانی اور گشاخانہ کا کی کئی ہے نمایت مشتعل و غضبناک ہو کر ایک ہی جانے میں تین طلاقیں دے دیں اب ظاہر ہے کہ اس کا مطلب بجز اس کی اور پچھ شمیں ہو سکتا کہ بیوی کو تین طلاقیں دے دیں تو اس اقرار کے بعد نسبت طلاق کی بحث چھیٹر نا فضول ہے۔ اور تین طلاقیں جو ایک ہی جلس میں دی جانمیں وہ ایک اربعہ اور جماہیر علمائے امت کے نزدیک تین ہی قرار پاتی ہیں اور راتے اور توی دینل کے لحاظ ہیں دی جانمیں وہ ایک اربعہ اور جماہیر علمائے امت کے نزدیک تین ہی قرار پاتی ہیں اور راتے اور توی دینل کے لحاظ ہیں دی جانمیں حورت مسئولہ میں ضرورت تین ہی ورب

ر ١ را قوله لتركه الاضافة ) اى المعنوية فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنوية وكذا الاشارة نحوهذه طالق وكذا بحو امراتي طالق و زينب طالق رهامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق اباب الصريح مطب " سن بوش" بقع به الرجعي ٣ / ٢٤٨ ط سعيد كراتشي )

ر ٢ ) ولايلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل له من عنيت؟ فقال امراتي طلقت امراته و بؤيد ٥ ما في البحر لوقال امراة طالق او قال طلقت امراة ثلاثا وقال لم اعن امراتي يصدق و يفهم منه انه لو لم يقل ذلك تطلق امراته لان العادة ان من له امراة انما يحلف بطلاقها ولا بطلاق غيرها فقوله اني حنفت بالطلاق ينصرف اليها مالم يرد غيرها لانه يحتمله كلامه و هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب "سن بوش" يقع به الرجعي ٤٨٦٣ السعد كاتشد )

٣١) والبدعي ثلاث متفرقة (درمختار) وقال في الرد ( قوله ثلاثة منفرقة) كذا بكلمة واحدة بالاولى. وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اثمة المسلمين الى اله يقع ثلاث ( هامش رد المحتار مع ( جارى هے )

شدیدہ کی بھی کوئی وجہ نہیں بیان کی گئی سوائے اس کے کہ تحلیل زید کو گوارا نہیں توبہ بات ایک ایسے مسئلے میں جوائمہ اربعہ اور جماہیر امت کا متفق علیہ ہووجہ عدول نہیں ہو سکتی۔ ۱۰، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'ویلی

تين طلاق كے بعد بغير حلاله نكاح درست تهيں ہے.

(سوال) ایک شخص نے اپنی ہوی کو تین طلاقیں ایک مجلس میں دیدیں پھر عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر لیا کیا ہے نکاح صحیح ہے؟ ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں کہ اس نکاح کے پڑھانے والوں اور گواہوں اور نکاح کی اجازت دینے والوں کی ہیویوں پر طلاق پڑ گئی اور یہ نکاح بھی فاسد ہے آیاان لوگوں کے گھر کھانا پینا اور ان کے ہاتھ کا ذکح کر دہ جانور کا کھانا اور ان کے چیجے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۳ ارشاد مالم (دبلی) ۲۸ر مضان ۶۲ مبر ۱۹۳۵ و ممبر ۱۹۳۵ و معبر ۱۹۳۵ استال

(جواب ٣٣٦) ایک مجلس میں تین طلاقیں ائمہ اربعہ اور جماہیر علائے اسلام کے نزدیک تین ہی شار ہوتی ہیں، ۲) اور مطلقہ طلاق مغلط کے ساتھ مطلقہ ہو جاتی ہے اور بدون تخلیل اس خاوند کے لئے حلال نہیں رہتی ہیں۔ ۲، پس صورت مسئولہ میں نکاح درست نہیں ہوایہ تو صحیح نہیں کہ نکاح پڑھانے والوں اور اجازت ویے والوں اور شریک ہونے والوں اور جہور امت محمریہ والوں اور شریک ہونے والوں اور جہور امت محمریہ کی مسلک کے موافق یہ سب لوگ سخت گناہ گار اور فاسق ہوئے اور ان کافیجہ حرام نہیں، ۱، ہاں انکو امام بنانا مکر وہ سے۔، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

ربقيه صفحه گزشته) الدر المختار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ طرسعيد كراتشي) وقال في بداية المجتهد عمهور فقهاء الامصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ( بداية المجتهد و نهاية المقتصد لابن رشد الاندلسي كتاب الطلاق باب الطلاق بلفظ الثلاث ٢٤٧,٤ ط دار الكتب العلميه بيروت )

ر ١ ) وقد ثنت النقل عن اكثرهم صريحا با يقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال - وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ( هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي )

(٢) والمدعى ثلاثة متفرقة (درمحتار) وقال في الرد (قوله ثلانة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالاولى... و ذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هدا قلنا لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف (هامش ود المحتار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي)

(٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او بموت عنها والا صل فيه قوله تعالى قال طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة الثالثة والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩٦ ط شركة علميه ملتان )

(٣) أس الله كراتشى (د) و يكره امامة عبدواعرابى و فاسق واعمى (درمختار) مع هامش رد المحتارا كتاب الذبائح مسلما و المحتارا مع هامش رد المحتارا كتاب الذبائح ٢٩٦٦ طسعيد كراتشى (د) و يكره امامة عبدواعرابى و فاسق واعمى (درمختار) وقال فى الرد (قوله و فاسق) من الفسق و هو الخروج عن الاستقامة و لعل المراد به من يوتكب الكبائر كشارب المحمر والزانى و آكل الربا و نحو ذلك كدافى البر جندى اسماعيل و فى المعراج قال اصحابنا : لا ينبغى ان يقتدى بالفاسق الا فى الجمعة لانه فى غيرها يجد اما ما عيره (هامش رد المحتار مع الدر المحتارا كتاب الصلاة باب لامامة ١/ ، ٥٦ طسعيد كراتشى)

تین طلاق کے بعد چرہوی کا شوہر کے پاس رہنا کیساہے؟

(سوال) (۱) تقریباؤھائی سال کاعرصہ ہواکہ زیدا پی زوجہ ہندہ کو چنداحہاب کے سامنے (جو بحیثیت شواہد کے موجود تھے) نوری طلاق ٹلانڈ دیا طلاق ٹلانڈ دینے کے ایک ماہ بعد زیداور مطلقہ ہندہ میں خفیہ طور پر پھر سابقہ تعلقات قائم ہوگئے اس مدت میں ہندہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی زید ڈھائی سال کے عرصہ سے تعلقات سابقہ کوبد ستور قائم رکھ کر ہنوز ہندہ کے نان نفقہ کا انتظام کر تا ہے اب زیداور ہندہ دونوں شرعی طور پر جوع ہونا چاہے ہیں آیازیدا پی زوجہ سے شرعار جوع کر سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۸ قاضی حکیم محمد نور الحق صاحب (چامر ال گر) ۱۱ محرم هم سالیم میں الرجوع کر سکتاہے؟ المستفتی نمبر ۱۹۸۸ قاضی حکیم محمد نور الحق صاحب (چامر ال گر) ۱۱ محرم هم سالیم میں الرجوع کر سکتاہے اللہ سالیم اللہ میں اللہ میں سالیم میں سالیم اللہ میں سالیم میں سالیم اللہ کا اللہ میں سالیم اللہ کا سالیم اللہ کا سالیم اللہ کا سالیم اللہ سالیم اللہ کر میں سالیم میں سالیم میں سالیم س

(جواب ٣٢٣) فوری طلاق یا ایک مجلس میں تنوں طلاق و ہے ہے ائمہ اربعہ اور جمہور علائے اسلام کے نزویک بنیوں طلاق بیں برجانے کے بعد بدون اس کے کہ عورت کی دو سر ہے شخص سے نکاح کرے اور بعد وطی و مباشر ت اس ہے کسی جائز ذریعہ سے علیحہ گی حاصل ہو زوج اول کے نکاح میں آسکتی ہ، سوال میں جو واقعہ نہ کورہ اس کا جواب یہ ہے کہ طلاق محلات محلات و بعد خفیہ تعلقات قائم کر لینازید کے لئے حرام تھا اس کو مطلقہ سے کلی علیحہ گی لازم تھی اور اب بھی لازم ہے کہ فوراً علیحہ گی لازم تھی اور اب بھی لازم ہے کہ فوراً علیحہ گی کر لے اور دونوں نکاح بھی نہیں کر سکتے ائمہ اربعہ کا فد جب بی ہے۔ ، محمد کھا بیت اللہ کان اللہ لہ '

تین طلاق جداجد اکر کے تین مرتبہ دی کو کیا تھم ہے؟

(سوال) (۱) ایک شخص نے اپنی زوجہ منکو حہ جائز کو ایک رجعی طلاق بتاریخ سمتبر سام اوری کور قریب ایوم بعد طلاق شوہر نے طلاق ند کورہ بتاریخ استمبر سام اور بعد طلاق منسوخ کر کے ہموجب احکام شریعت رجو ناکر لیا اور بعدہ وہ میال بیوی کے طور پر خوش و خرم آباد رہے (۲) ساڑھے سات سال بعد رجو ناکہ کور جدید حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ اس شخص نے پھر اپنی اس منکوحہ کو ایک طلاق روبر و گواہان بتاریخ ۲۹ فروری ایس سنکوحہ کو ایک طلاق مذکور بتاریخ ۲۹ فروری ایس سات طلاق مذکور بتاریخ ۲۹ فروری ایس سات سال بعد بیدا ہوگئے کہ اس شخص نے پھر اپنی اس منکوحہ کو ایک طلاق مذکور بتاریخ ۲۹ فروری ایس سات سال بعد بیدا ہوگئے کہ اس شخص نے بعد ایک طلاق مذکور

<sup>(</sup>۱) والبدعي ثلاثة متفرقة (درمختار) وقال في الرد (قوله ثلاثة متفرقة) وكذا بكلمة واحدة بالاولى...و ذهب جمهور التسحابة والتابعين ومن بعدهم من انمة المسلمين الى انه بقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا با يقاع الثلاث ولم بظهر لهم مخالف -فماذا بعد الحق الا الضلال - وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لايسوغ فيه الاجتهاد فهو خلاف لا اختلاف (هامش رد المحتار بع الدر المختار اكتاب الطلاق ٢٣٣،٣ ط سعيد كراتشي ) ويا وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنين في الامة م تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذا في الهداية (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢٠١١ على طاحديه كوئه)

<sup>(</sup>٣) وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث و حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول و بعده ووى ذلك عن ابن عباس و ابى هويرة و ابن عمر و عبدالله و عمرو و ابن مسعود و انس وهو قول اكثر اهل العلم من التابعين والائمة بعد هم ( المغنى لابن قدامه كتاب الطلاق باب تطليق الثلاث بكلمة واحدة فصل ٥٨٦٠٧ ٥٨٦ ط دار الفكر بيروت)

مندرجہ ضمن نمبر ۲بالااس عورت کو ایام ماہواری آنے اور جبوہ ایام ماہواری سے فارغ ہوگئی تواسے دوسری طلاق بتاریخ ۱۹۳۷ء بعدم موجود گی کسی گواہ کے تحریر کر کے بھیج دی گئی میال بیوی ند کور اس دوسری طلاق بتاریخ طلاق کی میال بیوی ند کور کے بعد آج تک تیسری طلاق نہیں اس دوسری طلاق کے واقعہ کو تشکیم کرتے ہیں (۴) دوسری طلاق فد کو سکی بعد آج تک تیسری طلاق نہیں دی گئی میعاد عدت ختم ہو چک ہے۔ المستفتی نمبر ۱۲۱۹ شیخ غلام حیدر صاحب کی الے ایل ایل بی ایڈو کیٹ (فیروز پورشر) ۱۹ رجب ۱۹۵۵ ہے محاکور ۱۹۳۱ء

(جواب ٢٣٤) شريعت مقدسہ نے مرد کوايک عورت کے متعلق تين طلاقيں ديے کا ختيار دياہے سے تين طلاقيں خواہ کيے بعد ديگرے چيم ايک طهر ميں يا ايک مجلس ميں ہوں يا تين مجلسوں يا تين طهروں ميں ہوں يا آيک طلاق يادو ولاق کے بعد موں يا آيک طلاق يادو ولاق کے بعد موں يا آيک طلاق انقضاء عدت سے قبل ہوگ تو رجعت کرلی گئی ہویانہ کی ہور، رجعت نہ کرنے کی صورت ميں دوہر کی طلاق انقضاء عدت سے قبل ہوگ تو محسوب ہوگ ورنہ نهيں، بيس صورت مسئولہ نہ کورہ ميں پہلی طلاق ساسے ياء محسوب ہوگ اور ٢٣٤ ياء کی دو طلاقوں کے ساتھ مل کر طلاق مخلط ہوگئی۔ اور اب بدون تحليل وہ عورت اس مرد کے لئے حلال نہيں تمام کتب فقد ميں يہ مسئلہ موجود ہے۔ س، فقط محمد کفايت الله کان الله له و عورت اس مرد کے لئے حلال نہيں تمام کتب فقد ميں يہ مسئلہ موجود ہے۔ س، فقط محمد کفايت الله کان الله له و علی

غصے میں گالی دے کر کہا طلاق طلاق طلاق اور کہتاہے نیت نہ تھی .

(سوال) ایک عورت کواس کے شوہر نے کسی بنا پر مارا تو وہ ناراض ہو کرا پنے بھائی کے گھر چلی گئی جب دوسر ہے دن شوہر لینے گیا تواس نے مار نے کا سبب دریافت کیا اس کے جواب میں شوہر نے اس عورت کو گلی دی اور طلاق طلاق طلاق کر کرباہر کاراستہ لیادریافت کرنے پریہ شخص کہتا ہے کہ غصہ میں یہ الفاظ اس طرح نظے۔ نیت طلاق دینے کی نہ تھی اس صورت میں ازروئے شرع متین طلاق واقع ہوئی یا نہیں آگر ہوئی تو گئی اور کیسی آبر ہوئی تو سے کی نہ تھی اس صورت میں ازروئے شرع متین طلاق واقع ہوئی یا نہیں آگر ہوئی تو کئی اور کیسی آبر یہ مر داور عورت بھر ماناچا ہیں تو اس کی کیا شکل ہو سکتی ہے ؟المستفتی نمبر ۲۰ سالای ایکم امر ال ڈرین) ۲۱ ذیقعدہ ۱۳۵۵ھ میں فروری ہے ۱۹۳۹ء

<sup>(</sup>۱) قال الله تعالى: الطلاق مرتاك فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (البقرة: ٢٣٠ ' ٢٣٠) وعن نافع قال كان عبدالله اذا سئل عن ذلك قال لاحد هم اما انت طلقت امراتك مرة او مرتيس فان رسول الله الله الله الله عليه وان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح روجا غيرك و عصيت الله فيما امرك من طلاق امرأتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق باب تحريم طلاق المحائض الحائض المحائف كالمحافق عليه عليه المحافق المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق باب تحريم طلاق المحافض المحافق المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق باب تحريم طلاق المحافض المحافق المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق باب تحريم طلاق المحافض المحافق المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق المراتك و المراتك (رواه مسلم في الصحيح كتاب الطلاق المراتك و المراتك و المحافق المراتك و المراتك و

<sup>(</sup>٢) اس لئے كه طابق واقع و ئے كے لئے خورت كا متعود يا معتده و داخروں بے اكما في هامش رد المحتار ( قوله و محله المنكوحة ) اى ولو معتدة عن طلاق رجعى او بانن غير ثلاث في حرة و ثنتين في امة ( هامش رد المحتار مع الدر المختار اكتاب الطلاق ٢٣٠/٣ ط سعيد كر أتشى )

<sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم بطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى :" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ ٣٩٩ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

(بُوابِ) (از مُولُو کُ احر مِبْرَارِ صد این صاحب) صورت ندکوره بالا میں چونکہ الفاظ صریح شیں لہذا ایک طابق واقع ہونی دوہر کی دوہر ولفظ طلاق طلاق کماہے وہ اس پہلی کی تاکید مانی جائے گی اس لئے ہائن ہو جائے گی اور طلاق بائن کا حکم میہ ہے کہ اگر مردوعورت مجرراضی ہوجائیں تودوہارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ مذافی الکتب النقہ بیتہ۔ احمد مختار ڈرین

جب تمين طلاق دى ' توطلاق مغلطه بمونى بغير حلاله رجوعٌ جائز نهيس!

(سوال) جومرو اپنی عورت کوایک مجلس میں تین طلاق دے کر چار برس پردلیں میں رہے اور نان و نفقہ بھی نہ دے اب واپس آکر رجوع کر نا چاہے تو رجوع کر سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۹۲ کرم الهی صاحب (ضلع رنگ پور) ۳ربیح الثمانی ۲۵۳ ایھ م ۱۳۹۳ وال ۱۹۳۶ء مصاحب (ضلع رنگ پور) ۳ربیح الثمانی ۲۵۳ اھ م ۳۱ جوان کے ۱۹۳۰ء

(جواب ٣٣٦) ايك مجلس كى تين طلاقيس ائمه اربعه كے نزديك تين بى شاركى جاتى ہيں، ١٠١١ور اس ميس

رد، لو قال ان خرجت يقع الطلاق اولا تخرجي الا باذني فاني حلفت بالطلاق فخر جت لم يقع لتركه الاضافة اليها ودرمحتار) وقال في الرد وقوله لتركه الاضافة) اى المعنوية فانها الشرط والخطاب من الاضافة المعنوية وكذا الاشارة وقال بعد اسطر ولا بلزم كون الاضافة صريحة في كلامه لما في البحر لو قال طالق فقيل من عنيت فقال امراتي طلقت امراته ... ويؤيده ما في البحر لو قال امراة طالق او قال طلقت امراة ثلاثا وقال لم اعن امراتي يصدق ويفهم منه انه لو لم يقل ذلك تطلق امراته لان العادة الله من عنده امراة انما يحلف بطلاقها لا بطلاق غير ها لقوله اني حلفت بالطلاق بتصرف اليها مالم يرد غيرها لانه يحتمله كلامه (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب سيوش" يفع به الرجعي ٣ / ٢٤٨ طسعيد كراتشي)

ر ٢ ) وان كان الطلاق ثلاثًا في الحرة و ثننين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية ر الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما ينصل به ٢ ٢٧٤ ط ماجديه كونـه )

 <sup>(</sup>٣) هامش رد المحتار مع الدر المحتار كتاب الطلاق باب طلاق عير المدخول بها ٢٩٣/٣ ط سعيد كراتشي
 (٤) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من اتمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يظهر لهم محالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفذ حكمه لانه لا يسرخ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا احتلاف ( هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي )

رجوع کا شوہر کو حق نہیں ہوتا ، اور جولوگ کہ ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک شار کرتے ہیں ان کے نزدیک بخری عدت کے اندر رجعت کا حق ہوتا ہے انقضائے عدت کے بعد رجوع کرنے کا حق کی کے نزدیک بھی نہیں رہتا۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ '

حلالہ ہیں جماع شرط ہے 'اگر بغیر صحبت کے طلاق دیدی کیان چو نکہ میال ہوی ہیں ہوت ہوگی .

(سوال ) زید نے اپنوالدین کے اصرار پر ہندہ کو طاق مغلط دیدی کیان چو نکہ میال ہوی ہیں محبت ہی اس لئے طابق کے چندروزبعد پھر کیا ہوگئے اس وقت برول کی پنچایت نے دونوں ہیں پھر تفریق کرادی ہے لیکن دونوں بہت پر بیٹان میں طابق کے وقت ہندہ حاملہ بھی جس نے ایک بیٹا بھی پیدا ہوگیا ہے 'اس نے دونوں کی محبت میں اور اضافہ کر دیا ہے ایک حالت میں دونوں کو باہمی حدائی اور بھی زیادہ شاق معلوم ہور ہی ہواب خاندان والے بھی کو شال میں کہ زیدو ہندہ کی کوئی از دواجی صورت پیدا ہو جائے کین زیدو ہندہ اس کے لئے تیار شیر کہ ہندہ دوسر ہے عقد کرے اور زوج ٹائی اس سے صحبت صحبحہ کرے اور شوہر ٹائی کے طابق کے بعد زید کے عقد میں آئے جب تک کہ زید کے خاندان والے زیدو ہندہ کی والسطی کی صورت پیدا کر نے ہو شال میں دونوں امیدویتم کی صورت بین خاموش میں لیکن قطعی نا امیدی کی صورت میں مفاسدو علی کوشال میں دونوں امیدویتم کی صورت بین خاموش میں لیکن قطعی نا امیدی کی صورت میں مفاسدو دور کئی کر بیٹھو وغیرہ لیس کیا کوئی ایک صورت ہے کہ ہندہ کا ذکاح کی وار شخص ہو جائے کی دونوں میں مثال ہے کہ دونوں پہلے کی طرح اجورت حرام کیا ہو جائے کی دونوں میں مثال ہے کہ دونوں پہلے کی طرح اجورت حرام کیا ہو جائیں یادونوں میں سے کوئی ہو جائے یازوج ٹائی کی ہندہ کے صوبت صحبحہ ہو جائے یازوج ٹائی کی ہندہ کو طابق دیدے اور پھر ہندہ کا ذکاح شوہر اول سے در سے ہو جائے یازوج ٹائی کی ہندہ ہے صحبت صحبحہ انری ہو آئر حنی نہ بب میں صحبت صحبحہ انری ہو تو کیا ایک صورت میں کئی جلداول ص ۲۰ مطبوم یو سفی پر اس فر گی محل میں ایک فتوئی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ تفریق خود کو میں ایک فتوئی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ تفریق فرون کے جائے کیا جو سے کے مند پر عمل کیا جاسکتا ہے حضر سے موانا عبدائی کی تھو تا ہے کہ تھو تا ہے کہ تفریق خود کو کیا دونوں کیا کہ کی میں ایک فتوئی ہے جس سے معلوم ہو تا ہے کہ تفریق خود کو کیا گور کیا گور کیا گور کو کیا گور کیا گور کیا گور کیا گیں کیا کور کیا گیا کی کی کور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا گور

ر ١ ) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا عيره نكاحا صحيحا و يدخل بها نم يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية( الفتاوى الهندية' كتاب الطلاق' الناب السادس في الرجعة' فصل فيما تحل نه المطلقة وما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه' كوئنه )

<sup>(</sup>۲) اس گئے کہ ان کے زرا کی صرف آئی طابق رجی واقع ہوتی ہے اور طابق رجی میں جب شوم مدت کے اندر رجو ن نہ است عدر عدوہ طابق رجی طابق بات ن ن باتی ہے افادا انقضت العدة ولد يو احقها بانت مده ( فقه السنة اکتاب الطلاق احکم الطلاق الرحمی ۲ ۲۷۲ ط دار الکتب الغربی بیروت ) اور طابق بات کے بعد تجدید آتا ن ورک ہے واذا کال الطلاق مانیا دول الثلاث فله ال بتزوجها فی العدة و بعد انقصانها ( الهدابة کتاب الطلاق باب الرحمة فصل فیما تحل به المطلقة کتاب الطلاق مان الرحمة علميه ملتان)

میں مفاسد کا خوف ہو تو حضر تامام شافتی کے فد بہ پر تعمل کیا جاسکتا ہے کیا ہے صحیح ہے اور صحیح ہے تواس کی کیا صورت ہے غیر مقلدین تعبت واحدہ میں ایک ہے زا کد طلاق کو ایک ہی شار کرتے ہیں اور زید نے دو صحیتوں میں کئی بار ہندہ کو طلاق دی ہے تو کیا بحالت ند کورہ حفی غیر مقلدین کے مسئلہ پر عمل کر سکتا ہے بہر حالت زید و ہندہ کی مکررواہشگی کی آسان سے آسان ترجو صور تیں ممکن ہوں ان سے مطلع فرما کر دونوں کو حوادث و مفاسد سے بچائیں۔المستفتی نمبر ۱۲۱۹ جناب قمر الدین صاحب (بنارس) ۱۲ جمادی الاول موادث و مفاسد سے بچائیں۔المستفتی نمبر ۱۲۱۹ جناب قمر الدین صاحب (بنارس) ۱۲ جمادی الاول میں موات ہو ما ۲ جوال کی سے ۱۹۳۵ ہوں ا

(جواب ٣٣٧) تين طلاقي ايك مجلس ميں ہوں يادو مجلسوں ميں وينے سے حنق شافعی مالئی عنبلی چاروں مد بہوں ميں وينے سے حنق شافعی مالئی عنبلی چاروں مد بہوں ميں طلاق مخلط واقع ہو جاتی ہے، اور اس كے بعد بغیر حلالہ كے زوجه زوخ اول كے لئے حلال نہيں ہوتی، مولالہ ميں زوج ٹانی کا صحبت کرناشرط ہے ہاں صحبت میں صرف دخول حثفه كافی ہے انزال شرط نہيں ہوتی، مولانا عبدالحی نے فرق کی میں ضرورت کے وقت مذہب شافعی پر عمل کرنے پر لکھا ہے مگراس مسئلہ میں امام شافعی کی ہے کہ حلالہ لازم ہے۔ دو،

بال غیر مقلدین کا فد بہب ہے ہے کہ ایک طلاق ہو ٹی اور حلالہ شرط نہیں بغیر حلالہ تجدید نکاح کافی ہے ہم دفی تواس فد بہب کو فقی ہے ہم دفی تواس فد بہب کو صحیح نہیں سمجھنے اس لئے اس پر فتوی نہیں دے سکتے۔،، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ

ر ١ ) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من المة المسلمين الى الله يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صويحا با يقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال و عن هذا قلنا لو حكم حاكم بانها واحدة لم ينفد حكمه لانه لا يسوغ الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف ( هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي )

(۲) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و تنتين في الامة له تحا له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثه يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة الثالثة و الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢/٩٩٣ ط شركة علميه ملتان )

٣) ويشترط ال يكول الا يلاج موجما للغسل وهو النقاء الختانين هكذا في العيني شرح الكنز اما الا نزال فلبس بشرط للاحلال (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماحديد كوليد ، وقال في الهداية والسرط الا يلاج دول الابرال لانه كمال و مبالغه فيه و الكمال قيد زاند (الهداية كتاب الطلاق بناب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢ . ٠ . ٤ ط شركة علميه ملتان )

رد) قال المرمى قال الشافعي واحب البطلق واحدة ولا يحرم عليه الإيطلقها ثلاثا قال الما وردى هذا كما قال فان عنفها ثلاثا في وقت واحد وقعت الثلاث والحاوى الكير للماوردى الشافعي كتاب الطلاق باب الاحة الطلاق ووجهه و تفريعه ٢ ١ /٣٨٨ طدار الفكر بيروت اذاقال الرجل لا مراته التي تحيض انت طالق ثلاثا للسنة وقعن جميعا معافى وقت علاق السنة اذا كانت طاهرا من غير حماح وقعن حين قاله الالاه للامام الشافعي بحث تفريق طلاق السنة في المدحول بها التي تحيض ادا كان الزوج غائبا ١ ١ ٨٩ طدار المعوفة بروت

ره) وقد اثبتنا النقل عن اكثرهم صريحا بايقاع الثلاث ولم يطهر لهم مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم بان الثلاث بفم واحدة لم بنفذ حكمه لانه لا يسوع الاجتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف و فتح القدير' كتاب الطلاق باب طلاق السنذ ٣ ، ٣٣ ط مكتبه رشيديه' كونمه ) تین د فعہ سے زیادہ طلاق دی 'تو کون سی طلاق واقع ہو گی ؟

(سوال) زید حالت خصہ اپی ہوی ہندہ کو روبروایک لڑکا قریب البلوغ کے کماکہ میری ہوی کے والدین کو خبر کروکہ ہم اپنی ہوی ہندہ کو طلاق دیدیں گے وہ اپنی لڑک کو اپنے گھر لے جائیں لڑک نے جانے ہے انکار کیا ہس زید محلّہ میں خاندہ میگر شخص پہنچ کر اہل خانہ ہے یوں بیان کیا کہ میں اپنی ہوی ہندہ کو ایک طلاق دو طلاق مین طلاق مین طلاق مین طلاق مین طلاق مین طلاق ہو کی ذید کے محلّہ میں منتشر ہوئی توزید کے ولی نے اس کے ساتاد کو بلایا اور کما کہ زید ہے ایس خطا طاہر ہوئی ہے استاد نے بعد دریا فت مانتشر ہوئی توزید ہے ولی نے اس کے استاد کو بلایا اور کما کہ زید ہے ایس خطا طاہر ہوئی ہے استاد نے بعد دریا فت خالات نے دید نے جو اب دیا کہ میری نبیت چھوڑ نے کی منتی ہے دیو خواب دیا کہ میری نبیت چھوڑ نے کی منتی ہے استاد صاحب نے زیدوولی زید کو یہ ہدایت کی کہ کسی مفتی ہے دوگا ہے کہ عمل در آمد کرو مگر ولی زید و خود زید نے استاد کے کئے پر عمل نہ کرتے ہوئے ازرو نے حدیث خلاصۃ الٹکاح جس میں حوالہ شرح و قامہ کا درج ہو اس کی رو سے نکاح کی تجدید ہندہ سے کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۱ محمد ابراہیم صاحب (ضلع درج ہے اس کی رو سے نکاح کی تجدید ہندہ سے کیا ہے۔ المستفتی نمبر ۱۵۱ محمد ابراہیم صاحب (ضلع بور نبیہ) ۲۲ جماد کی الثی نبر ۲۵ سے مسالت ہے 191ء

(جواب ٣٣٨) جب كه زيد نے اپنى بيوى كوبلفظ طلاق صرتے چار طلاقيں ديدى ہيں تواس كى بيوى پر طلاق مغلظوا تع ہو گئی ہے، اور اس كے لئے تجديد نكاح جائز نہيں تقى وہ عورت زيد كے لئے حرام ہو گئی اور جب تک كسى دوسرے زوج كے ساتھ نكاح ہو كربعد وطى اس كے نكاح سے باہر نہ نكلے زيد كے لئے حلال نہيں ہو سكتى، ١٠ اربعہ كا فد جب سى ہے۔ ٢٠ محمد كفايت الله كان الله له و بلى

ایک مجلس میں تنین طلاق وی ابرجوع کرناچا ہتاہے 'توکیا تھم ہے ؟ (سوال) کیا ایک وقت میں تمین طلاقیں دینے سے طلاق ہو سکتی ہے یا نہیں اور تین طلاق فوری کے بعد پہلا غاوندا بی ایسی مطلقہ ثلاثہ ہوی ہے رجوع کر سکتا ہے یا نہیں ؟

کتاب اسر ار شریعت جلد دوم مولفہ مولوی محمد نصل خان ڈاک خانہ چنگا بنگہال صلع راولپنڈی صفحہ ۱۹۳ لغایت ۲۲۰ ظاہر کیا گیاہے کہ تین طلاق دفعنۂ واحد ۃٔ دی جائیں توایک طلاق واقع ہوتی ہے۔اورایک

<sup>(1)</sup> وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا ( الهدابة٬ كتاب الطلاق٬ باب طلاق السنة ٢/٥٥/ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٢) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا ويدخل بها ثم يطلقها او يموت والا صل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/ ٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٣) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من انمة المسلمين الى انه يفع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا با يقاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فماذا بعد الحق الا الضلال (هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشى) وقال في بداية المجتهد : جمهور فقهاء الامصار على ان الطلاق بنفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة (بداية المجتهد و نهاية المقتصد كتاب الطلاق باب الطلاق بلفظ الثلاث ٢٤٧/٤ ط دار الكتب العلميه بيروت)

د فعہ تین طلاقیں دیناخدااور رسول نے حرام تھسرایا ہے اور طلاق میں عدت کار کھناواجب تھسر ایا ہے طلاق میں عدت ندر کھنانا قص اور امر الی کے مخالف ہے اور الی بات کامل نہیں ہو سکتی نیزیارہ ۲۸ سورہ طلاق سے ما قال الله تعالیٰ واشهدوا ذوی عدل منکم تک آیات تقل کر کے اور چنداحادیث درج کر کے ثابت کیا ہے کہ ایک طهر میں ایک طلاق دینی چاہئے دوسرے طهر میں دوسری اور تیسرے طهر میں تیسری طلاق بیخی ہر حیض کے بعد خاوند عورت کو طابان دے اور جب تیسر اطہریا مہینہ آوے خاوند کو ہوشیار ہونا جاہئے کہ اب تمیر اظهرے طلاق دے کر دائنی جدائی ہے یا تمیسری طلاق ہے دک جائے اور اگر تمیسری طلاق جو تمیسرے حیض کے بعد ہوتی ہے دیدے تواب وہ عورت اس کی عورت نہیں اور جب تک بیہ خاوند نہ کرے تب تک سلے خاوند کے نکاح میں نہیں آسکتیاس لئے تیسری طلاق سے پہلے بیوی اور خاوند آپس میں رجوع کر سکتے ہیں ۔المستفتی نمبر ۹۹ کے ازراعت اللہ بیگ (ضلع ملتان) کے ارجب ۲<u>۳۵۲ ہ</u>م ۲۳ ستمبر ۱<del>۹۳</del>۵ء (جواب ٣٣٩) يه سيح ب كه شريعت مقدسه نے طلاق دين كاجو طريقة تعليم كميا ب وه يه ب كه ايك طہر میں ایک طلاق دی جائے اور پھر دوسرے طہر ہے پہلے دوسری طلاق نہ دی جائے ممکن ہے کہ طہر اول کے بقیہ حصہ اور زمانہ حیض کے گزر نے تک میال ہوی میں مصالحت کی صورت پیدا ہو جانے اور خاو ندرجو خ کر لے کیکن اس مدت تک صلح صفائی نہ ہو سکے اور طلاق دینے پر ہی خاوند آمادہ ہو تو دوسرے میں ایک طلاق ( جو دوسر ی ہو گی ) دی جائے اور پھر ہقیہ طہر اور زمانہ حیض تک خاوند خاموش رہے اگر اس زمانے میں صلح صفائی کی صورت نکلے تورجوئ کر لے کیکن آگر اس مدت میں بھی صفائی نہ ہو سکے اور خاو ندبالکل قطع تعلق کا ہی ارادہ کرنے تو تبسرے طہر میں تیسری طلاق دیدے اس کے بعد رجوع کاحق نہیں رہتااور عورت اس مر دیر 'طعی حرام ہو جاتی ہے بیہ طریقہ تو خدااور رسول کا تعلیم فر مودہ اور جمارے لئے مفید اور بہت ہے مصالح پر منی تھا ‹‹›لیکن اگر کوئی شخص شامت اعمال ہے اس پر عمل نہ کرے اور ایک دفعہ ہی ایک ہی مجلس میں یا ایک افظے تین طلاقیں دیدے توجمہور فقہاء و محدثین وائمہ اربعہ بعنی امام ابو حنیفیہ 'امام شافعی' امام مالک' 'امام احمد ین حنبل کے نزدیک تنیول طلاقیں پڑ جاتی ہیں(۱)اور عورت قطعی حرام ہو جاتی ہے اور پیہ سخف طریقہ شرعیہ کے خلاف طلاق دینے کا گناہ گار بھی ہو تا ہے یہ سب کہتے ہیں کہ ایک مجلس میں ایک طهر میں یا یک لفظ سے تین طلاقیں دیدے توپڑ گئیں تینوں ایک نہ ہو گی (۲) قر آن مجید میں کوئی ایسی آیت نہیں جسکا بیہ مطلب ہو کہ

<sup>(</sup>١) اما الطلاق السنى في العدد والوقت فنو عان حسن واحسن فلا حسن ان يطلق امراته واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تنقضى عدتها او كانت حاملا قد استبان حملها والحسن ان يطلقها واحدة في طهر لم يجامعها فيه ثم في طهر آخر اخرى كذافي محيط السرخسي ( القتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الاول في تفسيره ٢٤٨/١ ط مكتبه ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>۲) وذهب جمهور الصحابة والتابعين ومن بعدهم من انمة المسلمين الى انه يقع ثلاث وقد ثبت النقل عن اكثرهم صريحا با يفاع الثلاث ولم يظهر لهم مخالف فما ذا بعدالحق الا الضلال (هامش رد المحتار' كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط سعيد كراتشي) (٣) واما البدعي ان يطلقها ثلاثا في ظهر واحد بكلمة واحدة او بكلمات متفرقة او يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمات متفرقة او يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمتين متفرقتين فاذا فعل ذلك وقع الطلاق و كان عاصيا ( الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الاول في تفسيره وركنه ١ / ٢٤٩ ط ماجديه كوئه)

ایک مجلس کی یا ایک طهر کی یا ایک لفظ کی تین طلاقیں دی جائیں توانیک طلاق ہوگی اور حضر تائن عباس سے یہ روایت ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دیدیں توانہوں نے فرمایا کہ تین طلاقیں پڑ کروہ بائیہ (مغلطہ) ہوگئی اور ۹۹ میکار گئیں (۱) کتاب اسرار شریعت سے جو عبارت نقل کی گئی ہے اس کا مطلب سے ہے کہ اس صورت میں ایک طلاق ہوگی ائمہ اربعہ اور جمہور فقہاء و محد شین کے ند جب کے خلاف ہے۔
محد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

کہا"ایک دو تین طلاق دیتا ہوں" تو کیا حکم ہے؟ (سوال ) (۱) ایک شخص کی این منکوحہ عورت کے ساتھ لڑائی ہوئی عورت منکوحہ نے اپنے مر د کوایسے یخت کلمے کے کہ مر دبر داشت نہ کر سکا غصہ کا ناب زیادہ ہوا۔ اس وقت مر دیے اپنے تایازاد بھائی ہے کہا کہ اس میری عورت کو گھر سے نکال دو تایازاد بھائی نے کہا کہ تم باہر جاؤمیں اس عورت کو سمجھاؤں گا اور کل گاڑی کرایہ کر کے اس کو اس کے باپ کے گھر بھیج دول گا۔ مرد نے اس بات کو بھائی ہے گئی مرتبہ کما کہ اس عورت کو گھر سے نکال دو میں نہیں مانول گا آخر بھائی نے بھائی کو سمجھایا کہ تم ہاہر جاؤ میں نھیک کر دول گا اس پر مر د مذکور برائے نماز یو فت عشا چلا گیااور نماز عشاہے فارغ ہو کر آیااور اپنے بھائی ہے کہا تم نے اس عورت کو نکالا نہیں انہوں نے پھر سمجھانے کی بات کہی مذکور عورت کا مرد غصہ سے بھر اہوا باہر چلا گیااور ا بی ہر ادری کے تین آد میوں کوبلا کر لایا اپنی ہیٹھک میں جہاں ہے عورت کار ہنا فاصلہ پر تھااور ہیٹھک میں اپنے بھانی کو بھی بلالیاد ہاں بیٹھ کر مر دینے اپنی برادری کے لوگوں کے سامنے سے کماکہ میری عورت مجھ کو بہت زیادہ تکلیف دیتی ہے اور بہت ننگ کرتی ہے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک دو تمین طلاق دیتا ہوں۔ زمین پر لکھ دینارہاجب تین لکیر ہو چکی اس وقت ایک دفعہ لفظ طلاق کہ ڈیا مرد کے منہ سے طلاق کی آواز مذکورہ عورت نے اپنے کان سے نہیں سنی اس عورت کو اور مخلوق ہے معلوم ہوا کہ تیرے خاوند نے بچھ کورات کے وقت طلاق دے دی ہے مندرجہ بالا تحریر کے جموجب طلاق پڑگئی یا نہیں اور ان دونوں مرد عورت میں کوئی صورت نکاح کی نکل عکتی ہے یا نہیں (۲) نمبر ایک سوال کے جموجب اگر طلاق پڑگئی تو مر د کے اوپر گناہ تو ا إن نهيس آنااوراگر گناه الازم آيا تواس كا كفاره كيا جو گا؟ المستفتى نمبر اے 19 نياز محمد خال (رو ښك) ٢٥ شعبان ٢٥١١٥م ١نومبر ١٩٣٤ء

رجواب ، ۴٤٠) (۱) اس صورت میں عورت پر طلاق پڑ گئی اور طلاق مغلط پڑی اب بدون حلالہ کوئی صورت ان کے اجتماع کی نہیں ہے(۲)(۲) دفعۃ تین طلاق دے دیناخلاف شریعت فعل ہے اس کا گناہ ہوا مگر

<sup>(</sup>۱) مالك انه بلغه ان رجلاقال لابن عباس اني طلقت امراتي مانة تطليقة فما ذا ترى على فقال له ابن عباس طلقت منك بثلاث و سبع و تسعون اتخذت بها آيات الله هروا (رواه مالك في المؤطا كتاب الطلاق باب ماجاء في البتة ص ١٠٥٠ مكتبه مير محمد كراتشي ) (٢) ان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها كذافي الهداية (العتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرحعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٣١١ ط ماجديه كوئه )

#### طلاق برُ مَنس (١) اوراس گناه کا کفاره توبه بے۔(١) محمد کفایت الله کان الله له

تين د فعه "طلاق 'طلاق 'طلاق كه ديا" تؤكون سي طلاق واقع هو كي ؟

(جو اب ۲۶۱) طلاق بائن کالفظ کمایا نهیں طلاق ہو گئی اور تین دفعہ طلاق کہنے ہے مغلطہ ہو گئی (۲) محمد کفاست اللہ کان اللہ لہ ، دہلی

محد کفایت اللہ کان اللہ له ، د بلی مطلقہ مغلطہ جو زناہے حاملہ تھی' کے ساتھ نکاح کیا' پھر جماع کے بعد طلاق دیدی' تو شوہر اول کے لئے حلال ہوئی یا نہیں ؟

(سوال) زید منده راسه طلاق داویعد انقضائے عدت زیدبا منده ذنانمو دیعد ازال خالد منده مز میه را نکاح کرد واندرین نکاح موقوف خالد با منده وطی حرام نمو د بعد وطی منده و ضع حمل نمود اندرین صورت بازید منده را نکاح کردن تواندیانه بر نقد بر اول الوطی فی النکاح الموقوف کالوطی فی النکاح الفاسد چه معنی دارد حالا نکه در نکاح فاسد وطی محلل نشود - المستفتی نمبر ۱۹۹۳ شخ احمد صاحب (نواکهالی) ۳ رمضان ۲۵۳ احدم انومبر کو ایمای

(ترجمہ) زید نے ہندہ کو طلاق مخلطہ دی اور عدت گزر نے کے بعد زید نے ہندہ سے زنا کیا پھر خالد نے ہندہ مر نید سے نکاح کیا اور اس نکاح مو توف کے اندر خالد نے ہندہ کے ساتھ وطی حرام کی 'بعد وطی ہندہ نے وضع حمل کیا اس صورت میں زید اور ہندہ کا نکاح کیا جاسکتا ہے یا نہیں ؟ ہر نقذ ہر اول الوطی فی النگاح المموقوف کالوطی فی النگاح الفاسد کا کیا مطلب ہوگا ؟ حالا نکہ نکاح فاسد میں وطی محلل نہیں ہوتی ؟ رجواب ۴٤۲) مطاقہ بعد عدت اجنبیہ محصہ شدء زید کہ بادوطی کرداین زناواقع شدو نکاح مز نیہ صحیح است ہی نکاح خالد صحیح شد و وطی اگر چہ بسبب حمل زناحرام بود المرائے تحلیل کافی باشد۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له' (ترجمہ) مطاقہ عدت گزر نے کے بعد زید کے لئے محض اجنبی عورت ہوگی اور زید نے جواس کے ساتھ (ترجمہ) مطاقہ عدت گزر نے کے بعد زید کے لئے محض اجنبی عورت ہوگی اور زید نے جواس کے ساتھ

<sup>(</sup>١) واما البدعى ان يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمات متفرقة او يجمع بين التطليقتين في طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمتين متفرقتين فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الاول في تفسيره وركنه ٢٤٩/١ ط ماجديه كوئنه)

<sup>(</sup>٢) كما ورد في الحديث الشريف عن ابي عبيدة بن عبدالله عن ابيه قال قال رسول الله على التائب من الذنب كمن ذنب له (رواه ابن ماجه في سننه باب ذكر التوبة ص ٣٢٣ ط مير محمد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) و طلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا (الهداية ا كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٣٥٥/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

سمت کی یہ خالص زنا ہوالور مزنیہ کا نکاح سیح ہوجاتا ہے(۱) پس خالد کا نکاح سیح ہو گیالور خالد کااس کے ساتھ صحبت کرنا آگر چہ حاملہ من الزنا ہونے کی وجہ سے حرام تھا(۱) کیکن حلالہ ہوجائے کے لئے کافی ہے(۱)

شوہر نے یہ الفاظ لکھے 'کہ سواب تحریر ہر سمہ طلاق ایک دو تین میں 'آج ہے باہمی کوئی واسطہ ندر ہا'' تو کیا تھم ہے ؟

رسوال) اگر خاوند کی طرف ہے حسب ذیل الفاظ کہ ''سواب تحریری ہر سہ طلاق ایک دو تین ہیں 'آج ہے باہمی کوئی واسطہ ندر ہا'' تحریر ہوں تو کیا نہ کورہ بالا الفاظ کی رو ہے عورت کو طلاق ہے۔المستفتی نمبر ۱۹۹۱ احد نواز شاہ صاحب (ڈیرہ غازی خال) سر مضان ۱۹۵۱ھ م منومبر کے ۱۹۳ء احد نواز شاہ کا کہ اور ہوا ہوا ہوا ہے تو طلاق مخلطہ اس تحریر رجو اب ۳۶۳) اگر یہ طلاق مخلطہ اس تحریر ہے واقع ہوگئی۔ (د، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو بلی

(۱) جس عورت ہے زناکیا 'اس ہے شادی کر سکتاہے یا نہیں ؟ (۲) حاملہ عورت کو تین طلاق دی 'طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟

(سوال) (۱) ہندہ پہلے ہوہ تھی اور اس در میان میں اس نے زید سے ناجائز تعلق کر کے حاملہ ہوگئی جید ماہ گزرنے پر زید نے حمل پوشیدہ کرنے کی غرض ہے ہندہ سے عقد کر لیانکاح صحیح ہو لیاغلط؟

(۲) کچھ دنوں تک ہندہ زید کے شامل اطمینان سے رہی بعد اس کے زید کے خلاف ہوئی اور ہمیشہ اس کی نافر مانی کرنے لگی جو کہ بالکل خد الور رسول کے خلاف با تیں تھیں حالا نکہ علاقے والے بھی اس کی بد زبانی و نالا نفتی پر رنے خاطر تھے بلعہ ہندہ نے خد الور رسول کی قشم دیکر زید کو طلاق دینے پر مجبور کر لیازید نے مجبور

 <sup>(</sup>١) وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيوه اي الزنا وان حرم وطؤ ها ودوا عيه حتى تضع (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب النكاح' فصل في المحرمات ٤٨/٣ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>۲) وال حرم وطؤها و دواعیه حتی تضع متصل بالمسئلة الاولی لنلایسقی ماؤه زرع غیره اذ الشعرینیت منه ولو نکحها الزانی حل له وطؤ ها اتفاقا و الولد له ولزمه النفقة ( الدر المختار مع هامش رد المحتار کتاب النکاح فصل فی المحرمات ۴/۲ طسعید کراتشی)

<sup>(</sup>٣) والشرط الا يلاج دون الانزال لانه كمال و مبالغة فيه والكمال قيد زائد (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢/ ٥ . ٤ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٤) كتب العلاق ان مستبينا على نحو لوح وقع ان نوى و قيل مطلقا (درمختار) وقال في الرد (ولو قال لكاتب اكتب طلاق امراتي كان اقرار بالطلاق وان لم يكتب واستكتب من آخر كتابا بطلاقها و قراه على الزوج فاخذه الزوج و ختمه و عنونه و بعث به اليها فاتاها وقع ان اقر الزوج انه كتابه وان لم يقرانه كتابه ولم تقم بينة لكنه و صف الامر على إجهه لا تطلق قضاء ولا ديانة وكذا كل كتاب لم يكتبه بخطه ولم يمله ينفسه لا يقع الطلاق مالم يقرانه كتابه (هاست رد المحتار مع الدرالمختار 'كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٧ ٢٤٧ كا ط سعيد كراتشني)

ہوکر ہندہ کو ایک جلسہ میں تین طلاق دے دیاطلاق دینے کے بعد معلوم ہواکہ ہندہ دوماہ کے حمل ہے تھی اب سوال یہ ہے کہ طلاق صیح ہوایا خاط ؟ اب زیداگر پھر دوبارہ اس سے عقد کرنا چاہے تو اس کی صورت کیا ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۱۳ محر فصیح الدین صاحب (ہزاری باغ) ہر مضان ۲۵۱۱ھ م ۱۴و مبر کے ۱۹۳ء جواب ۲۰۱۹ می اگر ہندہ ہوگی تعلی اور اس کے بعد زید کے ساتھ ناجا بُر تعلق ہوا اور زنا ہے صاملہ ہو کی اور پھر زید نے نکاح کرلیا تو یہ نکاح صیح ہو گیا کیونکہ حاملہ من الزناکا نکاح در ست ہا، اور حملی کی حالت میں طلاق بھی بڑ جاتی ہے دن کیا ہے تین طلاقی دیدیں توہندہ کے حاملہ ہوجانے کے جاتی کی حالت میں طلاق بھی بڑ جاتی ہے دن کیا ہے ذید کے نکاح میں نہیں آسکتی۔ (م) فقط محمد کفایت اللہ باوجود وہ تینوں طلاقیں بڑ گئیں اور اب بدون حلالہ کے زید کے نکاح میں نہیں آسکتی۔ (م) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دیا

غصہ میں ہوی کو تین چار مرتبہ طلاق دی توکیا تھم ہے؟

(سوال) میر ابرالز کا جابل صرف اردو کی دو تین کتایل مدرسہ کا پڑھا ہوا ہے اور چودہ سال کی عمر سے جمقام کراچی دیلوے کارخانہ میں ملازم ہے جس کو عرصہ بائیس سال کے قریب ہوگیا ہے گویا عرصہ بائیس سال سے کارخانہ میں جابلول کی صحبت میں رہ کر اور زیادہ جابل اور ہے تمیز ساہو گیا ہے شرع اور مسئلہ وغیرہ کے نتائج سے بالکل بے خبر ہے دہ سال ہم میں ایک مرتبہ چھٹی کیکر مکان پر ایک ممینہ کے داسطہ آتا ہے اس کی شادی اس کی بھو چھی کی لڑکی ہے ہوئی ہے اب سے بہلی مرتبہ جوہ مکان پر آیا تھا تودہ اپنی اہلیہ ہے کہ گیا تھا کہ تو اس کی بعد وہ ایک مرتبہ امر ضروری کی وجہ ہے جھے سے لینی اپنے خسر اس کی بعد وہ ایک مرتبہ امر ضروری کی وجہ ہے جھے سے لینی اپنے سال کی سے دریافت کر کے چلی گئی اور تین چار روزرہ کرواپس چلی آئی اس کے ایک لڑکی ہے جس کی عمریا نجے سال کی ہوا در بین وہ دوری کی اس نے مال کی کے اور اب جودہ دس روز کی چھٹی کیکر مکان پر آیا تو اس کی لڑکی نے کہا کہ باہد آپا تو اموں کے یہاں گئی تھی اس کے جو میں گئی ہوں اس نے جانے ہے افکار کیا ۔ اس پر اس کی ضد برا محتی ہیں گئی ہوں اس نے اس طرح قتم کھانے ہے بھی افکار کیا۔ اس پر اس کی ضد برا محتی چلی گئی سیجے میں اس کو دوعور توں کے مواجہ میں جس میں سے ایک عور سے تو کہ سے بھی اس کھٹی کہاں وہ دو صدری کیکن طلاق سے بیاس محتی ہیں جس میں سے ایک عور سے دی کیکن طلاق سے بورے طور پر واقف نہ ہو کر اور میہ سمجھ کرکہ ہیے بھی ایک قتم کی گالی اور دھمکی ہے کچھ عرصہ کے بعد بھر سے بورے طور پر واقف نہ ہو کر اور میہ سمجھ کرکہ ہیے بھی ایک قتم کی گالی اور دھمکی ہے کچھ عرصہ کے بعد بھر

<sup>(</sup> ۱ )وصح نكاح حبلي من زني لا حبلي من غيره اي الزنا' وان حرم وطؤ ها ودواعيه حتى تضع ' لو نكح الزاني حل له وطؤها اتفاقا والولد له ولزمه النفقة ( الدر المختارمع هامش رد المحتار' كتاب النكاح' فصل في المحرمات ٩٠٤٨/٣ تعد سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٢) و طلاق الحامل يجوز عقيب الجماع لانه لا يؤدي الى اشتباه وجه العدة ( الهداية كتاب الطلاق باب طلاق السنة ٢) ٣٥٦/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

ر٣) قال الله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان ' فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" (البقرة: ٢٢٩ - ٢٣)

ایک ہو جائیں لیکن جب اس کواس طلاق کا نتیجہ اصلی طور پر معلوم ہواتب وہ بہت شر مندہ ہوااور صبح کورو تا ہواا نی ملازمت پر چلا گیا تواس قتم کی طلاق کا کیا تھم ہو چر اس کی بیوی ہو سکتی ہے یا نہیں ؟ المستفتی نبر ۲۰۲۷ منشی اصغر حسین (مظفر گر) اار مضان ۲ ساتھ م کا انو مبر کے ۱۹۳ء (جواب ۲۰۱۵) طلاق اگر افظ طلاق کے ساتھ دی ہے جب تو طلاق مغلطہ ہو گئی (۱) لور اگر الفاظ کچھ اور استعال کئے ہول مثانا فارغ خطی یاس کے مثل تو وہ الفاظ بتاکر تھم دریا فت کیا جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ، د بلی

اگر پیوی ہے کہا''طلاق دیدی 'طلاق دیدی ' دیدی نوینی طلاق واقع ہوئیں؟
(سوال) زید اپنی رخصت ختم کر کے باہر اپنی ملاز مت پر جارہا تھا چندا مور خانگی کی، جہ ہے زید کی بیوی یہ کہ گزری کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاتی اس پر زید نے غصہ میں آکر کہا کہ اگر تم میرے ساتھ نہیں چلتیں تو میں نے تم کو طلاق دے دی ایک دم تین مرتبہ کہہ دیادر میان میں کوئی وقفہ نہیں ہوااور زید اپنی ملاز مت پر چلاگیا آیاس کو طلاق ہوئی یا نہیں ؟المستفتی نمبر ۲۰۹۲ ماسٹر محمد اللہ صاحب (گوجرانوالہ) سوال ایس کو علاق ہوئی یا نہیں ؟المستفتی منہر ۲۰۹۲ ماسٹر محمد اللہ صاحب (گوجرانوالہ) سوال ۱۳۵۴ھم کو سمبر کے ۱۹۳۶ء

(جواب ٣٤٦) اگر خادند کے الفاظ ہی تھے کہ میں نے تم کو طلاق دے دی تواس صورت میں خاونداگر اقرار کرے کہ تین طلاقیں دینی مقصود تھیں تو طلاق مغلطہ ہوئی (۶)اور اگر وہ اقرار نہ کرے توایک طلاق (جی ہوئی (۶)اور اگر وہ اقرار نہ کرے توایک طلاق (جی ہوئی ہے۔ (۶) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دہلی

شوہر نے نشہ میں کسی کے دھمکانے پر بیوی کو طلاق دی 'توکون سی طلاق واقع ہوئی؟
(سوال) میاں بیوی میں جھڑا ہو گیا لی بی کہنے گئی کہ ہم کو سواری منگادو تاکہ ہم میکے چلے جاویں اوراس گھر میں برابر شکرار ہو تا ہے اس پر میاں نے کہا کہ جاؤتم کو تین طلاق شوہر کی نیت طلاق کی نہ تھی محض ڈرانے اور تادیب کے خیال سے کہا تھا اور نیت فقط ایک ہی کی تھی اور لفظ تین صرف مضبوطی کے لئے کہا تھا اس پر کیا تھم مرتب ہوتا ہے؟ المستفتی نمبر کے 110 لطافت حسین (ضلع پور نیہ ) کے اشوال 120 اور کیا تھم مرتب ہوتا ہے؟ المستفتی نمبر کے 110 لطافت حسین (ضلع پور نیہ ) کے اشوال 120 اور کیا تھم مرتب ہوتا ہے؟ المستفتی نمبر کے 110 لطافت حسین (ضلع پور نیہ ) کے ا

 <sup>(1)</sup> والبدعي ثلاث متفرقة ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله ثلاثة متفرقة )وكذا بكلمة واحدة بالاولى وذهب جمهور
الصحابة والتابعين ومن بعد هم من انمة المسلمين الى انه يقع ثلاث (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق
۲۳۳/۳ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) واما البدعي ' ان يطلقها ثلاثا في طهر واحد بكلمة واحدة او بكلمات متفرقة ' فاذافعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا (الفتاوي الهندية 'كتاب الطلاق ' الباب الاول في تفسيره ٣٤٨/١ ط مكتبه ماجديه ' كوئثه )

<sup>(</sup>٣) كرر لفظ الطلاق وقع الكل وان نوى التاكيد دين ( درمختار ) وقال في الرد : ( قوله كرر لفظ الطلاق ) بان قال للمدخولة انت طالق انت طالق اوقدطلقتك قد طلقتك اوانت طالق قد طلقتك او ان تطالق وانت طالق ( هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب طلاق غير المدخول بها ٢٩٣/٣ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٤) واذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذلك او لم ترض (الهداية كاب الطلاق باب الرجعة ٢ / ٣٩٤ بل مكتبه شركة علميه ملتان )

م ا ۱۲ مبر کے ۱۹۱۰ء

(جواب ٤ ٣٣) عورت يرتين طلاقيس بأكني - () فقط محمد كفايت الله كال الله له وبلى

شوہر نے بیوی سے کما'' جاؤتم کو تین طلاق'' مگر نیت تین طلاق کی نہ تھی' تو کتنی طلاق واقع ہوئی ؟

(جواب ٣٤٨) طلاق تو ہو گن(۱)اور اگر تین طلاقیں دی ہیں تو اب بدون طلالہ نکاح بھی نہیں ہو سکتہ (۶) اگر تین طلاقیں نہوں تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی (۱) اگر تین طلاقیں نہ دی ہول تو دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'د ہلی

تین طلاق کے بعد میاں بیوی کاساتھ رہنا جائز نہیں!

(مسوال) (۱) کسی نے اپنی زوجہ کو گزشتہ سال نین طلاق بائن وے دیا تھا پھر اسی مطلقہ عورت کو اپنے مکان میں رکھا مابین زوج و زوجہ کے دستور کے مطابق سب کچھ ہواالغرض اس کی تحلیل جائز ہوگی یا نہیں اگر تحلیل جائز ہے قبل نہ کورت کو عدت کرنی ہوگی یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۶۴

<sup>(</sup>١) فالصريح قوله انت طالق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الطلاق الرجعي، ولا يفتقر الى النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال ( الهداية كتاب الطلاق باب ايقاع الطلاق ٢/٩ ٣٥ ط شركة علميه ملتان )

 <sup>(</sup>۲) و يقع طلاق كل زوج بالغ عاقل ولو تقديرا بدانع ليدخل السكران ولو عبدا او مكرها فان طلاقه صحيح لا اقراره بالطلاق ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله ليدخل السكران ) اى فانه في حكم العاقل زجراله فلا منا فاة بين قوله عاقل و قوله آلاتى او سكران ( هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق ٢٣٥/٣ ط سعيد كراتشى )

<sup>(</sup>٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة و الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٤) اذا كان الطلاق باثنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل نيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٢/١ ط مكتبه ماجديه كوتنه )

محد عبدالوباب صاحب (رامپور) ۲۲ ربع الاول عر ۱۹۳۵ هم ۲۵ مئی ۱۹۳۸ء

(جواب ۹ ع) جس عورت کو تین طلاقیں دیدی تھیں اس کو اپنے پاس رکھنا اور زوجین کی طرح اتفات قائم کرنا حرام ہے (۱۰۱۰ کو فورا علیحدہ کرنا چاہئے اور بعد عدت کے وہ کسی دوسرے مردے نکاح کر ہے اور اور صحبت کرنے کے بعد طلاق دیدے اور اس کی عدت بھی گزر جائے جب زوج اول کے ساتھ انکاح ہو سکے گا۔ (۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ له و بلی

تين طلاق دي تو تينول بي واقع بوني

(جواب ، ٣٥) جب كه خاوند نے تين طلاقيں ديدي بي توعورت مطاقه مخاطه ہو گئي

ر ١) ومفاده انه لو وطنها بعد الثلاث في العدة بلا نكاح عالما بحرمتها لا تجب عدة اخرى لانه زنا وفي البزازية طلقها ثلاثا و وطنها في العدة مع العلم بالحرمة لاتستانف العدة بثلاث حيض ويرجمان اذا علما بالحرمة ووجه شرائط الاحصان (هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق باب العدة مطلب في وطء المعتدة بشبهة ١٨/٣ ه ط سعيد كراتشي) (٢) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة و ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم بطلقها او يموت عنها كذافي الهداية ( الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة قصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢ ٤٧٣ ط مكتبه ماجديه كوئنه )

ہے ۱۰)اور خاوند کے ذمہ عورت کا مہر واجب الادا ہو گیاوہ اپنا مہر وصول کر سکتی ہے۔ ۱۰)حلالہ کے بعد اس شوہر سے دوبارہ نکاح ہو مکتا ہے لیکن اگر شوہر ودبارہ نکاح کرنے پر راضی نہیں ہے تواس کو مجبور کرنا بھی تعلیم نہیں اور بدون حلالہ اس شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا جائز ہی نہیں (۲)حلالہ کی جائز صورت کسی مقامی عالم سے دریافت کرلیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لے و بلی

شوہر نے ہوی کو تین بار" طلاق 'طلاق 'طلاق "لکھ کر طلاق نامہ دیا تو کتنی طلاق واقع ہوئی 'ابر جوع کرنے کی کیاصورت ہے ؟

(سوال) نید نے عرصہ ایک ماہ کا ہوا ہندہ کو طلاق طلاق طلاق تین بار لکھ کر طلاق نامہ دیازاں بعد اپنے کے پر ندامت آئی اور اب بھر دوبارہ ہندہ کو اپنے نکاح میں لاناچا ہتا ہے توازرہ نے شرع شریف ہتلایا جائے کہ کس صورت سے ہندہ اس کے نکاح میں آسکتی ہے حلالہ یا بغیر حلالہ ۔ ایک دوسر سے شخص عمر نے اپنی عورت کو عرصہ گیارہ سال ہوئے طلاق دی طلاق نامہ مروجہ لکھ کر دیاجو عموماً تین طلاق ہی کا ہو تاہے اس طلاق نامہ کی نقل دستیاب نہیں ہوئی اب عمر فد کور اپنی سابقہ عورت کو اپنے نکاح میں لانا چاہتا ہے اس کے لئے بھی ازروے شرع شریف کیا تھم ہے؟ المستفتی تحکیم عبد الکریم فاضل الطب والجر احت رحواب ۲۵۱ می دونوں صور تول میں جب کہ تین طلاقیں دی گئی ہیں تو عورت مطلقہ مخلط ہو گئی اور اب رحواب کے نکاح میں بدون حلالہ کے نہیں آسکتیں۔ (م) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ وہ بلی

شوہر نے کہا''میں نے اس بڑھے کی بیشی کو تلانۂ دو طلاق دیدیاہے' تو کتنی طلاق واقع ہو ئی ؟ دویا تین ؟ سالت دیدیاہے ' تو کتنی طلاق واقع ہو ئی ؟ دویا تین ؟

(سوال) ایک شخص مسمی امداد حسین نے حالت غضب میں بہ ثبات عقل و ہوش بر سر مجلس اپنے سسر کی طرف جواس وقت مجلس میں موجود نظااشارہ کر کے کہا کہ میں نے اس بڑھے کی بیشی کودو طلاق دیا۔

 <sup>(</sup>١) وطلاق البدعة ان يطلقها ثلاثا بكلمة واحدة او ثلاثا في طهر واحد فاذا فعل ذلك وقع وكان عاصيا والهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٥٥٠ ط مكنبه شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>۲) لا خلاف لا حد ان تاجيل المهر الى غاية معلومة بحو شهر او سنة صحيح وان كان لا الى غاية معلومة فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يصح وهو الصحيح وهذا لان الغاية معلومة فى نفسها وهو الطلاق اوالموت الا يرى ان تاجيل البعض صحيح وان لم ينصا على غاية معلومة كذافى المحيط (الفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب السادس فى المهر المصل الحادى عشر فى منع المراة نفسها بمهرها والتاجيل فى المهر وما يتعلق بها ٣٩٨/١ ط مكتبه ماجديه كوئنه ) (٣) وان كان الطلاق ثلاثا فى الحرة اوثنتين فى الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى "فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمواد الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاق) باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩/ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

 <sup>(</sup>٤) لا ينكح مطلقة من نكاح صحيح نافذ بها اى بالثلاث لوحرة و ثنتين لو امة ....حتى يطاها غيره ولو الغير مراهقا يجامع مثله ... بنكاح (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب الرجعة ٩/٣ ه ٤ ٤ مديد كراتشي)

(جواب ۲۰۲۱) اگر وہ ثلثہ کے معنی نہیں جانتا تھا (اس پراس سے حلف لیاجائے) تواس کی بیوی پر دو طلاقیں پڑیں (ااگر وہ جانتا تھا کہ ثلثہ کے معنی تین میں تو تمین طلاقیں پڑیں اس صورت میں نیت کا اعتبار نہیں۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

شوہر نے کہا''میں نے بیوی کو طلاق دی 'طلاق دی 'طلاق دی ' طلاق دی ' تو کتنی طلاق واقع ہو گی ؟

(سوال) عرصہ پانچ سال کا ہوا کہ مساۃ بھان کا نکاح مراد کے ساتھ ہوالیکن صرف چار مینے بھان اپنے میکے مالک کے گھر رہی اور بعد میں مناقشہ ولی بخش ماہین زن و مرد ہوئی بھان چار مینے کے بعد اب تک اپنے میکے میں بیدا ہوا رنجش کی کیفیت اور واردات مندرجہ ذیل ہے۔ اس میں رہتی تھی اور بھان کا لڑکا بھی میکے میں پیدا ہوا رنجش کی کیفیت اور واردات مندرجہ ذیل ہے۔ اس میں رہتی تھی اور چار میں دو تین دفعہ بخرت آدمی شریف و غیر شریف مراد کے گھر جاکر صلح کرانے کی غرض کے افقال چھیٹر اگرتے تھے لیکن مراد حاضرین مجلس (صلح کرانے دالول) کو ہی جواب دیتا کہ میں نے بھان کے والدین و دیگر رشتہ دارول کو طابق دی 'طلاق دی 'طلاق دی 'اوروہ مجھ پر حرام حرام حرام ہاب بھان کے والدین و دیگر رشتہ دارول نے سوچا کہ اس کو بمیشہ گھر بھیا جائے یا ٹکاح کیا جائے اب آپ مطلع فرمائیں کہ بھیان مطلقہ سمجھی جائے یا ٹکاح کیا جائے اب آپ مطلع فرمائیں کہ بھیان مطلقہ سمجھی جائے یا ٹکاح کیا جائے اب آپ مطلع فرمائیں کہ بھیان مطلقہ سمجھی جائے یا دی فرق شمیں ہے۔ نشانی انگو گھر حسب ذیل ہے۔

<sup>(</sup>۱) رقوله اولم ينو شينا) مامران الصريح لا يحتاج الى النبة ولكن لا بد في وقوعه قضاء وديانة من قصد اضافة لفظ الطلاق البها عالما بمعناه ولم يصرفه الى ما يحمله كما افاده في الفتح وحققه في النهر احترازا عمالو كرر مسائل الطلاق بحضر نها او كتب ناقلا من كتاب امراتي طالق مع التلفظ او حكى يمين غيره فانه لا يقع اصلا مالم يقصد زوجته و عمالو لقنته لفط الطلاق فتلفظ به غير عالم بمعناه فلا يقع اصلا على ما افتى به مشايخ اوزجند صيانة عن التلبيس مامش ود المحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب في قول البحر ان الصريح يحتاج في وقوعه ديامة الى النية ٢/ ٥٠ كل سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٢) فالصريح قوله الن طالق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الرجعي ولا يفتقر الى النية لانه صريح فيه لغلبة الاستعمال ( الهذاية كتاب الطلاق باب ايقاع الطلاق ٩/٢ هـ طشركة علميه ملتان )

انگو نیمامیان احمد گو پیراسکند چک نمبر امل ۱۱ م ۱۷ مرر مضان گو پیراسکند چک نمبر ایل ۱۱ م ۱۷ و غیره انگو نیمامی انگو نیمامی محمد گو پیراسکند چک نمبر ایل ۱۱ مرر مضان گو پیرا چک نمبر ایل ۱۱ م ۱۷ و غیره انگو نیمامی میمان گو پیرا چک نمبر ایل ۱۱ م ۱۷ و غیره اس کے علاوہ اور بھی بختر ت آدمی بیمی چند ضروری اور شریف لوگون کے حلفاً انگو شھے لگوائے گئے تاکہ جناب کو تسلی ہو۔المستفتی نمبر ۲۵۳۳ سید ظہور الحسن شاہ صاحب (صلع لائل پور) ۲۹ جمادی الثانی میں میمان کو تاب ک

(جواب ٣٥٣) اس واقعہ ہے معلوم ہو تاہے کہ مراد اپنی بیوی کو طلاق مغلطہ دے چکاہے(۱) تو اس صورت میں اس کی بیوی عدت کے بعد دوسر انکاح کر سکتی ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لا ' دہلی

طلاق اور مهر کے متعلق احکام

(سوال) (۱) مسماة حليماً زوجه الله بخش دوكاندار روئی: نیشن جا کھل نے بوقت لڑائی اپنی بیوی کو کہا کہ یا توباز آجا ورند میں مجھے طلاق دے دول گااور بھی الفاظ اس سے پہلے کئی مرتبہ کیے اور اسکے بعد مجلس عام میں جار یا نجی و فعہ کہا۔ طلاق طلاق۔

اور کہا کہ اب میری طرف ہے تو طااق ہے اور سب مجمع کو مخاطب کر کے بیہ کہا کہ بس میں نے طلاق دے دی ہے اس نے ساتھ میں بیہ بھی قر آن شریف فی قسم کھا کر کہا کہ اگر اب اس پرازار بند کھولوں تواپئی مال اور بہن پر کھولوں اور بیہ لفظ بھی بعد اس موقع کے تشم کے ساتھ کئی مر تبد دہرائے گئے تو ان کا نکاح قائم رہا یا طلاق ہو چکی ہے۔

(۲) الله بخش خاو ندمسماة حلیمارونی کی دکان کرتا ہور مسماۃ حلیما بھی دوسری روٹی کی دکان کرتی ہے مسماۃ حلیما کی دوکان بستنی میں ہے اور الله بخش کی دوکان ریلوے حدود میں ہے اس حالت میں جب کہ ان کی طلاق ہو گئی ہو اور ان کا آنا جانایا یہ ان چانایا کسی فتم کی ایک دوسرے کی امدادیا کھانا پینا باقی رہے تواس معاملہ میں شرع شرع شریف ہو اور ان کا آنا جانایا و ان کی یہ معاملہ قائم رہنا چاہنے یا نہیں اور نہیں تو کیا عام مسلمان ان کی دوکان پر کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں جگڑ آ بھی بھی ہو تارہا ہے اور اللہ بخش خاو ند حلیما یہ کہتارہاکہ تو باز آجادر نہ میں کچنے طابق و ہے دول گا۔

(٣) اگران کی طلاق :و چکی :و توان کادوباره نکاح کس صورت میں ہو سکتاہے؟

(۱) والبدعى ثلاث متفرقة و درمختار ) وقال في الرد وقوله ثلاثة متفرقة كذا بكلمة واحدة بالاولى و ذهب جمهور الصحابة والتابعين و من بعدهم من ائمة المسلمين الى انه يقع ثلاث (هامش رد المحتار مع الدرالمختار اكتاب الطلاق ٣ ٣٣٣ ط سعيد كراتشي ) وقال في المغنى وان طلق ثلاثا بكلمة واحدة وقع الثلاث و حرمت عليه حتى تنكح روجا غيره ولا فرق بين قبل الدخول و بعده روى دلك عن ابن عباس و ابي هريرة و ابن عمر و عبدالله بن عمرو و ابن مسعود و انس و هو قول اكثر اهل العلم من التابعين والائمة بعد هم و المغنى لابن قدامه كتاب الطلاق اباب تطليق الئلاث مكلمة واحدة فصل ٥ ٢٨٧ ط دارالفكر بيروت )

<sup>(</sup>٢) قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله (البقرة: ٢٣٥)

( سر ) ار الله بخش کے پاس زر مہر شرع محمدی میمشت دینے کی ہمت نہ ہو تو کیاوہ اس کو قبط کے ساتھ اوا آر سکتانے ؟

(۵) اور کیاوہ اسے زر میر اواکر نے تک کے عرصہ میں کوئی کسی قشم کا تعلق مثنا بولنا چالنایا کسی قشم کی امداد یا آنا جانا یا طرفیین میں ایک دوسر ہے کی کھانے کی اشیاء استعمال کرنا قائم رکھ سکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۶۰۲ الطیف احمد خال (حصار) ۹ربیج الثانی ۹۹ سام ۱۸ مئی و ۱۹۶۶ء

(جو اب ع ٣٥٠) (۱) ان الفاظ ت كه توباز آجاور نه ميس تحجيه طاباق دے دوگا طاباق نهيں ہوتى ١٠٠ خواہ كتے ہى مر عبہ كے كئے ہول گر جب اس ناس كا بعد به افظ طاباق طاباق طاباق الى عبدى كو كے اور به بھى كماكه اب ہے ميرى طرف سے تو طاباق باهر به بھى كماكه أرب ميں اس به كمر بند كھواول تواپن مال اور بهن به تعولول تواس كى دوجه براس كى طرف سے طاباق ہو گئى اور چو نكه تين مر عبه سے زيادہ اس نے به الفاظ استعمال كئے اس لئے طلاق مغلطہ ہو گئى اور وہ اس كے لئے حرام ہو گئى۔ ١٠)

(۲) ان دونوں کا نکات ہاتی نہیں رہااور اب ان دونوں میں تعلقات زوجیت قائم نہیں رہ کئے آئر اب بھی بید میاں ہوئی کے میاں ہوئی کی طریق جن اور اس کے مرتکب بیول کے اور فاتق جول کے دورا کا نکے ساتھ مسمانوں کو تعلقات قائم رکھنا بہتر شد ہوگا۔

(۳) چونکہ طاباق مغلطہ ہو چکی ہے اس لئے اب بدون حلالہ ان کادوبارہ نکاح بھی نہیں ہو سکتا۔ ۱۰۰۰ (۳)زر مهر کیدم اداکرنے کی وسعت نہ : و تو قسط وار ادائیگی ہو سکتی ہے دونوں آپس میں مفاہمت کر کے قسط کی مقدار مقرر کرلیں۔

(۵) و لناچالنا'ایک کودوسرے کی چیز کھالین توجائز ہے میاں ہوئی کے تعلقات اور ان کے در میان ب تھنی دو

ر ۱) صبعة المصارع لا بقع به الطلاق الا اد علت في الحال كما صرح به الكمال بن الهمام (الفتاوى الحامدية كتاب الطلاق ۱ ۳۸ ط مكتبه حاجي عبدالعفار فيدهار افعانستان ، وقال في اندر البحلاف فوله طلقي نفسك فعالب انا طالق اوانا اطلق نفسي لم يقع لانه وعد حوهرة مالم بنعرف او تبو الانساء والدر المحتار كناب الطلاق ناب نفويص الطلاق ١٩١٣ ط معيد كرائشي )

. ٣) وإن كان الطلاق بلانا في الحود ويسن في الامد لم يحل له حتى نبكح روحا عبره بكاحا صحيحا و بدخل بها مم تطلقها او يسوت عنهاوالا صل فيه فولد بعالى فان طلقها فالا يجل لدمن بعد حتى سكح روح غيره" والمراد الطلقة التاليه و الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما بجل به المطلقة ٢ ٣٩٩ ظ مكنيه شركة علميه ملتان )

۳) و مهاده الدلو وطنها بعد النلات في العده بلا يكاح عالما بحرسها لا تحب عدة اخرى لا نه زنا (هامش و د السحتار كناب الطلاق باب العدة مطلب في وط، لمعنده بنسهه ۴ ۵۱۸ طسعید كراتشي )

( ) عزران شري الله الله المورد المحرى في الحامع الصحيح كات الطلاق الله يلي التحل للاول فال الاحتى لدوق عسيلنها كما داق الاول (رواد المحرى في الحامع الصحيح كات الطلاق التالات ۱۹ ۲۹ ط مكسه فديمي كرانسي (٥) ولا بدم سترة بسهما في الماني لملا بحلي وبالاحسة و مقاده الد المحانل يمنع الحلوة المحرمة وفي المحتى الافصل الحلولة بسر ولو فاسقا فيا مراة قال ولهما الديسكا بعد التلات في بيت واحد اذا لم بيضا التقاء الارواح ولم يكن فيد حوف فته انتهى وسئل شيح الاسلام عن روحين افترقا ولكل منهما ستول سنة و سنيمنا اولاديتعدر عليهما مفارقتهم فيسكنان في نبتهم ولا يحتمعان في فراش ولا بلتقيان التقاء الارواح هل لهما ذلك قال بعم ، الدراك جدرمع هامش ود المنحدر كيات الطلاق بات العدد ۲ ۵۳۷ ۵۳۷ طاسعيد كرانسي ا

#### الورب يرو في جائز شين اليك غير عورت كي طرح الس كور جناجا بنيه محمد كفايت الله كال الله له وبلي

حلالہ میں جب شوہر ٹائی بغیر صحبت کے طلاق دے 'تووہ پہلے شوہر کے لئے طلال نہ ہوگی (سوال) زید نے اپنی عورت سلیمہ کو طلاق مغلط دی تھی پھر سلیمہ نے عدت کے ایام گزار کر عمروے حلالہ کرایا تھم و نے خلوت صححہ کے بعد سلیمہ کو طلاق مغلطہ دیدی لبذا سلیمہ نے عدت گزار کر اپنے پہلے شوہر زید سلیمہ کو دوبارہ نکاح کر ابیازید کو نکاح کے پچھ دن بعد پھ چلا کہ عمرونے خلوت صححہ کا موقع ملنے کے باوجود سلیمہ کو چھوا تک نہیں وطی نہ کرنے کی وجہ ممکن ہے یہ بھی ہو کہ عمرونام دہو کیونکہ اس واقعہ کا پھ ذید کو سلیمہ سے بھی ہو کہ عمرونام دہو کیونکہ اس واقعہ کا پھ ذید کو سلیمہ سے نکاح کرنے کے بعد چلا ہے اب فرما ہے کہ ذید اور سلیمہ کا یہ نکاح ازروئے شریعت صححے ہے انہیں 'اگر نہیں نواز کرنے کے بعد چلا ہے اب فرما ہے کہ ذید اور سلیمہ کا یہ نکاح ازروئے شریعت صححے ہے انہیں 'اگر نہیں توان کا تدارک اب کس طرح ہوگا ؟ المستفتی عقبل احمد آباد محلّہ سیدواڑہ مورجہ کا اگرار کرے توزید اور جو اب ۲۰۵ ) سلیمہ کی بات کی تصدیق عمروں کرنی چا ہے آگروہ بھی وطی نہ کرنے کا اقرار کرے توزید اور جو اب ۲۰۵ ) سلیمہ کی بات کی تصدیق عمر وے کرنی چا ہے آگروہ بھی وطی نہ کرنے کا اقرار کرے توزید اور جو اب ۲۰۵ ) سلیمہ کی بات کی تصدیق عمر وے کرنی چا ہے آگروہ بھی وطی نہ کرنے کا اقرار کرے توزید اور حمر وہ کو اب ۲۰۵ ) سلیمہ کی بات کی تصدیق عمر وے کرنی چا ہے آگروہ بھی وطی نہ کرنے کا اقرار کرے توزید اور

<sup>(</sup>١) وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة أو تنبيل في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها أو يموت عنها وإلا صل فيه قوله تعالى :" فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة النالثة و الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩١ ط شركة علميه ملتان )

سلیمہ کو علیحدہ ہونا چاہنے کیونکہ ان کا یہ نکات جائز نہیں ہوا(۱) عمر و اگروطی کرنے کا مدعی ہو تواس کی بات تعیی جو کی اور عورت کی بات معتبر نہ ہو گی نکات قائم رہے گا۔ (۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی کیا سلیمہ کی بات کی تصدیق کر انا ضرور ٹی ہے اگر دریافت کرنے کے باوجود عمر وہسبب شرم یااوب خاموش ہے تو گیا کیا جائے ؟ عقبل احمد آباد ئی

سلیمہ کی بات کی نصدیق کرانی نسروری ہے عمر واگروطی ہے انکار نہ کرے تووہ اس کاا قرار سمجھا جانے گا۔ محمد گفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وبلی

> تین طلاق کے بعد عورت مر قدہ ہو گئی 'پھر مسلمان ہو کر پہلے شوہر ہے بغیر حلالہ کئے شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟ (الجمعینہ مور خد ۱ اکتوبر ۲۹۲۱ء)

(سوال) زید نے اپنی بیوی ہندہ کو طلاق ثلثہ دیابعدہ ہندہ مرتدہ ہو گئی اور کچھ عرصہ کے بعد تائب ہو کر مسلمان ہو گئی اب زیداس سے بغیر حلالہ کے نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟

رجواب ٣٥٧) ارتداوزوجه طاقه على طابق علاث كا تحكم باطل شين بوتا ضرورت تحليل باقى ربتى عدو او ارتدت المطلقة ثلاثا ولحقت بدار الحرب ثم استر قها او طلق زوجته الامة ثنتين ثم ملكها ففي هاتين لا يحل له الوطى الا بعد زوج اخر كذافي النهر الفائق .(٣) محمد كفايت الله غفر له

منفی کے لئے تین طابق کی صورت میں مسلک اہل حدیث ہے ممل جائز ہے یا نہیں؟ (الجمعید مور ہے 11د سمبر 19۳۱)

(سوال) زید منفی المذہب نے ابنی نیوی ہندہ کو ایک مجلس میں محالت غیظ و غضب و مرض میں بیک زبان تین طابا قیس دے دیں بھر بجھتایا اور نادم ہوا کہ گھر و بران اور بال ہے دربدر ہو جائیں گے اشد ضرورت میں مفتی اہل حدیث ہے فتوی طلب کیا و بال ہے فتوی ملاکہ صرف ایک ہی طلاق ہوئی ہوئی ہے زید نے رجون کر ابیا

(١)وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة اوتنين في الامة له تحل له حتى تنكح روجا غيره بكاحا صحيحا و يدخل بها ثه يطلقها او يموت عنها والاصل فيه فوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢، ٣٩٩ طمكته شركة علميه ملتان) (٢) و فيها قال الروج الثاني كان النكاح فاسد اولم ادخل بها وكذبته فالقول لها وقال في الرد (قوله فالقول لها) كدافي النحو و عارة الراوية ادعت ان الثاني جامعها وانكر الجماع حلت للاول و على القلب لا و مثله في الفتاوي الهندية عن الحلاصة و يحالف قوله و على القلب لا ما في الفتح و النحر ولو قالت دخل بي الثاني والثاني منكر فا لمعتبر قوله وكذا في العكس (هامش رد المحتار مع الدر المحتار كتاب الطلاق باب الرجعة ٣ ١٨٤١٧ علم طسعيد كرانشي) والمجاوي الهندية كتاب الطلاق الناب السادس في الرحعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٢ ٧٣٤ ط مكتبه ماجديه كونه)

اس پر دو سرے علماء مفتی اہل حدیث پر کفر کا فتو کی لگادیا اور مقاطعہ کا تھم دیا اور مسجد میں آنے سے روک دیا کیا یہ فعل جائز ہے۔ ۱۴ور کیا انکہ متقد مین میں ہے کوئی اس کا قائل تھایا نہیں ؟

(جواب ۴۵۴) ایک مجلس میں تین طلاقیں ویئے سے خینوں طلاقیں پڑجائے کا قد بہب جمہور علاء کا ہے۔ اور انئے اربعہ اس پر متنق میں جمہور علاء اور انئے اربعہ کے عادہ وابعض علاء اس کے قائل ضرور بیں کہ ایک طلاق رجعی ہوتی ہے اور حضر سابن عباس اور طاؤس و عکر مہ و طلاق رجعی ہوتی ہے اور حضر سابن عباس اور طاؤس و عکر مہ و ان انتخاب انتخاب منقول ہے دور ایس سی اہل حدیث کو اس حکم کی وجہ سے کا فر کسنا در سست شمیں اور نہ وہ قابل متناطعہ اور نہ مستحق انز اس عمل کر نا تو یہ متناطعہ اور نہ مستحق انز تھا۔ دور کسنا اس میں اس میں اس میں اس میں اس کی عبوری اور اضطر ارکی حالت میں اس کا مر سیک بوا ہو تو قابل در گزر ہے۔ ان محمد کو ایس میں اس کا مر سیک بوا ہو تو قابل در گزر ہے۔ اس محمد کا ایک میں اس کا مر سیک بوا ہو تو قابل در گزر ہے۔ ان محمد کو ایس میں اس کا مر سیک بوا ہو تو قابل در گزر ہے۔ ان محمد کا ایس اللہ عقاعنہ رہا۔

## حلاله کی کیانغریف ہے اور حلالہ کرنے والے کا تعلم کیاہے؟ (اجمعینة مور خدالاد تمبر ۱۹۳۱ء)

رسوال ) شرع شريف مين حلاله كس كوكت بين البعض عال قول مين مروجه حلاله عمل مين المتح مين كس يَ لِنَهُ حلاله كرت مين العض مفتى اس يرجواز كافتوى ويت بين آيايه جائز بها نهين ؟ اگر جائز به توحديث شريف لعن رسول الله عظيم المعحلل والمعحلل له كاكيا مطلب ب ؟

رجواب ٣٥٩) مطاقد عورت سي دوسرے فاوندے نكاح كركے اور پھراس سے طلاق ياموت زوج كى

را ، وقد اختلف العلماء فيمن قال لا مراته انت طائق ثلاثا فقال الشافعي و مالك و ابو حنيفة واحمد و جماهير العلماء من السلف والخلف يقع الثلاث وقال طاؤس و بعص اهل الظاهر لا يقع بذلك الا واحدة وهو رواية عن الحجاج بن ارطاة و محمد بن اسحق و المشهور عن الحجاج بن ارطاة انه لا يقع به شئ وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن اسحق رشر ح الصحيح لمسلم للعلامة الدوى كتاب الطلاق! باب طلاق الثلاث ٢٧٨/١ ط مكتبه قديمي كراتشي ، اسحق رشر ح الصحيح لمسلم للعلامة الدوى كتاب الطلاق! باب طلاق الثلاث ٢٧٨/١ ط مكتبه قديمي كراتشي ، (٢) وقد ثبت النقل عن اكترهم صربحا با يقاح الثلاث ولم يظهر مخالف فما ذا بعد الحق الا الضلال وعن هذا قلنا لو حكم حاكم با يها واحدة لم ينفذ حكسه لايه لا يسوغ الاحتهاد فيه فهو خلاف لا اختلاف (هامش رد المحتار! كتاب لطلاق ٣ ٣٣٣ طسعيد كراتشي )

وجہ سے علیحدہ ہو کر پہنے زوج مطلق کے لئے طال ہو جاتی ہے اس کا نام حلالہ ہے (۱) لیکن زوج اول یا زوجہ یا اس کے کسی ولی کی طرف سے زوج ثانی سے یہ شرط کرنی کہ وہ طلاق دیدے اور زوج ثانی کا اس شرط کو قبول کر کے نکاح کرنا میہ حرام ہے اس میں فریقین پر لعنت کی گئی ہے حدیث جو سوال میں نہ کور ہے اس کا مطلب کی ہے کہ تخلیل کی شرط کر کے نکاح کرنا موجب لعنت ہے۔ (۱) محمد کفایت اللہ عفاعند رہے'

# تیر هوال باب طلاق بائن اورر جعی

شوہر نے ہیوی سے کہا''اگر توجائے تو تخفیے طلاق ہے'' ہیوی نے جواب میں کہا'اجھا مجھے طلاق دیدو' تو کیا تعلم ہے ؟

(سوال) زید نے اپنی ہوئی سے کہاکہ اگر تو جا ہے تو تھے طلاق ہے اس کی ہوئی نے جواب میں کہا جھایا اچھی بات ہے یا اس ہے ہوئی ہو گیا طلاق ہوئی یا نہیں بات ہے یا اچھا بھے طلاق دے دویا الحجی بات ہے میں طلاق لے لول گی شوہر خاموش ہو گیا طلاق ہوئی یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۳۳ حمد مجتبی گور نمنٹ اسکول اید ۵رجے الاول ۱۹۳۳ ہوئی ہوئی الاول ۱۹۳۳ ہوئی ہوئی ہوئی سے کہا کہ اگر تو چاہے تو تھے طلاق ہے ہوئی نے جواب میں کہا اچھا یا اچھی بات ہے میں طلاق سے بیوی نے جواب میں کہا تھا یا اچھی بات ہے یا اچھی بات ہے یا اچھی بات ہے میں طلاق دیدویا تھی بات ہے میں طلاق سے کوئی صورت واقع ہوئی ہواس کی ہوئی پر ایک طلاق رجعی پڑگئی (۲) عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے۔ (۱۰) صورت واقع ہوئی ہواس کی ہوئی پر ایک طلاق رجعی پڑگئی (۲) عدت کے اندر رجعت کر سکتا ہے۔ (۱۰)

 <sup>(</sup>١) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم
 يطلقها او يموت عنها ( الفتاوى الهندية ' كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل
 به ١/٣/١ ط ماجديه كوئته )

<sup>(</sup>٢) وكره التزوج للثاني تحريما لحديث لعن المحلل والمحلل له بشرط التحليل كتزوجتك على ان احللك وانحلت للاول بصحة النكاح و بطلان الشرط فلا يجبر على الطلاق كما حققه الكمال ( الى قوله) اما اذا اضمرا ذلك لا يكره و كان الرجل ماجورا لقصد الاصلاح (درمختار) وقال في الرد ( قوله بشرط التحليل) تاويل للحديث بحمل اللعن على ذلك ( هامش رد المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق' باب الرجعة ٢٤١٤ ١٥١٤ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) والفاظ التفويض ثلاثة تخيير وامر بيد و مشيئة قال لها اختارى اوا موك بيدك ينوى تفويض الطلاق (درمختار) وقال في الرد (قوله قال لها اختارى) ولو قال لها اختارى الطلاق فقالت اخترت الطلاق فهى واحدة رجعية لانه لما صرح بالطلاق كان التخيير بين الاتيان بالرجعي و تركه (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق باب الطلاق المحتار عم الدر المختار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق المحتار عم الدر المختار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق المحتار عم الدر المختار كتاب الطلاق باب تفويض الطلاق المحتار عم الدر المختار كتاب الطلاق المحتار عم الدر المختار كتاب الطلاق المحتار على المحتار عم الدر المختار كتاب الطلاق المحتار عم الدر المحتار عمل المحتار عملاق المحتار عمل المحتار عمل

 <sup>(3)</sup> واذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله أن يواجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة 42/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان)

يوى تين طلاق كاد عوىٰ كرتى ہے'اور شوہر دوكا تو كتنى طلاق واقع ہوئى ؟

(سوال) (۱) عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میرے شوہر نے میرے سامنے تین طلاق دی ہیں اور شوہر انکار کرتے ہوئے کتا ہے کہ میں نے تین طابق ہر گزنہیں دیابا بعد صرف دو طلاق۔ گواہ کسی کے پاس نہیں تواس صورت میں کس کا قول معتبر ہوگا؟ نیز شوہر رجعت کر سکتاہے یا نہیں؟

(٣) اوراگر کوئی دوسری صورت ایسی پیش آئے جس میں شوہر شک وتر دو ظاہر کرتا ہو تو کیا تھم ہوگا؟ (٣) اَّسُر کوئی عورت اپنے شوہر کو تین طلاق دیتے ہوئے سنے اور شوہر منکر ہو تواس عورت کو شوم کے پاس ربنا جائز ہے یا نہیں ؟

(جواب ٣٦٦) (۱) اگر زوجہ تین طابق کی مدخی اور شوہر تین کا منکر اور دو کا مقربے تواس صورت میں قوح مند دیات (عند الله) یہ ہے کہ واقع میں تین طلاقیں دی ہیں تو طلاق مخلط ہوئی (۱) اور دو دی ہیں تو حق رجعت ہے (۱) کیکن اگر فریقین تحکم دیانت پر قانع اور عاقل نہ ہوں تو تحکم قضایہ ہے کہ یا تو عورت تین طلاقوں کا ثبوت (بینہ عادلہ) پیش کرے ورنہ شوہر سے صلف لے کراس کے موافق دو کا تحکم دیاجائے گا (۱) اور اس کواس صورت میں ظاہر کے لحاظ ہے رجعت کا اختیار ہوگا (اگر چہ فی الحقیقت قسم جھوٹی ہونے کی صورت میں اس کواس صورت میں ظاہر کے لحاظ ہے رجعت کا اختیار ہوگا (اگر چہ فی الحقیقت قسم جھوٹی ہونے کی صورت میں اسے رجعت کا کوئی حق نہیں رہاہے) سوال دوم کا تحکم بھی بھی ہی ہے۔

میں اسے رجعت کا کوئی حق نہیں رہاہے) سوال دوم کا تحکم بھی بھی تو اس کو شوہر کے یاس رہنا جائز نہیں بھنی تو اس کو شوہر کے یاس رہنا جائز نہیں بھنی

(۳) اگر عورت نے خود شوہر کی زبان ہے تین طلاقیں سی میں تواس کو شوہر کے پاس رہنا جائز نہیں لیعنی د بانتہ وہ اس کے لئے حلال نہیں رہی استخلاص نفس کی سعی کرے۔(۴)

١) واما البدعى ان يطلقها ثلاثا في طهر واحد مكلمة واحدة او بكلمات متفرقة فاذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصيا
 ( الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الاول في تفسيره ٣٤٨/١ ط مكتبه ماجديه كوئنه )

<sup>(</sup>٢) واذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقين فلة ان يراجعها في عدتها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢/٤ ٣٩ ط مكتبه شركة علميه ملتان )(٣) ويسال القاضى المدعى عليه عن الدعوى فيقول انه ادعى عليك كذا فما ذا تقول بعد صحتها والا تصدر صحيحة لايسال لعدم وجوب جواب فان اقرفيها او انكر فبرهن المدعى قضى عليه بلا طلب المدعى والا يبرهن حلفه الحاكم بعد طلبه (الدر المحتار مع هامش رد المحتار كتاب الدعوى ٥/٧٤ ه ط سعيد) (٤) والمراة كالقاضى اذا سمعته اوا خبرها عدل لا يحل لها تمكينه والفتوى على انه ليس لها قتله ولا يقتل نفسها بل تفدى نفسها بمال او تهرب كما انه ليس له قتلها اذا حرمت عليه و كلما هرب ردته بالسحر و في البزازية عن الا وز جندى انها ترفع الامر الى القاضى فان حلف ولا بينة لها فالا ثم عليه (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح مطلب في قول البحر "ان الصريح يحتاج في وقوعه ديانة الى النية ٣/ ٢٥٦ ط سعيد كراتشى)

طلاق رجعی میں عدت کے اندررجوع کرنے سے رجعت ہوجاتی ہے یا نہیں؟
(سوال) کیا دوران عدت میں مرد مطاقہ نیوی کورجوع نہیں کر سکتا ہے بدون تجدید نکاتے کے ؟المستفتی نہر ۵۹۴۵ عبدالعلی خال (ریاست ہم ت بور) کم ربع الاول ۵۵ سام می ۲۳۱ می ۱۹۳۱ء
(جواب ۲۳۲) رجوع کرنے سے مطلب ہیہ کہ زبان سے کہ دب کہ میں نے اپنی توی سے رجعت کرنا لازم ہورجعی طلاق میں تجدید نکاح ضروری نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

شوہرنے کہا" میں نے آزاد کیا" تو کون سی طاباق واقع ہوئی ؟

(سوال) زید نے اپنی بیوی کے متعلق یہ ساکہ وہ کچھ آوارہ ہو گئی ہے اس پر زید نے کہا کہ اگر ایباہے تووہ میرے لئے بیکارہ اور میں نے آزاد کیااس کے بعد معلوم ہواکہ اس خبر کی کوئی اصلیت نہیں ہے تب زیدا پنی بیوی کو لینے کے لئے گیا بیوی نے کہا کہ تم تو بھھ کو آزاد کر چکے ہو زید نے کہا کہ تمہارایہاں رہناکسی طرح مناسب نہیں ہے تم میرے ساتھ چلواور اگر پچھ تردد ہو تواظمینان رکھو میں مال بہن ہی سمجھ کر خرچ دول گا ایک صورت میں شرعا کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۹۵۹ مار بیج الاول ۱۳۹۵ھ اجون ۱۹۹۱ء ایک سامنے میاں جواب ۳۶۳) زید اپنی بیوی سے (احتیاطا) نکاح کی تجدید کرلے (د) یعنی دو گواہوں کے سامنے میاں رجواب ۳۶۳) زید اپنی بیوی سے (احتیاطا) نکاح کی تجدید کرلے (د) یعنی دو گواہوں کے سامنے میاں

(۱) واما المحكم فشرطه اهلية القضاء ويقضى فيما سوى الحدود والقصاص ثم الفاصى تنفيد و لا يته بالزمان والمكان والحوادث ( هامش رد المحتار ' كتاب القصاء ٥/ ٤ ٣٥ ط سعيد كراتشى ) (٢) الحيلة الناجزة للحليلة العاجزة ' مقدمه در بيان قضائے قاضى در بمدوستان ديگر ممالک غير املامي ٣٣ مطبوعه وارالاشاعت كراچى

(٣) لان القصاء تابع للفتوى في زماننا لجهل القضاة (هامش رد المحتار كتاب الخطر والاباحة فصل في البيع ٢/ ١ ٤ ٤٠ سعيد كراتشي ) (٤) والرجعة ال يقول راجعتك او راجعت امراتي وهذا صريح في الرحعة لا خلاف بين الائمة ( اى لاحد في جواز الرجعة بالقول) الهداية ' كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ / ٣٩٥ ط سعيد كراتشي )

(۵) اسلخ که لفظ" آزاو سرنا" فین انت حرقانس که نقبارت کنایات می سے اور کنایات کی اس فتم میں سے جس میں تاات فصد بغیر نیت کے طلاق باکن واقع ہو جاتی ہے استعال فی الطلاق ہوئی وجہ سے اس کو طلاق میں گار کیاجا تا ہے ای الفی حضر سے مفتی اعظم نے احتیاحا تجدید اکا کر لینے کو فرمایا ہے کما فی الرد ابتحلاف فارسیة قوله سرحتك و هو"رها كو دم" لانه صار صریحا فی العرف علی ما صرح به نجم الزاهدی التحوارزمی فی شرح القدوری .... فان سرحتك كناية لكنه فی عرف الفرس غلب استعماله فی الصریح فاذا قال" رها كردم" ای سرحتك یقع به الرجعی مع ان اصله كناية ایضا و ما ذاك الا لانه علب فی عرف الفرس استعماله فی الطلاق وقد مران الصریح مالم الا فی الطلاق من ای لعة كانت ( هامش هد المحتار "كتاب الطلاق باب الكنایات ۲۹۹/۴ ط سعید گراتشی )

#### مه ي ايجاب و قبول كر ٺيس. محمد كفايت الله كان الله له '

#### دوطلاق کے بعد دوبارہ نکاح کس طرح سے ہوگا؟

(سوال) بروزید دو بھائی ہیں جس ش بر براہ ہے زید نے آید ہوہ عورت سے جائز طریقہ سے نکاح کیااور چند روزا بے باس رکھنے کے بعداس کواس شبہ پر کہ تعلق بر سے ناجائز ہے جس سے زید نے مار پیٹ کی اور مار بیٹ کی حالت میں زید نے دو طاب قیس صر تو یہ ہیں تیسر می مر شبہ دینا چاہتا تھا کہ ذید کی والدہ سے اس کے مند پر ہاتھ رکھ دیا جس بی خال دیا جس کے باس جلی گئی جس بر ہاتھ رکھ دیا جس کے بیس بی طاب تر میں دیا ہے اہما کی اور مار کو عرصہ اڑھائی سال ہو چکا ہے نان نفقہ بچھ نہیں دیا ہے واقعہ ۱۹ بریل ۱۹۳۵ء کا ہے اب کسی وجہ سے زید بجر جاہتا ہے کہ مطاقہ عورت سے نکاح کر اول توبلا حالالہ زید اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ بجر جاہتا ہے کہ مطاقہ عورت سے نکاح کر اول توبلا حالالہ زید اس سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے یا نہیں ؟ المحد سفتی نمبر ۱۹۰۸ء امریدان خال و بل ۱۳۹ جمادی الثانی ۱۳۵ اللہ میں دی تھیں تو زید اپنی مطاقہ ہوی سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے نہیں مگر عورت کی رضا مندی شرط ہے۔ ( محمد کفایت اللہ کان و وبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے اوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نگا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کی سے دوبارہ نکاح کی سکتا ہے دوبارہ نکام کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے دوبارہ نکام کر سکتا ہے دوبارہ نکار کر سکتا ہے دوبارہ نکھیں تو نید کر سکتا ہے دوبارہ نکارہ کر سکتا ہے دوبارہ نکار کر سکتا ہے دوبارہ نکر سکتا ہے دوبارہ نکار کر سکتا ہے دوبارہ نکر سکتا ہے دوبارہ نکار کر سکتا ہے دوبارہ نکر سکتا ہے دو

# شوہر نے کہا'' میں نے تخصے طلاق دی' تومیری بہن کی مانند ہے'' تو ان الفاظ ہے کون سی طلاق واقع ہوئی ؟

رسوال) زید نے اپی بی بندہ ہے دو عور تول کی موجودگی میں ایکبار کما کہ میں نے تجھے طلاق دیا تو میری بنن کی مانند ہے اور بعد میں بھی کی آد میول ہے کما کہ وہ میری بنن کے مانند ہے اسے اپنے گھر میں رکھنا نہیں پابتا ہوں بعد طلاق دینے زید کے ہندہ اپنے باپ کے گھر آگئی جس کو آج چار مہینے کا عرصہ ہوالیکن اب زید کے ہندہ کئی تاہد کہ میں نے اسے طلاق نہیں دیا اور وہ دو عور تیں جن کے سامنے اس نے طلاق دی تھی زید کے دباؤ ہے گوائی نہیں وی تی ہیں کیا الی صورت میں طلاق واقع ہوئی یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۰ اوالایت حسین الجمیر شریف کیمر مضان ۱۹۹۱ اور مہر کے ۱۹۹۱ اور میر کے اور میر کے ۱۹۹۱ اور میر کی تھی کی کو دیا کو میر کی اور میں کو اور میر کے ۱۹۹۱ اور میر کی تعرب کی کو دیا کو دیا کو میں کو دی میں کو دی میں کی کو دیر میں کی کو دیا کو دی میں کو دیر کو دی کو دیر کو دیر کو دیر کی کو دیر کو

(جواب ۲۰۱۵) ایک دفعہ صر ی طلاق دینے کے بعد تورجعت کرسکتا تھا(۲) مگر تومیری بہن کے مائند بان الفاظ سے طلاق بائن ہوجاتی ہے در) پس اگر ان الفاظ کے گواہ موجود ہول تو طلاق بائن کا حکم دیا

(۱) اذا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضانها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به السطلقة ومايتصل به ٤٧٢/١ ط ماجديه كوئته) (٢) السك كديه تكارم بديب و السادس في الرجعة فصل فيما تحل به السطلقة ومايتصل به ٤٧٢/١ ط ماجديه كوئته) (٢) السك كديه تكارم بدين ينعقد با يبجاب من احدهما و قبول من الأخو (الدر المختار كتاب النكاح ٩/٣ ط سعيد كراتشي) (٣) اذا طلق الرجل امراته تطليقة وجعية او تطليقتين قله ان يواجعها في عدتها وضيت بذلك او لم توض (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ١٤٤٢ و عديد على تتابع وادر يمال ما الله الشكاد يتاثيت طلاق ك قائم متمام ين وان نوى بانت على مثل امي او كامي وكذا لو حذف على خانية بوا او ظهارا او طلاقا صحت نيته ووقع ما نواه الام كناية (درمختار) وقال في الرد (قوله لا نه كناية) اى من كنايات الظهار والطلاق قال في البحر واذا نوى به الطلاق كان باننا (هامش ود المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الظهار ٣/٥٤٤ ط سعيد كراتشي)

جائے اور عورت کو خاوند کے پاس نہ بھیجا جائے گاہاں تجدید نکاح جائز ہوگ۔(۱)محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دہلی

شوہر نے بیوی سے کما" جامیں نے طلاق دی" تواس سے کون می طلاق واقع ہوئی ؟ (سوال) زید نے نکاح کیااس کی بیوی تقریباً چودہ ہوم اپنے شوہر ( زید ) کے مکان میں رہی لیکن پردو س عور تول کے بھکانے ہے وہ زیدے کئے لگی کہ میں رہنا نمیں جاہتی ہول زیدئے اس امرے منع کیا اور منجمایابائحه بعض او قات کچھ سخت ست الفاظ استعمال کئے اور سمجھا تار ہالوروجہ دریافت کی جوابا کہا کہ میں رہنا نہیں جا ہتی ہوں بھکانے ہے اس نے ایک مرتبدائے عزیزوں کے یمال جانے کی اجازت جا ہی زیدنے جانے کی اجازت نہ دی زید چو نکہ ملازم پیشہ ہے وہ اپنے کام پر چلا گیاوہ عورت موقع پاکر چھوٹے پچول کو جو کہ اگلی عورت ہے ہیں اور جن کی عمر آٹھ نو سال کے اندراندر ہے ہمراہ لے کر اپنے عزیز چن کی معرفت اس کا نکاح زیدے ہوا تھاان کے مکان پر سبح زید کے جانے پر جلی گئی اور وہاں تین چار یجے شام تک رہ کر ان پچوں کو ہمراہ لے کرزید کے مکان کووایس ہوئی اثنائے راہ میں ایک نالہ جائل ہے وہاں پہنچ کران پڑوں ہے کہا کہ تم سال ٹھروس باخانہ بیشاب سے فارغ ہو کر آر ہی ہوں اور وہ عورت ای نالہ اسیے عزیز کے مکال کی طرف قریب میں یوشیدہ ہوگئی شام کو جب زید نوکری ہے رخصت یا کر مکان گیا تو پچوں ہے دریافت حال کر کے وہ اس کے عزیز کے مکان پر گیاان کو مطلع کیا گیاا نہوں نے تلاش کیا آخر ملنے پر اس کو لائے اور زید کے مکان ہراس کو چھوڑ گئے دوسرے دن ہے پھروہی کمناشروع کیا کہ میں نہیں رہنا چاہتی چنانچہ جب زید تنگ ہو گیا تو اس نے پڑوسیوں کو اور اس کے عزیزوں کو جمع کر کے اس امر کا تذکر ہ کیا اول ان لوگوں نے مسجمایا سروہ اس کے بیال رہنے ہے انکار کرتی رہی آخر اس مجمع کے دو آدمیوں نے عورت کو کما کہ تو مر معاف كردے اس نے مر معاف كرويا پھرزيدے كماكہ تم طلاق ديدوزيد نے اس كے جانے كے رنج ميں اور غصہ کی حالت میں اس عورت ہے کہا' جاسالی میں نے طلاق دی''اس لفظ کوسن کرایے عزیزوں کے ہمراہ مکان چلی گئی آٹھ دس یوم اینے یہاں رہ کر زید کو خبر پہنچائی کہ مجھ کو آکر لے جاؤجب بارہا خبر آتی رہی تو زید نے اس کے عزیزوں کواور در میانی آدمیوں کو جن کے ذریعہ نکاح ہوا تھا ساتھ لے کراس عورت کے یہال گئے اس ہے گفتگو کی اور کہا کہ تیر اعقد ٹانی دوسری جگہ کرادیویں اس نے کہا کہ نہیں میں زید کے مکان میں جاؤل گی ای کے ساتھ رہوں گی ورنہ کمیں نہیں جاتی زیادتی کرنے پر مرجاؤں گی توالی صورت میں طلاق ہوئی یا نہیں ؟اور زیدر جعت کر سکتاہے یا نہیں یااس عورت کاعقد ٹانی ہو کر طلاق ہواوروہ عدت کے دن عزیزول کے یہاں گزارے پھر زیدے نکاح ہو۔المستفتی نمبر۲۰۸۲ علی جان صاحب (اجمیر شریف)۲۲ ر مضان ١٩٦١هم كم وسمبر عدواء-

<sup>(</sup>١) وينكح مبانة بمادون الثلاث في العدة و بعد ها بالا جماع ( الدر المختار ' كتاب الطلاق ' باب الرجعة ٣ /٩٠ ط سعيد كراتشي )

(جواب ٣٦٦) سوال میں زید کے الفاظ طلاق جو منقول ہیں وہ صرف ایک مرتبہ یہ جملہ کما گیا ہے" جا سالی میں نے طلاق دی "اس سے ایک طلاق پڑی (۱) سوال میں یہ بات صاف نہیں ہے کہ مهر کی معافی کاذکر بطور شرط طلاق کے ہوایا نہیں ہمر حال اس واقعہ کا حکم یہ ہے کہ حلالہ کی ضرورت نہیں بدون حلالہ زید اور عورت و گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرلیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

میں نے جھ کو چھوڑ دیا 'صرتے ہے یا کنایہ 'بگال میں اس کے کہنے کارواج ہے

(سوال) طلقتك اور سوحتك بروو افظ كامعنى بربان بهدى بين في من المجتور وياور بربان يكالى يي معنى بين يعنى برو وافظ عرفى كے تقاض عليده عليحده علي و مقتضى بطاق رجعى كا يعنى رجعت كافى ہے عقد عافى كى ضرورت نہيں ہے ايك شخنس اپن زوجہ كوبر بان يكالى جس كامعنى بهندى بين نے تجھ كو چھوڑ ديا كمااس مسئلہ بين ذيد كہتا ہے كہ يہ طلاق طلاق رجعى ہے كيونكہ اسان بندى بين اور بكالى بين جوالفاظ ندكورہ بين يہ معنى طلقتك كے بين اور بحر كہتا ہے كہ يہ طلاق طاق النان بائن ہي كونكہ بندى اور بكالى بين بوالفاظ ندكورہ بين يہ معنى وہ معنى طلقتك اور سوحتك بروونوں افظ كان سكت بلعہ ذبان بندى اور بكالى بين زوجہ كو جے يول كما وہ معنى طلقتك اور سوحتك برونوں افظ كان سكت بلعہ ذبان بندى اور بكالى بين زوجه كو جے يول كما بين الكي واضح ہے كيونكہ بي معنى بالكل طلقتك كے مطابق بين اور صورت اولى طابق بائن بين طابر ہے بين الكي واضح ہے كيونكہ بي معنى بالكل مطابق معلوم ہو تا ہواور سوحتك كا بدا صورت اولى طاب ان بين الفاظ كورہ سوحتك كا معنى بندى اور بكالى ذبان بين الفاظ كورہ سوائے اور لفظ و بونا جا بين الفاظ كورہ سے طلاق بائن واقع ہونا جا بين علاوہ اس كے بہرايك كا مقتضى عليحدہ عليوں ہي علاوہ اس كے بدرايك كا مقتضى عليحدہ عليوں ہي علاوہ اس كے جبدونوں لفظ عربی معنى واحد ميں مشتر ك بين باوجود اس كے كہ برايك كا مقتضى عليحدہ علي حدہ ہو تا تعلي طلاق بائن واقع ہونا واحد ميں مشتر ك بين باوجود سورے كانى شيس ہوگا كي نوئى ہو احتماع طلاق بين عبر کا اللہ بي کا قول تعجو ہو اور مورت ہو اللہ مولوى محد بدرالد بى ( برگال ) ۲۹ شوال مسئولہ عنما ميں آپ كا كيا فوئى ہو ؟ المستفتى نمبر کا ۱۲۱ مولوى محد بدرالد بى ( برگال ) ۲۹ شوال مسئولہ عنما ميں آپ كا كيا فوئى ہو ؟ المستفتى نمبر کا ۱۲۱۲ مولوى محد بدرالد بى ( برگال ) ۲۹ شوال مسئولہ عنما ميں آپ كا كيا فوئى ہو ؟ المستفتى نمبر کا ۱۲ مولوى محد بدرالد بى ( برگال ) ۲۹ شوال مسئولہ عنما ميں آپ كورى ہورى ہورى ہورا

(جواب ٣٦٧) عربی میں طلقتك اور سرحتك کے معنی اگرچہ چھوڑدیا کے ہیں لیکن طلقتك میں رجنی اور سرحتك میں اگرچہ چھوڑدیا کے ہیں لیکن اس لئے ہوتی ہے کہ طلقتك كا لفظ طلاق کے لئے مخصوص ہو گیا بخلاف سرحتك کے۔اس لئے پہلا لفظ طلقتك صرح اور دو سرالفظ سرحتك كنابيہ قرار دیا گیا ہی حال اس کے ترجمہ میں بھی ہو گا اگر كوئی لفظ ہندی كا طلاق کے لئے مخصوص ہو گیا ہو تووہ صرح ہوگا اور مخصوص نہ ہو

<sup>(</sup>١) صريحه مالم يستعمل الأفيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طائق و مطلقة..... و يقع بها اى بهذه الا لفاظ و ما بمعناها من الصريح واحدة رجعية (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الصريح ٢٤٧/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) اذا كان الطلاق باتنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها ( الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ا فصل فيما تحل به المطلقة ٣٩٩/٢ ط شركة علميه ملتان )

تو کنایہ ہو گا بھالی الفاظ کا بھی ہیں تھکم ہوگا ہم بھالی الفاظ کا مفہوم نہیں جانتے اس کا فیصلہ علمائے بھالیہ ہی کر کتے ہیں چھوڑ دیا کو ہم کنایہ قرار دیتے ہیں۔ ‹‹›محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

(جواب ٣٦٨) اگر زید نظامه مغلط کا نفظ زبان سے نہیں کہااور نہ اس نفظ کود کی کرد سخط کے تو صرف نفظ حرام زبان سے کینے پراس کی بیوی پر ایک طلاق بائن پڑے گیدہ اگر چہ لفظ حرام تین مرتبہ کہا ہورہ اور وہ زینب سے تجدید نکاح کر سکتا ہے دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی

 <sup>(</sup>۲) قال لا مراته انت على حرام و نحو ذلك كأنت معى في الحرام.....و تطليقة بائنة ان نوى الطلاق و ثلاث ان نواها و يعتى بانه طلاق بائن و ان لم ينوه لغلبة العرف ( الدرالمختار ' مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق ' باب الايلاء ٣٣/٣ ، ٢٤٤ طسعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) لا يلحق البائن البائن (درمختار) وقال في الرد (قوله لا يلحق البائن البائن )المراد بالبائن الذي لايلحق هو ماكان لفظ الكناية لانه هو الذي ليس ظاهرا في انشاء الطلاق كذافي الفتح (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الكنايات ٨/٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٤) ادا كان الطلاق باننا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيماتحل به المطلقة و ما يتصل به ٤٧٢/١ ط ماجديه كوئنه)

شوہر نے ہیدی سے مخاطب ہو کر کہا'' آؤا پی طلاق لے لو تو ہوی پر طلاق پڑی یا ہمیں ؟

(سوال) زید کی طبعیت ناساز تھی شام کے وقت جب وہ شخواہ لے کر گھر میں لونا تو قر ضخواہوں نے بید کا تفاضا کیااس وفت زید کی عورت نے زید ہے جھڑا کیا گالی دی۔ زید کواس پر غصہ آیا عورت سے مخاطب ہو کر کہنے لگاکہ آؤا پناطلاق لے لوعورت سنتے ہی روانہ ہو گئی ذید نے زمین سے ایک مشت خاک اٹھائی اور عورت کی طرف بھینک دی شریعت کی روشنی میں زید اور اس کی عورت کے لئے کیا تھم صاور ہوتا ہے۔ المستفتی کی طرف بھینک دی شریعت کی روشنی میں زید اور اس کی عورت کے لئے کیا تھم صاور ہوتا ہے۔ المستفتی نہر کے ۲۵۵ خلیفہ محمد اسمعیل صاحب (کراچی) ۲۱ ڈیقعدہ ۱۳۵۸ سے میں تواس کی ہودی پر ایک طلاق پڑ رجواب ۱۳۹۹) اگر زید نے طلاق دینے کی نیت سے یہ کما اور مٹی بھینکی تواس کی ہودی پر ایک طلاق پڑ گنان ان اند کرنے کا ندر رجعت نہ کرے تو پھر عدت کے بعد تجدید نکاح ضروری ہوگی(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ عدت کے اندر رجعت نہ کرے تو پھر عدت کے بعد تجدید نکاح ضروری ہوگی(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ وہی ہوگی۔

ووطلاق رجعی کے بعد جب بوی سے صحبت کرلی تورجعت ہوگیا ہمیں ؟

(سوال) ایک شخص نے پنی عورت کو دو طلاقیں دیں اس کے بعد لوگوں نے اس کا منہ بند کر دیا جس سے وہ کچھ صاف طور پرنہ کہ سکا علاء نے زبائی فتو کی دے دیا کہ طلاق رجعی ہوئی وہ اپنی سسر ال جا کر عورت کے پاس دہااور رجوع کر لیا اور اس کے بعد کنی دفعہ اپنی یمال رات کو بلایا چو نکہ کوئی تحریری فتو کی شمیں ملاتھ اس وجہ سے وہ علائید ہو نکہ کوئی تو یہ کو صحیح جانتے ہیں گر بعدی کے پاس آنا جانا اور بلانا اس کو بی اس کو بند کر دیا اب پھو گوگ فتوے کو صحیح جانتے ہیں گر بعدی کے پاس آنا جانا اور بلانا اس کو بی اس کی بیشی بھی ہو سکتی ہوئی یا نمیں ؟ عدت طلاق کو تین ماہ دس دل مقرر کر سمجھنا کی ایم حیض میں کوئی کی بیشی بھی ہو سکتی ہوئی انہیں ؟ یا ہمیشہ ایک بی وقت مقرر و پر آیا کر تا ہے ؟ المستفتی حاجی یار مجمد حاجی صدیق اللہ بارس ہون و وہ او وہ اور اب دو طلاقیں دینے کے بعد اس نے بوی سے صحبت کرلی تو یہ رجعت ہوگی ( م) اور اب رجواب کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض آجانے پر پوری ہو جاتی ہے (د) حیض کے آنے میں بیوں اس کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض آجانے پر پوری ہو جاتی ہے (د) حیض کے آنے میں بیوں اس کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض آجانے پر پوری ہو جاتی ہے (د) حیض کے آنے میں بیوں اس کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض آجانے پر پوری ہو جاتی ہے (د) جیض کے آنے میں بیوں اس کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض آجانے پر پوری ہو جاتی ہے (د) جیض کے آنے میں بیوں اس کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض آجانے پر پوری ہو جاتی ہے (د) جیش کے آنے میں بیوں کی میں بیوں کی ہو جاتی ہے دان کے میں بیوں کی ہو جاتی ہے دی کر اس کے لئے حلال ہے عدت کی عدت تین حیض ہو تیں بیوں کی ہو جاتی ہے دی ہو جاتی ہے دیں ہو جاتی ہو جا

<sup>(</sup>١) و به ظهران من تشاجر مع امراته فاعطا ها ثلاثة احجار ينوى الطلاق ولم يذكر لفظا لا صريحا ولا كناية لا يقع عليه كماافتي به الخير الرملي وغيره ( هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' مطلب في طلاق الدور ٣/ ٢٣٠ ط سعيد كراتشي) (٢) اذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذلك او لم ترض( الهداية'كتاب الطلاق' باب الرجعة ٢/ ٤ ٢٣ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٣) مدت كَ الْدَرَرَجُوعُ تَدَكَّرُ فَيْ صَاطِلاً بِالْنَ وَلَى مِنْ فَاذَا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه (فقه السنة كتاب الطلاق ا حكم الطلاق الرجعي ٢٧٤/٢ ط دار الكتاب الغربي بيروت ) اور طلاق بائن ش تجديد تكاح شرورى بـ اذا كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩/٢ ط سعيد كراتشي )

<sup>( £ )</sup> والرجعة ان يقولَ راجعتك او راجعت امر أتى وهذا صريح في الرجعة لا خلاف بين الائمة او يطاها او يقبلهااو يلمسها بشهوة او ينظر الى فرجها بشهرة (الهداية؛ كتاب الطلاق؛ باب الرجعة ٢٩٥/٢ ط شركة علميه ملتان ) ( ۵ ) قال الله تعالىٰ : والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء (البقرة ٢٢٨)

# د نوں کی تمی ہیشی کا فرق ہو سکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ ، ملی

طلاق دے دول گائی او بتا ہول کہنے کے بعد دوبار طلاق طلاق کما تو کون می طلاق واقع ہوئی ؟

(سوال) ایک دن کی دافعہ پرزید غسہ میں اپنی ہوی کو سزادینے کولیکا کہ ہوی کو مارے پیٹے اسے میں زید کابب دونوں کے درمیان حائل ہوااور زید کو زدہ کوب کرنے منع کیازید نے باپ سے مخاطب ہو کر کما کہ دونوں کے درمیان حائل ہوا اور زید کو زدہ کوب کرنے منع کیازید نے باپ سے مخاطب ہو کر کما طلاق دور نہ طلاق دے دور نہ طلاق دے دول گا مگر چو نکہ باپ چے میں حائل تھازید اپنی ہوی کو سزانہ دے سکااور لفظ طلاق مول کما تھا (جو کہ صریحا گیا مگر زوجہ کی طرف مول کما تھا (جو کہ صریحا غلط ہے) تا ہم واقعہ جو بھی ہو دو ایک بی ہوں میاں بوی ایک دوسرے کی طرف رجوع ہو گئے یعنی زید نے غصہ فرو ہونے کے بعد ہوی کو پھر اپنی زوجیت میں رکھ لیااورو ہی رشتہ ابھی تک رجوا ب ۲۲۹ منظور حسین (سمیک) کے تاریخ الاول کر ۱۹ سام ۲۸ مئی ۱۹ میں ہو جب ہوں ہو نے افظ فضول ہے اور دیتا ہوں کما ہو جب بھی سے آئندہ دینے کے ارادہ پر محمول ہوگا (۱) پھر اس کے بعد دوبار طلاق طلاق کما تو یہ دو طلا قیں ہو کمی اور ان کے بعد رجوع جائز تھادہ) جو زو جین نے کر لیالبذاواقعہ نہ کورہ میں زوجین و ظائر فیار نوید دو طلا قیں ہو کمی اور ان کے بعد رجوع جائز تھادہ) جو زوجین نے کر لیالبذاواقعہ نہ کورہ میں زوجین و ظائر فیار و جیت اداکر سے ہیں۔

محمد کا بات اللہ کان اللہ لذ و بیل

### تین بار طلاق دینے کے بعد شوہر کو حق رجعت نمیں رہنا . (الجمعیۃ مور ند • ااگست کے ۱۹۲ء)

(سوال) زید نے اپنی زوجہ ہندہ کی غیبت میں کما کہ ہندہ کو طلاق دیا طلاق دیا طلاق دیا اس وقت زید کی سے سلاق ہائن کی بھی اس واقعہ کے چندروزبعد زید نے ہندہ کو جب ایک مقام پر پہنچادیا توہندہ نے اس سے اس کی وجہ بو بچی تواس وقت بھی طلاق بائن کی نیت سے زید نے کما کہ میں نے تہیں طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی طلاق دی استے بعد زید چاہتا ہے کہ رجوع کر لے بعض علماء کتے ہیں کہ طلاق ہائن واقع شیس ہوئی البت زید کہتا ہے کہ میں تم کو تین طلاق دیتا ہوئی البت ا

(جواب ٣٧٣) تين مرتبه طلاق دے دينے كے بعد اور وہ بھى طلاق بائن (مغلطه) كى نبيت سے طلاق مغلط برا جاتى ہے اور حق رجعت باتى نہيں رہتا اور جب تك عورت دوسرے شخص سے نكاح كر كے اس

 <sup>(</sup>۱) صيغة المضارع لا يقع به الطلاق الا اذا غلب في الحال كمّا صرح به الكمال بن الهمام ( الفتاوي الحامدية كتاب الطلاق ٢٨/١ ط مكتبه عبدالغفار قندهار افغانستان) وقال في الدر المختار بخلاف قوله طلقي نفسك فقالت انا طالق اوانا اطلق نفسي لم يقع لانه وعد جوهرة (الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق' باب تفويض الطلاق ٢١٩/٣ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>٣) اذا طلق الرجل أمراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذلك ام لم ترض ( الهذاية كتاب الطلاق باب الرجعة ٣٩٤/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

#### ے آزاد ہواس کے لئے حلال نہیں ہوتی ۱۰۰ نئے۔ اربعہ کا نمی مذہب ہے۔۱۰۰ محمد کفایت اللہ علم لیہ '

#### کسی نے اپنی ہوی ہے کہا" میں تم کو طلاق دے دیا میرے گھرے نگل جاؤ" تو ہوی پر کون سی طلاق واقع ہوئی؟ (الجمعید مور خد ۲۲ نومبر ۱۹۳۱ء)

(سوال) آیک دفعہ تابعدار مکان بوار ہاتھا اس میں مسلمان مزدور سے تابعدار نے پی عورت ہے کہا کہ تین جار آدمی مسلمان مزدور ہیں ان کا بھی کھانا ہم اوگوں کے کھانے کے ساتھ بیک جانا بہتر ہے عورت مذکور نے کہا کہ میں تم کو طلاق دے دول گا ایک ہفتہ نورت او ھر او ھر اور سے مجھ سے جھپ کررہی کیونکہ بہت مارا تھا اور طلاق کا کاغذ لکھنے والا بلالا نے اور زبان سے بھی کہ دیا بہت فصہ میں کہ تم کو طلاق دے دیا میرے گھر سے نکل جاؤاور پھر ایک ہفتہ کے بعد بات بیت ہوگئی اور مسلح ہو گئی اس واقعہ کو ایک سال ہو گیا۔

(جواب ٣٧٣) اگر زبان سے سرف یہ لفظ کے تھے کہ تم کو طلاق دے دیامیر ہے گھر سے نکل جاؤ تو طلاق : و کئی تھی (-) مگر جب ایک بفتہ کے اندر تسلح ہو گئی اور میال دیوی کی طرح رہنے گئے تووہ طلاق کا اعدم ہو گئی در اب آئندہ اختیاط رکھنا کہ دومر تبہ کہنے سے مغلط ہو جائے گی۔ محمد کفایت اللہ عفاعنہ مدرسہ امینیہ ، دبل

# شوہر نے بیوی سے کہا'' میں نے تجھ کو طلاق دی'دی' دی' دی' تو کنٹی طلاق واقع ہوئی؟ (الجمعیة مور خد ۲ اماری ۱۹۳۲ء)

(سوال) زیر نے اپنی منکوحہ سے کہا" ٹیں نے تجھ کو طلاق دی دی دی دی انعیٰ لفظ طلاق کو ایک مرتبہ اور لفظ دی کو تین مرتبہ کہا الیسی صورت میں کون ہی طلاق واقع ہوئی ؟

(جواب ۲۷۶) اس صورت مین اُسروو خود تین طلاق دینے کی نیت کا قرارند کرے توایک طلاق رجعی کا علم دیاجائے گا۔ (۱) فقط محمد کفایت اللہ عفاعند رہہ 'الجواب علیج حبیب المرسلین عفی عند نائب مفتی مدرسہ امینیہ 'دیلی

ر ٢) جُمهور ً فقهاء الامصار على الله الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة (بداية المجتهد و نهاية المقتصد كتاب الطلاق بحث الطلاق بلفط الثلاث ٢٤٧٠٤ ط دار الكتب العلمية بيروت لبنان )

( ﴿ ) نَعِبَىٰ اَفَاحَ دُوبِارُهِ قَائِمُ مُو كَيا مُا لِي دُوطا إِنَّ ابْنِي حَبَّلُهُ شَارِ مِينَ قَائَمُ مِتِ كَي.

<sup>(1)</sup> وإن كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الانة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم بطلقها او يموت عنها والاصل فيه قوله نعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطنقة التائمة والهداية كتاب الطلاق بأب الرحمة فصل فيماتحل به المطلقة ٢ ٢٩٩ ط مكتبه شركة علميه ملتان ) رحمه و نهاية المقتصد و نهاية المقتصد

 <sup>(</sup>٣) وصريحه ماله يستعمل الا فيه ولو بالفارسية كطلقتك وانت طالق و مطلقة.... يقع بها اى بهذه الالفاظ ومابسعناها من الصريح . . . . واحدة رجعية و الدر السحنار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الصريح ٣٤٧٣ ضاعه كانشان.

ه ، وكورلفظ الطلاق و قع الكل والدنوى التاكيد دين ودر منحتار ) وقال في الرد ( قوله والدنوى التاكيد دين إلى وقع الكن قصاء وهامش ود المحتار مع الدر المحتار اكتاب الطلاق باب طلاق غير المدخول بها ٢٩٣،٣ ط سعيد كواتشي )

# جُنگُرْ اکے دور ان کہا" ہم اپنی عورت کو طلاق دیدیں گے 'والد نے کہا" دیدے "شوہر نے کہا" جاؤدیدیا" تو کیا تھم ہے ؟ (اجمعید مور دیہ ۲۰ سمبر ۱۹۳۹ء)

(سوال) آیب روزجب که زیداوراس نے والدین کے در میان جھر ابہور ہاتھازید نے اپنے والد سے کہا کہ آگر اب تم کچھ یولو کے تو ضداہم اپنی عورت کو طاباق دیدیں کے والد نے کہادیدے زیدنے کہا جاؤدیدیا اب کیا کیا طائے ؟

رجواب ٢٧٥) واقعہ ندكورہ كى صورت ميں ايك مرتبہ كنے ت ايك طلاق رجعى ہو گئى (١) زبان سے كهد د ك كه ميں نے اپنى بيوى سے رجعت كرلى (١٠) يينى جو طلاق دى تقى اس سے رجوع كيا تو دونول ميال بيوى به ستور ميال بيوى رجيل گے۔ محمد كفايت الله كان الله له

#### طلاق رجعی 'طلاق بائن اور طلاق مغلطہ کے احکام (الجمعیة مور ند ۲۲جون <u>۱۹۲</u>۶)

رسوال (۱) طابق دیت وقت طابق رجعی یابائن کااظهار اور تشری ضروری ہے یا نہیں؟ اگر ضروری ہے تو رجعی یابائن کا تھم آئر عورت کو معلوم ہو جائے توب پروائی کی وجہ سے اصلاح پذیر نہیں ہوگی۔

(٢) ايك يادوطايق دين ك عدر جعت كر لينے عدد الله يادوطان كيا بوجاتے بين؟

(٣) رجعت كياليك دوطائق كورديا فتي وباطل كر علق بيانتيس؟

( سم ) اگر باطل نہیں کر سکتی تور جعت کا کیاما حصل ہوااور رجعت سے کیا مقصد ہے؟

(۵)ر جعت کاحق ایک یادو طایا قیس دینے کے بعد کب تک باقی رہتا ہے۔؟

رجو اب ٣٧٦) (١) رجعی اور طاباق بائن اور طاباق مغلط کے الفاظ اور طریقے متعین ہیں صری طلاق کے افظ سے ایک دوطابا قیس دینے ہے رجعی طاباق ہوتی ہے (۶) بشر طیکہ افظ طلاق کے ساتھ اور کوئی افظ جو طابق کو بائن بنا دیتا ہے نہ یوالا جائے (۱) تین طلاقیں دینے سے طلاق مغلط ہوجاتی

<sup>(</sup>۱) ويستدل بهدين العبارتين ولو قبل له طلقت امراتك فقال نعم او بلى بالهجاء طلقت بحر (درمختار) وقال في الود فو له طلقت ، اى بلا ببت على ما قررباد آنفا وهامش ود المحتار مع الدر المختار' كتاب الطلاق' باب الصويح ٣٤٩/٣ ط سعد كوابسى ، وقال في الود و منه خدى طلافك فقالت احدت فقد صحيح الوقوع به بلا اشتراط نية كما في الفتح وهامش ود المحتار' كتاب الطلاق باب الصويح مطلب "سن بوش" يقع به الرجعة لا خلاف بين الائمة ( الهداية' كتاب الطلاق باب الطلاق باب الطلاق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الطلاق باب الوحقة علمية مليان ) (٣) فالصويح قوله انت طالق و مطلقة و طلقتك فهذا يقع به الطلاق لوحق لان هدد الانفاض تستعمل في الطلاق ولا تستعمل في غيره فكان صويحا وانه يعقب الرجعة بالنص ( الهداية' كتاب الطلاق بالطلاق بالمن او البدية او المحش في الطلاق او مله البيت او تطليقة شدية او طويلة او اكبوه الطلاق المناب المدينة و طلاق المحتار مع هامش ود المحتار' كنت الطلاق بالصويح ٣ /٢٧٧ تا تعلي لا معيد كواتشي )

ہے۔(۱)طلاق رجعی اور طلاق بائن اور طلاق مغلطہ کے احکام جداجدا ہیں۔

(۲) ایک بادو مرتبہ صرت طابق دینے کے بعد رجعت ہو سکتی ہے، ۱۰) رجعت کر لینے ہے ہوئ نکاح میں اوٹ آتی ہے یہ طلاقیں شار میں قائم رہتی ہیں، ۱۰) یعنی دوطا قیس دیکر رجعت کر لینے کے بعد اگر ایک طلاق دیرے گاتو پہلی دو کے ساتھ مل کر تین طلاق کا تھم ہوجائے گانور طلاق مغلظ ہوجائے گی۔

(۳) رجعت اس حرمت کو جو طلاق ہے پیدا ہوتی ہے زائل کر دیتی ہے تگر طلاق کے شار کو زائل نہیں ارتی۔ ن

( ۴ ) رجعت کا مقصد میں ہے کہ طلاق دے کر زوجہ کو اپنے کئے حرام کرنے میں زوج نے جو نافنمی اور نا عاقبت اندیش کی ہے ایک حد تک اس کا مذارک ہو جائے۔ ۴۰)

(۵) رجعت کا اختیار صرف زمانه عدت تک رہتا ہے بیخی ایک یادور جعی طلاقیں دینے کے بعد جب تک زوجہ عدت میں ہے اس وقت تک زوج رجعت کر سکتا ہے عدت قتم ہوجائے کے بعد رجعت کا حق زائل جو جاتا ہے دد) پھر اگر زوجین چاہیں تو نکاح ہو سکتا ہے۔ محمد کفایت اللہ غفر لہ'

# ِ چود هوال باب مجنون اور طلاق مجنون

جس عورت كاشوبر عرصه چوده سال يد ديوانه ب وه عورت كياكر ي؟

(سوال) عرصہ چودہ سال سے ہندہ کا شوہر مسمی زید دیوانہ ہو گیاہے جب سے دیوانہ ہواہے تب سے اس وفت تک پر ابر دیوانہ چلا آتا ہے چنانچہ چند سال سے لا ہور کے پاگل خانہ میں داخل ہے ہندہ عرصہ مذکور سے بخانہ والدین صبر کے بیٹھی رہی کہ شاید میراشوہر تندر ست ہوجائے آخر مایوس ہو گئی اور ہندہ کے والدین بھی

<sup>(</sup> ۱ ) والبدعي ثلاث متفرقة ( درمختار ) وقال في الرد إ' قوله ثلاثة متفرقة ) كذا بكلمة واحدة ( هامش رد المحتار مع الدر المختار' كتاب الطلاق ٢٣٣/٣ ط معيد كراتشي )

ر ٢) واذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها ( الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ : ٢ ٩ ٢ ط مكتبه شركة علميه ما ان)

 <sup>(</sup>٣) قد يستدل بهذه الآية قال الله تعالى: الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ( البقرة : ٣٢٩)

ر ٤) الرجعة أبقاء النكاح على ماكان مادامت في العدة كذافي التبيين (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة ٢ ٩٨٨٤ ط ماجديه كوننه )

<sup>(</sup>٥) اذا طلق الرجل امراته تطليقة رجعية او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتها رضيت بذلك او لم ترض لقوله تعالى فامسكوهن بمعروف. من غير فصل و لا بدمن قيام العدة لان الرجعة استداعة الملك الا ترى انه سمى امساكا وهو الانفاء وانمايتحقق الاستدامة في العدة لانه لا ملك بعدانقضائها و الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ / ٢ ٣٩ ط شركة علميه ملتان ،

تعجت زید سے مایوس ہو گئے جو نکہ ہندہ نوعمر ہے زیادہ صبر شیں کر سکتی لبذا علمائے دین ہے اس امر کی درخواست ہے کہ صورت منح نکاح ہندہ ہو سکتی ہے یا نہیں اور دوسر سے شخص سے نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟ بیواتو چروا؟

(جواب ۳۷۷) احناف کااصل مذہب تو یمی ہے کہ جنون میں زوجین میں ہے کی کواختیار نہیں، لیکن امام محکر ہے مروی ہے کہ زوجہ کو زوج کے مجنون ہونے کی حالت میں فنے نکاح کااختیار ہے ، منس فقهاء نے وقت، ضرورت اس پر فتوی بھی دیا ہے لہذا اگر شدید ضرورت ہو تو زوجہ حاکم مجازے نکاح کی استق ہے۔ قال محمد ان کان المجنون حادثا یو جلہ سنة کالعنة ثم تنجیر المراة اذا لم یبرا وان کان مطبقا فہو کالجب والعنة و به ناخذ کذافی الحاوی القدسی (هندیه ص ۶۶۵ ج ۱) س

دیوانه کی بیوی نان و نفقه نه ملنے کی بناپر شوہر سے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے یا نہیں؟ (سوال) ایک منکوحه کا شوہر پاگل بعنی مجنون ہو گیا اور نان نفقه و غیر ہ کی خبر مطلق نہیں لے سکتا منکوحه ند کور کے لئے کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۳۵ عین الله طر فدار (ضلع میمن سکھ) ۱۲ جمادی الاولی ۲۵۲ اے ۳ متمبر ۱۹۳۶ء

(جواب ۳۷۸) ایس حالت میں عورت اگر مجبور ہوجائے اور اگر گزر نہ کرسکے تو وہ کسی حاکم مسلم ک عدالت سے نفقہ وصول نہ کر سکنے کی بنا پر فنخ نکاح کا حکم حاصل کرلے اور پھر بعد عدت دوسر انکاح کرلے خاوند خواہ ای شہر میں ہویاباہر ہو۔ (۳) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وبلی

پاگل کی بیوی بغیر طلاق کے دوسر می شادی کر سکتی ہے یا نہیں ؟
(سوال) ایک شخص جو تین سال ہے مجنون ہے اور حالت جنون میں اس کی عورت نے بغیر طلاق کے ایک شخص ہے وکاح کر لیا لیکن پھر لوگوں نے اس ہے کہا کہ تیم اعقد نہیں ہوا ہے جس دن ایک مجلس میں اہل برادری جمع ہوئے تولوگوں نے اس مجنون ندکورہ حالت جنون میں طلاق دلوائی باردیگر اس نے نکاح کیا اس بہلے شخص ہے توالی حالت میں یہ نکاح درست ہوایا نہیں ؟المستفتی نمبر ۱۲۲ر حمت الی جائس صلح

<sup>(</sup>۱) ولا يتخبر احدهما اى الزوحين بعب الآخر فاحشا كجنون و جدام و برص و رتق و قرن (درمختار) وقال في الرد وقوله ولا يتخير) اى ليس لو احد من الروحين خيار فسخ الكاح بعيب في الآخر عند ابي حنيفة و ابي يوسف وهو قول عطاء والنخعي (رد المحتار مع الدر المحتار' كتاب الطلاق باب العيس وغيره ١/٣٥ م طسعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٢) الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الناب الثاني عشر في العنين ١ ٢٦٥ ط ماحديه كوننه

ر٣) و عليه يحمل ما في فناوى قارى الهداية حيث سال عمن غاب روحها ولم يتوك لها نفقة فاجاب اذا اقامت بيسة على دلك و طلبت فسخ المكاح من قاص يراه ففسح بقد وهو قضاء على العانب و في نفاذ القضاء على الغانب روايتان عندنا فعلى القول بنفاذه يسوغ للحنفي ان يروحها من العير بعدالعدة رهامن ردالمحتار 'كتاب الطلاق باب النففه ٣ ١٩٥٥) وكدا في الحيلة الناحرة للحليلة العاحرة بحث حكم روحه متعب في النقفة ص ٧٣ مطبوعه دار الاشاعب كراحي

رائي بالجي والرجبُ الناساء موانوسير الأطواء

رجواب ۲۷۹ وہ مجنون آرابیا مجنون ہے کہ کسی وقت افاقہ ہو تاہے اور کسی وقت دیوا گئی توافاقہ کی حالت میں اس کی طابق درست ہو سکتی ہے دائیکن آر کسی وقت بھی افاقہ نہیں ہو تاہر وقت دیوانہ بی ب تواس کی طابق غیر معتبر ہے دہ گر جب کہ اہل ہراوری نے جمع ہو کراس کی ہوی کواس سے علیحدہ کرنے کا فیصلہ کر دیااور عورت نے تعدی گرار کر دوسرے شخص سے نکاح کر لیا ہو تو بیہ نکاح درست ہوگا ہرادری کا فیصلہ کر دیااور عورت نے تعدی گرار کر دوسرے شخص سے نکاح کر لیا ہو تو بیہ نکاح درست ہوگا ہرادری کا فیصلہ تائم متام عدالتی فیصلہ کے دوجائے گا۔ ۲۰۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دولی

جس كا شوهر ويوانه هو جائة اس كا نكاح فتنح هو گايا شيس؟

رجواب ١٨٥٠) تعم كوجب فريقين ئارضا مندى ت علم بنايات اوراس كو فننح نكاح كالختيار ديات اور

١٠) و جعله الزيلعي في حال افاقته كالعاقل والمسادر منه اله كالعاقل النالع؛ وماذكره الزيلعي على ما اذا كان تام العقل.
 منامن رد المحتار كناب الحجر ٢ ١٤٤ ط سعيد كراتشي ،

<sup>.</sup> ٧ . لا نفع طلاق المولى على امراة عنده لحديث ابن ماجه" الطلاق لمن اخذ بالساق" والمجنوب والصبي و المعنود والدرالمحتار مع هامش رد المحتارا كتاب الطلاق ٣ ٢٤٢ طاسعيد كرانشي )

<sup>(</sup> ۱۰ )، بينيه هياية الناجزة "متخدمية مربيان تقهم آنف نه تأنيني در بيندوستان وديگر ممالك قيير اسادميه من مه سامطوره وارازاش عت كراتي -

#### جو مجنون یا گل خانہ میں ہے 'اس کی بیوی کیا کرے ؟

( ترجمه ) اس مظلوم عورت کو حق حاصل ہے کہ عدم تیسر حصول نفقہ کی بنا پر مسلم حاکم ہے اپنا نکاح فتنع مرا لے اور فیصلہ فنیع حاصل ہوئے کے بعد عدت گزار کر اہاتے ٹانی کر لے ۔ ۱۳۰

(جو اب دیگر ۳۸۲) (۱۳۳۹) اہل سنت والبتماعة منفی مذہب کے موافق بھی مجنون کی بیوی ابنا اکات صفی کراسکتی ہے ، ، اور اب کہ جنون کو وس بارہ سال کا عرصہ ، و کیاہے بغیر کسی مہلت کے کوئی حاکم

، ١) بوليد الحصيب حاكما بحكم سهم وركبه لفظه الدال عليه مع فيول الأحر دلك ردرمحتار) وقال في الرد (فوله كنيا مر) والمحكم كالقاصي ردالسحار مع الدر المحتار كناب القصاء باب التحكيم ٢٨٠٥ طسعيد كرانسي ) ر٢ فال محمد وال كال إلجبول حادن بوحله سنه كالعنة ثم يخير المراة بعد الحول اذا لم يبرا وال كال مطبقا فهو كالحب وبه ناحد كدافي الحاوى القدسي والتناوي الهندية كناب الطلاق الناب الثابي عشر في العبل ٢٦٠٥ ط ماحدية كونيه عاديات التابي عشر في العبل ٢٦٠٥ ط

بالله على عرر الادكار مه اعلم ال مسايحا استحسوا ال ينصب القاضى الحنفى باتبا ممن مدهمه التفويل سيسا وعليه بحمل ما في فناوى قارى الهداية حيث سال عن غاب روحها ولم يترك لها بفقة فاحاب ادا اقامت سنه عنى ذلك وطنب فسح البكاح من قاص يراه فقسح بقد وهوفضاء على العائب و في نفاد القصاء على لعابب رو سال عبدنا فعلى القول بنقاده بسوح للحنفي الدووجها من العبر بعد العدة اهامش ود المحتار كتاب الطلاق باب المعتد المعتد كرابسي وكد في الحنف الباحرة بحث حكم ووجه متعت في النفقة ص ٧٣ مطوعه دار الاشاعت كراچي

ع أوادا كان بالروح حيول و برص او حداه فا؟ حيار لها عبد الى حييمة و الى بوسف و قال محمد لها العبار دفعالمشرور عبها كما في الحب والعبه ر الهداية كناب الطلاق باب العبس وعيره ٢ ٢٢ ٪ ط مكتبه شركه علسه

## بندر هوان باب عدی اور نفقه عدت

زائی زائیہ سے فوراً نکاح کر سکتاہے اور زائیہ پر عدت نہیں.
(سوال) زیر مسلم کا بندہ کافرہ ہے ایک عرصہ سے ناجائز تعلق تھااور اس کے دویج بھی اس عرصہ میں بوئے اب بندہ مسلمان ہو تی ہواور وہ فورا بی زید مسلم کے ساتھ شرعی نکاح کرناچا بتی ہے اب دریافت طلب بیامرہ کہ اس کو عدت کی ضرورت ہے یا بغیر عدت اس کا نکاح صحح ودرست ہو گایا نہیں ؟ رجو اب ۲۸۶ ) زید بندہ کے ساتھ فوراً نکاح کر سکتاہے کیو نکہ زناکی کوئی عدت شریعت میں مقرر نہیں اور حوال سے ظاہر ہے کہ بندہ کسی اور زوج کی منکوح بھی نہیں ہے۔ لا تجب العدة علی الزانية و هذا قول

ابی حنیفة و محمد کی گذافی شرح الطحاوی ( العالمگیری ص ۹ ۵ ۹ ج ۱ )(۱)

مطلقہ عورت کی عدت کا نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے ، (صوال) ہندہ زید کے مکان ہے اپنے والد کے مکان پر جل ٹنی اس نے بہ سبیل ڈاک تین طلاقیں بھیجے دیں تو کیادہ عدت کا خرج دے سکتا ہے یا نمیں اور مہر کاروپیہ بھی دے یا نمیں ؟

رجواب ٣٨٥) شوم برزمانه عدت كا نفقه واجب باور مر بهى واجب الاواب. المعتدة عن الطلاق تستحق النفقة والسكنى كان الطلاق رجعيا اوبائنا اوثلاثا حاملا كانت المراة او لم تكن

١١ قال محمد ان كان الجنون حادثا يؤجله سنة كالعنة ثم يخير المراة بعد الحول اذائم يبرا وان كان مطبقا فهو
 كالجب و به ناخذ كذافي الحاوى القدسي والفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثاني عشر في العنين ٢٦/١ ط
 ماجديه كولته )

٣) المحيلة الناجزة بحث حكم زوجه مجود ص ٥١ مطبوعه دار الاشاعت كراچى
 ٣) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الثالث عشر في العدة ١ ٢٦٥ ط ماجديه كوئته

كذافي فتاوي قاضي خان (هنديه ١٠٠)

جہاں شوہر کاانتقال ہواہے'عورت کوہ ہیں عدت گزارنی جانبنے. (سوال) مطلقہ عورت عدت کہاں رہ کر پوری کرے شوہر کے یہاں یا پنے والد کے گھر ؟ بینوا توجروا (جواب ۳۸۶) مطلقہ عورت کے لئے اپنے گھر میں جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی عدت پوری کرنی لازم ہے۔(۰)

مجبوری اور خوف ہو تو شوہر کے گھر کے بجائے والدین کے بہال عدت گزارہے!

(سوال) ہندہ کے شوہر زید کا انقال ہوازید کا کوئی مستقل مکان سکونت کانہ تھاباتھ زید اپنی پیماری سے پہلے اپنی ملازمت پر تھااور اس کے دہل و عیال سب ساتھ تھے زید مکان کی تلاش میں ضرور تھا گر اب تک کوئی مکان ملائہ تھا ایام علالت میں جس مکان میں زید رہتا تھاوہ اس کے اور اس کے بھائیوں میں مشتر ک تھااور چونکہ مکان جس میں اس کے بھائی ہیں بہت مختصر ہے ہندہ کو ایام عدت یمال گزار نے پر پر دہ کا ہند وہست نہ ہوسکے گا نیزیہ کہ اس مکان میں کوئی ایسا شخص جو ہندہ کی دلد ہی کر سکے نہیں ہے ہندہ اپنے سر ال کے ہو سکے گا نیزیہ کہ اس مکان میں کوئی ایسا شخص جو ہندہ کی دلد ہی کر سکے نہیں ہے ہندہ اپنے سر ال کے اوگوں سے مانوس نہیں کیونکہ اس کی شادی ابھی حال میں ہوئی تھی لہذ اان وجوہات بالا کی بنا پر ہندہ اگر اپنے والد کے گھر اٹھ جانے تو جائز سے یانا جائز ؟ میوانو جروا؟

(جواب ٣٨٧) زيد كے بھائى ہندہ كے غير محرم ہيں اور اگرور ثائے زوج ميں غير محرم بھى ہوں اور معتدہ كا حصد اس كى سكونت كے لئے كافى نہ ہو تو معتدۃ الوقاۃ كو زوج كے مكان سے اٹھ جانے كا فقيار ہو تاہے۔ لو كان فى الور ثة من ليس محرما لها و حصتها لا تكفيها فلها ان تخرج وان لم يخرجوها (د المحتار) (١٠)س كے ملاوہ اور باتيں جو سوال ميں مذكور ہيں فروج معتدۃ كے لئے شرعاً عذر سميں۔ واللہ الملم

دوسرے شوہرنے عدت میں نکاح کیا' تووہ نکاح فاسد ہے۔ اور وہ عورت پہلے شوہر کے لئے حلال نہیں ہوگی .

(سوال) ایک تشخص نے اپنی بیوی کو طلاق مغلطہ دی پھروہ بچھتایا حلالہ کرانے کی غرض ہے ایک شخص دیگر ے نکاح کرادیااور پھر طلاق دلوادی زوج اول کی طلاق سے سات مینے گزرنے کے بعد اس عورت کے بچہ

ر ١) الفتاري الهندية كتاب الطلاق الباب السابع عشر في النفقات الفصل الثالث في نفقة المعتدة ١/٥٥٥ ط ماجديد

 <sup>(</sup>۲) وتعتد ان معتدة طلاق و موت في بيت و جبت فيه ولا يخرجان منه الا ان تخرج او ينهدم بمنزل او تخاف انهدامه
 رالدر المختار٬ كتاب الطلاق٬ باب العدة٬ فصل في الحداد ٣٦/٣٥ ط سعيد كراتشي ،

<sup>(</sup>٣) هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب العدة' فصل في الحداد ٣٧/٣ ط سعيد كراتشي )

پید اہوااس سات مہینے میں نکات ٹانی اور حلالہ جھی ہوااب پید پیدا ہوئے ہے معلوم ہواکہ نکاح ٹانی عدت میں ہوا تھا جواب طلب میدامرے کہ کیا یہ نکاح سیجے اور میہ حلالہ معتبر ہوایا نہیں ؟

ایام عدت میں کوئی عورت زنت حاملہ ہو جائے تواس کا کیا تھلم ہے ؟

(سوال) زید بهنده راطلاق داد و دحد انطین زیر با بهنده زناکر دواز زناین زید بهنده باردار شد به قبل وطنع حمل بهنده راخالد نکاح نموده وطئ حرام کرد پس اندرین صورت اگر خالد بهنده راطلاق دید بعد وضع حمل نکاح بهنده بازوج اول بیخی زید درست شودیانه ؟ پیواتو جروا

(ترجمہ) زید نے ہندہ کو طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد زید نے ہندہ سے زنا کیااور اس سے ہندہ حاملہ ہو گئی پھر وضع حمل سے قبل ہندہ سے فالد نے نکال کرکے ناجائز سجت کی پس اس صورت میں اگر خالد ہندہ کو طلاق دید ہے تو وضع حمل کے بعد اس کا نکاح زوج اول بعنی زید کے ساتھ درست ہو گایا نہیں جمیعوا توجروا (جو اب ۲۷۹) نکاح خالد فاسد واقع شدیس ہندہ ہرائے زید حلال نشد ایس حکم ورال صورت است کہ وطی زید باہندہ اندر مدت عدت واقع شدہ باشد کیا اگر زید بعد انقضائے عدت زنا کر دہ یو دو ہندہ حاملہ برنا یود پہل نکاح خالد سیجے شدو ہندہ ہرائے زید حال شد۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

(ترجمه) خالد کا نکاح فاسد ہوائیں ہندہ زید کے لئے حلال شیں ہوئی بیہ تھم اس صورت میں ہے جب کہ

 <sup>(</sup>١) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الخامس عشر في ثبوت النسب، ٩٨/١ ط ماجديه كوئته
 (٢) الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة وما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه كوئته )

زید نے عدت کے اندر ہندہ سے وطی کی ہوں لیکن اگر انقضائے عدت کے بعد زنا کیالور ہندہ حاملہ برنا ہوئی تو خالد کا نکاح صحیح تھا، ہور ہندہ زید کے لئے حلال ہو جائے گی۔۔۔، محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'د بلی

الام عدت مين تكاح حرام ب.

(سوال) ایک شخص مولوئی محمد قاسم مدت ہے مسجد کے امام چلے آتے ہیں اتفاقا ایک ہیوہ عورت کا نکات جبکہ تین چار دن عدت کے باقی تھے انہول نے ایک شخص کے ساتھ منعقد کردیا حالانکہ پہلے انہوں نے تحقیق بھی کرلی تھی کہ عدت گزر چکی ہے یا نہیں لیکن نکاح کرنے والوں نے ان کو یہ بتایا تھا کہ عدت بتمامہ گزر چکی ہے ان کے کہنے پر اعتاد کر کے انہوں نے نکاح پڑھادی بعد میں سیجے حساب لگا کرد یکھا گیا تو چار دن ابھی باقی تھے لوگوں نے امام نہ کور کو اس خطاکی وجہ سے معزول کر دیاہے یہ نکاح غیر صبحے سمجھ کرایک دوسرے مولوی صاحب کو فیس کشر ہوں کے کر دوبارہ انکاح پڑھوادیا گیالور مولوی محمد قاسم کا بھی جدید نکاح کیا گیا۔ المستفتی نمبر ۲۵۱ مولوی محمد زمال خال الوب شکھ سنگھ سنگ لائل پور ۱۹ اذی الحجہ ۲۵۲ الھ م ۱۳ پریل

(جواب ، ۴۹) عدت کے اندر نکاح ناجائز ہے ، انگین اگر نکاح پڑھائے والے کو معلوم نہ ہویااس کود ھو کادیکر بتایا جائے کہ عدت گزر چکی ہے اور وہ نکاح پڑھادے تواس کے ذمہ کوئی مواخذہ نہیں اور اس کا ا بنا نکاح ساقط نہیں ہو تا ہاں معتدہ کا دوبارہ نکاح پڑھادینا چاہئے پس صورت مسئولہ میں مولوی محمد تاسم کا نکاح دوبارہ پڑھانا فضول تھااور ان کی امامت جائز ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لا

زمانه عدت میں کیا گیا نکاح باطل ہے

(سوال) ایک عورت چند سال ایک خاوند کے نکاح میں ربی اس کے بعد زوجین میں ناتفاقی پیدا ہو گئی اور عورت ناراض ہو کر اپنے والدین کے گھر چلی آئی یہاں آکر تنین سال ربی اس اثنا میں حاملہ ہزنا ہو گئی حاملہ

<sup>(</sup>۱) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته فالدخول فيه لا يوجب العدة ان علم انها للغير لانه لم يقل احد بجوازه فلم ينعقدا صلا (۱) الما نكاح المحتار كتاب الطلاق باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ۱۹۳۳ ه طسعيد كراتشي) (۲) الما لخذك به تكان مدت شريعة و الورزة لي مدت شريعت من متمر أثير : لا تجب العدة على الوانية وهذا قول ابي حنيفة و محمد كذافي شرح الطحاوي ( الفتاوي الهندية كتاب المطلاق الباب الثالث عشر في العدة ۱/۲۲ ه.ط ماجدية كوئنه ) (۲) وان كان المطلاق ثلاثا في الحرة و ثنين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها اويموت عنها كذافي الهداية (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيماتحل به

المطلقة وما يتصل به ٤٧٣/١ ط ماجديه كوننه ) (٤) قال الله تعالى : ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ( البقرة ٢٣٥) لا يجو، للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذلك المعتدة وكذا في السراج الوهاج ( الفتاوي الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ٢٨٠١ ط ماجديه كونه )

ہوئے کے بعد زائی نے عورت کے خاوند کورو ہے وے کر تین طلاق حاصل کرلی اور عدت کے اندراس سے اکاح کر لیا۔ آیا یہ جائز ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۵۰ مولوی محد زمال خال ' ٹوبہ تیک سنگھ ضلع لاکل پور اوادی الحجہ ۲۵۳ میں میں ایج بی ۱۹۳۴ء میں الم ۱۹۳۶ء

(جواب ۹۹۱) اس عورت کا نکاح عدت کے اندر ناجائز ہے حاملہ بالز ناکااس صورت میں نکاح جائز ہو تا ہے جب کہ وہ معتدة ندہویہ صورت جواز نکاح کی نہیں ہے۔، د، محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ ' د ہلی

#### طلاق اوروفات کی عدت میں فرق کیوں ہے؟

(جواب ۴۹۲) عدت وفات اور عدت طابق میں فرق کی وجہ یہ ہے کہ طلاق کی عدت مقرر کرنے کی وجہ استبرائے رحم ہے اور آئر چہ ایک جیش بھی استبرائے رحم کے لئے کافی ہے لیکن بیا اختال بھی ہے کہ جس خون کو حیف ہمجھا گیاوہ حقیقتہ حیف نہ وبلعہ حالت حمل میں کسی عارض کی وجہ ہے آگیا ہو اور حیض کے ماتھ مشتبہ ہو گیا ہو اس لئے احتیاطا تین حیض مقرر کئے گئے کہ تین مر جہ عادت معمودہ کے ماتحت خون آجائے سے بقینی طور پر فراغ رحم ثامت ہو جائے اور کسی قتم کا شک و شبہ حمل کاباتی نہ رہ نیز طاباق رجی ہو تواس مر داور عورت کوالیک کافی زمانہ غورہ فکر کے لئے مل جائے کہ دونوں اپنے اختلافات پر سکون واطمینان سے غور کر کے اجتماع واتنے کی صورت نکال سکیں ان وجوہ پر نظر کرتے ہوئے تین حیض کی مدت عدت کے لئے مقرر کرنے کی حکمت واضح ہو جاتی ہے۔ ہ

عدت وفات میں استبرائے رقم کے ساتھ ایک دوسری وجہ بھی شامل ہے اور وہ ہے کہ عورت اور مر د کاز دواجی تعلق شریعت کی نظر میں نمایت اہم ہے اور اس میں عورت کو زیادہ احتیاج ہے مرد کی وفات ہے عورت کو رت کو سخت صد مداور نقصال پنچا ہے شریعت نے اس مہتم بالشان تعلق کی وفات شوہر ہے منقطع ہو جانے پر اظہار تاسف اور سوگ کے لئے عورت پر عدت مقرر فرمائی ہے کہ اس عرصہ میں وہ ترک زینت کر کے اپنے فطری جذبہ کے ماتحت شوہر کی مفارقت کارنج ظاہر کرسکے اس کے بیا عدت صغیرہ اور بالغہ

ر ١ )اما نكاح منكوحةالغير ومعتدته والى قوله ) فلم يقل اجدبجوازه فلم ينعقد اصلا (هامش ردالمحتار 'كتاب الطلاق' باب العدة' مطلب في النكاح الفاسد والباطل ٢:٣ إ ٥ ط سعيدكراتشي )

<sup>(</sup>٢) وهى فى حق حرة.... بعد الدحول حقيقة او حكما ثلاث حيض كوامل لعدم تجرى الحيضة فالا ولى لتعرف براء ة الرحم والثانية لعضيلة الحرية (درمختار) وقال فى الرد (قوله فالاولى) بيان لحكمة كونها ثلاثا مع ان مشروعية العدة لتعرف براء ة الرحم اى خلوه عن الحمل وذلك يحصل بمرة فبين ان حكمة الثانية لحرمة النكاح اى لا ظهار حرمته واعتباره حيث لم ينقطع اثره بحيضة واحدة فى الحرة و الامة و زيد فى الحرة ثالثة لفضيلتها (هامش رد المحتار مع الدرالمختار كتاب الطلاق باب العدة ٣/٥٠٥ سعيد كراتشى)

اور بجوز سب کے لئے ہے اگر چہ صغیرہ اور آنسہ میں استبرائے رحم کی ضرورت نہیں تھی گر نکاح میں منسلک دو جانے کی وجہ سے موت شوہر براظهار تحسر کے لئے میں مناسب تھا۔

سغیرہ نا قابل وطی پر مطلقا اور کبیرہ غیر مدخولہ وغیر مخلوہ بہایر عدت طلاق لازم نہیں کہ وہاں استبرائے رہم کی ضرورت نہیں ہے گئر عدت وفات ان سب پراس لئے لازم ہے کہ اس کی حکمت مفارقت زوج پر اظہار حسرت ہے اور اس میں یہ سب عور تیں یکسال ہیں۔ ۱۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ و بلی

#### عدت کے اندر نکاح کرنے سے نکاح منعقد نہیں ہو تا

(سوال) زیر نے ہنرہ معتدہ ہے نکائ کیااور جماع بھی کر لیا چندروز کے بعد پنۃ چلاکہ نکاح کے وقت ہندہ کی مدت ختم نہیں ہوئی ہتی توالی حالت میں ناکے وگواہان اور زیرو ہندہ سموہ غلطی کے باوجود عنداللہ ماخوذ ہیں یا نمیں؟ اور نکاح ہوایا نمیں ؟اب زیرو ہندہ آپس میں کیا کریں گے ؟ المستفتی نمبر ۲۰۵نڈ براحمد پور نہیں کے ۲ رہی اللہ سیفتی نمبر ۲۰۵نڈ براحمد پور نہیں کے ۲ رہی اللہ کا اور سے اللہ کا میں ہوں کے ۱۹۳۵ء

(جواب ۴۹۳) اُکر نادانسٹی میں بیات ہو گئی تو کسی پر مؤاخذہ نہیں اور نہ ناکے کا نکاح ٹوٹا(و) اب زید اور ہندہ دوبارہ ایجاب و قبول کرئے تجدید نکاح کرلیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ کہ

### جس كوطويل مدت تك حيض نه آئے اس كى عدت كيا ہے؟

رسوال) ایک عورت مطاقہ جس کو طاباق ہوئے تقریباً تین ماہ کاعرصہ ہوادوسری شادی کرنا جاہتی ہے گر تقریبادس بارہ ماہ سے اس کو حیض آنابند ہو گیا ہے اور اس کی عمر جالیس سال سے بھی کم ہے الی صورت میں اس کی عدت کی میعاد کتنی ہے کتنے عرصہ کے بعد وہ دوسر انکاح کر سکتی ہے اور اس کو تل وغیرہ کے کسی قسم کے کوئی آثار نہیں ہیں۔المستفتی نمبر ۵۳۵ حفیظ اللہ (میرشے) ۲۰ ربیع الثانی سم سے اور اللی ماسور ۲۳ جو لائی

(جواب ٢٩٤) يه عورت ممتدة الطهر ب حنفيه كے نزديك تواس كى عدت حيض سے ہى بورى ہوگ تاآنكه ان اياس تك پنچ (٢) ليكن الم مالك كے نزديك ايك روايت ميں تو مينے دوسر كى روايت ميں سال ہمر تك

<sup>(</sup>١) انما وجبت العدة عليها وان لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى و مراعاة لحقه ( فقه السنة كتاب الطلاق بحث عدة غير المدخول بها ٣٢٦/٢ ط دار الكتاب الغربي بيروت )

<sup>(</sup>٢)اس لئے کہ یغیر حقیقت مال کے علم کے کوئی تلطی ہوجائے تو اس پر موافذہ نہیں : قال الله تعالیٰ :" لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها مااکتسبت" (البقرة: ٣٨٦)

 <sup>(</sup>٣) والعدة في حق من لم تحض حرة ام ام ولد لصغر بان لم تبلغ تسعا او كبر بان بلغت سن الايا س او بلغت بالسن و خرج بقوله ولم تحض الشابة الممتدة بالطهر بان حاضت ثم امند طهر ها فتعندبالحيض الى ان تبلغ سن الاياس جوهرة وغير ها ( الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٨/٣ ه ٥ ط سعيد كراتشي )

حیض نہ آنے کی صورت میں انقضائے عدت کا تھم دے دیاجا تاہے (۱) تو اگر کوئی سخت ضرورت لاحق ہو۔ اور نکاح ٹانی نہ ہونے کی صورت میں قوی خطرہ و قوع فی الحرام پاکسی ایسے ہی مفسدہ کا ہو توکسی مالکی سے فتو کُ لیکراس پر عمل کیاجا سکتا ہے۔ ۲۰ ہواللہ اعلم محمد کھایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

طلاق کے بیس دن بعد دوسرے شوہر سے نکاح

(سوال) یہاں پر جماعت المسلمین شافعی مذہب کے ملاصاحب نے ایک عورت کا نکاح پڑھایا وہ عورت البین شوہر سے طلاق ہیں روز آگے لے چکی تھی لیعنی اس عورت کواس کے شوہر نے اس نکاح سے ہیں روز آگے طلاق دیا تھا تین سال ہے وہ اپنے والدین کے گھر رہتی تھی شوہر اول کے پاس سیس گئی تھی۔ المستفتی نمبر ۱۲ شخ محمد بابا (ضلع رتاگری) ۲۵ شوال میں سال ہوری الا ۱۹ مین میں المحدودی ۱۹۳۱ء (جواب ۲۹۰۵) ہیں روز میں طہر و حیض کے لحاظ سے عدت بوری سیس ہو سکتی (۲) حالمہ کی عدت و صنع مہل ہو گئی سرجو تی میں روز میں طہر و حیض کے لحاظ سے عدت بوری سیس ہو سکتی (۲) حالمہ کی عدت و صنع مہل سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں ہو تی دوری ہو جا نے شوافع کے حمل سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں میں ہو تی دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں میں ہو تی میں ہو تی میں میں ہو تی میں ہو تی میں ہو تی دوری ہو جا نے شوافع کا میں میں ہو تیں دوری ہو جا نے شوافع کا میں سرجو تی میں ہو تیں دی ہو تیں دوری ہو جا کے شوافع کی میں ہو تی میں ہو تی میں ہو تی دوری ہو جا کے شوافع کی میں ہو تیں دوری ہو جا کے شوافع کی میں ہو تیں ہو تیں میں ہو تیں میں ہو تی ہو تیں ہو تیں ہو تیں ہو تی ہو تیں ہو تیں

حمل سے ہوتی ہے ۱۱۱۰وہ تو ممکن ہے کہ طلاق کے بعد ہی وضع حمل ہو کر عدت پوری ہوجائے شواقع کے نزدیک طہر کی مدت کم از کم پندرہ روزہ ۱۱۰۰دراکر طلاق طهر میں داتع ہوئی ہو تو دوطهر پورے اور درکار ہیں دواقع ہوئی ہو تو دوطهر پورے اور درکار ہیں دوراس کئے بیس روز میں عدت پوری ہوئے کا امرکان نہیں۔ محمد کفانیت انڈد کان اللہ له 'دبنی

(۱) وقوله من انقضائها بتسعة اشهر ، ستة منها مدة الاياس و تلائة منها للعدة ورايت بخط شيخ مشايخنا السابحاني ال المعتمد عند المالكية انه لا بد لو فاء العدة من سنة كاملة تسعة اشهر لمدة الاياس و ثلاثة اشهر لانقضاء العدة و كذا عبر في الجمع بالحول (هامش رد المحتار مع الدر المختار٬ كتاب الطلاق٬ باب العدة ٨/٣ ه ٥ ط سعيد كراتشي ) و ٢) قلت هذا ظاهر اذا امكن قضاء مالكي به او تحكيمه اما في بلاد لا يو جدفيها مالكي يحكم به فالضرورة متحققة. لهذا قال الزاهدي وقد كان بعض اصحابنا يفتون بقول مالك في هذه المسئلة الضرورة و هامش رد المحتار٬ كتاب الطلاق باب العدة مطلب في الافتاء بالضعيف ٣/٣ ه ٥ ط سعيد كراتشي )

(٣) اس نن كم الم الاحقيقة ك نزويك مدت إورى دوت ك كن أم الأنم ما تحدول دركار بين اور صاحبين ك نزويك محت أم الناش وال والحد والمعتمل في الرد والمعتمل في المحتمل في الرد والمعتمل في المحتمل في المحتمل في المحتمل المحتمل

(٥) فصل واما اقل الطهر بين الحيضتين فخمسة عشر يوما فهو قول ابي حنيفة و اكثر الفقهاء رالي ان قال ) ثبت ان افال الطهر خمسة عشر يوما والمحاوى الكبير للعلامة المناوردي الشافعي كتاب الطهارة باب حيض المراة وطهرها واستحاختها ١/٤٣٥ ط دارالفكر بيروت)

(٦) وتأثيرهذا الاختلاف في حكم المعتدة ان من جعل الاقرار الاظهار قال: ان طلقت في طهر كان الباقي منه وان فل قرناً فاذا حاضت و طهرت الطهر الثاني كان قرء اثانيا فاذا حاضت و طهرت الطهر الثالث حتى برزدم الحيضة الثالثة كان قرء أن ثالثان وقد انقضت عدنها ( الحاوى الكبير للعلامة الماوردي الشافعي كتاب العدد ١٩٠/١ - ١٩٠ ط دار الفكر بيروت )

عدت و فات میں ضرورت شدیدہ کے وقت عورت گھر ہے نکل عتی ہے

(سوال) عورت عدت میں ہاور آگر وہ مخارنامہ عام نہ کرے تواس کامال ضائع ہو تاہے اور مخارنامہ اس صورت میں ہو سکتاہے کہ حاکم گھر پر آگر د جنری کرے گا اس کواس کے سامنے پر وے میں ہو لناہو گا آیا تر عا اس کی اجازت ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ کے عبد الخالق صاحب صدرباز ارد المی ۵ ڈیقعدہ سم سے اس کی اجازت ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ کے عبد الخالق صاحب صدرباز ارد المی ۵ ڈیقعدہ سم سے سے دوری سے وہ میں کی اجازت ہے یا نمیں ؟ المستفتی نمبر ۲۵ کے عبد الخالق صاحب صدرباز ارد المی ۵ ڈیقعدہ سم سے سے دوری سے وہ میں کی اور سے دوری سے دو

(جواب ۴۹۶) عدت کے اندر یو لنابات کرنا تو منع نہیں ہے بلحہ اگر ضرور ت ہو تو عورت رجسری کرانے کے لئے رجسڑی آفس میں بھی جاسکتی ہے۔ ‹‹› محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ'

> کا فرہ عورت مسلمان ہونے کے بعد 'کسی مسلمان سے شادی کرے 'توعدت گزار نی ضروری ہے یا نہیں ؟

(سوال) ایک عورت قوم کھتری ہم تقریباً ۳ سال آگر مسلمان ہوتی ہے اور بیان ویق ہے کہ میر ایملا خوص خاو ندعر صد ایک سال ہے فوت ہو چکاہے ہیں اب مسلمان ہو چکی ہوں آگر شرع اجازت وے توایک شخص جس نے اس کو مسلمان کر لیا ہے اس کے ساتھ نکاح کر لوں لہذائس کا نکاح کر دیا ہے کوئی شخص کہتا ہے کہ اس عورت پر عدت لازم ہے اور نکاح نہیں ہوا ہے۔المستفتی نمبر ۵۵۹ مستری حاجی عبد الرشید (بہاولپور) مستری قعدہ ۳۵۴ھ میں افروری السماء میں میں ہوا ہے۔المستفتی نمبر ۵۵۹ مستری حاجی عبد الرشید (بہاولپور)

(جواب ٣٩٧) اگریہ قرار دیا جائے کہ وہ اسلام لانے کے وقت منکوحہ نہیں تھی بلتہ ہوئی تھی تواس پر کوئی عدت اور فی عدت واجب نہیں لیکن اگر اسکو منکوحہ قرار دیا جائے تو اسلام لانے کے بعد بقول صاحبین اس پر عدت واجب ہے دوراب ہو کے بیان کو تشکیم کیا جائے یا نہیں ؟ تواس کا جواب ہے ہے کہ اسلام لانے کے بعد اس کے بیان کو بطن غالب صحیح سمجھا جائے تو نکاح جائز ہے اور آگر کذب کے قرائن قائم ہول تو بعد عدت نکاح کی اجازت دی جائے۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد 'و بلی

 <sup>(</sup>١) و معتدة موت تخرج في الجديدين وتبيت اكثر الليل في منزلها لان نفقتها عليها فتحتاج للخروج حتى أو كان عندها كفايتها صارت كالمطلقة فلا يحل لهاالخروج فتح وجور في القنية خروجها لا صلاح مالا بدمنه كزراعة ولا وكيل لها (
 الدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب العدة فصل في الحداد ٣٦/٣ طسعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٢) ذمية غير حامل طلقها ذمى او مات عنها لم تعتد عند ابى حنيفة اذا اعتقد واذلك لانا امرنا بتركهم وما يعتقدون (درمختار) وقال فى الرد وفى قول صاحبيه نكاحها باطل حتى تعتد بثلاث حيض (هامش ردالمحتار مع اللبر المختار)
 كتاب الطلاق باب العدة ٣٦/٣ه ط سعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٣) في الخانية قالت: ارتد زوجي بعد النكاح وسعه ان يعتمد على خبرها ويتزوجها وان اخبرت بالحرمة بامر عارض بعد النكاح من رضاع طارى او نحو ذلك فان كانت ثقة اولم تكن ووقع في قلبه صدقها فلا باس بان يتزوجها الا لوقالت كان نكاحي فاسد او كان زوجي على غير الاسلام لانها اكبرت بامر مستنكر اى لان الاصل صحة النكاح رهامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣/٢٥ ط سعيد كراتشي )

#### بعدت ہے متعلق چند سوالات

رسوالی (۱) ۲۹ فروری ۱۹۳۱ء کو ایک شخص نے اپنی ہوئی کو ایک طلاق روبرو گوابان دی اور تح رہ ہمی کردی (۲) ۲ بارجی ہے ورت کو حالت چین رہی (۳) ۱ بارجی کو اس عورت کو ور سری کی اور کی اور کی کو اس عورت کو ور سری طلاق تح رہ کر کے بدون ثبت کر انے گواہی گوابان اور بغیر موجود گی گوابان انجیج دی گئی جس کے دینے اور جھیے کو فریقین تسلیم کرتے ہیں (۲) ۲۸ بارجی ہے ۱۲ بار بل تا حالت چین رہی (۵) ۱۲ بار بل ہے ۱۳۰ بر بل قالت میں رہی (۵) ۱۲ مئی ہے ۲۲ مئی تک حالت حیض رہی طلاق تمیں وی گئی فذکورہ واقعات کی روشنی میں سوالات حسب ذیل ہیں۔

(۱) جمیں کالج میں پڑھایا گیا تھا کہ طلاق کے بعد عدت کی مدت تین طهر ہوتی ہے کیا پہلا طهر ۲مار چ کواور دوسرِ اطهر ۲۸مار چ کواور تیسر اطهر ۲۲اپر مِل کو ختم نہ ہو گئے۔

(۲) اگر تختم ہو گئے تو کیاطلاق وعدت ۱۲۳ پر مل کو تکمل نہ ہو تنئیں ؟اگر تکمل نہ ہو نئیں تو کس تاریخ کو تکمل ہوں گی ؟

(۳) اگر تیسری طلاق نہ دی گئی ہو تو کیاوہ عورت عدت اور طلاق کے مکمل ہونے کے بعد بغیر کسی دوسر ہے۔ شخص سے نکاح و فراغت شرعی حاصل کرنے کے اس پہلے شخص سے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں ؟ (۴) آیاا کیک طلاق اور تین طبر کی خامو ثی اور دوطہر ول میں دو طلاق اور بعدہ تیسر سے طبر کے اختتام تک کن خامو شی ہے۔ اس شخص سے مکرر نکات کے جوازیر کیجھ فرق پیدائر تی ہے ؟

(۵) اگر سمایر مل سے ۱۳ ایر مل تک کے در میان کے عرصہ میں بعنی اس طهر میں تیسری طلاق دیدی جاتی تو پھر نکاح کب ختم ہو تااور عدت کب ختم ہوتی۔المستفتی نمبر ۱۳۳۸ شخ نمام حیدر کی اے امل ایل کی و کیل لاہور ہائی کورٹ ۱۳ محرم ۱۳ محرم ۱۳ میں ایر مل ۱۳ میں اور ایر میں ۱۳ میرم ۱۳ محرم ۱۳ میرو میں اور میں ایر میں ۱۳ میرو اور میں اور میں ایر میں ۱۳ میرو میں اور میں اور

(جواب ٣٩٨) (1) طلاق کی مدت کی مدت احناف کے یہاں تین حیض ہیں اور شوافع کے یہال تین ضہ (ا) میں نے جو جو اب دیاتھا وہ مذہب حنی کے اصول کے موافق تھا ۲۲ اپر مل کو بھی تین طبہ ختم نہیں ہوتے کیو نکہ اب عدت دوسر کی طلاق ۱۲ اماری کے بعد سے لی جائے گی ۲۷ مئی کو دوسر کی طلاق کے بعد سے تین حیض ختم ہوں گے اور اس وقت عورت عدت سے اصول حنفیہ کے ہموجب فارغ ہوگ۔ (۱)

<sup>(</sup>١) وإذا طلق الرجل امراته طلاقا باننا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى "والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء..... والا قراء الحيض عندنا وقال الشافعي الاطهار (الهداية كتاب الطلاق باب العدة ٢ / ٢ ٢ ٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

 <sup>(</sup>۲) و مبدا العدة بعد الطلاق و بعد الموت على الفور و تنقضى العدة وان جهلت المراة بهما اى بالطلاق والموت
 ( الدرالمختار ' كتاب الطلاق' باب العدة ٣/ ٥ ٢ ٥ ط سعيد كراتشى )

<sup>(</sup>٣) فاذا انقضت العدة ولم يراجعها بانت منه ( فقه السنة كتاب الطلاق بحث حكم الطلاق الرجعي ٢٠٤٤ ط دار الكتاب الغربي بيروت )

(٣) عدت کی تکمیل یعنی ٢٥ منی گزر نے كے بعد عورت خود مختار ہوگی اگر چاہے تو زوج اول سے دوبارہ افاح كر لے اور چاہے كسى اور سے تيمسرى طلاق نه ہونے كى صورت ميں طلاق بائن ہوتی ہے طاباق مغلظ نميس ہوتی اور طلاق بائن كے بعد سرف تجديد نكاح كرنا ہوتا ہے كسى دو سرے مرد سے نكاح كرنے كى اور بجد فراغت ہونى شوہر اول سے اكاح كرنے كے لئے حاجت نميں ہوتی۔(۱)

( س ) ۔ دوطہر ول میں دوطایا قیس دے کر انقضائے عدت تک خاموش ہوجانا حق تجدید نکاح پر اثر انداز شیس \*\*\*

حاملہ عورت کی عدت بچہ کی پیدائش ہے پوری ہوتی ہے

(سوال) زمانه نعدت وضع حمل جهه پیدا دو نے تک مانا جاتا ہے یا جب تک که عورت چالیس ون کا چله نه نمالے کیونکه حامله کی عدت وضع حمل جهه بیدا دورت کا مستفتی نمبر ۹۳۵ عبدالعلی خال (ریاست کھرت پور) کم رین الاول ۱۳۵۵ میراه م ۲۳ مئی ۱۳۳۹ء

ا جو اب ۳۹۹) عبر پیدا ہوت کی عدت نتم ہو جاتی ہے چالیس دن کا چلد نمانا انقضائے عدت کے لئے ازم نہیں۔ روز مجمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ الد"

نيه مد خوله عورت پر عدت نهيں گر جسکا شوہر مر جائے'

اس برم حال میں عدت ہے 'حیاہے بالغہ : ویا نابالغہ

رسوال) منکوح غیر موطوع کوطایاق دی جائے توامیر مدت سیس اور صغیرہ متوفی عنماالزوج پر عدت ب اس کی بیاد جہ ب المستفتی نمبر ۱۱۰۲ شیخ عبدالغی صاحب (ضلع الائل پور) ۱۹ جمادی الاول ۱۳۵۵ حدم ۱۳۵۰ می مرانست ۱۹۳۶ء

<sup>،</sup> ١ ، ١٥ كان الطلاق بائنا دون الثلاث فله ان يتزوجها في العدة و بعد انقضائها ( الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ومايتصل به ٢٠٢١ ط ماجديه كوئته )

٢٠ ايضا حواله سابقه
 ٣٠ وان كان الطلاق ثلاثا في الحوة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم
 بطلقها او يسوت عنها والاصل فيه قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة
 الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢١٩٩٦ ط شركة علميه ملتان )

رُكُ) و في حق الحامل مطلقا وضع جميع حملها لان الحمل اسم لجميع ما في البطن ( الدر المختار مع هامش ود السحتار 'كتاب الطلاق' باب العدة ١١٠٣ ه ط سعيد كراتشي )

(جواب و و ؟) متوفی عنها الزوج پر عدت براء ت رحم کے لئے نہیں بلکہ خاوند کی موت پر اظہار حسرت کے لئے نہیں بلکہ خاوند کی موت پر اظہار حسرت کے لئے ہاں لئے صغیرہ پر بھی واجب ہے۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'و ہلی

بیوہ حاملہ کا نکاح بچہ کی پیدائش سے پہلے جائز نہیں

(سوال) مساۃ ہندہ کاعقد زیدے کیا گیاباوجود کہ ہندہ حمل سے تھی اور کسی کواس کے حاملہ ہونے کا علم اوقت نکاح نہ تھا اب زید کے گھر ہندہ کی لڑکی سات ماہ کی دو مینے ہیں دن کے بعد پیدا ہوئی اب ہندہ سے دریافت کیا گیاکہ بیہ لڑکی تمہارے خاوند زید کی ہے تو ہندہ نے جواب دیاکہ نہیں باعد غیر کی ہے لہذا مسئلہ شرکی کی ضرورت ہے کہ زید ہے جو عقد ہوا تھاباوجود بندہ کے حاملہ من الغیر ہونے کے وہ عقد باتی رہاجائز ہوں کی ضرورت ہے کہ زید ہے جو عقد ہوا تھاباوجود بندہ کے حاملہ من الغیر ہونے کے وہ عقد باتی رہاجائز ہوں کی ضرورت ہے کہ زید ہے جو عقد ہوا تھاباوجود بندہ کے حاملہ من الغیر ہونے کے وہ عقد باتی رہاجائز ہوں گی کی ضرورت ہے کہ زید ہے جانیا کر دیا جادے یا نہیں جو پچھ حکم شریعت کے موافق ہووہ تج بیانہیں آگر نہیں تو تجدید نکاح ذید ہے جانیا کر دیا جادے یا نہیں جو پچھ حکم شریعت کے موافق ہووہ تج بر فرماکر تواب داریں حاصل بیجے۔ المستفتی نمبر ۱۳۲۲ مجمد اساعیل صاحب (دالی ) ۲۱ ذیقعد م

(جواب ۲۰۶) سائل نے زبانی بیان کیا کہ ہندہ مطلقہ تھی پہلے خاوند نے طلاق دی تھی طلاق کے تین ماہ بعد دوسر انکاح ہوالور نکاح سے دوماہ ہیں دن بعد بچہ پیدا ہوا تو لازم ہے کہ حمل طلاق سے پہلے کا ہو کیونکہ طلاق سے پہلے کا ہو کیونکہ طلاق سے پہلے کا ہو کیونکہ طلاق سے پانچ ماہ ہیں دن بعد بچہ کی ولادت اس کی مقتضی ہے (۱۰) اس لئے دوسر انکاح اندرون عدت واقع ہوااور ناجا تزہموا (۱۰) ب پھر از سر نو نکاح کرنا الازم ہے زید کے ساتھ از سر نو نکاح کردیناور ست ہے۔ ہوااور ناجا تزہموا رساند کی مقتصل ہو کہ کا بیت اللہ کان اللہ لہ 'و ہلی

نابالغه مطلقه بربھی خلوت کے بعد عدت ہے

(سوال) زید کی شادی ہندہ ہے ہوئی زید ہندہ کور خصت کرائے گھر لے گیا ہندہ اس وقت نابالغہ ہونازید کو اور اسکے والدین کو ناگوار و نالیندیدہ خاطر ہواپانچ چھ روز کے بعد ہندہ اسکے مال باپ کے مکان کے گھر پہنچادی گئیاس کو عرصہ زائدازیک سال قریب کے اماہ کے ہو تاہے کہ ہندہ اپنے مال باپ کے مکان میں ہے ذید نے اس کو کو صد زائد ازیک سال قریب کے اماہ کے ہو تاہے کہ ہندہ اپنے مال باپ کے مکان میں ہوتا ہے کہ ہندہ اپنے مال باپ کے مکان کو ترصہ بیں اس نے دوسری شادی بھی کرلی اب اگر زید نے ہندہ کو تحریک طلاق نامہ بایں مضمون کہ ہم نے تم کو بیک جاسہ تین طلاق دیدی لکھ بھیجا ہے دریافت طلب امر

(۲) وادا تزوجت المعتده بزوج احر نم جاء ت بوند ان جاء ب به لا قل من سنتين مند طلقها الاول اومات ولا قل من
سنة اشهر منذ تزوجها الثاني فالولد للاول ( الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الخامس في العدة ٥٣٨/١ ط مكتبه
ماجديه كوئته )

<sup>(</sup>۱) والعدة للموت اوبعة اشهر و عشر من الايام بشرط بقاء النكاح صحيحا الى الموت وطنت اولا ولو صغيرة او كتابية تحت مسلم والدر المختار مع هامش ود المحتار' كتاب الطلاق ' باب العدة ۳/ ، ۵ ه ط سعيد كواتشى ) وقال ايضا اذا كانت معتدة بت او موت وان امرها المطلق او الميت بتوكه لانه حق الشرع اظهارا للتاسف على فوات النكاح و الدر المختار مع هامش ود المحتار' كتاب الطلاق باب العدة ۳۱/۳۵ ط سعيد كواتشى ) واذا تزوجت المعتدة بزوج آخر ثم جاء ت بولد ان جاء ت به لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من تراب المعتدة بزوج آخر ثم جاء ت بولد ان جاء ت به الاقل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين من سنتين منذ طلقها الاول اومات و لا قل من سنتين من المنابع ال

٣١) ولا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذا المعتدة هكذا في السراج الوهاج ( الفتاوي الهندية كتاب النكاح الباب السادس في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١/٠٨٠ ط ماجديه كونيد ،

یہ ہے کہ ہندہ سرال گنی تو حسب دستورزمانہ دوایک شب تو خلوت ضرور ہوئی گربوجہ نابالغہ ہونے کے سجبت نہ ہوئی ایک صورت میں ہندہ کو عدت گرارنا شرموری ہوگایا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۳۲۸۔
سید نسیہ الدین صاحب (ضلع مو نگیہ ) الربیع الاول ۲۱ میں کے ۱۹۳۱ء
رجو اب ۲ ، ٤) ہندہ کو عدت گرارنی ہوگی کیونکہ مرابقہ کی خلوت میں عدت الازم ہوگی (۱)اور تھم کامدار طاقت پر ہے اور بعض فقماء نو سال کی لڑکی کے ساتھ خلوت کو صحیح اور دملی کے تھم میں قرار دیتے ہیں مدت خلوت فاسدہ میں الازم ہوتی ہے۔ (۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ له وبلی

أَسر دوماه يا في دن ميس تنين حيض آ ڪِئے بين 'تو عدت حتم ہو گئی (سوال) زید نے اپنی عورت منکوحہ مساۃ ہندہ کو تین طلاقیں سہہ کرروبرو گوابان کے دے کر عدالت میں بذرابیہ و کیل طاباق نامہ تح سر کردیا کہ میں نے اپنی عورت مساۃ فلال بنت فلال کو بموجب قانون شرعی کے تین طلاقیں دیدی میں اور اپنے اوپر حرام کر دیاہے آج ہے۔ میر اکوئی تعلق زوجیت کاعورت مذکورہ کے ساتھ نہیں ہے بعد گزار نے ایام عدت کے جہال جاہے نکاح کر لے بعد گزرنے ۲ ماہ پانچ دن کے عورت نے کہا کہ مجھے تین حیض گزر کیے ہیں جس گھر میں مطلقہ عدت پوری کررہی تھی اس گھر ہے بھی بعد تعتیق معلوم ہوا کہ تین حیض مطاقہ کے ختم ہو کیا ہیں لبذا بعد طلاق کے تین حیض جو کہ ماہ یا مجا دن کے اندر منتم ہو کیے میں نکاح کر دیا گیا بعد نکاح کے چندلوگول نے شبہ ڈال دیا کہ بیہ نکاح درست شمیں ہے ئیو نکار عدت مطاقلہ کی تین ماہ دس دن ہے بعد گزر نے تین ماہ دس دن کے نکاح ہو ناچا بنیے تھا لہذابعد تحقیق بدا الل شرعیه مطاقه کی عدت سے اور نکاح کے سیج ہونے یانہ ہونے سے مطلع فرمایا جائے۔المستفتی نمبر ١٥١٢ بيش امام لعل مير صاحب بونا حيصاؤني ١٠ بيع الثاني ٢٥ ساره ٢٠ جون ١٩٣٤ء (جو اب ۴ • ٤ ) عدت مطاقه کی تین حیض ہے بوری ہو جاتی ہے(»)اور دوماہ پانچے دن میں تمین حیض آ سکتے میں دیاہذا جب کہ عورت نے کہا کہ مجھے تین حیض آجکے اور مدت اتنی تھی کہ اس میں تمین حیض آسکتے تھے تو ، ١ ، والعدة في حق من لم تحض حرة ام ام ولد لصغر بان لم تبلغ او كبر بان بلغت سن الاياس او بلغت بالسن ولم بحص . . تلاتة اشهر أن وطئت في الكل ولو حكما كالخلوة ولو فاسدة كمامر( درمختار ) وقال في الرد ( قوله بان نبلغ تسعا) و قبل سبعا بتقديم السين على الناء المؤحدة و في الفتح والاول اصح وهذا بيان اقل سن يمكن فيه بلوع الانثي وتفييده بدلك تبعا للفتح والبحر والبهر لايعلم منه حكم من زاد سنها على ذلك والم تبلغ بالسن والسمي المراهقة وقد دكر في الفتح أن عدتها أيضا ثلاثة أشهر ﴿ وهي من لم تبلغ تسعا ﴿ هَامِشْ رَدُ الْمُحْتَارِ مَعِ اللَّهِ الْمُخْتَارِ ۚ كَتَابُ الطلاق باب العدة مطلب في عدة الصعيرة المراهقة ٣٠٥ ط سعيد ، (٢) وقدرت الاطاقة بالبلوغ و قيل بالتسع (هامش رد المحتار٬ كتاب النكاح٬ باب المهر٬ مطلب في احكام الخلوة ١١٤/٣ ط سعيد كراتشي ) (٣) و تجب العدة بحلوته وان كانت فاسدة لان تصويحهم بوجوبها بالحلوة الفاسدة شامل لخلوة الصبي كذافي البحر من باب العدة (هامش رد المحتار' كتاب النكاح' باب المهر' مطلب في احكام الحلوة ١١٤/٣ ط سعيد) (٤) وهي في حق حرة ولو كناسة نحت مسلم تحيص لطلاق ولو رجعيا او فسح بحميع اسبابه .... بعد الدخول حقيقة او حكما ثلاث حيص كوامل لعدم تجرى الحيضة ( الدر المحتارمع هامش و د المحتار : كتاب الطلاق باب العدة ٢/٤ ٥٠ و طِ سِعِيد كواتشي ) ( 🔉 ) اس کنے کہ انقضائے مدت کے لئے امام او حلیفہ کے نزو یک ممان مران مسائلے دن ور کار میں اور صالحتین کے نزویک مماز م انتالیس وال ولو بالحيض فاقلها لحرة ستون يوما (درمختار ) وقال بي الرد ( قوله ستون يوما) فيجعل كانها طلقها في الطهر بعد الوطء وبوحد لها اقل الطهر خمسة عشر لابه لاغاية لا كثر وأوسط الحيض خمسة لان اجتماع اقلهما نادر....و عندهما اقل مدة نصدق فيها الحرة تسعة و ثلاثون يوما ثلاث حيض بتسعة ايام و طهران بثلاثين ( هامش رد المحتار' مع الدر المختار'

كتاب الطلاق "باب العدة ٢٣/٣ ٥ ٤ ٢ ٥ ط سعيد كر اتشى )

یہ نکاح سیجے ہو گیا() جو لوگ کہتے ہیں کہ مطاقہ کی عدت تین ماہ دس روز ہےوہ غلط کہتے ہیں۔ محمد کفایت اللہ كان الله له ، و بلي

زمانه عدت والانكاح بإطل ہے 'اور بعد عدت والادر ست ہے

(سوال) زید نے آیک عورت مطلقہ ملات سے عدت کے اندر نکاح کرلیااور میال ہوی کی طرح رہائش كرنے لگے لوگول نے اعتراض كياكہ نكاح فاسدے تين حيض كے تمام ہو لينے كے بعد نكاح ہو تاہے جب سیجے ہوتا تو کسی دوسری جگہ جاکریہ بیان کیاعدت تمام ہو گئی ہے وہاں دوبارہ نکاح پڑھوالیا اب دریافت طلب چند چیزیں ہیں(۱) کہ اول نکائ جو عدت میں صرف ایک حیض کے گزر نے پر ہواوہ شر عامعتبر رہے گ با ساقط الاعتبار (٢) اس كے ہوئے سے عدت پر بھی يجھ اثر پڑے گايا نہيں (٣) عدت طلاق لينے ك و فنت ہے شار ہو گی یا نکاح اول کے بعد ہے تین حیض پورے کرنا لازم ہے (۴) اگر طلاق کے وقت ہے تین حیض بورے ہو کر نکاح ثانی ہوا ہو کیکن نکاح اول کے وطی بالشبہ کے بعد جب کہ تین حیض تاحال ہورے نہ ہوں توالیں حالت میں نکاح ٹانی سیجے و معتبر شر عامو گایا یہ بھی بمثل اول فاسد ہے ؟(۵) کیا خاد ندیوی میں عدت کے لئے مفارفت بھی ضروری ہے۔ المستفتی نمبر ۱۶۷۲ مولوی عبدالقدیر صاحب ( گوجرانواله) ۲ جمادی الثانی ۲ ۱۳۵ ه م ۱۳۵۳ کرسواء

ا جواب ) (از مولوی عبدالقد ریصاحب) (۱) نکاح اول جو صرف ایک حیض کے تمام پر کیا گیاوہ فاسد ہے اس اثناء میں جو منافع زوجیت حاصل کئے وہ سب حرام اور زنا کاری کے درجہ میں ہیں خاوند اور ہو ی پر بحیثیت مسلمان ہونے کے فرض ہے کہ ایک دوسرے سے علیحدہ رہیں اور جب تک سیمح اور جائز طور سے نكاح نه مو آپس ميں ملاپ نه كريس (٢) اگريد نكاح جوا ثناء عدت بين كيا گياہے نه موامو تا توعدت طلاق لين کے وقت سے شروع ہوتی الیکن نکاح فاسد کے ہونے سے جس میں وطی بشبتہ النکاح ہو چک ہے مستقل طور سے دوسری عدت واجب ہو گی البتہ ماہئے احناف اول عدت طلاق اور دوسری عدت کو تداخل ہے۔ پورا كرليناكا في كنت بين قال في الهداية ١٠١ ص ٥٠٤ اذا وطئت المعتدة بشبهة فعليها عدة اخرى و تد اخلت العدتان و تكون ما تراه المراة من الحيض محتسبا منهما فاذا انقضت العدة الاولى ولم تكمل الثانية فعليها تمام الثانيه الا موطوة معتده بالشبك متعدد صور تين فقهاءً في يان كي بين جن میں سے ایک بیہ بھی ہے کہ عدت میں کسی سے نکاح ہو گیااس سے اس شبہ سے جماع کر لیا تواس صورت میں دوسر كاعدت لازم بوجاتى بعقال في العناية على هامش الفتح (٣) ص ٣٨٣ ج ٣ عند تعديد صور الموطؤة بالشبهة المحكومة عليها بوجوب العدتين اذا وجب على المراة عدتان

<sup>(</sup>١) قالت مضت عدتي والمدة تحتمله وكذبها الزوج قيل قولها مع حلفها والا تحتمله المدة لا (درمختار ) وقال في الرد ( قوله قالت مضت عدتي) اعلم ان انقضاء العدة لا ينحصر في آخبار ها بل يكون به وبالفعل بان تزوجت بأخر بعد مدة تنفضي في مثلها العدة ( هامش رد المحتار مع الدر المختار ' كتاب الطلاق ' باب العدة ٣ /٣٣ ٥ ط سعيد كراتشي) (٢) الهداية "كتاب الطلاق باب العدة ٢/٥٦٤ طمكتبه شركة علميه ملتان (٣) العناية على هامش الفتح للعلامة اكمل الدين محمد بن محمود البابري" كتاب الطلاق باب العدة ١٥٠٤ ٣٢٣ ٢٠

ط مكتبه مصطفى الباني الحلبي بمصر

الى قوله او من جنس واحد كالمطلقة اذا تزوجت فى عدتها فوطيها الثانى و فرق بينهما تتداخلان عندنا و نحوه فى رد المحتارن من باب العدة عن الدرر تعليقاً على قوله فى المتن اذا وطئت المعتدة بشبهة ولو من المطلق – ال عبار تول سے صاف معلوم بوتا ہے كہ عدت من ذكات بوكرو طى كركے توبه وطى بالشه بوگى اوراس ميں جديد عدت مستقل لازم بوتى ہے البت اول عدت كودوس كى ميں مدغم كركے تداخل ہے دوتول كو تمام كيا جائے گا قال فى الكنز (۱) ص ١٤٧ تجب عدة اخوى بوطى المعتدة بشبهة النج . معلوم بواكه وطى بالشه بين موجب عدت ہے۔

( m ) ند کور ہبالا عبار توں ہے یہ بھی معلوم ہواکہ طلاق کے وقت سے تمین حیض پورے کر لیما نکاح ٹانی کی صحت کے لئے کافی نہیں جبکہ اکا ح اول جو کہ ایک حیض کے بعد ہواومان سے عدت اور ی نہ ہوجائے علمہ تفصیل سیاتی کی جبورت مد کورہ محررہ سابقہ نکاح ثانی جو طلاق کے وقت سے تین حیض بورے کہ کر ئراديا ہے وہ بھی نکاح فاسد ہی ہوا کیونکہ مبدء بعدت طلاق دینے کاوفت اس صورت میں نہیں ہے 'ہلحہ نکاح اول جوا کیے حیض کے بعد ہو الوراس میں وطی بالشبہ ہو ئی اس کے بعد مفار فت کر اکر عدت بوری کی جاتی اور اس ك بعد نكاح كياجا تاجب صحيح مو تاولبذا نكاح ثاني بهي قبل ازتمام عدت بي موكر فاسد موكا قال في الدر المختار (٢) من باب العدة و مبدء ها (اي العدة ) في النكاح الفاسد بعد التفريق. وعلى بالشه تكات فاسد میں مستقل موجب عدت ہے بہال ہے تنین حیض پورے کرائے جاتے جب نکاح ثانی درست ہو تا صرف طلاق کے وقت ہے بورے کر لینے کافی شہیں بلحہ نکاح اول جوایک حیض کے تمام پر ہواہے اس میں بھی وطی ہے عدت جب شروع ہوتی کہ زوجین میں تفریق ہوجاتی اور تفریق کرانے کا لزوم فقیاء کی أشر كات سے معلوم ہوتا كما نقله عن الدر المختار ١٠٠٠و مبدئها في النكاح الفاسد بعد التفريق و سیأتی تمامه اب نکاح ٹانی کا فساد دووجہ ہے ہواکہ (۱) عدت طائق کے وقت ہے بیوری کی گئی حالا تک ضروری بیہ تھاکہ نکاح فاسداول سے عدت بوری کی جاتی (۲) جب کہ مفارقت بین الزوجین شیں یائی گٹی اور نه متارکت کمابینه بلکه مستمرا خاوند به ی کاسا تعلق قائم ربا تواب عدت سوائے وجود شرط کیسے پوری مانی گئی۔ (س) معلوم ہو چکا کہ نکات ٹانی بدون تمام عدت ہوا ہے شرعاً یہ نکاح بھی بمثل اول فاسد ہو گانات ٹانی نے جو صرف تین کے عدد پر کفایت کی ہے اور بیہ تفتیش شیں کی کہ تین نکاح فاسد اول سے ہیں یاطلاق سے یا طلاق سے تین بورے کر لینے پر کفایت کی ہےوہ اس کی غلطی ہے نیز بلامقار نت وبلامتار کت حقوق زو جسیت قائم رہنے ہوئے عدت بوری مان لیمنا یہ بھی احکام شرعیہ میں مسابلتہ ہے اس جیتم بوشی ہے نکاح جو ہواہیے

١٠) الدر المحتار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق ' باب العدة ٣ ١٨ ٥ ط سعيد كراتشي

<sup>(</sup>٢) كنز الدقائق للنسفي كتاب الطلاق باب العدة ص ١٤٤ ط مكته امداديه ملتان

رُ ٣) الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣ ٢١ ٥ ط سعيد كراتشي

٤) المصدر السابق

قال في رد المحتاران من باب العدة معلقاً على قول الماتن و مبدنها في النكاح الفاسد بعدالتفريق السبب الموجب للعدة شبهة النكاح ورفع هذه الشبهة بالتفريق فلا يضر شارعته اس سورت میں متار کت پر بھی کفایت کرلی ہے بعنی اگر چہ مفارفت نہیں ہوئی کیکن خاوند نے زبانی اظہار متار کت زوجہ سے کرویاہے۔ تو بھی عدت شروع ہو سکے کی تگر صورت حاضرہ میں نہ مفارقت ہو تی نہ اظہار مَنَّارَ أَتْ يُنَ مَدَّتَ لَيْنَ مَنْ وَلَى لَهُ قَالَ فِي الدر المختار (٠)عطفاً على قوله التفريق المذكوره سابقا اوالمتاركة اي اظهار العزم على ترك وطنها بان يقول بلسانه تركتك بلا وطي و نحوه اس سے معلوم ہوا کہ صرف قصد متار کت تلبی طور ہے ہی کافی نہیں جب تک کہ طاہر اس پر دلیل نہ ہو اور و دا ظهار اسانی ہے سوہدون اظهار اسانی عدیت نہیں شروع کی جائے گی گنز میں جو صرف عزم ترک کہ دیا ت اس سے اظہار عزم مراد سے کما نبه علیه فی رد المحتار هناك قال فی العناية على هامش الفتح. ٣. ص ٧٨٧ ج ٣- والعزم امر باطن لا يطلع عليه وله دليل ظاهر وهو الا خبا ر بذلك بال يقول تركت و طأها او نحوه في الفتح . اس عنوم بواك نكاح قامداول كي بعد جب تك آغریق نمیں ہوئی اور نہ اظہار متار کت قولا ہواہامہ ہر ابر از دواتی تعاقبات داستے سرے ہوں اور ہیوی خادید کی طرح رہتے ہوئے عدت خمیں شروع ،وعتی ۔ولذا قال فی الفتح (۱۰)ص ۲۸۷ ج ۳ لا تثبت العدة مادام التمكن على وجه الشبهة قانما ولا ينقطع التمكن كذلك الا بالتفريق اوالمتاركة صريحا النانسل سوال ہے معلوم ہو تاہے کہ ہراہران کی رمائش میاں ہوی کی طرح ہوتی چکی آتی ہے کوئی متار کت یا مغار قت ان میں شمیں جو کی تواب نکات ٹائی عدت کے تمام پر جو سمجھا گیا ہےوہ غلط سے عدت بدون ان مذکور و وو صور تول کے تمام شیں ہوسکتی انکات ثانی بھی تعمل تمام عدت ہی ہوا ہے لبذازو جین کو چاہئیے کہ آپس میں مفارقت کرے تین حیض پورے ہو کر نکاح کریں ابتداء عدت جہجی ہے معتبر ہو گی کہ تفریق ہوجان یا تولی متار کت کیکن صرف قولی منار کت پر اعتاد کر کے نکاح غیر معتمد ہو گا کیو نک ناکے بعنی زوج اوجہ فست منمرطاس قابل سنمیں کہ اس پر اعتماد کیا جائے کہ بیہ حدود شرعیہ پر برابر قائم ہو گا از دواجی تعلق ہے! جتناب آبیا ہو گا ولبذا آئے بی ہے عدت بوری ہونی چاہئے اور نکاح جدید کران چاہئے اور تفریق اور متارکت کے بدون جو نکاح ہوا وہ فاسد ہے اور نکاح میں فاسد اور باطن ایک ہی حکم رکھتے میں ۔ من ہاب العدۃ قال فی ردالمحتار ١١٠ في بيان الفرق بينهما و عدمه لا فرق بين الباطل والفاسد في النكاح بخلاف البيع كما في نكاح الفتح والمنظومة اه - جزنيات فقهاء بهي اي كوجائة بين والله اللم

و ١ م هامش و د المحتار " كتاب الطلاق الباب العدة ٣ ٢ ٢ ٥ ط سعيد كراتشي

ر ٢ ) الدر المُحتار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب العدة ٢٠٣ ٥ قط سعيد كراتشي

و؟) العبانة مع هامش الفتح للعلامة اكبل الدين محمد بن محمود البابرتي؛ كتاب الطلاق؛ باب العدة ٤/ ، ٣٣ ط مكتبه مصطفى الباني الحلبي بمصر

<sup>،</sup> ٤ ) فتح القدير شرح الهداية لابن الهماء كناب الطلاق باب العدة ٤ ٣٣١ ط مصطفى الباني الحلبي بمصر ، ٤ ) فتح القدير شرح الهداية لابن العلمة كراتشي ، ٥ ) هامش رد المحتار : كتاب الطلاق باب العدة : مطلب في النكاح الفاسد والباطل ٢٠٣ ٥ ٥ ط صعيد كراتشي

پس صورت مسئولہ میں زید نے دوسر انکاح اگر زوج اول کی طلاق کی عدت پوری ہوجانے کے بعد کیا ہے تودوسر انکاح صحیح ہوگیا ہاں زید کے علاوہ کوئی تیسر اشخص اس عورت سے نکاح کر تاتو تفریق یامتار کت کے بعد وہ نکاح سیح ہوتا۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دبلی

عورت ایام عدت میں کہیں جاسکتی ہے یا نہیں؟ (سوال) کوئی عورت مطلقہ دوسر اخاد ند کرنے کے لئے اپنی عدت میں کسی مقررہ مکان میں بیٹھے وہال

ر ٢) واذا و طنت المعتدة بشبهة ولو من المطلق وجبت عدة اخرى لتجدد والسبب و تداخلتا والمرثي ص الحيض منهما رائدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب الطلاق" باب العدة ١٩/٣ ه ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>۱) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته فلم يقل احد بحوازه فلم ينعقد اصلا (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة مطلب النكاح الفاسد والباطل ١٦/٣ ه ط سعيد كراتشي )

ر٣) و مبدأها في النكاح الفاسد بعد التفريق من الفاضي بينهما ثم لو وطنها حد جوهره وغير ها.... اوالمتاركة اي اظهار العزم من الزوج على توك وطنها بان يقول بلسانه تركتك بلا وطء ونحوه ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار اكتاب الطلاق باب العدة ٢٧/٣ ٣٥ ه طسعيد كراتشي ؛

ر٤) لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذا المعتدة هكذا في السراج الوهاج ( الفتاوي الهنديه؛ كتاب النكاح؛ الباب الثالث في بيان المحرمات؛ القسم السادس المحرمات التي يتعلق؛ بها حق الغير ١/٠٨٠ طاماجديه؛ كونمه ) ٥١) الدر المختار مع هامش رد المحتار؛ كتاب الطلاق؛ باب الرجعة ٩/٣ ه ٤ طاسعيد كراتشي

ر ٦ ؛ الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق بات العدة ٣ ٤ ٢ ٢ ه ط سعيد كراتشي

ت دوسر ال کے مکان میں ویسے ہی خالی بیٹھنے کے لئے جادے توعدت میں نقصان ہوگایا نہیں کہ پہلے دن مدت میں شار کئے جا کھیں گے یا نہیں آگر عدت ٹوٹی ہے اور نئے سرے عدت کے دن شار نہیں گئے اور کے بہلے کے دن شار کر فئے بیٹنی تین حیض کن لئے اور نکاح کر لیا تو یہ نکاح ہو گیایا نہیں یا پھرسے عدت کر کے نکاح کیا جائے گا؟ المستفتی نمبر ۱۸۱۸ آدم محمد او سف (بہر انچ) ۱۲۸ جب ۱۸۵۳ھ م ۲۸ ستبد کے ساتھ

(جواب 6 • 3) بلا ضرورت مطلقہ کو اپنے گھر ہے باہر شمیں جانا چاہئے (ا) لیکن آگر چلی جانے تو عدت کے دن از سر نو شار شمیں کئے جائے گزرے ہوئے دن بھی عدت میں شار کئے جاء نمیں گے اور سب دن شار کئے عاء نمیں گے دار سب دن شار کے عدت پوری ہوجائے پر زکاتے جائز ہو گا۔ (۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ لد 'و ہلی

# عدت ختم ہونے پر نکاح کر ایا؛ معلوم ہواکہ حمل ہے 'توعدت کا کیا ہوگا'اور نکاح سجیح ہوایا نہیں ؟

(جو اب ٣ ، ٤) عوه کی عدت گزرجائے ہے کیام ادب ایجن خاد ند کی موت پرچارماہ دس روز گزرنے کے معد نکاح کر لیا تھا تو گویا شوہر اول کا بچہ قرار پائے گا عد نکاح کر لیا تھا تو گویا شوہر اول کی و فات کے نوسوانو مہینے کے بعد بچہ ہوا توبیہ بچہ شوہر اول کا بچہ قرار پائے گا معد اور شکاح کا عدت کے اندر منعقد ہونا قرار دیا جائے گااور بیہ انکائے ناجائز ہو گاڑی)اور اگر شوہر اول کی موت پر

۱ و بعدد ان اى معتدة طلاق و موت في بيت و جبت فيه ولا يخرجان منه الا ان تخرج او ينهدم المنزل او تخاف بهدامه او تلف مالها او لا تجد كراء البيت و نحو ذلك من الضرورات فتخرج لا قرب موضع البه والدر المحتار ا مع هامس رد المحتار اكتاب الطلاق اباب العدة ٣٩٩١٣ ط سعيد كراتشي )

<sup>.</sup> ٧ . قال اللدنعالي ولا تعزموا عفدة الكاح حتى يبلغ الكتاب اجله والبقرة ٢٣٥) ٣ . وإذا تزوجت السعندة بزوح أحر نه جاء ت بولد إن جاءت به لاكثر من سنتين منذ طلقها الاول او مات ولا قل من سنة اشهر منذ تزوجها الثاني فالولد للاول والفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الخامس عشر في تبوت النسب ١ ٨٣٨ ط ماجديه كونه )

<sup>،</sup> ٤ ، اما نكاح منكوحة الغير و معتدنه . . . فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا رهامش رد السحتار كتاب الطلاق باب لعدة مطلب في اللكاح الفاسد والباطل ٣ ١٦ ٥ ط سعبدكواتشي ؛

زیاده مدت گزر چکی تھی لیعنی دوسال ہو چکے تھے تو یہ حمل زناکا ہوگاں اور نکان جائز قرار دیاجائے گاں مگر سے کا نب شوہر دوم ہے اس صورت میں بھی ثابت نہ ہوکا کیونکہ تاریخ نکان ہے جیھے مہینے سے پہلے سپہ ہو گیا تو اس شوہر کا چ نہیں ہے، ہم طال پہلی صورت میں تو نہ تو عورت دارت ہوگی نہ بچہ اور دوس ی صورت میں عورت کو میراث ملے کی بچہ کو نہ ملے گی ماور سپلی صورت میں تجدید نکان الذم سخی دوسر ی صورت میں تجدید لازم نہ تھی جس کی بھی صورت میں زید کی میراث بھا نجہ کو ملے گی اور دوسر ی صورت میں جبانداد کا ربع بیوی کو اور ۲۲ سے بھانچہ کو ملے گا۔ دی محمد کا بیت اللہ کان اللہ لا دی بلی

عدت وفات میں بیوی کانان و نفقہ شوم کے ترکہ میں سے نہیں دیاجائے گا

(سوال) جب خاوند انقال کر کیا تواس کے وارث پر مہ وعدت کا نفقہ واجب ہے یا نہیں ؟المستفتی فہر ۱۸۵۸عبدالر حمٰن (خاندیں) • ۳رجب ۱۳۵۲ھ مہدا توبر کے ۱۹۳ء

(جواب ۷ • ٤) زوج متوفی کے ترکہ میں سے زوجہ کا مہر ادا کیاجائے کا ۱۱ اور عدت کا نفقہ ترک میں نہیں دیاجائے گا۔ (۵) گھر کفایت اللہ کان اللہ لہ و کلی

مطلقہ عورت عدت گزرنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے البتہ عدت کے اندر جو ہمبستر کی ہوتی ہے 'وہ حرام ہے (سوال) ایک شخص نے ایک دوس سے شخص ہے اس کو پڑھ روپ دیکراس کی عورت کو مطلقہ کرایااوراس

١) وان جاء ت به لاكثر من سنس مند طلقها الاول او مات ولا قل من سنة اشهر مند تزوجها الثاني لم يكن للاول ولا لنتابي عتاوى إلهندية كتاب الطلاق الباب الحامس عشر في نبوت السب ١ ٥٣٨ ط ماجديه كوئمه)

الماري الهندية كتاب الطلاق المات التالت عشر في العدة على الرابية هدا قول ابي حيفة و محمد كدافي شوح الطحاوي (١) يوند مدية كتاب الطلاق المات التالت عشر في العدة ١ ٥٢٦ ط ماجديه كوننه)

(٣) وادا نروح الرحل امرة فحاء ب بالولد لا قل من ستة انشهر مند تروجها لم يشت نسبه وان جاء ت به لستة اشهر فصاعدا يثبت بسبه منه اعترف به الروج او سكت (الفتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب الخامس عشر في ثبوت النسب ٢٦/١٥ ط مكتبه ماجديه كونيه)

(س) اس لئے کے پہلی صورت میں نکاح فاسد شااور استمثاق ارث کے نے نمان کا سیخ ہونا شہ دری ہے ویستحق الارث بوحم و سکاح صحیح فلا توارث بفاسد و لا ماطل اجساعا (در محنار) وقال فی الرد رفوله و نکاح صحیح) ولو بلا وطاء و لا حلوة احساعا رقوله فلا توارث بفاسد ، هو ما فقد شرطا من شروط الصحة کشهود و لا ماطل کنگاح المتعة والموقت وال حماعا رقوله فلا توارث بفاسد ، هو ما فقد شرطا من شروط الصحة کشهود و لا ماطل کنگاح المتعة والموقت وال حملت المدة او طالت فی الاصح رهامش و د المحتار مع الدر المحتار اکتاب الفرائض ۲۰۲۳ ط سعید کراتشی الله مراب و رقول شرائ آدی ہے ثابت شیم البذاء ہی صورت میں دول شیم ایک فقط و الله اعلم

(۵) هو كل قريب ليس بدى سهم ولا عصم ولا يرت مع دى سهم ولا عصبه سوى الروجين لعدم الرد عليهما فيا حد المعرد جميع المال درمحتار ، وقال في الرد ( فوله فياحد الصفرد ) اى الواحد منهم من اى صنف كان جميع المال اى او ما بقى بعد فرص احد الروحيس و هامش ود المحتار مع الدر المحتار اكتاب الفرائس باب توريث ذوى الارحام ٧٩٢٬٧٩١/٢ طرسعيد كواتشى )

(۱) اس گنز کے میر قرض کی طرح ہوتا ہے اور میت کے قرکے کو تقتیم سرے ہے قبل اس پر ماجب ایاماء قرض اواکہ ناضرور کی ہوتا ہے۔ لہذا میر کی اوائیلی تقسیم قرکہ ہے تعلیم کا صروری ہے۔

٧) لا يقفه لمتوفى عنها روجها لان احتبًا سها ليس لحق الزوح بل لحق الشرع ، الهداية كتاب الطلاق باب النفقة ٢/٣ ٤ ع ط مكتبه شركه علميه ملتان ) عورت کواپنے گھر میں رکھ چھوڑااور مطاقہ کرانے کے بعد وس دن تین ماہ جب گزر کے تواب است نکا آ کر لیااور نکاح کے بعد کااس کو حمل بھی رہ گیااوران وس دن تین ماہ بیس عورت کو تین حیض بھی یقینا ہو گئے اور اس عوصہ میں اس ہے جبستر بھی ہوتار ہا تواب یہ نکاح جواس عرصہ کے بعد کیا گیا شرعاً درست ہیا فہرست نہیں ؟المستفتی نہیں ہوناہ عبدالرحمٰن صاحب (گوڑگانوہ) ۲۲ شعبان ۲۵ سام ۱۳۰۰ کتوبر ہو ۱۹۱۰ فہرست کا جواب کہ علی عدت کے اندر جبستری توحرام واقع ہوئی لیکن اگر عورت کو تین حیض آ کئے تواس تھنمس کا ذکال جو تین ماہ وی عدد ہوا منعقد ہو گیا اور نکاح کے بعد وہ اس کی ہوگئے۔ ان کہ کہ عابت اللہ کا نال اللہ اللہ وہ بلی

• طاقہ عورت عدت طلاق میں تسی مجبوری کی وجہ سے گھر سے نکل سکتی ہے یا نہیں ؟ اسوال طلاق کی مدت سی مجبوری ہے اس گھر میں بوری نہ کر سکے تواپنے میکے میں کر علق ہے یا نہیں یا اور کوئی صورت اس ہے آسان ہے؟ المستفتی نمبر اے 19 نیاز محمد خال (روہ بتک) کے ۲ شعبان ۲ ہے۔ اور کوئی صورت اس ہے آسان ہے؟ المستفتی نمبر اے 19 نیاز محمد خال (روہ بتک) کے ۲ شعبان ۲ ہے۔ اور کوئی مورت ا

ر جو اب ۹۰۹) اگراس گھر میں مدت بوری کرنا ممکن نہ ہو تو پھر جس گھر میں منتقل ہووہی گھر عدت کا گھر ہوجا تا ہے۔ (۱۰) تھم کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

ایام عدت کا نفقہ مذمہ شوہر واجب ہے

(سوال) زیدانی موی کے چال چلن سے مشکوک تھاکہ بیشی والوں کے اسرار پراس نے ہٹر انطابی مود کور سے اور کھانی کا ثبوت و بناہو گااوراس در میان میں زید کس فتم کا تعلق خلوت و فیرہ بھی نہیں رکھے گا چنانچ اس در میان میں زید کی میوی ابنا چال چلن میں زید کس فتم کا تعلق خلوت و فیرہ بھی نہیں رکھے گا چنانچ اس در میان میں زید کی میوی ابنا چال چلن نہیں نہ در کھ سے اور ناجائز طریقہ سے حاملہ ہوگئی زید نے اس کو حاملہ پاکر طلاق دیدی تواب سوال طلب امرید نے کہ جب کے زیدائید عرصہ سے نابی میوی ہے والیا تھانہ خلوت کر تا تھا توابام بعدت کے کسی نان و نفقہ دیا ہے کا ذمہ دار ہوسکتا ہے یا نہیں ؟ المستفتی نہر ۱۰۰۱ خداعش مولاعش (بلعد شر) ۵ رمضان میں اور م

ر جو اب ۱۰ کئی سدت کا نفته زید که ذمه : و گادی کیونکه وه بهر حال زید کی منکوحه تقی اور زید کی طلاق کی عدت میں ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'ویلی

<sup>(</sup>۱) است أن كر ندت شرائل الحال به الله تعالى "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله" (البقرة ٢٣٥) وتعتد ان اى معتدة طلاق و موت فى بيت وجبت فيه ولا يخر جان منه الا ان تخرج او ينهدم المنزل او تخاف انهدامه او تنف مالها اولا تجدكراء البيت وبحو دلك من الضرورات فتخرج لا قرب موضع اليه (الدرالمختار مع هامش رد السحتار" كتاب الطلاق باب العدة فصل فى الحداد ٣٦/٣٥ ط سعيد كراتشى) . " و تجب لمطلقة الرجعي والماني والفرقة بلا معصية (الدرالمختار" كتاب الطلاق باب النفقة ٣١/٥٠ ط سعيد

شوہر کے انتقال کے وقت ہوی جہاں تھی وہیں عدت گزارے!

(سوال ) میں نے ایٹے کڑئے کی شادی کی مختمی ابھی تک ر خصتی نہیں ہوئی مختمی کہ کڑ کا قدمار ہو گئیا اور م کی مرنے ہے ایک روز تعبل اس کی بیوی آئنی لائے کی سے ال والوں نے اپنی لاکی کے لے جانے کا تقاضہ نیا ہم نے بیوی کو نہیں بھیجاابھی تک عدت کے دن بھی پورے نہیں ہوئے اب پھروہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری لڑ کی کو بھیجے دو ہم کو بیہ اندیشہ ہے کہ وہ کچر اپنی لڑ کی کو نہیں بھیجیں گے اس مساۃ کا ایک دیور بھی ہے وہ حقد ار ب اور جم مذہب حنی میں عدت کے در میان میں نکاح ہو سکتا ہیں المستفتی نمبر ۲۱۱۳ عبد المجید كذيكايارى (صلع سمار نبور) واشوال ١٥٥ ١١ه م ١١ د سمبر ١٩٣٤ء

(جواب ۲۱۱) عدت کے اندر عورت کو متوفی شوہر کے مکان میں رہنا اازم ہے(۱) مگر عدت کے بعد وہ ا ہے میکے کو جا سکتی ہے اور دیور کا اس پر کوئی حق شیس ہے 'وہ اپنی مرضی ہے جہاں جاہے نکا ہے کر علتی ہے دیور کے ساتھ نکاح کرنے پر اس کو کوئی مجبور شیں کر سکتار وراس کا مهر خاوند کے ترکہ میں ہے ادا کریاد وراہور اس کو حصہ میراث دیناواجب ہے ہیں عدت کے اندر نکاح حرام ہے۔ دی محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'دہلی

> جب تک عورت الی عمر میں ہے جس میں حیض آنے کے قابل ہے تواس کی عدت تین حیض ہے

(سوال) ایک مخص نے ایک عورت کو ۲۶جون کے ۱۹۳ء کو طلاق دی اور ۲۶جو لائی کے ۱۹۳ء کو ایک ماہ ہو تا ہے اور ۲۱ اگست بے ۱۹۳ ء کو دوماہ ہوتے ہیں اور ۲۶ تتمبر بے ۱۹۳ ء کو تین ماہ ہوتے ہیں یعنی کل ۱۳۴ ہوم آم تین ماہ ہو نے اور پھر ہندہ کو حیض بھی تین نہیں گزرے جو نکہ ہندہ کو حیض تین سال میں آتے ہیں اور ہندہ ئی کود میں ایک دی ماہ کاشیر خوار بچہ بھی ہے اس کے لئے جناب والا فرمادیں کہ ہندہ کا نکاح سابوم سم تمین ماہ میں ہوایا نہیں ہوااور حیض کے لئے بھی مدت جو ہوتی ہے اس میں ۳ یوم کم ہوئے ہیں آیا کہ ان کا نکات جائز ت يانتيل؟المستفتى نمبر ٢٢٠٩ في ممرساحب رياست جنيد ١٤ اذيقعده ٢ ١١٥ م ٢٣ جنوري ١٩٣٨ع (جواب ٤١٢) عورت جب كه قابل جيش ي (ليمني ابهي اس كي عمر حيض آنے كے قابل ب) تواس كي مدت نتین حیض میں ۱۰ اجب تمین حیض آلجیکیں گے تب مدت منتم ہو گی اور نظام جائز ہو گا انقضائے عدت

<sup>(</sup>١) وتعتد ان اي معتدة طلاق و موت في بيت و حبت فيه ولا يحر حال هنه الا ال تحرح او ينهده السول او تحاف الهدامه او تلف مالها و الدر المحتار مع هامني و دالمحنار ؛ كتاب الطلاق باب العدة ٣ ، ٥٣٦ ط سعيد كواتشي

ر ۲) قال الله تعالى " فلا تعضلوهن أن يمكحن أرواجهن أدا تراصوا بيسهم بالمعروف" (البقرة ۲۳۲) ۲۰ قال الله تعالى " و أتوا النساء صدفتهن نحلة " (البساء في مركاه الرناشي كومره البسبت اور بساس المانمين بيام. السكانقال دو آبيا ووه شوم متوفى كوم قرنس بيا بندامهر في الاستكى شوم كاترك بين بيا النسم تركد بيان ضروري بنا المعلى بتركة السبت حقوق اربعة مرتبة الاول \_ يبدا بتكثيبه و تجهيره من عير نبدبر ولا تقصير ثم تقصي ديونه من حسيع ما غيي من ماله ( السراجي في الميراث ص ٣ ط مجيديه ملتان )

<sup>(</sup>٤) قال الله تعالى " وللساء نصيب منا ترك الوالدان والا فربون مما قل منه او كثر بصبا مفروضا "رائنسا، ١٠) ٥) لا يجوز للرحل أن يتروج زوجة غيره وكذلك المعتدة كذافي السراح الرهاج زائد إن الهندية أكتاب المكاح الباب

النالب في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بني عن أبي. ١ مد١ ف ماجديه كويله )

٩٠، وهي في حق الحرة تحيص لطلاق او فسح تجميع أسانه بعد الدحول حقيقه او حكما ثلاث حيص كوامل الدو لسحتار مع هامش رد المحتار : كتاب الطلاقي . ب العدة ٣ ٤ . ٥ 6 ط سعيد كراتشي )

#### ت ملے نکاتے جائز شمیں۔ ١١٥ محمد کشایت انتد کان اللہ اوالی

ندت کے دوران جو نکاح ہوا'وہ سیجے نہیں اور جوبعد میں ہواوہ سیجے ہے

(سوال) مساقہ بول کواس کے شوہر نے تین طاباق تحریری کاغذاکی روپید پر دیدی تھی بعد عدت وہ میرے نکاح میں آئی اب عرب ویرہ ماہ کا بواکہ وہ میرے یہاں ہے گھر شوہر اول فتح محمہ کے ہاس جلی گئی اور بغیر طابق اور بغیر نکال کے وہ اس کے ہاس ہاور مساقہ ہول کے لڑکا ایک سالہ گود میں ہے بعد ہوئے ہوا کے مساقہ نہ کور کے ایام حیض عرب وہ اس کے ہاس سال کے بعد آیا کرتے ہیں جس وقت مجھ سے نکاح ہوا اس کو طلاق کے وقت ہے عرصہ تین ماہ ہو چکا تھا بعنی عدت طلاق تین ماہ ہو چکے تھے لہذاوہ عورت میرے اس کو طلاق کے وقت ہے عرصہ تین ماہ ہو چکا تھا بعنی عدت طلاق تین ماہ ہو چکے تھے لہذاوہ عورت میرے نکاح میں ہے یا نہیں اور میرا نکاح درست ہے یا نہیں اب اس کا شوہر اول فتح محمہ یہ کتا ہے کہ میں اس کو روز یہ دو یتا ہوں اور اپنے پچول کی پرورش کر اتا ہوں کیا بغیر میر نی رضا مند نی وہ اپنے پول کی پرورش کر اسکتا ہو یہ یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۲۲۲۲ نظیر خال سپاہی ریاست جنید ۲۲ ذیقعدہ ۲۵ سے میں میں اور عربی کر اسکتا ہوں کہا ہوں کا جنوری

(جواب ٢٩٣) عدت تين حيض آنے ہے پورى ہوتى ہوں اگر شوہراول كى طلاق كے بعد تين حيض آئجنے ہے تو تمہارا نكاح درست ہوكيا تھااوراس صورت ميں شوہراول كو بيد حق منميں كہ وہ اس عورت كو تيمارى اجازت كے بغير پچول كى پرورش كے لئے ركھ سكے ليكن اگر شوہراول كى طلاق كے بعد اس كو تين حيض منميں آئے ہے كہ تم ن نكاح كر ايا تووہ نكاح عدت ميں ہونے ہے ناجائز ہوادہ منميس الذم ہے كہ است عليحدہ كر دو۔ محمد كفايت اللہ كان اللہ له و بلی

نعدت کے بارے میں ایک جواب پر اشکال اور اس کا جواب

(سوال) ہندہ سے خلوت صحیحہ واقع ہو چکی ہے بعد کو ہو جہنا چاقی ہندہ اپنے والدین کے گھر مقیم رہی ہورے تین ہرس کے عرصہ میں ہندہ سے کوئی اولاد ہوئی بعد تین ہرس کے عرصہ میں ہندہ سے کوئی اولاد ہوئی بعد تین ہرس کے عرصہ میں ہندہ سے کوئی اولاد ہوئی بعد تین ہرس ہندہ کو طلاق دے دی تو جناب نے ہندہ پر تین حیض عدت واجب قرار دی اور علت عدت حضور نے اظہار حزن وسوگ تحریر فرمائی۔ جو لہا گزارش ہے کہ صورت ندکورہ میں ہندہ تو قید سے آزاد ہوئی

 ر۲) وهى فى حق حرة ولو كتابية تحت مسلم تحيض لطلاق ولو رجعيا او فسخ بجميع اسبابه..... بعد الدخول حقيقة او حكما ثلاث حيض كوامل رالدر المختارمع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٤/٣ ه ط سعيد كواتشي)

<sup>(</sup>١) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته ..... فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب العدة' مطلب في النكاح الفاسد و الباطل ١٦/٣ ٥ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته.... فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا (هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ١٦/٣ ه ط سعيد كراتشي ) وقال في الهندية لا يجوز للرجل ان يتزوج زوجة غيره وكذا المعتدة هكذا في السراج الوهاج ( الفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي يتعلق بها حق الغير ١/٠ ٢٨ ط مكتبه ماجديه كوئشه )

کیونکہ خاوند نے تین ہرس نان د نفقہ وغیرہ تک ایک کوڑی بھی نہیں دی توبہ تفرقہ ہندہ کے لئے نعمت غیر متر قبہ ہے اور مرزدہ آئے ایت ۔ تواب حزن وسوگ کا اظہار خلاف عقل و خلاف قیاس ہے علت تحریر کروہ جناب کی مقصود ہے لہذا معلول کا مفقود ہونا اظہر من الشمس ہے اس لئے وجوب عدت خلط ہے۔ المستفتی نمبر ۱۹۲۳ شیر محمد عبای ۲۶جادی الاول ۱۳۵۹ حرولائی ۱۹۳۰ء

(جواب 1 1 2) میرے کہنے جواب کی نقل آپ بھیجت تو میں دیکھتاکہ میرے پورے جواب کا مطلب کیا تھا۔ خالبا آپ نے یہ تکھاہوگا کہ عدت کا تقر رہراء ترح کے لئے ہوا ہے پس جب کہ الی صورت ہو جواب ملاق کا شہنہ نہ ہو مثانا عورت کی سال ہے فاوند ہے جدا ہو تواس پر عدت واجب نہ ہو فی چا ہئے اس کے جواب میں غالبًا میں نے لکھا ہوگا کہ وجوب عدت کے صرف میں وجہ شہیں ہے کہ براء ترح معلوم ہو جائے اور یہ ہی کہ ہو جائے اور علی عدت واجب ہو نے کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ براء ترح معلوم ہو جائے اور یہ ہی کہ معلوم ہو جائے اور یہ ہی کہ معلوم ہو جائے اور یہ ہی کہ ایک تعلق اور نظام عالم کی بقاء و ترقی کا فیل ہے اور دوام کا مستحق ہے اور جب سے منظم ہو تو وجب افسی ہو تو دوجہ پر خواہ وہ صغیرہ یا آئے ہو سوک بھی از مہد ہو تو دوجہ پر خواہ وہ صغیرہ یا آئے ہو آئے ہو اور ہواس حالات میں خاص عورت کے لئے یہ قطع تعلق موجب مسرت اور سبب نجات ہی ہو گیا اور اس کے موجبات کا یہ کی خصوصیات کا لحاظ میں کیا جاتا اس لئے تھم کی یہ ہے کہ مدخولہ عورت کو جب طلاق وی جائے تواس کو تین چیش کی عدت گزار نی ہوگی اور اس کے موجبات کا یہ ہوگی ہو تا اور علی اور اس کے موجبات کا یہ ہوگی کی دلیل اور علت یہ آیت ہو والمطلقات جزئیات کی خصوصیات کا لحاظ میں کی عدت گزار نی ہوگی اور اس تھم کی کی دلیل اور علت یہ آیت ہو والمطلقات ہو تین حیش کی عدت گزار نی ہوگی اور اس تھم کی کی دلیل اور علت یہ آیت ہو والمطلقات ہو انہ کی خاب اللہ کہ علیمن من عدہ تعتدونها بھا نہ دولہ عدت المؤمنات ٹم طلقتموھن من قبل ان تمسوھن فما لکم علیمن من عدہ تعتدونها ہو انہ کی ایک کا تیت اللہ کی ایک کھیں ان انکہ علیمن من عدہ تعتدونها ہو انہ کو کھیا کہ کھیں ایک کھیں کو انہ کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کیا کہ کہ کھیں من عدہ تعتدونها ہو کہ کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں کو کھیں من عدہ تعتدونها ہو کہ کھیں کہ کھیں کہ کھیں کو کھیں

جس عورت كوطويل عرصے سے حيض نه آتا ہو' اس كو امام مالك كے مسلك برعمل جائز ہے يا نہيں ؟

(سوال) ایک عورت تشمیں سال عمروالی جس سے تین ہے بھی پیدا ہوئے دوہرس سے حیض اس کا منقطع ہوگیا پھر شوہر نے تین طلاقیں دیدیں اس صورت میں بقول امام مالک تین مہینے عدت کر کے زوج ثانی افتیار کر لیا تھا پھر زوج ثانی کو طلاق دیئے ہوئے نودس مہینے گزر گئے بلحہ کچھ ذائد مگر ہنوز انقطاع حیض محال ہے

<sup>(</sup>١) تحد مكلفة مسلمة ولو امة منكوحة بنكاح صحيح...... وان امرها المطلق اوالميت بتركه لانه حق الشرع اظهار التاسف على فوات النكاح ( الدر المختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق' باب العدة ٣ / ٣٠ ط سعيد كراتشين

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢٢٨

<sup>(4)</sup> الاحزاب 33

اب بقول امام مالک اس عورت کا نکاح زوج اول کے واسطے حلال ہو گایانہ اور حنفیہ کو ہماہر ضرورت و مجبوری بقول امام مالک فتو کی اس مسئلہ میں دینا جائز ہے یا نہیں؟ المستفتی نمبر ۲۲۳۳ محمد عبدالواحد صاحب (اکیاب)۵رجب ۱۳۵۹ھ • ااگست ۱۹۳۰ء

(جواب 10 ع) ممتدة الطهر كى عدت امام مالك كے نزديك نومينے يا يك سال گزرنے سے بورى ہوتى اسے مشہور قول نومينے كاب (۱۰)ور سانحانی نے تضر ت كى ہے كہ امام مالك كے مقلدين كے نزديك معتديد ہے كہ ايام مالك كے مقلدين كے نزديك معتديد ہے كہ ايك سال ميں عدت بورى ہوگى (۱۰) پس صورت مذكورہ ميں تين مينے كے بعد جو نكاح كياوہ قطعا عدت كے اندر ہوا پس بے عورت زوج اول كے لئے حلال نہيں ہوئى۔(۱۰) محمد كفايت الله كان الله له و بلی

## عدت بوری ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی ہو' تب بھی نکاح جائز نہیں

(سوال) ہندہ ہوہ کا شوہر مور ند اکھادوں و کارجب و اسادہ کو صح صادق کے ساتھ داہر و ملک بقاہوا اور اہل دیمات عموماً تاریخ ولادت و وفات لکھنے کے عادی سیس صرف تخیینہ سے کام لیارتے ہیں البت سرکاری چوکیدار لکھوالیتے ہیں گر ان کا اثبات بھی قابل اغتبار نہیں ہوتا کیونکہ بسااہ قات وہ جہت بعض اغراض مقدم مؤخر لکھوالیتے ہیں) اور شب ششم ذی الحجہ و اسادہ میں زید نکاح خوال نے ور ثاء ہندہ مذکور کے بتلانے پر تخیینا مدت و فات مکمل خیال کرتے ہوئے ہندہ کا عقد نکاح عمر و کے ساتھ روبر و نے بجر و فالد شاہدین کر دیاور ہندہ غیر حامل ہے جس کے بعد دوسرے دن خویلد نکاح خوال خانی نے جو زید نکاح خوان کا خالف ہے علی الاعلان کما کہ یہ نکاح فاسد ہے کیونکہ مدت عدت میں کیا گیا ہے بلعہ زید و بحر و خالد و غیر ہم کا خالف ہے نکاح ہو گار معاملات دینی ناجائز ہیں چنانچہ اس نے زید

(۱) وان لم تميز او تاخو بلا سب او موضت تربصت تسعة اشهر ثم اعتدت بثلاثة كعدة من لم تحض (مختصر الشيخ خليل) وقال في شرحه جواهر الاكليل (تربصت) اى تاخرت (تسعة اشهر) استبراء على المشهور لزوال الريبة لانها مدة الحمل غالبا وهل تعتبر من يوم الطلاق او من يوم ارتفاع حيضها قولا ن (ثم اعتدت بثلاثة) اشهر حرة كانت اوامة و حلت بتمام السنة ..... و قيل التسعة عدة ايضا والصواب انه خلاف لفظى (جواهر الاكليل شرح مختصر الشيخ خليل للشيخ صالح عبدالسميع الازهرى باب في العاءة وما يتعلق بها ٢٨٥/١ ط دار المعرفة بيروت ) كذافي بداية المجتهد كتاب الطلاق بحث التي تطلق ولا تحيض وهي في سن الحيض ٤/٤ ع ٤)

(٣) و خرج بقوله ولم تحض الشّابة الممتدة بالطهر بان حاضت ثم امتد طهرها فتعتد بالحيض الى ان تبلغ سن الاياس جوهرة و غير ها وما في شرح الوهبانية من انقضائها بتسعة اشهر غريب مخالف بجميع الروايات فلا يفتى به. ... نعم لوقضى مالكي بذلك نفذ كما في البحر والنهر ( درمختار ) وقال في الرد' و رايث بخط شيخ مشايخنا السائحاني ان المعتمد عند المالكية انه لا بدلو فاء العدة من سنة كاملة تسعة اشهر لمدة الاياس وثلاثة اشهر لانقضاء العدة (هامش ود المحتار مع الدر المختار 'كتاب الطلاق 'باب العدة ٥٠٨/٣ ط سعيد كراتشي )

رقلت ) فأن آرتفع الحيض عنها (قال) تنتقل الى عدة السنة كما وصفت لك تسعة اشهر من يوم انقطع الدم عنها ثم ثلاثة اشهر و عدتها من الطلاق انما هي الاشهر الثلاثة التي بعد التسعة والتسعة انما هي استبراء (قلت ) وهذا قول مالك قال نعم (قلت ) ارايت اذا طلق الرجل امراته و مثلها تحيض فارتفعت حيضتها قال قال مالك تجلس سنة من يوم طلقها زرجها فاذا مضت سنة فقد حلت (المدونة الكبرى للامام مالك كتاب العدة و طلاق السنة باب ماجاء في عدة المرتاية والمستحاضة ٢٦/٢ علدار صادر بيروت )

 (٣) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة او ثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدحل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى : فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره والمراد الطلقة الثالثة ( الهداية كناب الطلاق باب الرجعة فصل فيما تحل به المطلقة ٢٩٩/٢ ط مكتبه ماجديه كوننه ) و غیر ہ پر عداایا کرنے کا بہتان لگاکر کسی عالم ہے فتوی بھی اس مضمون کا منگایا ہے اس پر تحقیقات بالغہ کے بعد جم کو کی معلوم ہوا کہ زید نے جو نکاح ہندہ کا عمر و کے ساتھ کیا ہے وہ اس کے شوہر کے وقت وفات ہے ایکر "سم ماہو ہ نوروز" اسلامی پر واقع و منعقد ہوا ہے بعنی ایک دن یا کم و پیش وفات میں ہے باقی رہتا تھا جو سوا خطا پر محمول ہے بندا آپ فرمائیس کہ یہ عقد بندہ کا عمر و کے ساتھ تیجے ہے یا فاسد اگر فاسد ہے تو کیوں حالا نکہ چارماہ مکمل اور عشر ہ کا کثر حصہ بھی گزر چکا تھا اور یہ قضیہ ہمارے علمائے احتاف کے نزدیک بھی مسلم ہے کہ للا کشو حکم الکل ۔

نیز یہ علم فساد مذکورہ میں و ما جعل علیکہ فی الدین من حوج کے خلاف معلوم ہوتا ہے نیز فرمائیں کہ زید و بحر و خالد و غیر ہم کے نکاح بھی فاسد ہو گئے یا نہیں اگر فاسد ہو گئے ہیں تو کیوں آیا یہ علم فساد آیت من کفر باللہ من بعد ایمانه الا من اکرہ و قلبہ مطمئن بالایمان (۱) اور لیس علیکم جناح فیما اخطاتہ به و لکن ما تعمدت قلوبکم (۱) کے خلاف نہیں یعنی شریعت محمدی ﷺ کے اندر مسلمان کے نکاح صبح میں بغیر طلاق صری و کنایہ کے فساد تب عارض ہوتا ہے کہ اس سے بلا چر واکراہ غیر برضاء دل کلمہ کفر سر زد ہویا ضروریات دین میں سے کی ایک کا انکار باہوش و حواس اس سے پایا جائے والا فلا کیونکہ امت مرحومہ کے مکر بین و خاطنین بایات نہ کورہ بالا معاف ہیں۔المستفتی نمبر ا ا کے جود ہری لال دین ولد شماب (لائل یور) و محر م الاسلام میں ۲ جنوری ۱۹۳۲ء

(جواب 17 ع) (۱) اگر عدت پوری ہونے میں ایک دن کی کی رہی تو نکاح نمیں ہوا کیو نکہ چار مہینے دس دن کی عدت قرآن مجید کی صری نص میں ہے (۲) حدود مقررہ منصوصہ میں للاکثر حکم الکل کا قاعدہ جاری نہیں ہوتا چار رکعت والی نماز تین رکعتیں پڑھ لینے ہادا نہیں ہوگی رمضان کے ہیں پہیں روزے رکھ لینے ہے ادا نہیں ہوگی رمضان کے ہیں پہیں دوزے رکھ لینے سے ادا نہیں ہوگی وار مہینے دس روزے رکھ لینے سے فریضہ صیام ادانہ ہوگا تین حیض والی عدت دو چیش آنے پر پوری نہ ہوگی چار مہینے دس دن کی عدت چار مہینے نودن سے پوری نہ ہوگی اور ان احکام میں سے کی میں ما جعل علیکم فی الدین من حرج کی مخالفت الذم نہیں آتی دین کامسئلہ ہے کہ متوفی عنمازوجما غیر حاملہ کی عدت چار ماہ دس دن ہوگی تعلیٰ اس سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے کم مدت میں نکاح پڑھا دینا دین کامسئلہ ہی نہیں لہذا آنیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔

زید و بحر 'خالد ( لیمنی نکاح خوال و شاہدین ) کے نکاح فاسد نہیں ہوئے خویلد کا یہ کہنا کہ ان لوگوں کے نکاح فاسد ہو گئے غلط ہے ان لوگوں نے غلطی سے ناتمام مدت کو کا مل عدت سمجھااور اپنے خیال میں معتدة کا زکاح نہیں پڑھایا با کہ غیر معتدة کا پڑھایا ہے اس غلطی کے ارتکاب سے ان کے ایمان میں خلل آیانہ

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٠

<sup>(</sup>٢) الإحزاب: ٥

 <sup>(</sup>٣) قال الله تعالى : " والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشر فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف" (البقرة : ٢٣٤)

ان کے نکاح فاسد ہو ئے،،ہاِل ہندہاور عمر و ناکح پر تجدید نکاٹ واجب ہے وہ از سر نو گوا ہوں کے سامنے ایجاب و قبول کرلیں۔(۱۰)محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ ' دیلی

> شوہر سے الگ رہنے کے باوجود 'مدخولہ پر طلاق کے بعد عدت لازم ہے (سوال) متعلقہ ننرورت عدت

(جواب ۲۷٪) طلاق کے بعد عورت پر عدت لازم ہے 'جاہوہ کنٹی ہی مدت سے خاوند ہے جدا ہو۔ ۱۳۱ محمد کفانیت اللّٰہ کان اللّٰہ لہ 'وہلی

(جواب دیگر ۱۸ ٤) اگر عور ف حاملہ ہو تواس کی عدت ممل و نفع ہونے تک ہے، اور حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت تمل و نفع ہونے تک ہے، اور حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت تین حیض آئے تک ہوگا ہ، عدت ختم ہوئے سے پہلے دو سر انکاح نمیں کر سکتی دااور زینت کی چیزول زیوراور کیڑے سرخ وزرد کا استعمال نہ کرے۔ د، محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

انقضائے عدت سے پہلے نکاح کرناحرام ہے (اخبار الجمعیة مور ند او سمبر <u>۱۹۲۵</u>)

(سوال) ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ایوم طلاق سے بار ہویں دن عورت نے عقد ٹانی کر لیا میہ عقد جائز ہے یا نہیں اور اس صورت میں شوہر مذکور اس عورت کو حقوق شوہری اداکر نے پر مجبور کر سکتا ہے ؟

(جواب ۱۹ ع) اگرید عورت جسکوطان دی گنی دخولہ ہے یعنی خاونداس سے صحبت یا خلوت کر چکائے اور حاملہ نہ تھی تواس کی عدت وضع حمل ہوتی (۸) حاملہ کی عدت وضع حمل ہوتی اور حاملہ نہ تھی تواس کی عدت وضع حمل ہوتی

١١) وليس عِليكم جناح فيِما اخطاته به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما ( الاحزاب ٥)

(٢) اس كُنْ كَا نَعْ شَنْ أَيَا آيا آيا آيا آيا آيا نكاح منكوحة الغير و معتدته..... فلم يقل احد بحوازه فلم ينعقد اصاراً و هامش رد المحتار "كتاب الطلاق" باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ١٦/٣ هـ ط سعيد )

ر ٣) قال الله تعالى : " يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا لعدَّة" ( الطلاق : ٩ )

ر٤) قال الله تعالى " واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن "( الطلاق ٤) و في حق الحامل مطلقا. . وصع جميع حملها ( الدرالمختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب العدة ١١/٣ هـ ط سعيد كراتشي )

ره) قال الله تعالى " والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء "( البقرة ٢٢٨) وهي في حق حرة ....تحيض ... ثلاث حيض كوامل ر الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٢/٣ ، ٥ ط سعيد )

ر٣) قال الله تعالى :" ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله ( البقرة ٣٣٥ ) -

(٧) تحد مكلفة مسلمة ... اذا كانت معتدة بت او موت بترك الزينة بحلى او حريرا وامتساط بضيق الانسان و الطيب
والدهن والكحل و لبس المعصفر والسرعفر ( تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب العدة'
فصل في الحداد ٣٠/٣ ٣٠ ٣٠ ٥٣١ ط سعيد كراتشي )

(٨) وهي في حق حرق. .. تحيص ... . ثلاث حيض كوامل ( الى ان قال ) ان وطنت في الكل ولو حكما كالخلوة ودرمختار) وقال في الرد ( قوله في الكل) يعني ان التقييد بالوط ، شرط في جميع ما مر عن مسائل العدة بالحيض والعدة عالا شهر ( هامش رد السحتار مع الدر السحتار " كتاب الطلاق" باب العدة ٢٤ ١٠٥ ، ٩ ٠٥ ط صعيد كراتشي )

ب سانقضائے، عدت سے پہلے نکاح کرناحرام ہے دوراگر عدت کے اندر نکاح کیا گیا ہو تو اس کو فتح کرنا واجب ہے اور جدید شوہر حفوق زوجیت اوا کرنے پر عورت کو مجبور نہیں کر سکتا(r) انقضائے عدت کے بعد تنجدید نکاح لازم ہے۔اوراگر مطلقہ عورت غیر مدخولہ اور غیر خلوت شدہ تھی تواس کے ذمہ کوئی عدت تهیس تھی ۱۰۰اور اس کا نکاح درست ہو گیا۔ محمد کفایت الله کان الله له 'دہلی

## مد خولہ عورت ہر طلاق کے بعد عدت گزار نی ضروری ہے أكرچه وه سال بھر شوہرے الگ رہی ہو

(الجمعية مورند انومبر ١٩٢٤)ء)

(سوال ) زید نے اپنی ہیوی کو طلاق دی اور جرنے اگلے ہی روز نکاح پڑھوالیا اور عدت تین ماہ وس دن پوری نہیں کی زوجہ زید ایک سال ہے اپنے باپ کے ہاں بیٹھی تھی اور اپنے شوہر کے ہاں جانا نہیں چاہتی تھی اس واسطے شوہر نے مجبورا طلاق دی اور طلاق نامہ لکھ دیا کیا زبان سے مجھی تمین مرتبہ طلاق دینا ضروری ہے ؟اور جس تنخص نے نکاح پڑھایااور گواہان کے نکاح میں کچھ فرق آیایا نسیں ؟اور بحر جومطلقہ کا شوہر بناہے اس

ت لئے شرعی حکم کیاہے؟

(جو اب ، ۲۴ ) اگر زید کی بیدی مدخولہ تھی یااس کے ساتھ خلوت ہو چکی تھی تواس پر عدت الازم تھی دیات کا کچھ اعتبار نہیں کہ وہ سال ہمرے ماں باپ کے یہاں بیٹھی تھی اس صورت میں دوسرا نکاح ندت کے اندر ہوااور ناجائز وحرام ہوا ﴿ ) مگر نکاح پڑھانے والے اور گواہوں کے نکاح نہیں ٹوٹے ہاں اگر ان کو بیہ معلوم تھا کہ عورت معتدۃ ہے تووہ سب گناہ گار ہونے ان کو توبہ کرنی چاہئے (،)اور شوہر ٹانی بحر کو ا إزم ہے کہ وواس عورت کو فورا ملیحدہ کردے اور جب عدت ختم ہو جائے تو پھراز سر نو نکاح پڑھائے طلاق ویئے لکھ دینے ہے بھی طلاق ہوتی ہے اگر خاوندائے ہاتھ سے طلاق لکھے یااس کے کہنے سے کوئی اور لکھے

ر ٤ ) قال الله تعالى " با ابها الذير آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهل و سرحوهن سراحا جميلا" ( الأحزاب ٩٩)

٣٠) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته......فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( هامش رد المحتار " كتاب الطلاق باب العدة عطلب في النكاح الفاسد والباطل ٣ ، ١ ٩ ٥ ط سعيد كراتشي )

١١) قال الله تعالى " واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ( الطلاق ٤ ) وفي حق الحامل مطلقا .... وضع جميع حملها ( الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق اباب العدة ١١ ٥٥ ط سعيد كراتشي )

٣٠) اما نكاح منكوحة الغير و معتدته.. .. فلم يقل احد بجواره فلم ينعقد اصلا ( هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ٣/ ٢ ٥ ط سعيد كرانشي )

<sup>(</sup>٣) اس الله كالمرافع أن المرافع المرافع المرافع الله الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب احله

٥٥) قال الله نعالي " والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرو، (البقرة ٢٢٨) و سبب وجوبها عقد النكاح المتاكد بالتسليم وما جرى مجراه من موت او خلوة اي صحيحة (درمختار) وقال في الرد ( قوله بالتسليم ) أي بالوطء ر الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق ' باب العدة ٣/ ١ . ٥ ط سعيد كراتشي )

٧٠) قال الله تعالى " الم يعلموا أنَّ الله هو يقبل التوبة عن عَبِاده و يا خذ الصدقات وأنَّ الله هو التواب الرحيم ﴿ التوبُّةِ ٤ ﴿ ١ ﴾ وورد في الحديث الشريف: قال رسول الله عَلِيُّ التانب من الذنب كمن لا ذنب له ﴿رواه ابن ماجه باب ذكر التوبة ص ٣٧٣ ط مير محمد كواتشي )

#### تو پھر زبان ہے کہنے کی ضرورت نہیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

#### عدت وفات چارماہ دس دن ہے' اس سے پہلے جو نکاح ہواہے وہ باطل ہے (اخبار الجمعیة مور خد ۱۶۰ جنوری کے ۱۹۲ء)

(سوال) ایک مخص مسمی درازخال مور ند ۳ منی ۱۹۲۱ء کو فوت بوااس کی بیره مسماة حواکا مور ند ۱۳ اگست ایم ۱۹۳۱ء کو دوسر اعقد بردها دیا گیا کیا یه نکاح تعجیم بوااگر ناجائز ہے تو کیا عدت ختم بونے کے بعد دوباره نکاح بردهانے کی ضرورت ہے کیائس ناجائز نکاح کو پڑھاد یے کاذمہ دار قاضی بھی ہے ؟

(جواب ۲۲۱) عدت وفات (اگر زوجه متوفی حامله نه ہو) چارماه دسروز برد) اور صورت مسئوله میں چارماه دسروز پورے ہوئے نکاح اندرون چارماه دسروز پورے ہوئے ہے پہلے نکاح پڑھایا گیا ہے لیس عدم وضع حمل کی صورت میں بید نکاح اندرون عدت ہوااور ناجائز ہوارہ بعد انقضائے عدت تجدید نکاح لازم ہاس ناجائز نکاح کی ذمہ داری عورت پراور ان لو گول پر ہے جن کو عدت پوری نہ ہوئے کا علم تھااورہ ہ نکاح میں ساعی اور شریک ہوئے اگر قاضی نکاح خوال کو بھی اس امر کا علم تھا تو وہ بھی گناہ میں شریک ہے۔ (می شد کفایت اللہ غفر له '

## عاملہ عورت کی عدت بچہ کی پیدائش ہے پوری ہوتی ہے اگرچہ شوہر کا انتقال ہو گیا ہو (الجمعیة مور خد ۱۸ ستبر کے ۱۹۲ء)

اسوال) زید کی عورت کے کسی سے ناجائز تعلقات ہیں ای زمانہ میں زید کا انقال ہو گیا بحر نے بعد انتقال اسوال) زید کی عورت کے معلوم ہوا کہ عورت نے میعاد عدت گزر نے کے معلوم ہوا کہ عورت صاحبہ مقد ہوجانے کے معلوم ہوا کہ عورت صاحبہ مقی توالی حالت میں تکاح جائز ہوایا نہیں؟

(جواب ۲۲۲) جب عورت زید کے نکاح میں تھی اور زید کی وفات کے وفت حاملہ تھی تواس کی عدت چار ماہ دس کی عدت چار ماہ دس کی عدت تھی (د) پس حالت حمل میں جو نکاح ہوا وہ ناجا نز ہوا بعد وضع حمل اس کی عدت تھی (د) پس حالت حمل میں جو نکاح ہوا وہ ناجا نز ہوا بعد وضع حمل تجدید نکاح کرنا ضروری ہے کیونکہ معتدۂ غیر ہے عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے۔(۱) معتدۂ غیر ہے عدت کے اندر نکاح کرنا حرام ہے۔(۱) محد کفایت اللہ کان اللہ الہ 'و بلی

<sup>(</sup>١) كتب الطلاق ان مستبيئا على نحو لوح وقع ان نوى (درمختار) وقال في الردا ولو قال للكاتب اكتب طلاق امراتي كان اقرار بالطلاق وان لم يكتب ولو استكتب من آخر كتابا بطلاقها و قراه على الزوج فاحده الزوج و خنسه و عنونه و بعث به اليها فاتاها وقع ان اقرائزوج انه كتابه ( هامش رد المحتارمع الدرالمختار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٣ ٢٤٦ ط سعيد كراتشي)

 <sup>(</sup>۲) قال الله تعالى: والذين يتوفون منكم و يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر و عشرا ( البقرة ۲۳٤)
 (۳) اما نكاح منكوحة الغير ومعتدته. . . . فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا ( هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق' باب العدة' مطلب في النكاح الفاسد و الباطل ۲،۲۵ هـ ط سعيدكر اتشى )

ر \$ ) قال الله تعالى : وليس عليكم جناح فيما اخطا تم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحيما ( الاحزاب) ردى قال الله تعالى - واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن ( الطلاق ١٤ )

ر ٦) لا يجوز للرجل أن يتزوج زوجة غيرة وكذا المعتدة هكذا في السراج الوهاج ( الفتاوي الهندية كتاب النكاح: الناب الثالث في بيان المحرمات القسم السادس المحرمات التي بنعلق مها حق الغير ١/ ١ ٨٨ ط ماجديه كوننه)

## زانمیه عورت اگر شوم والی ند بهو تواس پر کوئی عدت لازم نهیس (الجمعیة مور خد کیم اگست ۱۹۲۸ء)

(سوال) آیک طوائف نے توبہ کی اور نکاح کیا اور عدت میں نہیں بیٹھی اس کا نکاح درست ہولیا نہیں ؟ (جواب ۲۳ ٤) اگریہ طوائف ناجائز پیشہ کرتی تھی اور کسی کی منکوحہ نہ تھی تواس پر توبہ کے بعد کوئی عدت الذم نہ تھی(۱) توبہ کرتے ہی فورا نکاح کرلینا جائز تھا۔(۱) محمد کفایت اللہ غفر لہ '

## ایک عورت کودوسال ہے حیض نہیں آیا' اس کی عدت کیے پوری ہو گی ہ (الجمعیة مور خه ۹ جون ۱۹۳۸ء)

(سوال) عورت مرضعہ کو جس کا شیر خوار ہے۔ ابھی پانچ ماہ کا ہے اس کے شوہر نے طلاق دیدی ہے اور عورت کو دو سال تک ایام رضاعت تمبل ازیں بھی مجھی حیض نہیں آیا کیا عورت ند کورہ کی عدت حیض ہے ہوگی یا میپنول ہے ؟

(جواب ۲۶٪) اس عورت کی نعرت حیض ہے ی ہوگی مہینوں سے شمیں ہوگی۔(۲) محمد کفایت اللہ کان اللہ اللہ اللہ

مطلقہ عورت کو شوہر کے گھر میں عدت گزارنی لازم ہے

رسوال) ایک عورت این شوہرے طلاق لیکر بغرض عدت گزار نے کے این ور ثا کے پاس محض اس وجہ سے نہیں جانا جا جی کہ ان کا رویہ درست نہیں ور ثامیں عورت کی دادی اور باپ جیں طلاق کی عدت شوہر کے گھر گزار ناواجب ہے بالمال جی چاہے ؟ المستفتی منتی محمد احسان اللہ 'باڑہ ہندور او' دبلی (جو اب ۲۵ ک) مطاقہ پر شرعاً الذم ہو تاہے کہ عدت خاوند کے مکان میں گزارے (م) البته اگر طلاق بائن یامغلط ہو تو خاوند سے پر دہ کر ناضر وری ہو اور اگر طلاق رجعی ہو تو پر دہ ضروری نہیں۔ (م) محمد کنایت النہ کان الغہ لہ دبلی الجواب سے جمد مظر اللہ نفر لہ 'امام مسجد فتح پوری 'دبلی

ر١) ولا تجب العدة على الزانية وهذا قول ابي حنيفة و محمد كذافي شرح الطحاوي (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب الثالث عشر في العدة ٢٦/١ ط ماجديه كوئنه )

<sup>(</sup>٢) وقوله فلا عدة لزنا) بل يجوز تزوج المزنى بها وان كانت حاملا لكن يمنع عن الوطء حتى تضع والا فيندب له الاستبراء وهامش ود المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب العدة ٣/٣ ، ٥ ط سعيد كراتشي ) (٣) والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء والبقرة ٢٢٨ ) والعدة في حق من لم تحض... بان بلغت سن الاياس او بلغت بالسن وخرج بقوله ولم تحض الشابة الممتدة بالطهر بان حاضت ثم امتد ظهر ها فتعتد بالحيض الى ان تبلغ سن الاياس جوهرة وغيرها و الدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٢/٧ ، ٥ ه م ماجديه الدياس جوهرة وغيرها و الدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣/١٠ ٥ م م ماجديه الدياب العدة ٢/٧ ، ٥ م ما ماجديه المدينة المحتار كتاب العدة ٢/٧ ، ٥ م ما ماجديه المدينة المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٢/١٠ م ما ماجديد المحتار كتاب العدة ٢/١٠ م من ما ما ما ما مدينة المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٢ م من المحتار كتاب العدينة المحتار كتاب العدة ٢ م من لم ما مدينة المحتار كتاب العدين المحتار كتاب العدينة العدينة المحتار كتاب العدينة العدينة المحتار كتاب العدينة المحتار كتاب العدينة المحتار كتاب العدينة العدينة العدينة المحتار كتاب العدينة ا

رع) وتعتدان اى معتدة طلاق و موت في بيت وجبت فيه ولا يخر جان منه الا ان تخرج او ينهدم المنزل اوتخاف انبدامد او تلف مالها ( الدر المختار مع هامش ر د المحتار' كتاب الطلاق' باب العدة ٣٦/٣ طسعيد كراتشي ) ردى رقوله اى معتدة طلاق وموت ، قال في الجوهرة هذا اذا كان الطلاق رجعيا فلو باننا فلا بدمن سترة الا ان يكون فاسقا فانها تخرج' فافا دان مطلقة الرجعي لاتخرج ولا تجب سترة ولو فاسقا لقيام الزوجية بينهما ولان غايته انه اذا وطنها صار مرجعا (هامش ردالمحتار مع الدرالمختار' كتاب الطلاق' باب العدة ٣٦/٣ طسعيد كراتشي)

زمانه عدت كانفقته شوہر پر لازم ہے

(سوال) ایک شخص اپنی عورت کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر امدادی طور پر زمانہ عدت میں اس کے گزارے کا انتظام اپنی تگر انی میں کرناچا ہتا ہے تو کیا شرعا بیہ جائز ہے ؟ المستفتی منتی محمد احسان اللہ باڑہ ہندور اؤ 'دبلی (جو اب ۲۲۶) عدت کے زمانہ کا نفقہ تو خاوند کے ذمہ واجب ہے 'اس کو دینا لازم ہے۔(۱) مجمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'دبلی الجواب تیجی محمد مظر اللہ نفام مسجد فنتح پوری 'دبلی

## سولهوال باب حضانت

پچول کاحق برورش اور نان و نفقه

(سوال) (۱) بعد طابق ایک ساار از کی کامائک از کی کابای سے یاس کی مال؟

(۲) لڑکی اگرمال کے پاس رہے اتواس کے صرفہ خوراک و پوشاک و تنقیقہ کے خرج کاؤمہ دار تاس باوغت اس لڑکی کاباب ہو گایا نہیں؟

(٣) لڑکی کس عمر تک بالغ سمجمی جائے گی؟

(جواب ٤٧٧) (۱) لڑكى يالز كا بعد ان كى مال كے طابق ديئے جائے كے والد كے ہيں ليكن مال كو حق پرورش حاصل ہے، ۱۰اور لڑكى كى بالغ ہوئے تك مال كے پاس رہ سكتی ہے بشر طبيکہ لڑكى كے غير محرم ہے اٹاح نہ كرلے(۱۰) اور تحسى دوسرى وجہ ہے بھى اسكاحق ہرورش ساقط نہ ہوجائ۔

(٢) بيشك لركي كے مصارف افقد باپ كے ذمه جول كے ١٥٥٠

(٣) جب که لڑکی کو حیض آئے گئے یا حمل ہو جانے یا حمل ہو جائے۔ یا جبورت عدم ظہور ان عامات کے

١٠ وتحب لسطلقة الرجعة والباس والفرقة بالا معصية. التعقة والسكنى والكسوة وان طالت المدة والدرالمختار مع هامن رد السحتار كتاب الطلاق باب العدة ٩٠٣ ط سعيد كراتشى )

الله عن عبدالله بن عبران امراة قالت بارسول الله ان اپنی هذا كان بطنی له وعاه و ثدینی له سقاه و حجری له حواه و ان اباه طلقنی و ارادان بنزعه منی فقال لها رسول الله عنه انت احق به مالیه تنكحی و رواه ابوداؤد فی سننه كتاب الطلاق باب من احق بالولد ۱ م ۲۱ ط سعید كراتشی )

را الله والحدة لاه اولاب احق بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية (تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد السحار كناب الطلاق باب الحصانة ٢٠٦٥ ط سعيدكرانشى ، و قام الرواية \_ التي رت الرائي الرواية في المرائي الله والرواية والرواية والرواية والرواية والرواية والرواية والرواية والرواية والمرائية والرواية والمرائية والمرئية والمرئية والمرئية والمرائية والمرئية والمرئية والمرئية والمرئية والمرئية وا

ر 1) و نفقة الاولاد الصغار على الاب لا يُشاركه فيها احد كمالا يشاركه في نفقة الروحة لقوله تعالى " و على السولودله والمولودله الاب والهداية كتاب الطلاق باب النفقة ٢ ٤ ٤ ٤ ط شركة علميه ملتان )

#### انم پندروسال کی پوری ہو جائے۔(i)

گذشتہ سالوں کا نفقہ بغیر قضائے قاضی یابغیر رضائے شوہرواجب نہیں (سوال) ہندہ بزمانہ حمل خود کو مطلقہ ہوناہیان کرتی ہے بعدوضع حمل لڑکا پیدا ہوااب بچہ کے باپ زید سے ہندہ کاباپ بعنی بچہ کاناناس کے خرج پرورش کادعوی کرتاہے کیااس کو جموجودگی ہندہ بذات خود حق دعوی حاصل ہے جبیوا توجہ وا

رجواب ٢٨ ٤) نانا نے نواہے پر جو کھے بلا تھم قاضی یارضائے والدخری کیا ہے وہ تمرئ سمجھا جائے گا نانا کو یہ جن نہیں کہ نواہے کے والدہ میں اپنے خریج کو وصول کرے یاس کا وعویٰ کرے والدفقة لا تصیر دینا الا بالقضاء اوالوجیاء (در مخار)، ا

مطافتہ عورت بچہ کے باپ سے زمانہ گذشتہ کے اخراجات کا مطالبہ کر سکتی ہے یا نہیں ؟ رسوال) ہندہ کو زمانہ حمل میں طلاق دی گئی وضع حمل کے بعد لڑکا پیدا ہوا تھا تین سال تک ہندہ نے بچہ کے باپ زید سے کسی فتم کا مطالبہ نہیں کیا ساڑھے تین سال بعد ہندہ بچہ کے باپ سے زمانہ گذشتہ کے اخراجات کا مطالبہ کرنے کا مطالبہ کرنے کا حق زید ہے ہا

رجواب ٢٩٤) ہندہ کو بہ حق شمیں ہے کہ گذشتد زمانے کا نفقہ لیٹنی پچہ پرجو پچھ خریج کیا ہے اس کا مطالبہ پچہ کے باپ کے باپ سے کرے گزشتہ زمانے کا نفقہ جب کہ بغیر تھم قاضی بارضا مندی باہمی کے ہواسا قط ہو جا تا ہے۔ وان انفضت علیہ (ای الصغیرة) من مالھا او مسئلة الناس لا توجع علی الاب (روالحتار)، ۱۰۰

پڑوں کا خرچیہ پرورش 'باپ کے ذمہ ہے البتہ گذشتہ مدت کا نفقہ اس کے ذمہ واجب نہیں اسوال (۱) زید کے ہندہ ت دو تین پڑی بیانانا کے یہاں پرورش پاتے ہیں زید نے ان کااب تک آپھو خرج یورانہیں نیاناناوہ خرچہ زید ت یا سکتا ہے یانہیں ؟

(۲) اگر زید بنده کو طلاق نه و ب اور نه اپنے گھر بلالے اور عورت کوئی نافر مانی بھی نه کرے تواس صورت بنی بنده از روئے شرع زیدت نفقه پاسکتی ہیا نہیں ؟اور پیجول کا خرج آئنده کس کے ذمہ ہے ؟ بیجوا نو جروا (جواب ۴۴۶) (۱) زید کے پیجول پر نانائے جو کچھ خرج کیاوہ تبرع ہے اور ناناوہ خرچہ زیدے و صول

سعد کرانشی ؛

١٩ بلوغ الغلاد بالاحتلام والاحتال والانزال والاصل هو الانزال و الجارية بالاحتلام والحيض والحسل قان لم يوحد فيهما شي فحنى بتم لكل سيسا خمس عشر سمة به يفتى لقصر اعمار اهل زماننا ( تنوير الابصار اسرحه مع هامش را المحتار كتاب الحجر فصل بلوخ الغلام ٦ ١٥٣ طسعه كراتشي )

<sup>،</sup> ٢ ، نوير الانصار و شرحه مع هامش ود المحتار؛ كتاب الطلاق باب النقفة ٣ ، ٩٤ ه ط سعيد كراتشي ٣ ، هامش ود المحتار؛ كتاب الطلاق؛ باب النققة مطلب في مواضع لا بصبس فيها المنفق اذا قصد الاصلاح ٣٤/٣ اط

منه من کر سکتا۔(۱)

(۲) اگر عورت کو طاباق ندو ہے اور نہ اپنے گھر بالاے کیکن اگر بلانا چاہے تو عورت انکار نہ کرے اس صورت میں عورت شوہر سے نفقہ پانے کی مستخل ہے(۱) چول کا خرچ پرورش ان کے باپ کے ذمہ ہے (۱) اور آئندہ کا نفقہ اس سے لیاجا سکتا ہے لیکن گذشتہ نفقہ لینے کا نانا کو استحقاق شیں۔(۱) محمد کفایت اللہ کا کا اللہ له '

باب نہ ہونے کی صورت میں نابالغ اولاد کا نفقہ کس کے ذمہ پر واجب ہے؟ (سوال) زید کا نقال ہو گیااورا ہے بیجھے ایک ذوجہ ایک دختر ایک سالہ چھوڑ گیا صورت موجودہ میں ذوجہ زید کواس کا مهر اور مال منز و کہ میں حصہ ملے گا؟ نیز دختر مذکور کی پرورش کون کرے گا؟اوراس کا نفقہ کس پر اور کس عمر تک واجب ہوگا؟ بینوا تو جروا

(جو اب ٢ ٣ ٤) زوجہ زید کواس کا پورامہ سلے گاد داور زید کے ترکہ میں سے اس کی زوجہ کو بخت ارث آٹھوال اسے دیاجائے گاد، اور باقی اس کی لڑکی کا حق ہے جب کہ زید کا سوائے ان دو کے اور کوئی وارث نہ ہود۔ کوئی پر درش کا حق اس کی والدہ کو ہے در) اور نفقہ خود لڑکی کے مال میں سے لیاجائے گادہ اور جب اس کا مال نہ رہے تب مال کے ذمہ ہوگا۔ دور واللہ مالکہ اللہ میں کے ذمہ ہوگا۔ دور واللہ مالکہ اللہ میں کا مال میں سے لیاجائے گادہ اور جب اس کا مال نہ

مال کے بعد نانی کو حق پرورش ہے

(سوال) ایک شخص کا انتقال ہو گیا اوروہ تین لڑکیاں اور ایک لڑکا چھوڑ کر مر گیا اس کی زوجہ نے دوسر ا شوہر کر ایا چوں کی نانی اور دادی بھی موجود ہے لڑکیوں کا چچا اور سو تیلا بھائی پچوں کوماں سے علیحدہ کرنا چاہئے میں کیونکہ بے اپناور نۂ طلب کرتے ہیں اور مال اپنا مہر طلب کرتی ہے اور وہ دینے سے انکار کرتے ہیں ؟

۱) والنفقة لا تصير دينا الا بالقضاء اوالرضاء اي اصطلاحهما على قدر معين اصنافا (تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد المحتار" كتاب الطلاق باب النفقة ٩٤١٣ على سعيدكراتشي )

(۲) ولوهی فی بیت ابیها ادا له بطالها الزوج بالنقلة به یفتی و گذا اذا طالبها ولم تمتنع اوا متنعت للمهر ( الدرالمختار مع هامئی رد المحتار کتاب الطلاق ایاب النفقة ۳ ۵۷۵ ط سعید کرانشی )

رَ ﴿ وَ نَحَبُ النَفَقَةُ بِأَنُوا عَيَا عَلَى الْحَرِ لُطُفَلِه بِعِهِ الالتَّى والجسع الْفَقِيرِ الْحَرِ ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله الفقير ) اي ان له يبلغ حد الكسب وهامش ود السحتار مع الدر السختار ؛ كتاب الطلاق باب التفقة ٢١٢/٣ ط سعيد كواتشي) معد أحد التعليم أما

رد) المهر يتأكد باحد معان ثلاثة الدحول والخلوة الصحيحة و موت احد الزوجين ( الفتاوي الهندية كتاب النكاح الناب السابع في المهر الفصل الثاني فيما يتاكد به المهر والمنعة ٣٠٣١ ط مكتبه ماجديه كوثنه )

رجى قال الله نعالى فأن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين ( النساء ١٢)

٧١) والتالث ان كان مع الاول اي الجنس الواحد من لا يرد عليه وهو الزمان اعطى من لا يود عليه فرض من اقل مخاوجه و فسم الباقي على رو وس من يود عليه ( الدر المختار مع هامش ود المحتار' كتاب الفرائض' باب العول ٧٨٩/٦ ط سعيد كراتشي )

٨١، والحضائة تنبت للام ولو كتابية او مجوسية او بعد الفرقة الا ان تكون مرتدة او فاجرة او غير مامونة ( الدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب العدة ٣ ٥٥٥-٥٥ ط سعيد كراتشي )

رَ ﴾ ، أيما تُجُب النفقة على الاب اذا له بكن للصغير مال اما اذا كان فالا صلّ ان نفقة الانسان في مال نفسه صغيرا كان او كيرا ( الهداية كتاب الطلاق باب النفقة ٢ - ٤٤٥ ط مكنبه شركة علميه ملتان )

١٠١ ) وهي اولي بالتحمل من سانر الاقارب وهامش ود المحتار اكتاب الطلاق باب النفقة ٣/٥ ١١ ط سعيد كراتشي،

(جواب ٤٣٢) نابالغ الركول كاحق پرورش مال كوب مرچونكه اس فيدوسر انكال كراياب تواكر دوسر افكال كراياب تواكر دوسر افكان كراياب تواكر دوسر افكان كراياب تواكر دوسر افكان مستحق عرم نه بو تومال كاحق حضائت ساقط بموكيال ابناني مستحق به وان لم يكن له ام تستحق الحضائة بان كانت غير اهل للحضائة او متزوجة بغير محرم او ماتت فام الام اولى من كل واحدة وان علت النع (بهنديه)(۱)

پرورش کاحق مال کوکب تک حاصل ہے باپ پر خرچہ پرورش لازم ہے (سوال) بندہ مظافہ کی گود میں ایک لئر کی نوماہ کی ہے اس کاحق پرورش کس پر ہے باپ پر ہے یامال پر آئر مال پر ہے تو کئے روز تک ہے اس کی حدیمیان فرمائیں اور آئر بندہ بعد انقضائے عدت دوسر انکا ت کرے تواس چپہ کوزیداس سے لے سکتاہے ؟

رجواب ٣٣٣) مطلقہ کواپنی انرکی کاحق پرورش حاصل ہے، افقہ باب کے ذمہ بوگا، الرکی کے بائی دونے تک یہ حق اس کو ہے، انظر طیکہ مال انرکی کے سی غیر محرمت نکاح نہ کر لے یااور سی وجہ سے حق حضائت ساقط نہ ہو جائے۔ (د) محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ کو بلی

مال کے ہوتے ہونے بھو چھی کو حق پر ورش شمیں

(سوال) زیر ناپی زوجہ کو طابق می اور طابق کے وقت اس کے پیس اتنی رقم کی مالیت چھوڑی جواس کے مہر اور ایام عدت کے مصارف سے بھی زیادہ تھی زید کے چھے جی چار الا کے اور دو الز کیال ایر کول کی ہم ۱۹ میال ۱۹ مال کے سال جا اور اللہ کے اور وابتا ہے کہ پیجوں کو اپنی مشیر و کے زمیر تربیت و کھے تو کیاشر عالمے یہ حق حاصل ہے اور اگر ب تو کس کس چھ کے لئے اس کی زوجہ مطالبہ کے باوجود بھی کو نہیں و بی اور ان کے نان نفقہ کا مطالبہ کر قی ب المصنفی نمبر ۲ فیاش اند خال آئر ۱۹ ارتبیان ول اس سے جو پیجوں کا محر مند ہو نکال نہ کر سے پیجوں کی اس میں ایک کا محر مند ہو نکال نہ کر سے پیجوں کی اس میں جو پیجوں کا محر مند ہو نکال نہ کر سے پیجوں کی

۱۱ الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الدب السادس عشر في الحصابة ۱ ا ۵۵ ط ماحديد كونيه الدين الدورة وقعت الفرقة بين الروحين فالام احنى بالولد لما روى ال امراة قالت بارسول الله ال ابني هذا كال بطبي له وعاء وحجري له سفا و رعم يوه الدين عدمي فقال عليه السلام الساحين به مالم تزوحي ولان الام اشفق وافحا على الحصاب فكال الدوم الين الله اشفق وافحاء على الدوم الين الدوم الين الله الشفق والحدر على الحصاب فكال الدوم الدوم العقيد الدوم التولد ومن احق به ۲۵۲ طمكته شركة علسه مليال الله العقيد الدوم الحراد وحداد الدوم الردم الدوم الردم الدوم الردم على الرد وفوله العقيد الدالية الدوم على الدوم الد

لكسب (هامش رد المحار مع الدر لمحارا كتاب الطلاق باب لفقه ۱۱۲ ط سعند كرانشي) (۱) والحاضلة أما أو عبرها ﴿ والاه والحده لاه أولات أحق بالصغيرة حتى تحتص أي بلغ في رطاهر الرزاية والدر المحار مع هامش رد المحار ركتاب الطلاق باب الحصابة ۲۹۹۳ ط سعيدكر السي كراشد في يتروشات

جواب تمبر ۱۳۲۵ کے فاشیہ ۳۰ پر فاطفہ قرما گی۔ (۵) الحصانة نشت للام الا ان نكون مريدة او فاحرة او غير ناموند ۔ او متروحة بغير محرم الصغير ( أندر السحتار مع هامش رد المحتار اكتاب الطلاق ناب الحصابة ۴ ۵۵۵ ط سعيد كرابشي )

یہ رش کا تن ای و ہے، سات سال ہے کم عمر کالٹر کااور نابائغ کر کیاں اس کی پرورش میں رہیں گی دہ اور ان کا آئے نام ان کا آئے نئے والد کے ذریہ ہو کا میں وال کی پھو پھی کا مال کے ہوئے ہوئے اور قابل حضائت ہوئے ہوئے کوئی میں آئید میں نئیں ہے۔ یہ فقط مجمد گفایت اللہ کان اللہ لہ او بلی

مان جب غيرے شادي كرے 'تواس كاحق برورش ختم ہو جاتاہے

(سوال) زید سنا انتال آیا مال واسباب و نیمره چھوڑادو پئے چھوڑے ایک نز کا عمر کے سال اور ایک لڑکی جم مہال عورت نے بعد گزرجانے مدت کے نیمر محرم سے نکاح کر لیااور دونوں پئول کے وارث تایا چھاڑندہ میں وہ دونوں پڑوں کو لیٹا چاہتے ہیں۔ المستفتی نمبر ۱۳ حافظ محمد اسمعیل دیلی 'سریٹ الثانی سرمسالھ م ۲۲ جوال فی سامیاء

ا جو اس ٤٣٥) پڑوں کی ماں نے جب کہ بڑوں کے غیر ، محر م سے نکاح کر لیاہے تو اسکا حق حضانت ساقط مو کیا اور الرک کی عمر سات سال کی ہو ٹی تووہ صد حضانت سے نکل گیا ۱۰ البذا الرکا تو چھایا تا یا کو پرورش اور نکر انی کے لئے مل جائے کا دیار ہی لڑکی جس کی عمر نوسال کی ہے تووہ بلوغ تک نانی کے پاس روسکتی ہو تکر انی کے بیاس روسکتی ہے دیار میں کی خرطیعہ ان فی اس کی تحقیم و تربیت التیسی طرح کر کے اور اس کے جیال جیاں کی طرف سے اعتماد ہوورند وہ بھی چھایا تا یا کو مل جائے گی۔ فقط محمد کا بت اللہ کان اللہ لہ ا

١٠ ، ايضا حواله سابقاي

، ٢ ، والحاصّه اما او عيوها احق مه اى بالغلام حيى بستعي عن السباء وقدر بسبع و به يفتي لانه العالب والام والجدد لاه او لاب احق بها بالصغيرة حتى تحيض اى نبلغ في طاهر الروايد واطدر المختار مع هامش رد المحتار اكتاب الطلاف! باب الحضانة ٣ ٦٦ ٥ ط سعيد كراتشي ) فرق بيادت أن منتقب قول ومال كاب ويضيح اب ٢٢ ماشيد تهم ٣

٣١) عفة الاولاد الصغار على الات لا بشاركه فيها أحد ١ الفتاري الهندية كتاب الطلاق ألباب السابع عشر في النفقات

وع) به اي بعد الاه بأن ماتت او له نقبل او سقطت حقيه و تروحت باجبي اه الاه ته ام الاب و ان علت ته الاخت لات واه ته لاه ته الاحت لات ته الخالات لدلك نه العمات لدلك، تنوير الانصار و شرحه مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ابات الحصابة ٣ ٢ ٢ ٥ ط سعيد كرانشي)

وها، الحصانه تبت للام. . . . الا ان تكون مرتدة أو غير ماموند . . . . او متزوجة بغير محرم الصغير و الدر المحتار مع هامش ود المحتار 'كتاب الطلاق' باب الحضانة ۴٬۵۵۰ طاسعيد كراتشي )

، ٣ ، و الاه و الحدة احق بالعلام حتى بسنغنى و قادر بسبع سنين و قال القدورى حتى يا كل وحده و يشرب وحده و يستمحى وحده و قدره ابوبكر الرازى مسبع سنين و العتوى على الاول ، القتاوى الهندية كتاب الطلاق الباب السادس عشر في الـ كيابة ١ - ٢ \$ ٥ ط ماجديه كوفيه ،

. ١٠٠ و في الفتح و يجبر الآب على اخذ الولد بعد استعنا به عن الام لان بقفته وصيانته عليه بالا جماع وفي شرح السجسع و الدا استغنى الغلام عن الخدمة اجبر الآب اوالوتسى اوالولى على احاده لابه اقدر على تاديبه و تعليمه و في الخلاصه و عبرها وادا استغنى الغلام وبلغت الجارية فالعصبة اولى بقده الاهرب قالا فرسلامامش ود المحتارا كتاب الطلاق باب الحصائه ٣٠١ ها طاسعيد كراتشي ا

۱۱، والاه والحدة لاه او لاب احق بينا بالصعيرة حس بحص اى تبع في ظاهر الوواية (درمختان) وقال في الرد و فوله اى تبلع و يلوغينا اما بالحصل والا بوال او السن الطع طاوى قال في البحر الابها بعد الاستغناء تحتاج الى معافة آداب السناء والسراة على ذلك افدر وهامش رد المحدار مع الدر السحتان كتاب الطلاق باب الحضائة ۲۰۱۳ ه ط سعيد كوانشي و يدونام الرواية من الله تبالل من الدر المحتان الرواية بالرواية من الله تبالل من الله الدر المختان و عن محمد الدالحكم في الام والجدة كذلك و بديفتي بكرد النساد ودرمختان وقال في الرد، قوله و بديفتي وقال في الدر المحتار العديمة والحاصل اذ العتوى على حلاف طعر لرويه وهامش ود المحتار مع الدر المحدر اكتاب الطلاق باب الحصابة ۲۰۱۳ طامعيد كواتشي ،

### نابالغول كاحق پرورش

(سوال) میری ابلیہ نے انتقال کیا دو پیال جن کی عمرین چار سالہ ددوسالہ بین چھوڑیں جو میری اوااد بین بعد انتقال ابلیہ کے میرے خسے نے میری ہر دو پچیول کو حق حضائت نانی کا حق ظاہر کر کے مجھے سے لیس ان کی کفالت میرے ذمہ لگا کر سات رو پ ماہوار صرف خوراک و غیر ہ اور چار چار جور جوڑہ پارچہ سالانہ و س پائی آدمی اہل محلّہ جو شر عی سائل سے بہرہ ہ بین جمع کر کے ایک دباؤ ناجائز دیکر ان کے سامنے ایک تح سر مجھ آدمی اہل محلّہ جو شر عی سائل سے بہرہ ہ بین جمع کر کے ایک دباؤ ناجائز دیکر ان کے سامنے ایک تح سر مجھ سے نے کی جو مجبورا جمعے و بنایو می ایکن کوئی تح سر جمع کواس قسم کی نہ دی گئی اور نہ کوئی اطمینان دائیا گیا کہ جمعے بہ جو کہ تو ہو کہ ہو کہ اس کے متعلق کوئی اطمینان نہیں دائیا کیا ہو جو دیکہ میں لڑکیوں کاباپ ہوں ہر طرح ان کی پرورش کر سکتا ہوں ان کے آرام و آسائش کے لئے ایک نہ بھور خد متی رکھ سکتا ہوں علاوہ ازیں اواد کو میرے خیال نا قص میں کوئی متنفس والدین سے زیادہ آرام نہیں بھور کا میرا میں ماہ کو میرے خیال نا قس میں کوئی متنفس والدین سے زیادہ آرام نہیں کہ بھیا گئے۔ المستفتی نہر ساتا حافظ عبدالرحمٰن صاحب (بھوپال) ہم شعبان ۲۹ میادہ میں ۲ و میر

(جواب ۴۴۶) پچول اور پچیوں کی پرورش کاحق جن اقرباکودیا گیاہے وہ پچول اور پچیوں کی غور و پر داخت اور ان کی خیر خوابی اور محبت کے لحاظ ہے دیا گیاہے (۱۱) نائی کو یہ حق حاصل ہے (۱۰) کیکن اگر لڑکیوں کاباپ انا مقر رکر نے پر آمادہ کر کے ان کی پرورش کر نے اور انا مقر رکر نے پر آمادہ ہے اور بخیوں کو بھی نانی سے علیجدہ رہنے میں کوئی کلفت نہ ہو تو بے شک باپ کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پچیوں کی برورش این گرانی میں کر انے اور نافی سے بچیوں کوواپس لے کہ وہ پچیوں کی برورش کر انے میں کرنے کہ وہ پچیوں کی برورش کر انے اور نافی سے بچیوں کوواپس لے لے۔ (۱۰) محمد کفایت اللہ کان اللہ له

از کی کی پرورش کی کیامہ ت ہے 'اوراس کے بعد کا کیا تھم ہے ؟

(سوال) (۱) زیر میت نے اپنی ایک سالہ دختر مساۃ زینب منکوحہ بندہ اور جار حقیقی بھائی جھوڑا ان میں سے زینب کاحق پرورش کس کو حاصل ہے؟

(۲) ہندہ آبی دختر زینب کی عمر وی سال ہونے تک اس کے بیجاؤں کے ساتھ رہ کر انہیں کے مکان میں انہیں کے مکان میں انہیں کے مال سے اپنی تربیت میں پرورش کرتی تھیں کہ ہندہ کا بھائی آیا انہیں بھکا کر اپنے بال لے گیا اور ہندہ کا انہیں کے مال سے اپنی تربیت میں پرورش کرتی ہوئی سے کر دیا بدیں حالت زینب آبی والدہ کے سماتھ غیر محرم کے مکان میں رہ سکتی کا تھی نہیں ؟

<sup>(</sup>١) ان الام اشفق واقدر على الحضانة فكان الدفع اليها انظر (الهداية كتاب الطلاق باب الحضانة ٣٤/٢ كل ط مكتمه شركة علميه ملتان )

<sup>(</sup>٢) ثم اى بعد الام بان ماتت او لم تقبل اواسقطت حقها او تزوجت باجنبي ام الام وان علت عند عدم اهلية الغربي (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق باب الحصانة ٢ ٥٩٢ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) والحاضة يسقط حقها بنكاح عير محرمه اى الصعير وكذا بسكناها عبد المنعضين له لما في القنية لو تروجت الام بأحر فامسكته ام الام في بيت الراب فللاب احذه و الدر المحتار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الحصابة ٥٩٥،٣ طربعيد كراتشي )

(۳) نائی خالہ کے ہال رہنے میں زینب کی طبعیت پر فسق اور جمالت کابر ااثر ہونے کا احتمال ہے تو اس حالت مخدوش میں ان کے نزد یک روسکتی ہے یا نہیں ؟

(۳) فی الحال پو نکہ زینب کی عمر کیارہ سال کی ہو چکی ہے تو کیالب بھی اس کو والدہ نانی و غیر ہ کو پرورش کے لئے اپنے ہی یاس روک رکھنے کاحق حاصل ہے ؟

(۵) بیتم و بینمد کاحق حضانت و پرورش والده 'نانی 'خاله اور پھو پھی کو کس عمر تک حاصل ہے ان کے وارشین ولی اپنی حفاظت میں کب لے سکتے ہیں ؟

(١) يتمدزين كانكاح بياه كاحق مندرجه صدروارشين ميس كس كوحاصل ٢٠

(۷) حقیقی چیائی موجودگی میں اس کی والدہ ہندہ کوزینب کا نکاح کردینے کا حق حاصل ہے یا نہیں ؟

(۸) اگرزینب کا نکاح اس کی والده پانانی پامول کرناچا ہیں تو چچاؤں کو اس کی مزاحمت کاحق حاصل ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا المستفتی نمبر ۸۹۱ محمد حسین قاسم بھائی (صلع ناسک) ۵ صفر ۱۳۵۵ھ م ۲۷ اپریل میسون

المستالیاء (جواب ۴۳۷) نمبر ۵ میں مال اور نانی لڑئی کی پرورش بلوغ تک کر سکتی ہیں بہتا پر ظاہر روایت اور حد شہوت تک امام محمدُ کی روایت کے جموجب۔ امام محمد کی روایت کو مفتی نبه بھی کھا گیاہے مگر دوسر کی روایت یو جہ

ظاہر الروایت ہونے کے ترجیح رکھتی ہے اور امام محد کی روایت مفتی بہا ہونے کی جہت ہے راجے ہے۔ (۱) چیا کے سامنے مال یا نائی کو ولایت تزویج حاصل نہیں (۱۰) چیا نابالغہ کا نکاح کر سکتا ہے۔ (۱۰) ہال نابالغہ کو خیار بلوغ

حاصل بورًا \_ فقط اور سب جواب صحيح اور در ست مبير \_ «) محمد كفايت الله كال الله له ' ديلي

## حق برورش کی مدت

(سوال) لڑی کازماندرضاعت کس عمر تک ہے کہ مطلقہ ہوی اس کوبطور پرورش اپنے پاس رکھنے کی حق دار بوعکتی ہے۔ المستفتی نمبر ۵۳۵ عبدالعلی خان (ریاست بھر ت پور) کیم ربیع الاول ۵ ساھ م ۲۳ مئی

#### المساواء

ر ١) والام والجدة احق بها حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية.... وغير ها احق بها حتى تشتهي وقدر بنسع و به يفتي ا و عن محمد ان الحكم في الام والجدة كذا وبه يفتى لكثرة الفساد ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله وبه يفتي ) قال في البحر بعد نقل تصحيحه والحاصل ان الفتوى على خلاف ظاهر الرواية ( هامش رد المحتار مع الدر المختار ' كتاب المطلاق باب الحضانة ٢٧/٣ ه ط سعيد كراتشي )

(٣) الولى في النكاح لا المال العصبة بنفسه بلاتوسط الانثى على ترتيب الارث والحجب ( درمختار ) وقال في الرد ( قوله لا المال) فانه الولى فيه الاب ووصيه والجد ووصيه والقاضى و نائبه فقط ( هامش رد المحتار مع الدرالمختار اكتاب النكاح باب الولى ٢٩/٣ طسعيد كراتشي ) وقال في الهندية واقرب الاولياء الى المراة الابن ثم ابن الابن و الاسفل تم الاب ثم البب ثم الجد ابو الاب وان علا كذافي المحيط... ثم الاج وام .... ثم العم لاب وام العم لاب ثم ابن العم (الفتاوي الهندية كوئمه)

(٣) أيضاً حواله سابقه (٤) وان كان المزوج غير هما اى غير الاب وابيه..... لا يصح النكاح من غير كفؤ او بغبن فاحش وان كان من كفؤ رد بمهر المثل صح ولكن لهما خيار الفسخ ولو بعد الدخول بالبلوغ اوالعلم بالنكاح بعده (درمختار) وقال في الرد: و حاصله انه اذا كان المزوج للصغير والصغيرة غير الاب والجد فلهما النحيار بالبلوغ اوالعلم به (هامش رد المحتار مع المدر المختار كتاب النكاح باب الولى ١٧/٣ معيد كراتشي)

(جواب ۴۸ عی) لڑکی کی حضانت لیعنی پرورش کازمانہ بلوغ تک ہے لیعنی وہ اپنی مال بیانانی داوی کے پاس بلوغ تک ہے تعنی وہ اپنی مال بیانانی داوی کے پاس بلوغ تک رہ سکتی ہے (۱) بھر طبیکہ مال بیانانی یا دادی کا حق پرورش کسی وجہ ہے ساقط نہ ہو گیا ہو۔ (۱) محمد کفایت الله کان الله له ، د بلی

## نابالغول كاحق يرورش كس كوہے؟

(سوال) ہندہ مطلقہ ہے اور اپنے میکے میں رہتی ہے گراس کے تین اولاد ہے نرینہ چھ سات سال اور صبیہ چمار سالہ 'یہ ہر دوا پنے والد زید کے پئی رہتے ہیں اور آیک دختر ڈھائی سالہ جو ہے وہ ہندہ کے پاس ہے اب ہندہ مواخذہ کرنا چاہتی ہے کہ یہ ہر سہ اولاد آپنی زیر گرانی رکھے زید بملاز مت تعلقہ افسری دو ڈھائی سورو پے ماہانہ پر دوسرے شہر میں ہے اب زید ہندہ کی خواہش پر اولاد کو اس کے سپر دکرے یانہ کرے 'حق حضانت کس کا ہے ؟ المستفتی نمبر ۱۰۰۱ علی ائن آدم '۲۹ربیع الاول ۱۳۵۵ م ۲۰ جون ۱۹۳۷ء (جو اب ۲۳۹ء) لڑکے کی پرورش کی عمر سات سال تک ہے جب لڑکا سات سال کا ہو جائے تو عورت کا حق حضانت ساقط ہو جاتا ہے (۲) اور لڑکے کو اس کاباب تعلیم و تربیت کی غرض سے اپنیاس رکھ سکتا ہے (۲) لڑکیوں کی پرورش کی عمر ان کے بائغہ ہونے تک کی ہے لڑکیوں کی ، والدہ لڑکیوں کے بالغ ہونے تک اپنیاس رکھ سکتی ہوئے ہوئے تک اپنیاس رکھ سکتی ہوئے دی ساتھ نکاح نہ پاس رکھ سکتی ہوئے اللہ کان اللہ لہ 'و بلی

سات سال کے بعد باپ اڑ کے کواس کی نافی سے لے سکتاہے

(سوال) زید کی لڑکی شادی شدہ زیادہ تراپنے پدر زید کے پاس رہی اخیر مرتبہ پہمار ہو کراپنے شوہر کے یہاں سے زید کے یہاں آگئی اور یہیں اس کا معالجہ شروع ہوااس علاج میں زید نے کثیر مصارف کئے ایک عرصہ تک پیماررہ کروفت آ چکا تھا انتقال ہو گیا اس کے مرنے پرتمامی مصارف بڑی تعداد کے ساتھ زید

(۳) والحاضنة امااو غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لانه الغالب ( الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب الطلاق' باب الحضائة ٣/٦٦٥ ط سعيد كراتشى )

(٤) و في شرح المجمع واذا استغنى الغلام عن الخدمة اجبر الاب أوالوصى اوالولى على اخذه لانه اقدر على تاديبه و تعليمه (هامش ردالمحتار كتاب الطلاق باب الحضانة ٦٦/٣ ه ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>۱) والام والجدة لام اولاب احق بها بالصغیرة حتی تحیض ای تبلغ فی ظاهر الروایة ( الدر المختار مع هامش ردالمحتار ٔ کتاب الطلاق' باب الحضانة ۲۹۲۳ ط سعید کراتشی ) اب توی اس پریت که نوسال تک ده سختی برایج می دواب ۲۲۵ کا ماشیه ۳

 <sup>(</sup>٣) والحصانة تثبت للام ولو بعدالفرقة الا ان تكون مرتدة او غير ما مونة..... او متزوجة بغير محرم الصغير او ابت ان تربيه مجاما والاب معسر والعمة تقبل ذلك على المذهب (تنوير الابصار و شرحه مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق '
 باب الحضانة ٣٥٥/٣ ط سعيد كراتشي >

<sup>(</sup>٥) والام والجدة لام اولاب احق بها بالصغيرة حتى تحيض اى تبلغ فى ظاهر الوواية (الدر المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب الحضانة ٣٠٦/٣٥ ط سعيد كواتشى ) مزيد تفسيل ك كوريجي جواب بمبر ٢٥ عاشيه تمبر ٢٠) والحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اى الصغير ( الدر المختار مع هامش ود المحتار 'كتاب الطلاق باب الحضانة ٣/٥٦٥ ط سعيد كواتشى )

کے بیمال ہی ہوئے اس نے ایک مچہ شیرِ خوار دو ڈھائی سالہ چھوڑااس کی پرورش کھی پڑے بیانہ پر زید کے یہاں ہوئی اس کی خالہ نے اس کو دود ہر بالیا ایک نو کرانی بھی دودھ پلانے کے لئے رکھی گئی اس کی خدمت و ب<sub>دور ش</sub> میں زر کثی<sub>ر سر</sub>ف ہوااور اس وقت تک وہ زید کے پیمال موجود ہے جب عمر اس کی ساڑھے تبین سال کی ہوئی نواس کی تعلیم شروع ہوئے پر جملہ مصارف الجھی صورت میں ہوتے رہے ہیے ٹی عمر اس وقت و س سال کی ہے اب بحر اس کاباپ تعلیم کے نام ہے اسکوا بنے پاس ر کھنا چاہتا ہے بحر نے عقد ثانی بھی کر لیا ہے اس کی بھی اوا او ہے بچہ بحر کے پاس رہنا نہیں جا ہتا ہے بحر بکڑ بکڑ کرلے جاتا ہے اور وہ بھر بھا گ کر آجا تا ہے اس کو سمجھایا بھی جاتا ہے تووہ وہال جانے ہے انکار کرتاہے بحر کو اس کے ملنے والوں کے ذراجہ ہے سمجھوایا بھی ٹیا کہ بھول تنہارے چہ کوتم اپنے پاس رکھ کر تعلیم کرانا جاہتے ہو توجس معیار پر تعلیم کرائے کا خیال ہے وولکھ کردے دیاجائے اس معیارے و چند بیانہ پرزیداس کانانا اینے مصارف سے تعلیم کرائے کے لئے تیار ہے مگر بحراس کاباپ کسی اغرانس یاضد کی وجہ ہے اس کو نسیس مانتا زیداس کے نانا کو پچے کے رکھنے میں سوائے اس کے کہ چید آرام سے رہے اور وختر مرحومہ کی یاد گارخدا قائم رکھے اور اس کی نسل کا سلسلہ خدا ہن حالے اور ا پی حیات میں ہی اگر چہ د ختر مر حو مہ نثر عامحروم الارث ہے اس دختر کے حقوق اسپے سامنے خوشی ہے دے وینے جانبیں اس کے علاوہ اور اس کے ساتھ سلوک نیا جائے کوئی غرض وابستہ نہیں ہے اور جس قندر صرف ہ زید نے زوجہ جمر کی بیماری اور تجمیز و تنفین میں کیا ہے اس کی ادائیگی کا بحر شرعاً ذمہ دارہے یا نہیں ؟اور اس طرح سے زید نے پسر بحر کی برورش میں جو تجھ صرف کیا ہے اس کی واپسی بحر پر لازم ہے یا نہیں اور عدم اه انیکی مطالبات ند کوره مانع سپر دگی پسر ہے یا نہیں ؟ المستفتی نمبر ۱۲۱ بدایت محمد خال (سرویج ) ۱۳ جهادي الثَّاني ۵۵ ساه م ميم ستمبر الساواء

(جو اب ، ع ع) زید نے پی مرحومہ لڑی کے علاج اور تجییز و تلفین اور چے کی پرورش اور تعلیم میں بغیر امر واؤن بحر جو مصارف کے ہیں ان کا بحر سے مطالبہ نہیں کر سکتا یہ سب تیر ع سمجھے جائیں گے (۱) بچہ کی تمر جب سات سال سے متجاوز ہو گئی توبا کو یہ حق حاصل ہے کہ بچہ کو اپنی تگر انی میں لے لے اور اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرے (۱۰) کر جو رہی ہو اور بچہ نانا کے یمال اظمینان طریق پر ہو رہی ہو اور بچہ نانا کے یمال رہے اور بچہ نانا کے یمال رہے اور بھی نانا کے یمال اظمینان طریق پر ہو رہی ہو اور بچہ نانا کے یمال رہے اور بی اناناکو حق نہیں ہو جانے کہ جو کو نانا کے یمال رہنا ہو جانے کہ جو کہ نانا کے یمال رہنا

<sup>(</sup>۱) و نقل المصنف تبعا للبحر عن الخلاصة انفق الشريك على العبد في غيبة شويكه بلا اذن الشويك اوالقاضى فهو متطوح و المختار مع هامش ود المحتار كتاب الطلاق باب النفقة ١٣٨/٣ ١٣٩ ط سعيد كراتشى ) وقال في العنية تحت قول الهداية و تحوز الكفالة بامر المكفول..... فان كفل بامره رجع بما ادى عليه وان كفل بغير امره لم يرجع بما يزديه لانه متبرع باداته و العناية على فتح القدير "كتاب الكفالة ١٩٠/ العمصر)

<sup>(</sup>٢) والحاضنة اما او غير ها احق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع وبه يفتى لانه الغالب (درمختار) وقال في الردا و في الفتح و يجبر الاب على اخذ الولد بعد استغنائه عن الام لان نفقته وصيانة عليه بالا جماع و في شرح السجنع واذا استغنى الغلام عن الخدمة اجبر الاب اوالوصى اوالولى على اخذه لانه اقدر على تاديبه و تعليمه (هامش رد المتحتار كتاب الطلاق باب الحضانة ٣/٦٦٥ ط معيد كراتشم ،)

#### ا بیند کرے تواہے یہ اختیار حاصل ہو گا۔ ۱۱۰ محمد کفایت اللہ کان القدلہ ' دہلی ا

ہے کی پرورش کے متعلق ایک جواب پراشکال اور اسکاجواب

رسوال) بعن سوالات کاجواب باتصر کی نہ ملنے سے تسکین نہیں ہوئی اگر بحرا پی اہلیہ کاعلاج کر تا توزید کو کیا نہ نہیں کہ وہ بحر کے مصارف کوروک کراپنے مصارف شروئ کردیتا کیا شوہر کے یہ فرائض میں نہیں کہ بحالت یماری اہلیہ اس کا علاج کرائے اور علاج میں جو مصارف ہوں ان کو ہر واشت کرے کیا یہ شوہر کے فرائض میں نہیں کہ البیہ کے مرنے پر اس کی تجییز و تحقین کرے اور اس کے مصارف ہر داشت شوہر کے فرائض میں نہیں کہ البیہ کے مرنے پر اس کی تجییز و تحقین کرے اور اس کے مصارف ہر داشت کر سے مصارف کر داشت کر مصارف کا بار اس وفت بحر پر نہیں پڑ سکتا کہ جب بحر مصارف کر رہا ہو اور زید اس کوروک کر اپنے مصارف کر ہے کہا ایس صورت میں بھی ان مصارف کی ہے کیا ایس صورت میں بھی ان مصارف پر تہر کہ و سکتا ہے ؟

(۲) زید بعنی نانا کو کیا ضرورت ہے کہ جمرائی کو اپنے پاس رکھیا مصارف برداشت کرے سوال تو بیہ ہے کہ چر آئیلار ضا پر کسی تکایف ہے باپ کے پاس ندر بنا چاہے اور اپنے نانا کے پاس خودر بہنا پسند کرے تو کیاباب اس کا جمراً بلار ضا مندی اس کی لے جاسکتا ہے کیااس کے باپ کے وعوے پر عدالت بلار ضامندی بچہ اس کو جمر کے ساتھ سپر د مرسکتی ہے کیا بیات اخلاقا بھی در ست ہو سکتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳ اہدایت محمد خال (مرونی) کا جمادی الثانی هے سات اخلاقا بھی در ست ہو سکتی ہے ؟ المستفتی نمبر ۲۳۳ اہدایت محمد خال (مرونی)

(جو اب الجهر) (۱) شوہر پر زوجہ مرایضہ کاعلاج لازم نہیں (۱) ہال شوہر پر تجییزو تکفین لازم ہے (۱) البکن فاتحہ ایسال نواب وغیرہ لازم نہیں تجییز و تکفین وغیرہ میں غالبازیادہ سے زیادہ خرج ہوتے ہیں اوروہ بھی اگر منوفیہ کے اقارب بغیر امر زوج کر دیں توان کی طرف سے میہ تیم عہوتا ہے میہ ضروری نہیں کہ روک کر کرے بائے ہیجہ بغیر امر کرنے کی صورت بھی تیم عہوگ۔

(۲) جب بنید نابالغ ہے تو سمجھ اور ناسمجھی ظاہر ہے اس لئے اس کی اپنی مرضی غیر معتبر قرار دی گئی ہے ابھی اسکا حساس معتبر نہیں نظر رکھ کرضا بطے بنائے اسکا حساس معتبر نہیں نظر رکھ کرضا بطے بنائے اور ضابطہ کلیدیں ہے کہ بلوغ سے پہلے پچول کی مرضی کا اعتبار نہ ہوور نہ تمام نظام در ہم بر ہم

ر ١) والغلام اذا عقل واستغنى برايه ليس للاب ضمه الى نفسه (درمختار) وقال في الرد ' (قوله والغلام اذا عقل)... ثم المراد الغلام البالغ لان الكلام فيما بعد البلوغ و عبارة الزيلعي ثم الغلام اذا بلغ رشيد افله ان ينفرد الا ان يكون مفسدا مخوفا عليه (هامش رد المحتار ' مع الدر المختار ' كتاب الطلاق ' باب الحضانة ١٨/٣ ه ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) ولا يجبُ الدواء للمرض ولا اجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة كذافي السراج الوهاج ( الفتاوي الهندية عتاب الطلاق الباب السابع عشر في النفقات ٩/١ ٥ ه ط ماجديه كونته) وقال في الرد (قوله كما لا يلزمه مداواتها) اي اتيانه لها بدواء المرض ولا اجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج (هامش رد المحتار مع الدر المختار عناب الطلاق باب النفقة ٣/٥٧٥ ط سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٣) قال وهل يباع في كفنها ؟ ينبغي على قول الثاني المفتى به نعم كما يباع في كسوتها (درمختار) وقال في الرد (قوله على قول الثاني) اى من ان مؤنة تجهيزهاعلى الزوج وان تركت مالا الان الكفن كالكسوة حال الحياة (هامش رد المحتار مع المدر المختار كتاب الطلاق باب النفقة ٩٨/٣ ه ط سعيد كراتشي)

#### جو جائے گا۔ ٥٠ محمر كفايت الله كان الله او بلي

## مال کے انتقال کے بعد ' نانی کو پھول کی برورش کاحق ہے

(سوال) ہندہ نے اپنے انقال پرایک ہے دوہرس کا چھوڑااس ہے کی پرورش کا حق اس کے باپ کو ہانا کا کو پرورش کا خرچ کس کے ذمہ ہاوریہ ہے اپ پرورش کنندہ کے پاس کب تک رہے گا ہندہ کے ترکہ اور مهر وغیرہ میں سے ۱۳ سمام کر کے اس ہے کہ ۵ سمام ہیں اس ہید کے نانانائی ہندہ کے شوہر پر مہر معاف کرنا چیاہتے ہیں توصرف دوا پناخق معاف کر سکتے ہیں ایس ہید کے بانانائی ہندہ کے شوہر پر مہر معاف کر سکتے ہیں۔ چیاہتے ہیں توصرف دوا پناخق معاف کر سکتے ہیں یا ہے جو ۵ سمام کا حصہ ہوہ بھی معاف کر سکتے ہیں۔ المستفتی نمبر کے ۱۵ احافظ محمد یوسف ساحب (دبنی) ۱۳ اربی الثانی ۱۳۵ سام میں سے ایاجائے اور پھر (جواب ۲۶۶) ہید کی پرورش کا حق نائی کو ہے ۲۰ پرورش کا خرج ہید کے حصہ میں سے ایاجائے اور پھر باپ کے ذمہ ہوگارہ بھی سال کی غمر سک نائی کے پاس رہے گا پھریاپ لے لے گادہ کانانائی مہر میں سے اپنا حصہ معاف کرنے کا شیس حق شیس ہے۔ (د) فقط محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ دو بلی

وہ عور تیں جن کو پڑول کا حق پرورش ہے 'وہ موجود نہ ہول تو حق پرورش کس کو حاصل ہوگا؟
(سوال) زید سخالت میماری اپنے سوتیلے بھائی کو وصیت کر گیا کہ میری بوی اور سہ سالہ لڑی ہے تم ان
وونول کو اپنی نظر عنایت میں رکھنااوران کو کسی قتم کی تکلیف نہ ہونے وینا آج تک زید کی بوی اور چی زید کے
سوتیلے بھائی کی ڈیر محمر انی رہے اب فی انوال زید کی بوی نے غیر محرم سے نکاح کر لیا اب پھی کی پرورش کس
کے پاس ہو پھی کی حقیق نانی پر نانی بھی نہیں ہال حقیق نانا زندہ ہیں پھی کے حقیقی واوا واوی چیاو غیرہ

 <sup>(</sup>١) ولا خيار للغلام والجارية ولنا انه لقصور عقله يختار من عنده الدعة لتخليته بينه و بين النعب فلا يتحقق النظر وقد صح ان الصحابة لم يخير وا (الهداية كتاب الطلاق باب حضانة الولد ومن احق به ٢٩٦/٢ ط مكنبه شركة علميه ملتان)

<sup>(</sup>٢) ثم اى بعد الام بان ماتت او لم تقبل او اسقطت حقها او تزوجت باجنبي ام الام وان علت عندعدم اهلية القربي ثم ام الاب وان علت بالشرط المذكور ( الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق اباب الحضانة ٢/٣ ٥ ٥ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٣) نفقة الاولاد الصغار على الاب لا يشار كه فيها احد....ارضاع الصغير اذ يوجد من توضعه انما يجب على الاب ادا لم يكن للصغير مال واما اذا كان له مال فتكون مؤنة الرضاع في مال الصغير كذا في المحيط ( الفتاوى الهندية كناب الطلاق الباب السابع عشر في النفقات القصل الرابع في نفقة الاولاد ١ / ١ ، ٥ ط ماجديه كوئته )

ر٤) والحاضنة اما أو غير ها أحق به اى بالغلام حتى يستغنى عن النساء وقدر بسبع و به يفتى لانه الغالب ( درمخنار ) وقال فى الرد ا و فى الفتح و يجبر الاب على اخذ الولد بعد استغنائه عن الام لان نققته و صيانته عليه بالا جماع و فى شرح المجمع و وذا استغنى الغلام عن الخدمة اجبر الاب اوالوصى اوالولى على اخذه لانه اقدر على تاديبه و تعليمه و هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحضانة ٢٠/٣ ه طسعيد كراتشى )

<sup>(</sup>۵) وه أتمر ف بس من بالتي كے لئے ضر راور أقصان : و أول كو بحى كرنے كا حق شيل ہے أجہ جائے كہ غير وكى جين بانا يہ آخر ف كرے البذا صورت مسول على بان بنے كه اس معاف كرتے ميں بجہ كا أقصال ہو والدولاية في حال الصغير الى الاب نم وصيه ثم وصى وصيه ثم الى اب الاب ثم الى وصيه ... و ليس لوصى الام ولاية التصرف في توكة الام مع حضرة الاب ( تنوير الابصار ' وقال في الرد ' و في جامع الفصولين ليس للاب تحرير فنه بمال وغيره و لا ان يهب عاله ولو بعوض و لا افراضه في الاصح ( هامش ردالمحتار مع الدرالمختار شوح تنوير الابصار ' كتاب الوكالة فصل لا يعد و كيل البح و الشراء و الا جارة ٥ ٢٥ م ٢٥ على صعيد كواتشى )

نہیں بلکہ سوتیلے دادی جیاو غیرہ میں اب رہی یہ بات کہ بچ کا سوتیلا کھائی کتا ہے میں اپنی اولاد کے ساتھ برورش سوتیلی نانی یا بی کی مال یا حقیقی نانا کرے یا ہوتیلی دادی یا سوتیلی نانی یا بی کی مال یا حقیقی نانا کرے یا سوتیلی دادی یا سوتیلی خور ۲ر مضال ۲۵ ساچہ موتیلی دادی یا سوتیلی دادی یا سوتیلی جیا ؟ المستفتی نمبر ۱۹۹۱ سوداگر عبد الرزاق صاحب مضلی کنٹور ۲ر مضال ۲۵ ساچہ میں دادی یا سوتیلی دادی یا سوتیلی کنٹور ۲ر مضال ۲۵ ساچہ میں کہ نومہ سے ۱۹۳۰ء

رجواب 4 3 ع) مال کاحق حضائت فیم محرمت شادی کر لینے سے ساقط ہو گیان اور سوتیلی نائی اور سوتیلی نائی اور سوتیلی نائی اور سوتیلی نائی دادی و غیرہ کا کوئی حق ہے نہیں اس لئے اب لائی کی پرورش اور تربیت کا انتظام اس کا ولی فینی بیچا کر سکتا ہے دس اور سوتیلی دی ہواس کے پاس رکھ دی جائے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ له

مااں کے بعد نانی کو بھر دادی کو حق پر ورش ہے

(سوال) ایراہیم حابی محمہ بلائی میمن نے اپنی زوجہ مساۃ مریم بی بنت جو سب دادا میمن کواس کی نافر مائی اور بد اخلاقی کے باعث طلاق دی بعد طلاق دینے کے مطقہ مریم ایک لڑکی بھی سات سالہ رابعہ بانو کو لئے کر گئی اور مطلقہ نے ایک پڑھان مسمی عبدالستار سے نکاح کیا جس کے بایج بی مریم بی رابعہ بانو کو ساتھ رکھے ہوئے ہے ایسی حالت میں جب کہ رابعہ بانو کی نائی ایک عرب کے ساتھ نکاح کر کے بیٹھی ہے اور مال نے بھی غیر کفو پڑھان سے نکاح کر لیاہے آیا پر ورش کاحق اس کو ہے یا نہیں ؟ رابعہ بانو کی دادی حیات ہے؟ مال نے بھی غیر کفو پڑھان سے نکاح کر لیاہے تو لڑکی کو رجو اب کا کاح کر لیاہے تو لڑکی کو رہوں نے لڑکی کے غیر محرم سے نکاح کر لیاہے تو لڑکی کو رہوں کے لڑکی کے غیر محرم سے نکاح کر لیاہے تو لڑکی کو رہوں کے نام کر کان اللہ لہ 'دبلی

<sup>(</sup>۱) والحضانة تثبت للام الا ان تكون مرتدة او فاجرة او غير مامونة.....او متروجة بغير محرم الصغير (تنوير الانصار و شرحه مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الحضانة ٢/٥٥٥ طسعيد كراتشى) الانصار و شرحه مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الحضانة ٢/٥٥٥ طسعيد كراتشى) المن يتوير الله بال ك عدد الحرار كا بعد الام بان ماتت او لم تقبل او اسقطت حقها أو ان ك ماوه دو سرى غور تول كو تبيل . كما فى تنوير الابصار و شرحه ثم اى بعد الام بان ماتت او لم تقبل او اسقطت حقها أو مروحت باحنبي ام الام وان علت عند عدم اهلية القربي ثم ام الاب وان علت ثم الاخت لاب وام ثم الاخت لاب الحضانة تم الحالات كذلك ثم العمات كذلك و تنوير الانصار مع شرحه مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الحضانة مع سعيد كراتشى)

<sup>(</sup>٣) ثم العصبات بترتيب الأرث فيقدم الاب ثم الجدثم الاخ الشقيق ثم لاب ثم بنوه كذلك ثم العم ثم بنوه واذا اجتمعوا الاروع ثم الاسن اختيار (درمختار) وقال في الرد (قوله ثم العم ثم بنوه) ينبغي ان يقول كذلك لما في البحر والفتح ثم العم شقيق الاب ثم لاب واما اولاده فيد فع اليهم العلام لا الصغيرة لانهم غير محارم (هامش رد المحتار مع الدر المختار كتاب الطلاق باب الحضانة ٣/٣٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٤) والحاضنة يسقط حقها بنكاح غير محرمه اى الصغير (الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الطلاق' باب الحضانة ٣/ ٥٩٥ ط سعيد كراتشي)

<sup>(</sup>٥) وان لم يكن له ام تستحق الحضانة بان كانت غير اهل للحضانة او متزوجة بغير محرم او ماتت فام الام او لي من كل واحدة وان علت فان لم يكن للام ام فام الاب اولى ممن سواها وان علت كذافي فتح القدير (الفتاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس عشر في الحضانة ١/١٤ ه ط ماجديه كوئشه)

پنی کاحق برورش کب تک ہے ؟

(سوال) ایک شخص کا نکائ ہے سال قبل ہواتھ اس تھ کی کے بطن ہے ایک لڑکا جس کی عمر تقریباً و سال ہے عرصہ پانچ سال کی عمر تقریباً و سال ہے عرصہ پانچ سال جو یہ اور لیک لڑکی ہے جس کی عمر تقریباً و سسال ہے عرصہ پانچ سال بوئے ان میاں بوئے کی اس جو یہ تازید یہ بوئی کہ ایک شخص جویر اور کی کا ہے اس کو عورت نے بی بھائی بہنایا اس کے خاوند نے کوئی بات و کی کہ اس پوہ عورت خاوند سے خلیحہ ہو کر اس شخص کے ساتھ رہنے گئی چارسال متواتر ہو گئے پھراس کے والدین اور شیتہ واروں نے اس عورت کو ہم چید سمجھایا کی میں اپنی والیخ خاوند کے بال شہر گئی بنوایت ہوئی پھراس کو سمجھایا کیا مگر عورت نے صاف انکار کر دیا اور کہ دیا کہ میں اپنی والی کی خاوند کے طابق و بیٹ کا وار کہ بیات فاوند بنوان کے دوئی کی بات دیا گئی میں اپنی والی کے دوئی کی بات کی بات وار کر کہ اور کی کے دوئی کی بات و کوئی کی دوئی کی بات کی دوئی کی خاوند کے جات کا سے دوئی کر دیا وہ درخواست خاری ہوگئی تھر عورت نے اپنی کی طرف سے درخواست وی لڑک کی خروت کی دوئی کی کہ دوئی کی خواست وی لڑک کی خواست وی ایک اس کے بات سے دوئی کیٹر کے کی ڈگری دیدی لڑک کی خروت سے سال ہے اس کا باپ اس کوا پنیا ہی اپنی اس کے باس رہ سکتی ہے (امبال اگرباپ کوئی ایک وجہ بتا ہے کہ اس کی دیار کی کومال کے باس ہے ہٹانا ضروری ہو تو پھرباپ لے سکے گا (۱) فقط محمد کھا ہے النہ کوئی انداز کی کومال کے باس ہے ہٹانا ضروری ہو تو پھرباپ لے سکے گا (۱) فقط محمد کھا ہے النہ کا کا ان انتدار دوئی کی دیوئی کی ان انتدار دوئی کومال کے باس ہے ہٹانا ضروری ہو تو پھرباپ لے سکے گا (۱) فقط محمد کھا ہے النہ کیا کا کا انتدار دوئی کومال کے باس ہے ہٹانا خور دوئی ہو تو پھرباپ لے سکے گا (۱) فقط محمد کھا ہے النہ کیا کو ان انتدار دوئی کی دوئی کو کی کو کو کھا ہے الذی کی کو کھا ہے النہ کی کو کھا ہے النہ کی کومال کے باس ہے ہٹانا خور دوئی ہو تو پھر باپ کے لیا سکے گا (۱) فقط محمد کھا ہے کا کو کھا ہو کہ کو کھا کے کا کہ کو کھا کے کہ کو کھا کے کور کے کو کھا کو کھا کے کا دوئی کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کو کھا کے کو کھا کے کہ کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کو کھا کی کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کے کو کھا کو کھا کو کھا کے کو کھا کے کو کو کھا کے کو کھا کی کو کھا کے کو کھا کی کو کھا کے کو کھا کے کوئ

مال 'نانی 'داوی اور بہن کے بعد 'حق پرورش خالہ کو ہے

(سوال) زید کا انتقال ہوااس نے ایک زوجہ اور ایک دوسالہ لڑئی چھوڑی دوسال گررنے پر زوجہ نے نکاح ٹائی کر ایازید مرحوم کانہ کوئی حقیق وارث ہے نہ اس کی ہوہ کی حقیقی بال موجود ہے البت اس کا حقیقی باپ اور بہن زیدہ ہے اب زید کی پرورش کون کرے زید کا سوتیل ہور نید کی سوتیلی مال کہتے ہیں ہم پرورش کریں گے۔ المستفتی نمبر ۲۰۰۳ عبدالقادر (ضلع گئور) ۵ر مضان ۲۹ سام م وانو مبر عوا واء کریں گے۔ المستفتی نمبر عندہ ہے بین بھی کی خالہ موجود ہے اوروہ پرورش کرنے پر راضی اور تیار ہے اور اس کو حق حضائت ہو جہ نکاح نیر تو اس کو حق حضائت ہو جہ نکاح نیر موجود ہے اور وہ پری کی خالہ موجود ہے اور وہ پری کی خالہ موجود ہے اور وہ پری کی خالہ موجود ہے اور ہو گار انسی اور تیار ہے تو اس کو حق حضائت ہو جہ نکاح نیر موجود ہے سامن کی سے جو پھی کی تربیت اور گر انی انجھی محر م کے سافت ہو چکا ہے ) اور سوتیل واد می یاسوتیلا بچایا حقیقی نانا ان میں سے جو پھی کی تربیت اور گر انی انجھی

<sup>13</sup> والام والحدة لام اولاب احق بها با لصغيرة حتى تحيض اى تبلغ في ظاهر الرواية (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الحضائة ٥٦٦،٣ طسعيد كراتشي مريد تعيل كلغ ويصح جواب ٢٢٢ كاما ثيد ٢ و المحتار كتاب الطلاق باب الحضائة محرمه اى الصغير وكذا بسكناها عند المبغضين له لما في القنية لو تزوجت الام بآخر فامسكته ام الام في بيت الراب فللاب اخذه (الدر المختار مع هامش رد المحتار اكتاب الطلاق باب الحضائة ٢٥٥ وطسعيد كراتشي

 <sup>(</sup>٣) تم اى بعد الام بان ماتت او لم تفيل اواسقطت حقها او تزوجت باجنيي ام الام ثم ام الاب وان علته تم الاخت لاب وام ثم لام ثم الاخت لاب ثم الخالات كذلك ثم العمات كذلك و تنوير الابصاراو شرحه مع هامش ردالمحتاراً
 كتاب الطلاق باب الحضانة ٣ ٢٠٥ ط سعيد كراتشي إ

### اطرت كريكاس ك بإس يحى كوركه وياجات ١٠٠٠ محمد كفايت القدكان الله له وبلى

جواب دیگر ۷۶۶) (۲۰۰۳) تین خالدزنده بین توان میں ہے کی ایک کی پرورش میں ہی جی ایک کی پرورش میں چی رو مشی ہے۔ فقط محمد کفایت اللہ کال اللہ لدا دبلی ۹ رمضان اللہ کا اللہ کا اللہ کا دبلی ۹ رمضان اللہ کا دبلی ۹ رمضان اللہ کا دبلی ۲ مضان اللہ کا دبلی ۹ رمضان اللہ کا دبلی ۲ مضان اللہ کا دبلی ۲ مضان اللہ کی برائو مبر کے ۱۹۳۳ کا دبلی کا دبلی ۲ مضان کی برائو مبر کے ۱۹۳۳ کا دبلی ۲ مضان کی برائو مبر کے ۱۹۳۳ کا دبلی کا

# ستر شو رابا**ب** ایلاء

۱۱ وابت حبير بال هذا مشروض فيما اذا كان مستحق للحشانة افرت منه فلو لم يكن غيره وكان الولد ذكرا يبقى غيره وكذا لوكان الني لا تشتهي و هامش ود المحناوا كتاب الطلاق باب الحصابة ٣١٣ ه ط سعيد كواتشي، المن بعد الاه ما نت او له تقبل او اسقطت حقينا و نزوجت باجبي ام الام وال علت ثم ام الاب وان علت ته بعد بحس لاب واد علت تم العصبات بترنيب الاوث فيقده بعد الدول الحضابة بالمنافق باب الحضابة بالمنافق باب الحضابة بالمنافق باب الحضابة والدا و بران به لاسل الحسار الدول بمحتور مع هامش ود المحتارا كتاب الطلاق باب الحضابة المحتاد على منافق و المحتارا كتاب الطلاق باب الحضابة المحتارا كتاب المحتارات المحتارات كتاب المحتارات كتاب المحتارات كتاب المحتارات المحتارات كتاب المحتارات المحتارات كتاب الم

اس کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ آئندہ کے لئے وہی بات رہی یہ از سر نوایلاء ہوا اس وقت ہے چار ماہ کزر نے تک تمین پارے نہ ہوئے اور در میان میں وطی واقع نہ ہوئی تو چار ماہ گزر نے پر طلاق بائن ہو گئی ہوا ہو تتجدید نکاح کی ضرورت ہے اور ایلاء ختم ہو گیا تجدید نکاح کر کے وہ جو می سے مقاربت کر سکتا ہے وہ انگین تمین بارے ناظر ہ پڑھ تمین بارے ناظر ہ پڑھ لین بارے ناظر ہ پڑھ لین اسے کفارہ کیمین دیتا ہوگا تمین پارے ناظر ہ پڑھ لینا فتم پوری ہو جانے کیلئے کانی ہوگا۔ حفظ ہونے کی ضرورت نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لے ' دہلی اینا فتم پوری ہو جانے کیلئے کانی ہوگا۔ حفظ ہونے کی ضرورت نہیں۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لے ' دہلی

## قتم کھاکر کہا" تو مجھ پر حرام ہے اب میں تجھ سے صحبت نہیں کروں گا اس کے بعد بالکل ہمستری نہیں کی تو کیا تھم ہے؟ (اخبار الجمعیة مور خد ۲ ستمبر <u>۱۹۲</u>۵ء)

(مسوال) زید اپنی عورت کو طرح کی اذیتیں خلاف شرع دیتا ہے اور بار ہاامر ممنوع کے ارسکاب نبہ جبر کرتا ہے مثلاً صوم ماہ رمضان میں وطی کرتا ہے ہر چند عورت منع کرتی ہے گر نہیں مانتا ایک روز اپنی عورت کو قتل کرنے پر آمادہ جو کیا تھا میں ان دنول میں جب کہ بورے نوماہ کی حاملہ تھی عورت ہے بار بایہ کلمات کھات کھات کھا۔

(۱) اگر میں بچھے سے ہم بستر کی کرول یا کلام کرول تو گویا اپنی مال بہن ہے کرول ان کلمات کے کینے کے بعد آئید نوماہ سے بالکل ہم بستر کی نہیں کی۔

(۲)اوریہ بھی کہاہے کہ قشم ہے خدا کی توجھ پر حرام ہے اب میں مجھے بالکل حرام کر چاہوں۔

- (۳) اور یہ بھی کماہے کہ یہ جو تیرے تین پیچ پیدا ہوئے بیں ان میں سے ایک بھی میرا نہیں ہا یک فلال کا ایک فلال کا ایک فلال کا۔
- (س) اور یہ بھی کہاہے کہ میں تجھ ہے بہت زمانہ سے عمد کر چکا ہول کہ اب تجھ سے صحبت نہیں کروں گااب میر سے اور تیرے در میان میاں ہوئی کے سے تعلقات نہیں ہیں اب تجھے بازار کی رنڈی کی طرح سے کھر میں رکھتی ہوں۔ رکھتی ہوں۔

<sup>,</sup> ١ ، وهذا القسم فيه الكفارة لآية : واحفظوا ايمانكم. فقد ان حنث انتويو الابصار وشرحه مع حامش رد المحتار ، كتاب الانسان ٣ / ٨ • ٧ ط سعيد كراتشي)

<sup>،</sup> ٢ ، قال الله تعالى فكفارته اطعام عشرة مسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقمة ( السائدة ٨٩) و كناوته تحرير رفية او الطعام عشرة مساكين او كسوتهم ( درمختار ) وقال الرد (قوله عشرة مساكين) اى تحقيقا او مدير احتى او اعطى مسكيا واحدا في عشرة ايام كل يوم نصف صاع يجوز ( الدر السختار مع حامش رد المحتار كتاب الإيسان ٢٠ ٧٢٥ على سعيد كراتشي )

 <sup>(</sup>٣) قان وطنها في الاربعة الاشهر حنث في يمينه و لزمته الكفارة و يسقط الايلاء وأن لم يقربها حتى مضت أربعة أشهر
 بانت منه بتطليقة و الهداية كتاب الطلاق باب الايلاء ١٦٠ ه طشركة علميه ملتان )

رَ ٤) اذا كَانَ الطَّلَاقُ بانبًا دونُ الثلاث عله ان يتزوجها في العدة و نَعد انقضائها والشاوي الهندية كتاب الطلاق الباب السادس في الرجعة فصل فيما تحل بدالمطلقة وما يتصل بد ٢ ٧٧ شمكته ماحديه كونيه )

# اٹھار ھوال باب ظہار

کسی نے کہا''اگر میں اس سے زندگی کروں گا' تواسی کے نطفہ سے پیدا ہوں گا' تو کیا تھم ہے؟

(سوال) زید کی بیوی اور زیدکی والدہ میں فساد ہوا اور زیدکی والدہ نے زیدسے شکایت کی زید نے سخت غصہ کی حالت میں اپنی زوجہ کی غیر موجودگی میں ہیہ کہا کہ ''اگر میں اس سے زندگی کروں گا تواسی کے نطفہ سے پیدا بول گا' اس کا کیا تھم ہے؟ المستفتی نمبر ۲۰۳ عیسی خال مدرس مدرسہ نسوال (ضلع امر اوقی) بول گا۔ رجب سر ۲۵ التو تر ۱۹۲ کو الم

رجواب ، 20) یہ فتم ہے اور اس کا تھم ہے کہ زید اپنی بیوی کے ساتھ میاں بیوی کے تعلقات اور خانہ وار بی کے تعلقات رکھ سکتا ہے اور فتم کا کفار واد اکر نالازم ہے (۵) کفارہ سیے کہ دس مسکینوں کو ، نوں وفت بیٹ بھر کر کھانا کھلانے یا ہز مسکین کو پونے دو سیر گیہوں دیدے یادس مسکینوں کو ایک ایک چادر دیدے اس کی قدرت نہ ہوتو تین روزے متواتر ہے در پے رکھ لیے۔(۵) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ 'دہلی ویدے اس کی قدرت نہ ہوتو تین روزے متواتر ہے در پے رکھ لیے۔(۵) فقط محمد کفایت اللّٰد کان اللّٰد لہ 'دہلی

کسی نے کہا''وہ عور تیں جواہیے خاوندوں کی تابعد ار ہیں'وہ ماؤاں سے مشابہ ہیں بائندبار شفقت و محبت کرنے کے 'تو کیا تھم ہے ؟ مشابہ ہیں بائندبار شفقت و محبت کرنے کے 'تو کیا تھم ہے ؟ (سوال) (۱) زیدنے اپنی تیوی ہے باہم بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ صاحب اخلاق جلالی فرماتے ہیں کہ

<sup>،</sup> ١) و ١٥١ قال الرجل لامراته والله لا اقربك او قال والله لا اقربك اربعة اشهر فهو مول لقوله تعالى " للذين يؤلون من سانهم تربص اربعة اشهر بالآية (الهداية كتاب الطلاق باب الايلاء ١/٢ ه ٤ ط مكتبه شركة علميه ملتان ) ٢ وال لم يقربها حتى مضت اربعة اشهر بانت منه بتطليقة (الهداية باب الايلاء ١/٢ ه ٤ ط مكتبه شركة علميه ملتان ) وقال في الدر و حكمه وقوع طلقة باننة أن برو لم يطا ( الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الايلاء ٢ ٤ ط سعيد كراتشي )

٣٠) قال الله تعالى " واذا طَلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف (البقزة ٢٣)

رة) وهذا القسم فيه الكفارة لاية "واحفظوا ايمانكم" فقط ان حنث ( الدر المختار مع هامش رد المحتار' كتاب الايمان ٧٠٨ ط سعيد كراتشي)

<sup>،</sup> قال الله تعالى "فكفارته اطعام عشرة مسكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد عصباء ثلثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم (المآندة ٩٨) وكفارته تحرير رقبة اواطعام عشرة مساكين كما مو في الطهار او كسوتهما. وال عجز عنهاكلها وقت الاداء صيام ثلاثة ايام ولاء (تنوير الابصار و شرحه مع هامش ود المحتار كتاب الايمان ٣١٥/٢ طسعيد كواتشي)

عماء کے نزدیک وہ عور تیں جواب فاوندول پر مهربان ہیں اور شفقت سے پیش آتی ہیں اور ان کی تا حداراہ ، وفادار ہیں وہ ماؤل سے مشابہ ہیں با متنبار شفقت اور مجبت کر نے کے کیازید کے اس کھنے سے ظمار واقع ہوگایا شمیں (۲) ظمار کے باب میں سورہ مجاولہ میں ابتدا کی جو آیت ہے کس آیت تک ظمار کا تذکرہ ختم ہو جا تا ہے ؟ ذلك لئو منو ا باللہ و رسولہ تک یاوللکفریں عذاب الیہ تک

(٣) اور أكر ظهاروا قع بوجائے تواس كاكيا تلكم ہے جس سے تلافی ظهار بوجائے۔ المستفتی نب ١٩٣١ نمازم محد (منتلع ديمار) ١٢ اربيخ الثانی ١٩٣ اربيم ٢٣ جون ١٩٣٤ء

رجواب ٥٦١) زيد كاس تذكره من ظهار شين بمواد، قرآن پاك مين ظهار كاتذكره جس آيت پنتم و تاب وه عذاب الميم بر ختم و تى ب و مناه فقط محمد كفايت الله كان الله له و بلى

سی نے اپنی دیوی سے کہا' کہ '' تو میری بہن کے بر ابر ہے '' تو کیا تھم ہے ؟

(سوال) ایک آدمی نے اپنی مورت کو حالت غید میں و مر تبد اپنی بہن کے برابر ہون کے الفاظ کہ دینے ہیں لیعنی نے کہاہے کہ تو میر ئی بھن کے برابر ہو نے داروں دینے ہیں لیعنی نے کہاہے کہ اس مورت کے رشتہ واروں سے بہ کہا کہ اس مورت کو تم اپنے گھر لے جاؤ کیو تکہ میں نے اس کو دو م تبد بھن کے برابر دونا کہ دیا ہے تو اب میں رکھنا نہیں جا بتا ہوں ، ہمد میں گھر میں رہنے دیا ہے اب لقد بیا بتا میں کہ ان دونوں سے نکان میں فساد ہے کہ نہیں اور فساد ہے تو کس طرح کا یعنی طاق ہے 'تورجعی ہے یاطابق ہائن ہے بیا ہی فاط میں نہیں اور فساد ہے تو کس طرح کا یعنی طاق ہے 'تورجعی ہے یاطابق ہائن ہا ہو ان فاط یو طابق ہائن ہو کہ المستفتی نہم میں المام تو میں میں ہو گھراہ میں کہ ایک المستفتی نہم میں المام تو میں ہو سف (بم اپنے ) ۲۲ رجب ارد سال میں استفتی میں میں المام تو میں ہو سف (بم اپنے ) ۲۲ رجب ارد سال میں استفتی میں میں المام تو میں ہو ہو تو کا ایک المیں المیں

رحواب ۲۰۶) طابق کی نمیت سے یہ الفاظ کے بول تو طابق بائن ہے (۱۰)اور تجدید نکات کر نا ابزم ب عابالہ کی شرورت نمیں ماور طابق کی نمیت نہ ہو بلاہ عزت میں بہن کے برابر کہا ہو تو کہا ہے۔ نمین ظمار نمین ہے۔ دو شمر کفایت المد کان اللہ الدایا تو بلی

<sup>.</sup> ۱ ، وأن يوى باب عنى مثل أمى أو كامى وكذا الوحدف على جانبة برا أوظهارا أو طلاقا صحت نيته ووقع مانواه لانه تدبه والاسوسيا أو حدف الكاف لعا وبعين الأدبى أى البر بعنى الكرامة (الدر المختار) مع هامش وقا السحتار كناب الطلاق باب الطهار ٣ ، ٧٤ طاسعيد كراتشي ) ٢ ، يت منة أنها به الناب الصداحة ٣ -٣-٢-٣

<sup>.</sup> ٣ ، وآن بوش بائب على مثل امي او كامي وكدا الوحدف على خانية برا او ظهارا او طلاقا صحت نيته ووقع مابواه لابه كتابه ، درمحتار ، وقال في الود ، قوله لانه كتابة ، اى من كتاب الطهار والطلق قال في البحرا واذا بوي به الطلاق كان باب كشط لحرام ، هامش رد المحتار مع الدر المحتارا كتاب الطلاق باب الظهار ٣ ، ٤٧٠ ط سعيد كرانسي ،

<sup>،</sup> ٤ و سكح مانته بما دون الثلاث في العدة و بعد ها بالا حمد ع ( الدر المختار مع هامش رد المحتار "كتاب الطلاق بنب نر حقد ٣ . ٩ . ٤ ط سعيد كراتشي

<sup>،</sup> في والا ينو شيئا او حذف الكاف لغا و نعين الادبي اي البر يعني الكرامة و الدو المختار مع هامش ود السحار - كتاب انتثاراتي باب الظهار ٣ - ٤٧ ط سعيد كراتشي و

### رو ي كومال كهيرويا الو نكاح تنميس نواة

(سوال) ایک شخص نے اپنی منکوحہ ہوی کو غصہ کی حالت میں یہ لفظ کر دیا کہ میری مال اوھر ہے اوھر آ ہو زوجہ کو اللہ اوجہ کو اللہ میں کوئی طاباق تو نہیں پڑتی آئر طلاق پڑتی ہے تو کیسی یا ظہار ہو کر کفارہ ویا ہوگا یا کچھ بھی نہ ہو کا یہ لفظ کہتے وقت نہیت نہ طاباق کی تھی نہ ظہار کی۔ المستفتی نمبر 1910 ما عبد الغنی صاحب امام مسجد (ہے ہور) ۱۸ شیمبان ۲ سے اور کے ۱۹۲۳ء

(حواب **۴۵۶)** اس الفظ کے کہتے ہے۔ طابق ہو کی نہ ظہار الغواور متمل لفظ تھا جکار گیا۔(۱۱ محمد کفایت اللہ کان اللہ له 'دبلی

و فی کو طلاق کی نیت سے مال کما نو کیا تھم ہے؟

رسوال) به ي وبه تيت طايق ال كهد ينا

(جواب ع ۵۶) اُرا بنی رو کی کو تکرار میں مال یا جن یابیسی طاباق کی نیت سے کہ و سے تو طابق ہائن ہو جاتی ۔۔۔ ۱۰) محمد کفایت اللہ کال اللہ لیہ 'و ہلی

> شوہر نے بیوی سے کہا" اگر میں تم سے سحبت کرول "تواپی مال سے صحبت کرول" تو کیا تعلم ہے ؟

(انتمعیقه مورند ۲۷ فروری کے ۱۹۲ و)

(مسوال) (۱) اَر کونی شخص غیسہ کے مہ تھے اپنی ٹی بی ہے کے کہ اُگر میں بچھ سے تعجت کرول تو اپنی مال سے صحبت کرول(۲) ایک شخص اپنی یو کی کو کہنا ہے کہ میں تیر آباپ ہول تو میر کی بیشی ہویا ہے کہنا ہے کہ نو میر ٹی مال ہے میں تیر اونا ہواں یا تو میر ٹی مال اور میں تیر آباپ کیا تھم ہے ؟

رجواب ٥٥٤) (١) بير كايام "مهل اورية جوده بنية اس بينه طايل بيزتي به اورنه ظهار جو تا بنه اس (٢) بير سب الفاظ مهمل اورية جوده جين الدران بنه طايل تهمين جو تي - محمد كفايت الله غفر له "

ر ۱ ، والديوى بالت على مثل امى او كنمى وكدا الوحدف على حالية برا او ظهار او طلاقا صحت نيته وقع ماه اه لاله كتابة والابلو شبنا او حدف الكاف لغا وبعل الادنى يعلى الكرامة ، الدر السخنار مع هامش ود السحتارا كاب الثالاق ا ناب الظهار ٣ ، ٧٤ طاصعيد كواتشى ،

. ٣ ، أو قال أن وطنت وطنت أمي قالاً شي عليه كذا في عابد السروجي و الفتاوي الهيديّة كتاب الطلاق البّب الناسع في الطهاو الر ١٧ - ٥ - ط مكتبد محدمه كولند بري والا بنو سبنا أو حدف الكاف لغا و بعن الادبي على لير بعني الكوامد و يكرد فولد الت السراح الحري بحدة النام المحتار مع هادس رد لمحرر الناس لفلاق باب الطهاو ٣ - ١٧ عط سعيد كواتشي

### شوہ نے کرا'' یہ تو میر می مال ہے 'پھراس کے بعد طلاق نامہ بھی تحریر کر دیا' تو کیا تھم ہے ؟ (الجمعیة مور خه ۲ مارچ کے ۱۹۲ء)

(سوال) زید نے اپنی لڑکی نابالغہ کا عقد بحر نابالغ کے ساتھ کر دیا تھابالغ ہونے سے بیشتر لا علمی کی حالت میں دونوں کو باہد گر صرف کھیل کو دکا موقع ملتار ہابالغ ہونے کے بعد جب لڑکی کو بحر کے ہاں بھیجا گیا تو بحر نے اپنوار داور نے الدین سے کہا کہ مجھے اس سے کیاواسطہ یہ یمال کیول بلائی گئی ہے صورت حال ہے ہے کہ بحر آوار داور بر چلن اور مندر جدر جسڑ پولیس ہے لڑکی والول نے جب سے کہا کہ اچھا ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں اس کا زاد بر ابنو در مندر جدر جسڑ پولیس ہے لڑکی والول نے جب سے کہا کہ اچھا ہم اس کو واپس لے جاتے ہیں اس کا زاد بر ابنو در در وشاہدول کے در اس نے جواب دیا کہ بید تو میری مال ہے اس کا کر اید کیسا ؟ بحر نے سادہ کا غذیر دو شاہدول کے دستہ طابق نامہ بھی تح میر کر بایا ہے اگر طابق ہوگئی تو عدت کا شار اس وقت سے دوگا یا دو سر اطاباق نامہ تھا تو ابنا ہوگئی تو عدت کا شار اس وقت سے دوگا یا دو سر اطاباق نامہ تا تو اور در ان خالوت کے مطابق تا کھو ابا جائے۔

رجواب ٢٥٦) زيد في جب طائق نامه تحرير كرويات توطلاق بو كني (١) اسى تاريخ سے عدت شار بو كُلُّ الله الله طلاق نامه كي و قوع طائق كے لئے تو الشرطيكہ طلاق نامه كي و قوع طائق كے لئے تو منرورت نہيں الله جت اور جُوت كے لئے كلهوا لينے كا مضا اقله نہيں الكر عدت بہلے ہى طلاق نامه كى تتح سرك و قت سے شار بو كى - (١٠ محمد كفايت الله كان الله له و بلی

سی نے اپنی ہیوی سے کہا کہ " تو آئ سے میری مال ہے اور میں آئ سے تیم ابیٹا ہول" تو کیا حکم ہے ؟

(مسوال) ایک مختص نے اپنی دوی کو معمولی اٹرائی کی وجہ سے کہا کہ تو آج سے میری مال ہے اور میں آئ سے تیم ایریا دول تیم ایریا دول اس سے دریافت کیا تو اس نے کہا کہ چھوڑنے کی وجہ سے کہاہے کیونکہ میں اس کو چھوڑن چاہتا دول ؟

رجواب ٧٥٤) يه الفاظ تو الغوجي أكر طايق ويناج توصاف الفاظ مين ديدے الن الفاظ من طابق خمين . وفي دو المحمد كذا ين الله كاك الله له و ملى

۱۰ کتب الطلاق ان مستبیا علی نحو لوح وقع ان نوی و قیل مطلقا ر در مختار ) وقال فی الرد ولو قال للکاتب اکتب خلاق امراتی کان اقرارا بالطلاق وان له یکتب ر هامش رد المحتار مع الدر المختار کتاب الطلاق مطلب فی الطلاق بالکتابة ۳ ۲۴٦ طاسعید کراتشی )

<sup>:</sup> ٢) بان كتب اما بعدا فانت طالق فكما كتب هذا يقع الطلاق و تلزمها العدة من وقت الكتابة وان علق طلاقها سمحي الكتاب بان كتب اذا جاء ك كتابي فانب طالق فجاء ها الكتاب فقراه او لم تقرا يقع الطلاق كذافي الخلاصة ( هامش ود المحتار كتاب الطلاق مطلب في الطلاق بالكتابة ٢٤٦١٣ ط سعيدكراتشي )

٣٠) لو قال لها الت التي لا بكوّن مُظاهراً و ينبغي ان يكون مكروها و مثلّه ان يقول يا ابنتي ويا اختى و نحوه ( الفتاوى الهيدية كتاب الطلاق الباب التاسع في الظهار ٧٠١ه ٥ مُـ مـحدية كونيه )

# انیسوال باب متفر قات

گاؤل کے سر داروں نے طلاق دینے پر جور قم شوہر سے لی ہے اس کا ظلم رسوالی) کلثوم اور بحر کے در میان عوصہ سے ناجائز تعلق شاجس کی وجہ سے کلثوم حاملہ ہوئی بعد از نظرور مل محلہ کے سر داروں کو اطلاع بنی سر داروں نے داروں نے داروں سے ایک لئر کی بیدا ہوئی کچھ مدت کے بعد بحر نے لاؤم کو طلاق دینے کا ارادہ کیا تو سر داروں نے کما کہ مجھے دوباتوں میں سے ایک کو افتیار کر ناپڑے گا بخز اس کے چارہ نہیں ہیا تو اس کو زوجیت میں رکھویا پچاس رو پادا کرو کیو نکہ اگر میں او ایک کو افتیار کر ناپڑے گا بخز اس کے چارہ نہیں ہیا تو اس کو زوجیت میں رکھویا پچاس رو بادا کرو کیو نکہ اگر میاں کو طلاق دیدو گئے تو چو نکہ تمہاری حرکت ناشا استہ کی وجہ سے پچاری ایک گونہ قابل نفر ت ہو گئی لبند الب دو بد میں تاریخ میں خری تربی کا بان اگر میہ رو بید نہ گئی تو اس کو کار خیر میں خری کر دو بد کی جاتے گا جن نواہ مرو بید کا لیا گیا حسن افغات سے دو سری جگہ شادی کرنے میں اس میں کہ میہ رو بید کی تین کہ میہ رو بید

۱۰۱۱ ست أن كل مناود بداول ما شريعت كل جائز المحصنات من القوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم موالمحصنات من السناه الا ما ملكت ايسانكم كتاب الله عليكم والنساء ٢٤) أما نكاح منكوحة العير و متعدته .... فلم يقل احد بجوازه فلم ينعقد اصلا و هامش ود المحسار كتاب الطلاق باب العدة مطلب في النكاح الفاسد والباطل ١٦/٣ ٥ ط سعيد كواتشي،

٧٦) قالَ الله تعالى : والمطلقات يتربصن بالفسيان للائة فروه (البقرة ٢٢٨) ٣١) قال الله تعالى : واذا طلقتم النساء فبلغل اجليل فلا تعضلوهن الا ينكحن ازواجين اذا تراضوا بينهم بالمعروف «النفرة ٢٣٢)...

هُ و خَير مِين خرج كيا جاسَلْنا بِ ياسْير؟ المستفتى نمبر ٩٧٣ مولوى كبدْ صاحب (نواكهالي)٣١ ربيع الاول ۵۵ ساهم مجون ۱۹۳۱ء

(جنواب ٤٥٩) يه روپيه سي نيک کام مين خرج نسيس جو سکتابلند بحر کوداليس و يتاجا بننے ١١١ اگر جرواليس ندلے اور کہ دوے کے کسی نیک کام میں فرق کر دو توبیشک کسی نیک کام میں فرج ہو سکے گا۔ فقط محمد کفایت اللہ كان المندليه ، وبلي

چند کلمات کے اصطلاحی معنی

(سوال) مندرجه فيل الفاظ كمعنى اصطلاحي تحرير فرمائ أكربذربعه تحرير جواب ندوے سكيس تو تشريف اا کر حل فرمائیں سرفیہ آمدور فٹ بیش کیا جائے گا نمبر ۲٬۵٬۳۰۴ کی خاص تشریح کی ضرورت ہے کیونکہ تهریت ان اشخانس کے ویسیئے سے طابق شین پڑتی (۱) مجنون (۲) صبی (۳) معتوہ (۴) برہم (۵) معمی عابیہ (١) مد: وشر ٤) نائم (٨) حبل (٥) احبال - المستفتى نمبر ١٩٠٢ طابر قال صاحب ( صلع كونده ) ۵ جماد کی لایون ۲ <u>۵ ۳ ا</u>هه م ۴ اجو لائی نی<u>ر ۱۹۳</u>۶

|                                                                   |              | (جواب ۲۰۶۶) |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|
| معنی اصطلاحی                                                      | الفاظ        | نميم شار    |
| د نوانه يا گل                                                     | مجنوك        | (1)         |
| تابالغ بچيه                                                       | ىبى          | (r)         |
| یہ دونوں قریب المعنی ہیں 'ایسے شخص کو کہتے ہیں جوہالکل یا گل تونہ | معتوه        | (r)         |
| : و مگراس کے حواس اس درجہ کے مختل ہول کہ اس کے نادر ست            | ير تم        | (~)         |
| ا فعال ناالب اور در ست کم ہوں۔                                    |              |             |
|                                                                   | المغمى عابيه | (7)         |

الدينون الدينون (1)

جس کے اوسان اور حواس فور ی طور پر خطاہو جا کئیں

تاتم (\_) درا س  $(\Lambda)$ 

پیہ دونواں افاظ اس فہر ست میں تنہیں ہیں جو ر ری مألہ عرورینا ا بیے او گول کے متعلق ہے جن کی طاباق وا تع أحرال (4)

النهيس بولي بيدا فظ علامات بلوغ مين و كر كئ

عات ماں۔ عالمہ ماں۔

۱۰۰ ما سنتاً ما جيره پايا جمعانه عالب انه انه اعلى جمعان اينه جياز جمين هيا جينه اجس منه وصول کيو کيا جوور فم سي في هيا اجواره و جِمَالَ وَاسْدَقَدُ مَا لَكُ يُرْضُونُهُ وَ وَ بِاللَّهُ أَيِّهِ وَلَيْ تُرَقَّ كُيْلُ وَلَهُ مِنْ أَشَلُ وَل حرُّ ، درمختار ، وقالُ في الرد - قوله لا ناحد مال في المذهبُ ، . . و عندهما و ناقي الاتمة لا يجوز ، قولُه فيه ، اه لا يحوز لاحد من المستبيل احد مال احد بعير سبب شرعي و في المجتبي لم يدكر كيفية الاخد واوي ال باحدها فيمسكها فان أبس من توليه تصرفه الى ما يوى و في شوح الآثار التعزَّة بالسال كَانَ في ابتداء الاسلام ثه تسلُّح ، هامش رد السحيار مع الدر السختار اكتاب الحدود الاسال عرب مطلب في التعزير باخد السال ١٩٠٤ ط سعيد كواتشي ، جناب من السلام عليم: الفاظ ك معانى لكه وية سي ان مين نا قابل حل كون ى بات ب مجھ آن كى فرصت خہیں ہے۔ محمد کفایت اللّٰہ کان اللّٰہ لیہ 'وہلی

## عورت کا سمسی شخص کے ساتھ بھاگ جانے سے 'نکاح نہیں ٹو ثنا

(سوال) ایک مسلمان عورت کی شادی ہو کر عرصه گزرا اس وفت چھ سات اولاد موجود ہیں وہ عورت غیر قوم کے ایک فرد کے ساتھ فرار ہو گئی دو تین ماہ بعد اس کابڑالڑ کا اس کو تلاش کر کے لایالور گھرییں ر ہے گلی اور مرد بھی اس سے راضی ہو گیا ہیں ایسی عورت کا نکاح قائم روسکتا ہے یا نہیں اوروہ اپنے شوہر سے زندكى كزار ستق بيانتين المستفتى نبسر ١٩١٩ سيدار ابيم صاحب (گوداوري) ١٩ شعبان ١٥ ١١٥ م

(جواب ٢٦٦) بال نكاح قائم ہے فرار ہوئے ہے نكاح نہيں ٹوٹا۔() محمد كفايت الله كان الله له 'و ہلى

سَى نے کہا" تو مجھ پر تین طلاقیں حرام ہے جب کہ اس کے سامنے نہ اس کی بیوی تھی اور نہ کوئی دوسر استخص تو کیا تھم ہے؟

(سوال) ایک شخص این منکوحہ کے حق میں حالت غضب کتا ہے کہ تو مجھ پر تین طلاقیں حرام ہے حالا مکہ ا ٔ ں وقت نہ اس کی منکوحہ موجود تھی نہ کوئی دیگر شخص ؟ المستفتی نمبر ۲۰۲۰ مولوی محمد عبداللہ شاہ (میانوالی) اار مضان ۲<u>۵ سا</u>ه م۲ انومبر <u>۲ سوا</u>ء

(جواب ٢٦٤) بيه افظ خطاب (نو) كس كوكها تها يوراوا قعه لكصناح البنية تقار محمد كفايت الله كان الله له وبلي

شوہر نے لوگوں کے کہنے سے اپنی ہوی کو طلاق دی 'تو طلاق واقع ہو گئی (سوال) ایک شخص گنوار ہے اور بالکل ناوا قف ہے اس نے اپنی بیوی کولوگوں کے کہنے ہے طلاق دیدی

ے اور پندرہ ون کے بعد دونول میال ہوئی رجوع ہو گئے ہیں رجوع ہونے برلوگول نے دریافت کیا کہ تم نے طابق نیسی دی ہے تواس نے جواب دیا کہ جب لوگوں نے مجبور کیا تو مجبوری کی وجہ سے زبانی طلاق دی ہے میرے دل کے اندر بیر تھا کہ وی ہیں دن کے بعد ہم ایک ہو جائیں گے اس کا کیا تھم ہے ؟ المستفتی نمبر

۲ ۷ - ۴۰ عبدالغی صاحب "گوژ گانوال ۴۳ر مضان ۱ ۳۵ سیاه م ۲۹ نومبر کے ۱۹۳۰ء

(جو اب ۲۶۳) اگر طلاق ایک بادود فعه کهی تورجوع کرلیناجائز ہے، اور تبین مرتبه طلاق دیدی تھی تو پھر

(۱) فرار ہونا فنغ ذکاح کا موجب نہیں ہے۔

<sup>﴿</sup> ٢) اذا طلق الرجل تطليقًة رجعيةً او تطليقتين فله ان يراجعها في عدتهار الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة ٢ ١٤ ٣٩ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

#### رجوع کرنا جائز شیں ہے۔ ۱۱ محمد کفایت اللہ کان اللہ لہ 'وہلی

تایاز او بہن سے شادی ہوجائے 'تووہ بیوی نن جاتی ہے ' اور جب طلاق پڑجائے تووہ تایاز او بہن ہی رہتی ہے

اسوال) میرےبابای ایک اڑی متی اس کی شادی میرے بابانے کردی پندرہ پرس کے بعد شوہر انقال کر گیا گئی روز کے بعد بابائے میرے ساتھ اکاح کردیا چار ہرس کے بعد کچھ آپس میں لڑائی جھڑا ہوا ہے جس کے سب سے میں نے طابق دیدیا ہے میرے بابائی سبب سے میں نے طابق دیدیا ہے میرے بابائی سبب سے میں نے لڑکی کو طابق دے دیا ہے تو وہ ہماری رشتہ میں کون تھری لڑکی نے میرے دیا ہے تو وہ ہماری رشتہ میں کون تھری کریا واری ہے میں اور کچھ عدالت فتو کی طلب کرتی ہے۔المستفتی نمبر ۲۲۹۳ محدز کریا خال (ضلع فیض آباد) ہر بیع الثانی کے ۱۳۸۵ میں میں اور کھی اسا میں ۲ جون ۱۹۳۸ میں اور کی اور ساتھ میں ہون آباد)

(جواب ٢٦٤) بابائے مراد شاید تایا ہے تایا کی لڑکی تایا زاد بھن ہوتی ہے اور اس سے شادی ہو جائے تو ٹی لی بن جاتی ہے جب تم نے طلاق دیدی نوبی کی شمیں رہی دہی پہلار شتہ یعنی تایازاد بھن ہونے کا قائم ہے۔ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ 'وہلی

> منے نکاح کے لئے جن لوگوں نے عورت کو مرتد ہونے کی تر غیب دی ہے' وہ سب مرتد ہوگئے

<sup>(</sup>١) وان كان الطلاق ثلاثا في الحرة اوثنتين في الامة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا و يدخل بها ثم يطلقها او يموت عنها والا صل فيه قوله تعالى :" فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره" والمراد الطلقة الثالثة (الهداية كتاب الطلاق باب الرجعة فصل فيماتحل به المطلقة ٢٩٩/٢ ط مكتبه شركة علميه ملتان )

جوجائے گامولوی صاحب کی اس ترکیب پر عمل در آمد ہوالور شر عی حیلہ عمل میں آئیااور عقد خانی کردیا گیا جس کو عرصہ جو گیا اور اس کے دو سرے شوہر سے اس کے تین بچے بھی ہیں اب دو سرے شوہر کے اور لئے کہ در میان انہیں اوگوں نے جدانی کرادی جو پہلے شوہر کے چھڑا نے میں شرکیک تھے اب دو سر اشوہر برادری کے مجبور کرنے پریہ کتا ہے کہ پہلے شوہر سے لڑکی طلاق حاصل کرلے تو میں اس کور کھول گااور پہلے شوہر کواب مجبور کیا جاتا ہے کہ تم طلاق دواوروہ وی لوگ ہیں اور ایک کثیر جماعت ہے چو نکہ پہلا شوہر بھی اس برادری کا ہے اس لئے اس کوہر طرح سے قوم کے لوگ بٹی اور پریٹان کرتے ہیں اور دھمکیال دیتے ہیں برادری کا ہے اس لئے اس کوہر طرح سے قوم کے لوگ بٹی اور پریٹان کرتے ہیں اور دھمکیال دیتے ہیں اب دریافت طلب بات سے ہے کہ جن لوگوں کی تر غیب سے لڑکی نے بت پر سی کی اس کے لئے اسلامی اور شرعی حکم کیا ہے اور لڑکی کے ساتھ بی ساتھ وہ کس حکم میں داخل ہیں اور جولوگ اس عقد میں شرکے سے ان کا عقد میں شرکی عقد میں شرکی عقد میں شرکی کے ساتھ ہی نہر ۲۳۰۱ امیر محمد ونور الدین صاحبان چوہشہاز ار ریوان)

(جو آب ۲۵ ع) جن لو گول نے لڑکی کوبت پر ستی کی ترغیب دی اور بت پر ستی کرائی وہ سب کا فراور مر تد جو آب ۲۵ عندید نکاح کرنا الازم ہے (۶۰ جو گئے ۱۰۰ ان کے نکاح ٹوٹ گئے (۱۰۰ ان سب کو توبہ اور تجدید اسلام و تجدید نکاح کرنا الازم ہے (۶۰ جو لوگ کہ بت پر ستی کی ترغیب دیئے میں شامل نہ تھے دو سرے نکاح میں شریک تھے وہ کا فر شمیس ہوئے شوہر اول کو ایسی صورت میں طلاق دے دینا مناسب ہے۔ (۵۰ محمد کفایت اللہ کان اللہ لد و بلی

میال بیوی کا آپس میں نباہ نہ ہو سکے 'تو طلاق دے دینا چاہئے

(سوال) زید کی لاکی کے ساتھ بحر کے لڑکے کاعقد بوا عقد بو جانے کے بعد لاکی گھر لائی گئی کچھ دن بعد معلوم بواکہ لڑکی حاملہ ہے اور یہ حمل اس کے میکے کا ہے اس نے لڑکی کے والدین کو بلاکر لڑکی ان کے سے دکر دی اور براوری کے لوگ اکٹھے ہوئے اور پنچایت کی پخواں نے یہ بات طے کی کہ اس معاملہ کی پورئ تحقیقات کرنے کے بعد جیسا بوگ ہم لوگ فیصلہ کریں گے جس کو عرصہ پندرہ ہیں سال کا بوا مگر اب تک کوئی بات طے نہیں ہوئی ظاہری طور پر مگر باطنی طور پر اس کا عقد خانی کر دیا گیا اور یہ اس طرح پر ہوا کہ قوم کے لوگوں میں سے دویا تین آدمی شاہد ہو گئے کہ پہلے شوہر نے طلاق دی ہے مگریہ شاہد جھوٹے تھے بعد میں جب مولوی صاحب جنہوں نے زکاح پڑھایا تھاان کو معلوم بواکہ شاہد جھوٹے تھے اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جب مولوی صاحب جنہوں نے زکاح پڑھایا تھاان کو معلوم بواکہ شاہد جھوٹے تھے اس پر انہوں نے یہ کہا کہ

<sup>(</sup>١) ومن امرا مراة بان ترتد ..... كفر الآخر (شرح فقه الاكبر ص ٢٢٥)

<sup>(</sup>٢) وارتداد احدهما فسخ عاجل بلا قصاء ر الدر المختار مع هامش رد المحتار ' كتاب النكاح' باب مكاح الكافر ١٩٣/٣ طسعيد كراتشي )

٣) وما يكون كفرا أتعاقا يبطل العمل والنكاح واولاده اولاد زنا وما فيه خلاف يومر بالاستغفار والتوبة و تجديد النكاح (درمختار) وقال في الرد (قوله والتوبة) اى تحديدالاسلام (فوله تجديد النكاح) اى احتياط كما في العصول العمادية (هامش رد المحتار مع الدر المختار) باب المرتد ٢٤٧/٤ ط سعيد كراتشي )

<sup>(</sup>٤) بل يستجب لومو ذية او تاركة صلاة . و تجب لوفات الامساك بالمعروف ( درمختار) وقال في الرد' ( قوله مودية ) اطلقه فشمل المؤذية له او لغبره بقولها او بفعلها ( هامش رد المحتار مع الدر المحتار' كتاب الطلاق ٣ /٣٢ ط ط سعيد كراتشي )

شاہدوں کا نکاح فنے ہو گیااور میر ابھی نکاح فنے ہو گیالڑ کی کا شوہر ٹانی انتقال کر گیاتب لڑ کی ایک اہل ہنو و کے

پاس چلی گئی اور اب تک موجود ہے۔ اور اب راوری کے وگ پہلے شوہر سے طلاق طلب کرتے ہیں جواب یہ
ویا جاتا ہے کہ لڑ کی خود آکر طلاق طلب کرے تو کہا جاتا ہے کہ لڑ کی کو کون تلاش کرے تم طلاق دو تب
راوری کے قابل ہو گے اس میں کیا کرنا چاہئے۔ المستفتی نمبر ۲۳۰۱ امیر محمد ونور الدین صاحبان
سوداً کران چوہٹ بازار (راوان)

رجواب ٢٦٦) شومر اول كوطاياق ويدويناج بنيدان محمد كفايت الله كان الله له وبلي

طلاق مهر اور نکاح کے متعلق چنداحکام

(٢) اس كامبر عيد من آياده معاف: و گياب ياس كودينايز عا؟

(۳) آپس میں آٹاساٹا لیعنی اسکے بدیلے میں خاوند کی طرف سے ان کولڑی دی ہونی ہے وہ لڑکی اور اس کا خاوند نابالغ میں اگر لڑکی کو طاماق نیویں تو کیانابالغ و سبارہ برس کے لڑکے یااس کے باپ سے طاماق ہو سکتی ہے یا کہ مہیں ؟

( س ) جبکہ آپس میں دونوں طرف ہے لڑئی دینی لینی اقرار کر کے نکاح کرتے ہیں توبیہ نکاح درست ہے یا آٹا ساٹا کر ناناجائزے ؟

۱۱ ، الاصح حظره اى منعه الالحاجة.... بل يستحب لو مؤذية او تاركة صلاة غاية و مفاده ان لاا ثم بمعا شرة من لا تصنى و يجب لو فات الامساك بالمعروف ( الدرالمختار مع هامش رد المحتار 'كتاب الطلاق ۲۲۹.۲۲۷/۳ ط سعيد كراتشي )

(۵) جب که ایک طرف کی نژگی یا لازگام شی تودو سر می طرف والول کواپی لا کی جھیجے میں پہتے عذر یا انگار دو سکتا ہے یا کہ نمیں ؟ المستفتی نم ۲۳۲۰ مبدأ نغنی صاحب (سرنال) ۱۹ رئی الثانی کے ۱۹۳۸ھ م ۱۹۶۶ ن ۱۹۳۸ء

(جواب ٢٧٤) (١) لفظ يتوروي أرح قل أيت ت كمات توطاق وولي در

(۲) مېر يورالو آلمه ناجو کاردوو

(٣) نابالغ كى طرف سے طابق خين بوستق. ١٠٠٠

( ٢ ) يدرسم آفے سائے کی ناچائز بے آنا ن قوبوجا تاہے گر فریقین گناہ گار ہوتے ہیں۔ ١٠

( ۵ ) ایک طرف سے کوئی مرب نے قودو مرسی طرف والوں کو اٹر کی روکٹے کا حق تقمیں اور نہ دو مرسی اٹر کی کا مطالبہ کر شکتے میں مصلہ کفانیت اللہ کال اللہ اللہ اللہ اللہ علی

ر ١) فالكنايات لا نطق بها قصاء الا بنيه او دلاله الحال وهي حالة مداكرة الطلاق اوالعصب..... فنحوا خرجي واد هيي و فوصي يحتمل رداو بحو حلية برية حراد باس بصلح سنا و بحوا عندي واستبرني رحمك..... سرحتك فارقتك لا يحتمل السب والود وتنوير الانصارمع هامش ود المحتار "كتاب الطلاق باب الكنايات ٢٩٦/٣. • • ٣ ق سعيد كراتشي ) ٢٦) ويتاكد عند وطء او خلوة صحت من الزوج او موت احدهما والدر المختار مع هامش ود المحتار "كتاب النكاح" باب المهر ٢٠٣ • ١ ق سعيد كراتشي )

(٣) ولا يقع طلاق المولى على امراة عبده والمجنون والصبى والمعنوه والمسرسم (تنوير الابصار مع هامش رد المحتارا كتاب الطلاق ٣٥٨/٢ على ٢٤ ٢ على سعيدكراتشى ) وقال في الهداية ولا يقع طلاق الصبى والمجنون والنائم (الهداية كتاب الطلاق ٣٥٨/٢ على مكتبه منجديد مليان ) ر٤) ووجب مهر البتل في المتعار هو ان يروحه بنه على ان يزوجه الآخر اواخته مثلا معاوضة بالعقدين وهو منهى عنه لحلوه عن المهر ( الدر المحتار مع هامش رد المحتار كتاب الكاح بالب الكاح بالب المهر ٣ ٦ ٥ ١ سعيد كراتشى ) (٩) على مال ضامنا له اى ملتزما لا كفيلا لعدم وجوب المال عليها اصح المال عليه كالخلع من الاجنبى قالاب اولى والمدر المحتار عم هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب الخلع ٣٥٨/٣ على سعيد كراتشى ) (١) من قام عن عبره بواجب بامره رحع بنا دفع وان لم يشترطه كالا مر بالاتفاق عليه و بقضاء دينه (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الكفالة ٣٣٣٥ على او على اولادى ففعل قبل يرجع بلا شرط و قبل لا ولو قضى دينه باسره بلا شرطه والدرالمختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق باب النفقة ١١٧/٣ على المحيد كراتشى )

طااق مغلطہ کے بعد بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے

(سوال) مسمی خلام نی ولد محب الله بی زوج مساقه رست واید کولا جه ظلش باہمی جمعاوضه معافی حقوق او بیت اور مبلغ پیچاس روپ ملاوہ معافی حقوق کے زوج ند کورہ سے کے کر طلاق ویدی اور طابق نامه تح یہ اسک و بیت اور مبلغ پیچاس روپ ملاوہ معافی حقوق کے زوج ند کورہ سے کا وعوی کراویا چنائی بعد تحقیقات مدالت طلاق معلط ثاب ہو تی اس افتح کے بعد مساقه رکت نے پھر زوج سے کا وعوی کراویا چنائی بعد تحقیقات مدالت طلاق معلط ثاب ہو تی اس افتح ک بعد مساقه رکت نے اپنی و ختر جو نلام نبی کی سلب سے باس شوری کرنی چاہی اور اپنی ہر اوری و شاوی و ختر میں مدعو کیا اللی بر اوری نے مساقه رکت نے کہا کہ تو اگر اپنی بر ندام نبی سے بیش کر بر اوری سے بیش کی ساخت کہا کہ تو اگر اپنی سے بیت کسی طرح اور مساقه رکت نے کہا کہ تو سے بیت کسی طرح اور کو سے بیش کر ہر اوری سے بیش کر ہر اوری سے بیش کر ہر اوری کے موافق جو سے بیش کر ہر اوری کے موافق جو بیش بیش کر ہر اوری کے موافق جو بیش بیش کر ہر اوری کے موافق جو اس مساقه ہر کت نے بیش کر ہر اوری کے موافق جو اس مساقه ہر کت نے بیش کر ہر اوری کے موافق جو کہا کہ میرے شوہر نے وقعے معظور ہو کا مساقه ہر کت نے بیش آ رہ یہ نما کہ قائی کو اس سے بھی فاحت ہو تھی طرح کے اس اس کے اور کی میل کے موافق جو اس کر دیں کے دور تحقیقات عدالت سے بھی فاحت ہو تھی طرح اور کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ میرے شوہر کر رہے میں اور کہا رہ رہ بین کہ تو بھر اس سے نکائی کر لے اس بارے میں خدالور سول کا کہا تھم میری

تا نئی صاحب نے فرمایاتم کو جب طاباق مخلطہ ٹائٹ جو پینی ہے تو کسی اور شخص ہے اول نکاح کر اور وہ اصد اکان تجھے طاباق ویدے تو ایام مدت گزار کر پھر شوہر مذکورے نکان کی مجاز ہو سکتی ہے مساقدر کست نے کہا کہ جھے نکاح کرنا نہیں اور جب کہ خداور سول کا تھم میں ہے تو پھر آپ میر کی براور کی کے او گول ہے بھی فرماویں تاکہ وہ مجھے خلاف شرع امریر مجبورن کریں۔

دوس بے جدیہ بین قاضی صاحب سے پچھ شمائی بین اور می کے ساتھ گئی براور فی والول میں سے ایک دوآد میول نے قاضی صاحب سے پچھ شمائی بین بات چیت کی قاضی صاحب نے الن دونول کی بات چیت سن کر کما کہ جس وقت مساق بر کت کواس کے شوہر نے طابق دی تھی اس وقت برادر فی بین سے بھی کوئی موجود تھا پر اور کی والوں نے جواب دیا کہ اس وقت کوئی موجود شمیں تھا یہ سن کر قاضی صاحب نے فرمایا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر طابق سنیل ہوئی مساق بر کت اور غلام نبی بد ستور آپس میں زوجیین جی اور فائم نبی بد ستور آپس میں زوجیین جی اور فائن صاحب نے بی صاحب نے بی کھر طابق سنیل ہوئی مساق بر کت اور غلام نبی بد ستور آپس میں زوجیین جی اور فائم سے صاحب نے بی کھر طابق سنیل ہوئی مساق بر کت اور غلام نبی بد ستور آپس میں کو جس اور عمیاں جو ک میں جو بھر طرح میاں جو ک

مساة بركت قائنی صاحب كے اس فيصلہ سے سخت پريشان ہے اور کسی طرح غلام نبی کی زوجیت میں رہنا نبیں جا بتی اس لئے مندر جہ ذیل امور بطلب جواب شرعی پیش میں :-

(۱) جو طلاق نامہ محولہ ہالا مسمی ناام نبی نے مساقبر کت کو دیا تھااور اس طلاق نامہ کی بتا پر عد الت ہے طلاق مغلطہ واقع ہو کر زوجین میں جدائی کا فیصلہ ہو دیکا تھا۔ تواب قاشی صاحب کے قول کے موافق کیاوہ شوہ نام نبی طابق و بهندواور کیا ووزوجه مساقار کت مطاقه بغیر مکان کے اور طابالہ کے پھر زوجیین ہو سکتے ہیں یا نمین ؟

(۲) اور آیا بخیر شرست الل براوری طابق شرعی شیس بو سکتی جیسا که قاضی صاحب کارشاد ہے۔

(۳) قاضی صاحب نے باود و علم فیصلہ مدانت معاملہ مدکورہ میں الل براوری کے کہنے سننے پر سابقہ نگا ت

برقر ارر کھتے ہوئے شوہر وزوجہ کوزوجین قر اردیا ہاں کا یہ فتوی مان جائے کہ لائق ہے یا شیس اور ایسے

قاضی ساحب عالم جی یا جابل اور آئندہ ہمی ان کا کوئی تھم شرعی امور میں مانا جاسکتا ہے با نسیس ایسے خلاف

شرع علم و بینے پر وہ قضاقا کے عمدہ سے معامل کئے جاستے ہیں یہ شیس اور وہ مسلمان ہمی رہے یہ شیس اللہ مدان میں اور موہ مسلمان ہمی رہے یہ شیس اللہ مدان میں اور موہ مسلمان ہمی رہے یہ شیس اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں مقبول مور چون اس 19 میں کی خیس رہوا ہو گاہے اور وقوع طابق کا فیصلہ رہوا ہو ہو گاہے اور وقوع طابق کا فیصلہ کا مدانت شرعیہ میں مقبول ہو چکاہے اور وقوع طابق کا فیصلہ کیس میاں بیا تو طابق کا تعلم سی اور واجہ التعمیل ہے مداور اب یہ زوجین ہاہم میاں بیا میں شیس

(۳): ادری کا آیک فرد بھی موجود نہ ہو۔ جب بھی طلاق دو سکتی ہے شیادت شرعیہ بر ادری پر منحصر شہیں ہے۔ ۱۳۰

و ۱۰۰۰) قامنی صاحب کابیہ فیصلہ بظام ہالکل ناط ہے۔ اور اس سنت یہ معلوم ہو تا ہے کہ وہ عالم شمیں ہیں جوالیہا اہا ہائہ فیصلہ انسول کے کر دیا جس عورت کو شرعی عدائت مطاقہ مخلط مان چکی ہے وہ اس کواور اسکے خاوند کو شریت یا آسر میال دو می بناویت ہیں۔ معاذ الذیہ محمد کفایت اللہ کان اللہ لیہ وہ کلی

ره ي فاجعه شريعت نه جو توطايق دينا كيسات ؟

اسوال، ایام دیر آس وقت طابق دیاواجب بھی ہوجاتات اکسی شخص نے بی ہوی کوماراہی سمجایا ہمی مردو نماز نمیں پر حتی توکیا آردوا پی دوی کو طابق نددے اور نواز دکار ہوگا الیکی صورت میں طابق کی تر نمیب و بینوالا کیسات المستفتی نبس در ۵۸ می ۲ عبد شاجها نبور مورید ۲ د سمبر ۱۹۲۳ء در مختار میں دجو اب ۲۰۷۰ مطابق دین معنی او تات مستحب اور محتی اور محتی ہوجاتا ہے در مختار میں درجو اب ۲۰۷۰ میں طابق دین محتی اور محتی اور محتی اور محتی اور محتی ہوجاتا ہے در مختار میں

را برافقه برافقه برافقه برافقه و فصل السنزات و فيل عبر دلت «درمحنار ) وقال في الرد (قوله و فيل عير ذلك به مدل العلامة فاسم الدرائة الشاه الزام في مسامل الاحتهاد المتفارية فيسا بقع فيه النزاع لمصالح الدينا ( هامش رد المحنار مع الدر السحنار اكتاب القضاء ١٥ ٥ ٣٠٥ ط سعيد كراستى ) و في الدرا والقضاء ملزم على المحسم (كتاب القضاء ١٥٥٥ ٣٥ وقال ايضا امرا لقاصي حكم (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب القضاء ١٥ ٥ ٣٠ ط سعيد كراتشي ) وقال ايضا امرا لقاصي حكم (الدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب القضاء ١٥٠٥ ط سعيد كراتشي ) علمة بناكم ووال كان الطلاق تلاث في الحرة او تنبي في الامة لم تحل به حتى تنكح زوجا غيره والمواد المعلقة ١٩ ٥ و مناكم زوجا غيره والمراد المطلقة النائذ و ليدابة كناب الطلاق باب الرحمة فصل فيما تحل به المطلقة ١٩ ٩ ٩ ٢ ط مكت شركة علميه ملتان ) والمران ولسابها لغيرها من الحقوق سواء كان الحق مالا او غيره كنكاح و طلاق ووكالة ووصية . . رجلان اورحل وامرانان والدر المختار مع هامش ود المحتار اكتاب الشهادة ١٩٥٥ علم عيد كرانشي )

جبل یستحب لو موذیة او تارکة صلوة ویجب لو فات الامساك بالمعروف (۱۰۰۰ نماز عورت كوطائق دیناواجب شین اور شوم طائق شد بینے گناه گارشه و گاای او پروالی عبارت بین به نماز ورت ك طائق و مناواجب شین كه اور تارك سلوة ك آگ لكها به و مفاده ان لااشه بسعاشرة من لا تصلی (۱۰) تر غیب و بین و بین از گار اور امر منکر كامر تکب شین به کیونکه به نمازی عورت أو طایا ق و به اگرچه واجب شین تا هم ممنوع بین شین به وعن این مسعود " لان القی الله تعالی و صداقها بذمتی خیر من ان اعاشر امراة لا تصلی دی،

بیان بحر کواو - والله بالله تعالی خالد نے میرے سامنے بندوکو تین طابق دی۔

میان عمر و کواو سے کیا خالد کے میرے سامنے تین طابق دی اگر میری شادت کاؤیہ ہو تو میری منکور اُنھ برطاق ہے۔

قائنی صاحب نے فیصلہ سنادیا کہ خاند کی منکوحہ ہندہ تین طاباق خالد پر حرام ہے۔ اب ماہء کا آلیس میں اختلاف : و کیوا کشر علماء کی رید رائے ہے کہ قائنی صاحب کا فیصد نافر نہیں ہو اان کے والے کی متعدد ہیں۔

د لیل نمبر ا :- مدعی صرف زید ہے اور مدعا علیه خالد اور مندہ زوجین ۔ جب تک ان تنیوں کا

و ١ والدر المختار مع هامش رد المحتار كتاب الطلاق ٣ ٣٧٩ ط ١٠٠ لد كراتشي

١٠٠ السصدر السابق ٢٩٩١٣

٣٠ رد المحتار مع ألدر المختار اكتاب الطلاق ٣ ٢٢٩ ط سعيد كرايسي

انفاق ایک حاکم برند ہوتب تک حاکم کافیصلہ نافذ نہیں ہوتا یہاں اگرچہ زیداور خالدے ایک حاکم براتفاق آیا ہے گر ہندہ جس پر فیصد نافذ کیا گیاہے جب قبل از فیصلہ اس نے کہ دیا کہ یہ قاضی حد ہے نہ ور میرے خلاف فیصلہ کریں گے ججے ان کافیصلہ ہے گڑ منظور نہیں توبغیر ہندہ کی رضائے فیصلہ ہے گڑ ہفذ نہیں دو سکتا۔

، لیل نمبر ۲:- مد فی اور گواه فایق معلن بین اور صاحب مروت بھی نمیں اور مدیا سابید ن عبد افت کا پید بید اقرار کرتات ایسے فساق اور فرر کی شمادت متبول نمیں دو سکتی۔

ولیل نمبر ۳ – شاہد مسمی عمرہ نے کہا کہ آمریش شاہ ت میں کاؤب ہول نؤ میری منکوحہ جمیر ہے طابق نے یہ بیان ولالت کر تا ہے کہ عمرہ یقیما کاؤب ہے اگر سپا ہو تا تو کہنا کہ اگر میں اپنی شعادت میں کاؤب ہوں نؤ میر کی منکوحہ تیمن طابق حرام نے اس کے کہ لیمی خوف کا کلمہ ہے۔

دیل نب سم است شروت شماه ت دینے کے بعد اپنی منکوحه کودو گواہوں کے سامنے زبانی رجو یہ ایوائی میں ہ اپنی شمادت میں سیادو تا تو منکوحه کورجو یا لرنے کی کیانے ورت تھی۔

، بیل نمبر ۵ - اگراب بھی مد تی و شاہد کو یہ نما جائے کہ تم یہ کہ دو کہ آمر جم اس وعوں و شہادت بٹن کاذب ہواں تو ہم پر اپنی منکلوحہ تین طلاق حرام ہے قود دہ کرنے یہ بیان دینے پر نیار نمیں ہیں حالا کو ہ فساق و فجار ہے جب تک ایسا کلمہ نہ کمالیا جائے تاب کہ اس پر یقین سمشیل دو تاہے معلوم ہو تاہے کہ بیرہالکل جموب

و کیل نمبر ۲ - جنرے جب یہ کہا کہ اس مدی ہے۔ فقم احماے تب میں فقم افعاؤل گا پھر بعد ازاں اُکر چید تا فقی کے کہتے پراس نے فقم اعمانی ہے میں یہ قول شاہد کاوا سے سر ناہے کہ شاہدواقعہ میں کاؤپ ہے اُکر سچ دو نا تو یہ کلمہ نہ کہتا۔

، لیمن تنم سے اسے مدنی کی بھی فتی جسی خاندی منفوحہ ہے۔ اس اس خاند کی لیملی منفوجہ بھی آباد رہے تو مدنی ں حدثتی و تکارنے اوقی ہے۔ لید امدنی ہے اپنی بھا نجی کی تاقایف و مدنظر رکھتے ہوئے خالد پر یہ الزام لکاریتے۔ ان بی جانی متاہے کہ تاشی سامب و فیدمہ ہافید ہے۔ اس ہے اس کے تیں۔

و ایش فیم است مدها علیه اس وقت خاند نتی قرار و پاجائے اور جند دیجس پر آبسد نافذ : واب و در ما مایه شمیس ب آمر با غریش جند د لو بھی مد ما عابیہ قرار و پاپائے تو خاند اصل ب اور مند و فرن ب جب اسمال نے فیصلہ دو نے سے چیشتہ قامنی معاجب کی قضا کو منظور کر ایا تو فرن کا انکار فوزو ہائے ہا۔

، این نمبر ۲ :- گواد اگرچه فاسق میں اور معلن بھی میں اور ساحب موت بھی شمیں اور مشور فراق و فبار میں سے میں مگر چب مدعا مدید نے بیر کرد ایا کہ ان کی شاوت پر جو فیعدد : و دو تھے معنورے اب ان کے فسق و بورکی طرف توجہ نہ کی جائے ہیں۔

يتيه و النول ك متعلق وفي روشين في كياج تابه المستفتى مرزاخال

ر جو اب ٤٧١ ) أنسى الشخص م يه أمناك فالان شخص له الني عدد في كو طلاق و في بيم جب كه زوع اور زوجه

المنظر مندافقد سی دامت فیوضهم السلام عیظم در حملته امامه دند فاعته سید سوال وجواب بغر منس استصواب از مانی خد منت کرر با دول حجو جواب مین ب نکسا ہے یہ سین ہیں ہیں ابیراد کرم جواب سے خوش وقت و

. ١ بالدعوى الهي قول مصول عند الفاصي بقصد به طلب حل قبل غيره او دفعه عل حل نفسه و الدر المحتار مع هامس راد المحدور كتاب الدعوي ٥ ٤١٥ طاسعيد كرابسي .

. ۲ ، السهادة هي احدار صدق لا بدت حق بنفط السهاده في محدس الفاضي ولو با؟ دعوى وتنويو الانصار و سرحه مع هامس رد المحتارا كتاب الشهادات ۵ ۲۱۰ فالسعيد كرابيني ،

"قال الطحطاري بعد أقول الدر السحار، قويه في محلس القاصي ، حرج به احتازه في غو محبسه قالاً بعسر محالاً في الدر السحتار! كتاب الفاصي قابه يتقبد بسجلس حكسه السعار من الاعام و بسحل والاسه ، حاشية الطحطاوي على الدر السحتار! كتاب السعاد ب ٢ ٢٧ ٩ طاهار السعرفة بدروب ،

: " المحكمة هو يولمه المُعصميل حاكم بمحكم بينهما وركمه لفظه الدال عليه مع فيول الأحر دلك، تنوير الانصار مع مناس رد المحتارا كتاب القضاءا باب التحكم ٥ ٢٨ عام عبد كراتسي ،

ق آندی نقبل قیه الشهادة حسد دوب الدعوی ربعهٔ عسر میه آنوفه (درمحتان) وقال فی الرد رقوله اربعه حسن
رحی الوقت و طالاق الروحة و تعسل طلافها رهامس رد السحنار مع الدر السختان کتاب الوقف مطلب السواصح انبی
مسل فیها الشهاده حسد بالا دعوی ۱۹۰۵ فرامشی رواسید.

 ١٦٠ فهو اخبار صدق لاتباب حن سقط السهادة في مجلس القصاء هكذا في فتح القدير ( الفتاوى الهندية كناب مشهادة الناب الاول في تعريفها وركب ٢٠٠٥ ظ مكتبه ماحدية كوسه )

. ۷) ساهد الحسبة اذا احرها لغير عدر لا بقال لفسفه اسباه عن القينة إهامش رد المحتارا كتاب الوقف مطلب السواصح التي بقبل فيها الشهادة حسبة بلا دعوى ١٠٠٤ ط سعيد كراتشي )

. ٨٠ ما المحكم فشرطه اهلية الفضاء و نفضي فيما سولى التحدود والقصاص وهامان رد المحتار كناب الفضاء د ٣٥٤ طاسعيد كراتشي )

منظمینن فرمانیس. خاوم محمد کفایت الله کان الله این ۸ مردب ا<u>نظم سا</u>اه

(جواب) (از حفر عده واإنااش فى على شائوى) الجواب صحيح قال فى الاشباه فالدعوى حسبة الاتجوز والشهادة حسبة بلا دعوى جائزة فى هده السواضع فلتحفظ والمواضع الوقف و خلاق الزوجة و تعليق طلاقها و حرية الامة و تدبيرها والخلع و هلال رمضان والنسب وحد الربا وحد الشوب والا يلاء والظهار و حرمة المتساهرة وقال الحموى فى شرحه شهادة الحسبة ليست دعوى من الشاهد وانب هو مجرد شهادة وهذا خلاف كلام العلماء الشافعية لانهم يقولون ان الشاهد حسبة مدع ايضا فهى عنده شهادة و دعوى اه ص ٢٣٨،١٠

واذا لم يكن مدعيا عندنا لم يصح تحكيم مع الزوح رجلا ليقضى بينهما فان القضاء والتحكيم لا يصحان بدون الدعوى وهو ظاهر فقضاء الحكم ليس بقضاء نعم صرحوا بان المراة كالقاضى في باب الطلاق يجوز لها سناع شهادة الشهود على طلاق زوجها فان شهد عندها شهود عدول بان زوجها طلقها ثلاثا لزمها العمل بشهادتهم وان لم يكونوا عدولا فلا . والله تعالى اعلم بالصواب .

موالنادامت فيوضيم السلام ميتم ورمن المدور كانة - بين شر مندو بول ك كن روزك مد جواب نمه ربا الموال المولي المنافق المولي المورو المعلى الماقت بيل بن سه مفقود به يه اسباب بين المن المولي منافق المولي الله المدت بحل مشوره كيا انهول في جدا برا بي رافي رائي كلهى به بسل عالى مسل آب ك موافق به به في المورو كيا انهول في جدا بري عوالي معلى كوابول كو توفا من معلى كدو ب عالى مسل آب ك موافق به نعم الموروك كالموروك والموالي بين كوابول كو توفا من معلى كدو ب الموروك كالموروك كالمو

مدت وانی عورت ہے زمانہ عدت میں زنا کیا ' پھر عدت کے بعد اس ہے نکال کیا 'تو کیا حکم ہے '

(الجمعية موريحه ١٩٢٧ و الى ١٩٣٧) )

(سوال) آیک تنفس رئیس اینچار کو است دوسر ب فی منفوحه خورت بیر الایااور کفی مینے کے بعد پہلے

۱۱ الاشباه والنظائر الكتاب القضاء والشهاهات والدعاوى ۲ ۲۵ عاه ادارة القرآن و العلوم الاسلامية كرانسي)
 ۲۰ والمراة كالقاصي ادا سمعته أو احرها خدل لا يجل لها بمكسة والفنوى عنى أنه ليس لها قتله ولا تقتل نفسها بل عدى نفسها مان أو نهرب معامش ود المحرم عالمو الدو الدحوان كتاب الطلاق باب الصويح مطلب في قول المحران الصريح محتاج في وعرعه ديانه الى المبد ۲۵۹ غ سعيد كرانسي

ر ، پیر شوم ت طالق بیده رسدت به اندرائی نوکر کور به اورز ناکر نیال اور در تاکا تکلم دیااور حد تیمن آیش این بیارت نامل گراویاوه نامل در ست دوایی نمیس؟ مین بیارت نامل کراویاوه نامل در ست دوایی نمیس؟

ر بحواب ۷۲ ق) وه سب المتنفس ق مناوحه نوافال إنااور مدت كاندر عورت كياس دوسب لتخفس كو البيناه برزن مرانا بيرسب فاهر فللم اور في ب ان اموركام تكب الخت فاسق و فاجراور ظالم بهاور مدت سد بعد دواوال أرد مدت به عنظ محمد كانت المدكان المدايد

نم الجزء السادس من كتابب المفني و يليه الجزء السابع اوله كتاب الوقف

<sup>،</sup> ١ ، قال الله تعالى . ولا تعزموا عقده المكاح حتى ببلغ الكتاب اجله ( البقرة: ٢٣٥) و في الهندية لا يجوز للرجل ان سروح زوحة عبره وكذلك المعنده كدافي السراج الوهاج و الفتاوى الهندية كتاب النكاح الباب الثالث في بيان السحرمات القسم السادس السحرمات التي تنعلق بها حق الغير ١ - ٢٨٠ طرماجديه كوسه )

<sup>.</sup> ٣.، قال الله نعالي - والـــا طلقته النساء فبنغل الحليل فلا تعضلوهن ان ينكحن ارواجهن اذا تواضوا بينهم بالمعروف . لشره ٣٣٢)